اگرخ علم نبیس کھتے ، تو اہل علم سے دریا فت کرو (افران)

# 

تطنينا

المنظمة المنظم العام المنيز اليام المنظم المنظم

عَنْرِينَ مِنْ عَنْ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

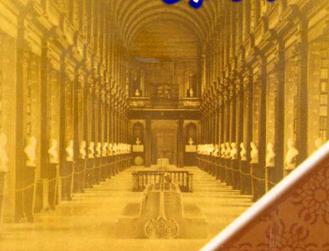



### عَاسَنُوا الْمُؤْلِدُ لِلْ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

اگرتم علم نہیں رکھتے ، تواہل علم سے دریافت کرو



2)

<u>هُ عَيْثِ اللَّهِ</u> بَيْنَةُ إِنَّافَ الْمِلْفِ بَيْنَةً إِنَّافِ الْمِنْ الْمِلْفِ مَنْ عِلَيْنِي عَلَى الْمِلْفِ الْمُلْفِينَ عَلَى اللَّهِ الْمُلْفِقِينَ عَلَى اللَّهِ الْمُلْفِقِينَ الْمِنْ

نبيوسنشربي ادوبازار لابور فض: 042-37246006 فض: 042-37246006



### article defence

جمد عقوقي ملكيت يق ناشر معفوظ هين

فأوى جرالعلوم

ترسیده تقدیم: موادنا محد منیف مان دهوی بری کان مدد المدرسی جامعاند ریدهوید باقر کنی بر فی اثریف هیچه آفر تنابه هیش موادنا مهدا لما از میشوی استان جامعاند رید نسوید با قریخ بر پلوی شریف موادنا محد منیف خان دهوی موادنا محدجیب رضاحان

| مك شيرين                                                                                                      | باایتمام |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ع 1431 في الماعة 1431 في الماعة 1431 في الماعة | بناشامت  |
| اثنتياق اعشاق برنظراا مور                                                                                     | طالع     |
| مولاناش الدين بركاتي<br>مولاناز ابدشام كي اور سأهي                                                            | كيننك    |
| ايف ايس ايدُورِثائر در<br>0345-4653373                                                                        | سرورق    |
| 40                                                                                                            | تيمت     |



- ضرورىالتماس

قارئین کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب ہے تن کا تھے میں پوری کوشش کی ہے ، تاہم پھر بھی آپ اس میں کوئی فلطی یا ئیں تو ادارہ کوآگا، ضرور کریں تا کہ وہ درست کر دی جائے۔ادارہ آپ کا بے حد شکر گزارہوگا۔

## كتاب الجنائز

| صفحنبر    | تعدا دفآوی | ابواب                      |
|-----------|------------|----------------------------|
| ۵         | (11)       | موت اورشهادت كابيان        |
| 14        | (M)        | قبور کے احکام              |
| <b>79</b> | (۵)        | تجهير وتكفين وتدفين كابيان |
| M         | (71)       | نماز جنازه كابيان          |
| 42        | (12)       | الصال ثواب كابيان          |
| 94        | (m)        | دعوت ميت كابيان            |
| 91        | (A)        | زيارت قبور كابيان          |
| 1+9       | (1)        | قبراو نجى كرنے كابيان      |
| 114       | (1)        | مسجد مين نماز جنازه كابيان |

## ا الله المحاردوم فهرست مسائل جلددوم کتاب البخائز موت دشهادت کابیان

| كيا حضرت فاطمه زهراكي روح خودالله تعالى نے قبض فرمائي                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| مئله موت برقرآن شريف كي تين آيتن                                                                                                                  |     |
| اس میں ایک جگرے کراللہ تعالی روح قبض کرتا ہے۔                                                                                                     |     |
| الله كفر شيخ روح فيض كرت بين                                                                                                                      |     |
| مرا الم عن الم                                                                                                |     |
| تہاری روح ملک الموت قبض کرتے ہیں                                                                                                                  |     |
| جنازہ کی ایک وعا۔ اللہ قابض إرواح ہے                                                                                                              |     |
| معروف دعائے جناز و بھی بہن ہے                                                                                                                     |     |
| خفرت ذوالنون مقري كي دعا                                                                                                                          |     |
| جعرات كادن گزار كردات بين انقال مونے والے كي موت يقيناً جدكوموئي                                                                                  |     |
| جعد كون وفات يانے والے تركاسوال وجواب موقوف موتاب                                                                                                 |     |
| رمضان شریف میں اور جعہ کے دن انتقال کرنے والے سے سوالات فرنیس ہوتے                                                                                |     |
| ناباتع بچه، جعد کے دن انتقال کرنے والے اور مجاہد فی سبیل اللہ ہے سوال نہیں ہوتا                                                                   |     |
| مرنے والا اپنی اولا د کے اچھے، برے حالات سے باخر ہوتا ہے پائیس                                                                                    |     |
| ہر جعد لومال باپ پراولا دے حالات پیش ہوتے ہیں                                                                                                     |     |
| انقال کے بعدرح دا میں طرف چھیرنایا سلراہٹ کی کیفیت انھی علامتیں ہیں                                                                               |     |
| مورت کے انقال کے بعد شوہراس کے ہاتھ لگا سکتا ہے انہیں؟                                                                                            |     |
| عورت کے جناز وکوم دکندھادے سکتا ہے انہیں ۔۔۔۔۔ ا                                                                                                  |     |
| على شهادتوں كى تفصيل سے سوال                                                                                                                      |     |
| مت كري باع كاركتلقيده بشكراء ط الم                                                                                                                |     |
| میت کے پس ماندگان کو تلقین صبر وشکر کاعمہ وطریقہ کیا ہے۔<br>سائل کرنے کر بہت رحظم یعنی کر تلفید ا                                                 |     |
| 1r J-1276-176 23-273-00                                                                                                                           |     |
| شہید حکمی کے احکام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                           |     |
| جید فاع اطام<br>شہید فقبی کا عظم علیحدہ ہے، تلقین صبر میں آیات قرآنی اورا حادیث کریمہ سے تلقین وتنہیم بہتر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |     |
| مبدا کے احکام سے موال سے                                                                                                                          | 12/ |

| (فیرست کتاب | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فآوى بحرالعلوم جلدووم                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كينرش مرنے والے كوكيا كهاجائے              |
| 16.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شهيد نقبى كاتعريف اوراس كاحكم              |
| Ir          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شهيد طمي كابيان اوران كاعلم                |
| کی مقدار    | ل<br>ن وان کا کفاره ادا کرنا جاہے؟ اوراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ملمان شهيد ياغير شهيداس پرنمازي موا        |
|             | قبور کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
| IY          | النااوراس کے اور قبر کا نشان بنانا کیسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مزار کی جالیاں او نچی کر کے ان پر حیست ڈ   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عينى شرح بخارى سے ثبوت كەحفور كى قبر       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قبر پختار فی اورا سپرعمارت بنانے کا سوال   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حديث شريف كه وقبر پرهمارت ند بناؤ"         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس كے متعلق علما كے متعددا قوال            |
|             | The state of the s | قاضی ثناءاللہ پانی بن کی کتابوں میں ردوبا  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مولوى اشرف على صاحب عدوت ختنه              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قبرون برکاشت کاری کاسوال                   |
| rl          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قبريس ميت كوقبلدوكس طرح لثاياجائ           |
| rr          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قبر مِن تَجره ركھنے كاسوال                 |
| rr          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قبر مِن تَجره ركهني كاطريقه أ              |
| rr          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قبريش شجره ركھنے كأسوال                    |
| rr          | ر پرکلمه طیب لکھا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تجره ركها جائيا ببيثاني يربهم الله اورسينه |
| rr          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبدنامه كبال لكعاجات                       |
| ra          | ول دعاؤل كاتعويذ بنانا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اسائے باری تعالی اور آیات قرآنی اور منقو   |
| ry          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قبر پرچا در ڈالنے کا سوال؟                 |
| rZ          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عورت فاتحدر سلق ب يالميس؟                  |
| 12          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طريقه ايصال تواب كياب                      |
| YZ          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فاتحد كي چيز سامنے ركھنا كيما ہے؟          |
| rz          | ليا ۽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ميلاديس كحرب وكرصلاة وسلام يزهنا           |
| rz          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عرس كي محفل ميلا ديس صلاة وسلام            |
| r9          | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غير کي مملو که زين پر قبرينانا نا جائز ہے  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |

| ر برت بر                  |                                         |                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| rq                        |                                         | قبرستان میں مجدیا مکان بنانا جائز نہیں       |
| r.                        | ب                                       | كسى رساسة تامواس كى بات بحى غيرمعتر          |
| r•                        | فرضی ہے                                 | عورت کے بیان پر جوقبر بنائی تو وہ قبر ضرورا  |
| r.                        | ا حائز بل                               | آج كل جوتوالى باج كرماتهدائج بين             |
| r•                        | ع؟                                      | سمى قبرى منى لاكردوسرى جكه قبر بنانا كيسا    |
| r.                        | •                                       | الواب مام لئے بغیر پرو نچتا ہے یانیں؟        |
| rı                        | 1                                       | مردے پر قبر کی تھی کا سوال                   |
| rr                        | ہے سوالات قبر                           | فظ قریمی ای طرح سب کے لئے ہے ج               |
| rr                        | اخوب احباس ہو                           | ضط قبرتنيبها ہوگا كەآگے ملنے والی نعتوں ك    |
| rr                        |                                         | قبری بناوٹ کے بارے میں سوال                  |
| ای کو پخته کرنا کروه ہے۳۳ | ه ایک باته اوراندر پخته اینك لگانا اورا | قبركي كم اونچائى ايك بالشت زياده سازياد      |
| ے انبی                    | وراس کوایے گھر والوں کی اطلاع ملتی      | مردک روح مرنے کے بعد کہاں رہتی ہےا           |
| ين شال كرنے كاسوال ٢٠٠٠   | ين اورمصنوعي قبرون كوعيدگاه ك فرش       | عيدگاه مين د حقيق قبرون كود يوار _ گيرد_     |
| rr                        | ی جگه بنوانے اوراس میں نماز کا کیا تھم  | براني عيدگاه كي شيلي كي وجه ي عيدگاه دوس     |
| PT                        | اعتبار سين                              | حواب في بالنس جومخالفت شرع مول ان كا         |
| ro                        | اعتبار نبیل که میں فلاں باباہوں         | ى أسيب زده عورت كى باسل كينه كاكوني          |
| P4                        |                                         | برك برواورعبدنامهر هيكاموال                  |
| rt                        |                                         | برستان موتو فه يش پخته قبرين بنانا           |
| rz                        | في بنانا جائز ۽                         | سی فیرستان میں علاءوسادات کی فیروں پر        |
| FZ                        | هم ې                                    | بر پر مرده اسان کے نام کی تی لگانے کا کیا    |
| r/                        |                                         | شیعه کی نماز جناز و پڑھنے والے کا کیا تھم ہے |
|                           | ھاسکتاہے انہیں                          | فبرستان کی توسیع کے لیے غیر مسلم کا چندولیا  |
|                           |                                         | دوقان فاليوس برگانو لها م هے                 |
| F9                        | ھایک کیڑ ابندھوایا کیارتم عادرست_       | ورت و پہارار پہا ترسینہ بند کے نام           |
| <b>r</b> q                | يا ب                                    | بعارك تيسا كالمجتدوة فبرستان تك جانا إ       |
| <b>F</b> 0                |                                         | من پہنانے کامسنون طریقہ کیا ہے؟              |
| r                         | ς                                       | كتب فقه من ازار كالمبائي سرع قدم تك          |
|                           |                                         |                                              |

| Color Management |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۴۰               | زچە خانە جادشكا كام كھركى مورتوں سے لياس پرجر ماندكرنا كيما ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rr               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rr               | جن لوگوں نے غائبانہ تماز جنازہ پڑھی ان کا تھم کیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | ويوبندى كى نماز جنازه پڑھنے كاكيا تھم اوراس كے يتھے نماز وجاً ندكاكيا تھم ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rr               | ديوبندى وبافي كى نماز جنازه اورتمام مراسم من شركت كاكياهم بـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rr               | جناز و کے بعد دعائے مغفرت کا کیا حکم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rr               | جو خص نی دیوبندی اختلاف کوعلاء کی نفس پرتی کے اس کا کیا تھم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ro               | خود تشی کرنے والے کی تماز جناز و سے سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اعم ہے۔۔۔۔۔۔ا    | عمرعالم دین سے لوگوں نے تماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہااس نے اٹکار کیااس کا کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٩               | جس قول پر به یفتی کا جمله مووه را ن کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٩               | جس أول كرونون طرف مح مون أو مفتى كى ايك أول برفتوى و عسكما ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rz               | متلفی اسلم رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رُز ۽ يائيل      | نماز جنازه من باتھ چھوڑ كرسلام كھيرنا جا ہے ياباتھ باعد هكر ، شيكددارى بركام كرناجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ra               | مسلمانون كوبلاوجهكا فراورمنافق كنے والے پرخودخوف كفرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r9               | ای طرح بلاوجدا لگ جماعت بتانے والافاسق معلن ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ra               | احاط محديث نماز جنازه جائز بيانبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mq               | احاطه مجد من ذبيحه جائز بي إنبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rq               | مرغ ذی کر کے فاتحہ دلانا کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | تاريخ مقرركر كوس ميلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rq               | ويويتدى اورالل حديث كى امامت كاسوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٩               | قاتحد کی چز سامنے رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | ميلا دوقيام كأحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | وما احل بغير الله كي مح تو مح على الله |
|                  | كار خركر نے كے لئے وقت مقرر كرنے كاسوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | كافرون اور كمرابون كى اقتداء كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٠               | كانا ما غير كا تحددينا جائز ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۱               | قيام وسلام باعث اجروثواب بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

سنيه كا تكاح ديوبندى كرساته فييس موتا \_اورالله تعالى نافرماني مس كسى كى بات مان كاسوال نبيس ....... ٥٣. د يوبندى سے سلام كلام كھان دان وغير تعلقات حرام ہيں.... ئ نے دیو بندی کی نماز جناز ہ پڑھی تو کفر ہوگایافتق...... سديكا تكاح ديوبندى عائز يس د یو بند یوں سے اسلامی تعلقات منع ہیں سادعوؤل كى طرح جثاوالى عورت كى تماز جنازه ساوال يكا آدها حصه بابرآيات تك ده زعره بولواس كى نمازكا كياهم ب جرى گائے كادودھ استعال كرتے والول كى تماز جنازه كاسوال..... ميت اورامام دونوں غير حنق موں تو حنق تماز پڑھے يائين ........................... ميت خفى بريلوى اورامام غير خفى تو كياتكم ب شرابي كي تماز جنازه ب سوال..... جنازه کی جاروں مجیروں میں امام نے رفع بدین کیا مماز ہوئی یانہیں ميت اورامام دونون ديوبندي بول توسنون كاليي نماز جنازه ش شريك بونا كيها ب غائب کی تماز جنازه کاسوال وجواب اليم تكب حرام مسلمانوں كى فهرست جن كى نماز جناز ومنع ب نسبندى اوراوجھائى كرنے كى نماز جناز وكاسوال وجواب توبركنے كے بعد آدى گناموں سے پاك موجاتا ہے.... اعلان شدہ وقت سے پہلے وقت محروہ کے عذر سے نماز پڑھادینے والے کے بارے میں سوال..... تين ا قات مِن نماز جنازه پڙهنا مکروه ہے......١ نماز جنازه کی چاروں تکبیروں میں رفع یدین کا سوال..... میت کے گفن وفن کے طریقوں میں حنفی شافعی کا اختلاف اس کا اعتبار ضروری ہے یانہیں ..... قو المحورے كة وى فى حكمه يرد حكر اسلام كا ظهاركيان كى نماز كا كيا هم ب 

| ٧٢  | عورتوں اور مردوں کے نفن کی تفصیل                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| чк  | جلسدوجلوس کے چندہ سے بچی ہوئی رقم عیدگاہ میں صرف ہوسکتی ہے یانہیں        |
| ٧٢  | عهد رسمالت میں مصلی عیدوجنازه ایک جگه تفا                                |
| Υ/Υ | م کے کے بٹن کھلے رہنے سے الی غلطی نہیں کہ نماز و ہرائی جائے              |
| ٧٣  | كتب فقه من جن اوكول كى نماز جنازه نه برا من كاحكم دياس كى وجد كياب       |
| Υ٥  | مولوی اشرف علی کے مانے والوں باان کے چھے نماز جناز میڑھنا کیا ہے         |
| Yo  | تماز کی رکعت میں آیت الکری کی تلاوت کا کیا تھم ہے                        |
| Υ٥  | جلب سرت النبی اور عید میلا دالنبی میں کیا فرق ہے                         |
| ٧٧  | روافض کوایصال واب کرنے کا کیا علم ہے                                     |
| ٧٧  | الل سنت وجماعت اور كمرامول كردميان اختلافي مسائل سيسوال                  |
| ٧٨  | مائل مخلفه کی فهرست                                                      |
|     | امت كتبتر فرقے مونے كى خردين والى حديث                                   |
| ٧٨  | ال كاخود ماخته مطلب                                                      |
| 49  | شاه ولى الله صاحب كى ايك عبارت كى غلط توضيح                              |
| 49  | قبر پرمیلالگانانا جائز ہاورایساب تواب کے لئے اجماع جائز ہے               |
| 19  | قبركو پخته بنانامنع ہادرمسلمانوں كى قبر كھود ۋالنالهانت قبور ہے          |
|     | جرأ غذرانه كي وصولي منع اورائي مرضى عة جائز تعزيدداري متعلقه بدعات روافض |
| ۲۹  | شهادت جائز ب                                                             |
| 4-, | حدیث تفرق کی سی تشری اور مسائل کے بیان کرنے کے مطلب پر پہلا معارضہ       |
| ۷۱  | القين كاطرزعمل سائل كقول ك خلاف ب                                        |
| ۷۱  | غیرمقلدین کے اعمال عمل صحابہ کے خلاف                                     |
| ۷۱  | ایک دوسری مثال                                                           |
| ۷۲  | عديث شريف اجماع امت كى تائيد م ب                                         |
| 47  | حدیث سواداعظم سے اس معتی کی تائید                                        |
| ۷۳  | اختلاف ساصولى اختلاف مراد باورسوال من ذكر كاموع مساكل فروى مين           |
|     | شاه صاحب كى شهادت كر صحابين بهت فاختلاف فروى تق                          |
| ۷۳  | غيرمسلم كاليسال ثواب جائز بيانبين                                        |
|     |                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (فآوي بح العلوم جلد دوم)                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <u> (فرمت کتاب</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | دی کا که علم سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فآوی بخ العلوم جلد دوم<br>عقیدہ باطل رکھنے والے کی اثر کی ہے شاہ             |
| Charles and the State of the St |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | לנכני טשים בטיפים טשיבונים                                                   |
| ۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شب معراج مين الصال واب كاكما تحكم                                            |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضور نے کس کی نماز جنازہ پہنلے پڑھا کی<br>کرچھی ہے ہی بیامسر میں سام         |
| ۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کوڑھی آ دی کامجد میں جانا کیا ہے                                             |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نے قبض کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حضرت فاطمدرضی الله عنها کی روح نمس                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ひしと しかいしん とういしゃ                                                              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اب کی سالانوس کرام سک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مسلمان قبرستان کے مردول کے ایصال ڈو<br>ایصال ڈواپ کر لیسائٹر ڈیا کی تاریخ    |
| ۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا من اومولوی سرسوال<br>کینام نمادمولوی سرسوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ایصال ثواب کے لیے بدگوئی کرنے وا_<br>الصال ڈول کاشدہ                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |
| ۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نے۔ سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شب برأت میں طوہ بنا کرایصال ثواب کر<br>کاؤ کو کاؤ کہزیا کا تھے۔              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |
| ۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مال سے دود رہے بخشوائے سوال<br>آداب زیارت قبور                               |
| ۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آ داب زیارت قبور                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والدول في المساحة ال                                                         |
| ۸٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ایسال ثواب کانچی طریقہ کیا ہے                                                |
| ۸٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ائم کے ہوا اپنع سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مردے کے نام پروغوت جس میں مالدار بھی<br>فقیروں کے کہارہ اور وردہ             |
| Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ے مالغ دار ثین استعمال ہے اور اکریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نقیروں کو کھلا ناباعث اجر ہے وہ بھی میت ۔<br>کیا تیج شیعوں کی اسمانہ         |
| ۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | J. 7 2 2 0 2 0 2 3 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 | کیا تیجشیعوں کی ایجاد ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وريد المارات المارات المارات المارات المارات المارات                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |
| ۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فاتحہ کے مئلہ میں زید و بکر کے سوال وجواب<br>الصال فوار کا سائز طربۃ         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |
| The second secon |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | עריים ביילו אלויה אין ונגעונונים                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |
| ۸۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طریقه فاتحه کی قید ضروری نہیں<br>فاتحہ کے بار بر میں المراحی مذاحہ اللہ اللہ |
| ۸۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الكادخاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فاتحدك بارعض المام احدر ضارحمة اللدتعا                                       |
| * AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |

#### زيارت قبور كابيان

عورتوں کے زیارت تبورے سوال

| (فیرست کتاب                | 9                               | فآوى بحرالعلوم جلددوم                                          |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 99                         |                                 | حورتوں کی قبروں پر حاضری ممنوع ہے<br>ایک غلط عرس کے متعلق سوال |
| 99                         |                                 | ایک غلط عرس کے متعلق سوال                                      |
| 99.5                       | کے لے احد حاضر ہوئے             | حضوعا فيفتح سال بسال زيارت شهدا واحد                           |
| 99                         |                                 | ايسال تواب كي احاديث                                           |
| 100                        |                                 | چادراورروتن قبر حزار کی دلیل                                   |
| 1+1                        |                                 | اشعار حمد ونعت كاثبوت                                          |
| 1+1                        |                                 | برےاشعار پڑھنے کی قدمت                                         |
| 1-1                        |                                 | ١٩٥٥ مرامر لي ومت                                              |
| 1+1                        |                                 | عورت كامردول كماتها خلاط وام                                   |
| 1+1                        |                                 | قبرول كوتجده حرام بي                                           |
| 1+7                        |                                 | ایک بے شرع جمع عرس سے سوال                                     |
| 1+r                        | ېې                              | قبر کی زیارت کرنے والی مورتوں پر لعنت                          |
| 1.1.                       |                                 | عورتول كى حاضري مزارا يك اختلاقي مئله                          |
| 1.67                       |                                 | عورت مرد کا ختلاط اوربے پردلی حرام                             |
| 1+9                        |                                 | فراوی ارتے کے بارے مستعلی جوار                                 |
| 114                        | جواب                            | مجدي فمازجنازه كيار عي تنصيل                                   |
|                            | كتاب الزكاة                     |                                                                |
| IPT                        | ۽ انين                          | جورقم لوث لي كل وه زكاة شي محسوب بوسكتي                        |
| IPT                        | ڄياڻين                          | ما لك تصاب سيد برزكاة اوا لرنا ضروري                           |
| IPT                        |                                 | احمان جمانا كياب                                               |
| ازين اقتذاء كرتار باس عالا | يد بول جال بندكرد يا اورزيدك فر | زيدنے بحركوايك سخت جلدكها و بحرف                               |
| IPT.                       |                                 | م كرتے رہے كاكيا تھم ہے                                        |
| IT                         |                                 | سيدلوزلوة ليناجأ تزجيس                                         |
| 177                        |                                 | کی احمال کر کے جانا حرائم ہے                                   |
| 177                        | ئى كوئى حرج قبيل                | احتیاطائی ہے بات چیت می کی کرنے !                              |

| 9.0             |                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101             | تج الی عبادت ہے جس کے اکثر احکام عثل انسانی سے دراء ہیں                                                                                                  |
| 101             |                                                                                                                                                          |
| 101             | عبادلوں شم نماز خالص اللہ تعالی کے لئے اظہار بندگی ہے۔                                                                                                   |
| 107             | القد تعالى نے تمام جا تداروں كارز ق استے ذمه كرم برليا ہے                                                                                                |
| IAV             | محلف الموال كالصاب اوراك تحتمر الطاكا عليمان اصول                                                                                                        |
| bs. D. male     | غلہ جوسونے سے قیت میں م ہوتین انبان کے لئے زیاد وخروری بھی گوز میں ہے ہی                                                                                 |
| المناسب المادان | مشقت کے بعد مدتوں انظار اور حفاظت کے نتیج میں اس لئے اس میں نساب کی کوئی شرط                                                                             |
|                 | ي بيان عليه                                                                                                                                              |
| IAP             | علم من پيداداركادسوال حصد ذكاة ليلئے بجبكه اس كوسيخانه بو                                                                                                |
| 10"             | اور پانی چلانا پڑا تو نصف عشر که مشقت برده گئ                                                                                                            |
| 10"             | جانورکی دیکیدر کیماور پرورش میں مشقت اوراس لیے اس میں نصاب کی شرط رگا کی مج                                                                              |
| 107             | جانور کی دیکھ در کھ اور پرورش میں مشقت اور اس لیے اس میں نصاب کی شرط لگائی گئی<br>جانور کے چرائی پرمونے کی شرط لگائی گئی                                 |
| رم - کمرلین     | تجارت میں شروع ہے آخر تک تا جر کی محنت کو بی وخل ہے اس لئے اس میں زکا ق کی مقد ا                                                                         |
| رب سے اس        | ليسوال حصداور كي رعاييتن مجي دي                                                                                                                          |
|                 | مال عاجت اصلب سرفاص عمر إلا بدق إرامه ا                                                                                                                  |
| 101'            | اس پرحولان حول ہو چکا ہوصا حب مال پر فرض ہوتو اس کی منہائی بھی مال تجارت ہے ہوگی<br>مصارف ذکاۃ میں سال معرف مقرض ہوتو اس کی منہائی بھی مال تجارت ہے ہوگی |
| 1017            | مصارف ذکا قیس سے ایک معرف مقروضوں کے قرض کی ادائے گی بھی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          |
| 100             | عشراورز كاة كافرق                                                                                                                                        |
| 104             | جواب دینے والول سے چند ہاتیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                         |
| 104             | مصارف ز کا قاکاسوال<br>بهت المال کی که اتعان                                                                                                             |
| 10/             | بيت المال كى كياتعريف ہے.                                                                                                                                |
| 10              | بیت المال میں جمع شدہ رقم کامھرف کیا ہے۔<br>بیت المال کی ہذاہ ۔                                                                                          |
| 109             | بيت المال كي وضاحت                                                                                                                                       |
| 109             | بیت المال ی وضاحت<br>آجکل بیت المال می ز کاة فطرو کی قم نہیں جمع کی جائے کہ مجدیا مقبرہ میں نہیں لگ سکتی                                                 |
| 169             | مال زكاة كوم كدوغم مادور مكارم في 2 ك الاطلاء                                                                                                            |
| 109             | مال زكاة كومجد وغيره ما دوسر كاريش خرج كرنے كاطريقه                                                                                                      |
| 109             | نصف صاع کی مقدارادر نمبری سیرے صاع کا وزن کتنا ہوگا۔<br>اس کی قبیت بازار بھائی سے مجالک ایر اکٹریا نہ یہ                                                 |
| 109             | اس کی قیت بازار بھاؤے لگائی جائے یا کٹرول زنے ہے                                                                                                         |

سونے جاندی کی زکاۃ کابیان

صاحب نصاب كعلاوه دومر عافراد خاعدان كام قرباني كاسوال..... مونا جا عرى نصاب سے ذا كد مولو يور ب سونے كا جاليسوال حصد ينا موكا ..... مرده قرض پرز کا ة سال بسال واجب حبین ....... یٹائی کی پیدادارے زکا قر کوادا کرنے کا سوال..... وونوں اپنا اپ حصد کے فلہ سے منے ان کے حساب سے مشرویں مے ..... سونا جائدى دونو ل مقدار نصاب سے كم بوئ اور نفتر قم بھى بولوز كا قائس طرح تكالى جائے..... زید کے پاس ایک لا کورویے ہیں مکان بیس مال کی ک شادی کرنا ہوده الک نصاب موگا یا جیس ------ ۱۹۳ دینارشری ساڑھے جارماشہ کا ہے اور اس کی تفصیل ..... لی،الیف اورجیون بیمد کی رقم ،اس برز کا و واجب ہے مائیں؟ قربانی کے وجواب کے شرائط مقدارنصاب اورحولان حول كي شرط ..... قربانی کے لئے نصاب ضروری ہے حولان حول کی شرطنیں فطره صاحب نصاب يراس كى ظرف اورنا بالغ اولادكى طرف سے بس 

| ایے فائدان میں قربانی کے وجوب کی تفصیل                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| انفرادى كمكيت اوراورانفراوى معيشت اسكاحكم اجهاع معيشت اورانفرادى كمكيت اس صورت كي تفصيل اوراس كا     |
| الات كامسائل برانظام                                                                                 |
| سوالات كامسائل را تظام                                                                               |
| يرايّويث فنذكي آمد تي اوراس كاشرى علم                                                                |
| يمد لميني من جمع شده رقم اوراس كانشرسك كاواضح اور تفصيلى بيان                                        |
| مختلف اسكيمول مين جنع كي موكى رقم اوراس پراضافه شده رقم كي تفصيل                                     |
| غيرمقدور تحص كى زكاة كى رقم اعانت جائز إنا جائز                                                      |
| عاعرى كانساب اليت كاعتباركم اورسونيكانساب ذائدايا كول ب                                              |
| وجوب زكاة كثر الط                                                                                    |
| جس کے پاس صرف مونا ہوا ورنصاب سے یاصرف جا عری اورنصاب سے کم ہوتواس پرز کا ہنیں ۱۷۲.                  |
| خلط نقارین کی صورت اوران کی قیمت لگانے کا قاعدہ                                                      |
| سونا چا ندى ش مقدار زكاة و هائى فيصدى ب ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| كيازكاة رمضان الميارك مين دينا ضروري بـ                                                              |
| رمضان المبارك مين زكاة اداكرنا ضروري مين اوك اس لئ رمضان من دية مين كرواب زياده ملا باكا             |
| سوتے چا عری ش زکا ہ کی مقدار د حالی فیصد ہے آدی کے پاس جتنامال ہاس میں بدد یکھا جائے گا کرفن         |
| لى رقم اداكرنے كے بعد نصاب كى مقدار باتى مجتى ہے تو دُھائى فيصدى زكاة ويتا ہے                        |
| حق ز کا ق کون لوگ ہیں                                                                                |
| زكاة كانساب اوراس كى مقدار                                                                           |
| بھائی جہن جاج ہوں آو آئیس زکا قدی جاستی ہے۔                                                          |
| بقايارم كي زكاة كاسوال                                                                               |
| رقم کی وصول کے بعدادا میکی زکا ہ کا تھم ہے۔                                                          |
| جوماً لك تصاب نه واس ع ذكاة لين كاسوال اورجواب                                                       |
| مطتى جلال الدين عليه الرحمه اور صدر الشريعة عليه الرحمه كي عبارتون اور بكرك قول من تعارض بي سوال ١٢٥ |
| دوسودر بهم اورساره عياون و لي عاد ويس ديناراورسار هيسات وليسونا وزن ش برابر بيسادا                   |
| عبدرسالت شس ساڑھے باون تولي جا عرى اورساڑھے سات توليسونے كى ماليت برابر تقى                          |
| اورسونا جا عدی دونوں میں جومقدارا لگ الگ بتائی وہی کم ہے کم مالداری یا اقل نصاب بسسلا ال             |

#### مصارف زكاة كابيان

بیک سے جوز اکر قم بنام سود ملتی ہاسے اس کومصارف بالا ش صرف کر سکتے ہیں یانیس مال زکا ق کامسٹی کو مالک بنانا ضروری ہے۔اس لئے مصارف جیسے تعیر سخواہ مدسین کتب خانہ ، یا قبرستان یا مجد رقم ان طلب کوئی دینا اصل ہے.... ہرسال کی زکا قامی سال ختم کرونا بہتر ہے۔ حفرت على مرتضى رضى الله تعالى عنه كاطريقه كار..... غيرسلم بينك كى رقم كوسور بجه كرندليا جائ اورجس يش مسلمان بعى حصددار بول ان كى اليكى رقم غريب مسلمانون كوديدى جائے.... مدارس وينيه مس حيله كرك زكاة كى رقم لكائى جائتى ب محى بنكامى ضرورت كے لئے ذكاة كى رقم بطور قرض لينا جائز بے يانبيل زكاة كى ادائيكى كيلي مستحقين كاما لك بنانا ضروري بـ زكاة وفطره كى رقم تعليم كاه كاكرابياداكر كحة بي يانبيل زكاة كى رقم ايسے مصارف ميں صرف نبيس كى جاسكتى إل ضرور حيله شرعيد كيا جاسكتا ہے.... حديث شريف اوركت فقيه ساس كى تائد

|                                                                                                                    | 8      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| اسلامی مدارس میس سلانی کڑھائی کے شعبہ ہیں زکا ہوصد قات کی رقم نگالیما کیا ہے۔۔۔۔۔۔۱۸                               | C HELD |
| فیں کے کرغیر مسلم بچوں کوکڑھائی اور سلائی سکھانا کیاہے                                                             | Cores  |
| زكاة كے مصارف خوداللہ پاكب في متعين فرمائے بيں كى دوسر مصرف ش صرف كرنا جا تزنيس                                    | 22.5   |
| علم دين پڙھنے والا طالب علم اس کامعرف ہے                                                                           |        |
| غير مسلمول كومعاوضه لے كرصنعت وجرفت كى تعليم دى جاسكتى ہے                                                          | 1      |
| نیک نی ہے دین تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی جس ہے آئدہ زندگی میں ان کے لئے سہولت ہو صرف مسا                       | 100000 |
| بچوں کے لئے ان کے مصارف بھی اس قم سے اوا کئے جاسکتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                   |        |
| رسید پرزکاۃ کھنے کے بعد حیلہ کر کے دیگر مصارف میں لگانا۔۔۔۔۔۔۔۔                                                    |        |
| مصارف ز کا ۃ اللہ تعالیٰ نے خور متعین فرماتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔                                                            |        |
| حیلہ شرع کا ثبوت قرآن وحدیث ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 |        |
| ان امور کانام جن کے لئے ذکاۃ کی رقم صرف کرنامنع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       |        |
| حلِه کامِیان عالمگیری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                               |        |
| آ جَكُل كَي خَانقًا مِون كَاحِيْدِ                                                                                 |        |
| ذكاة فطره كارقم كامعرف كياب                                                                                        | ;      |
| ن کا ق کی رقم سے مدرسین کو تخواہ و بنا کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  | ;      |
| قربانی کا گوشت فیرمسلم کودینا کیسا ہے                                                                              |        |
| ز کا ق <sup>ا</sup> غر ما کومیا کین کاحق ہاں ہے مدری کی تخواہ دینا جائز نہیں حرم قربانی کی قم سرتخواہ در سکتہ ہیں۔ | ;      |
| مستلیح ہے کہ مجد میں داخل ہوتے بی فرض پرد ھاتو تحیة المسجد بھی ادا ہو گئی                                          |        |
| قربانی کا گوشت غیرمسلم کونیس دینا جا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |        |
| د کا ق کی رقم قبرستان کی چهارد یواری می تبیس لگ سکتی                                                               |        |
| مجورى موقو حیلہ کیا سکتا ہے۔                                                                                       |        |
| د كا قاكا بيسهدرسه كالقبرين بين لك سكنا بروال وجواب                                                                | ;      |
| مادات كرام كوزكاة كى رقم دينا كيمائي                                                                               |        |
| مادات کرام کوزکا قدینا حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 |        |
| س سے پہلے جنازہ حضور نے محالی رسول سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عند کی پر حمی                                       |        |
| ر کا ق کی رقم دین مدرسد کے مدرسین کی تخواہ میں بھی صرف نہیں کی جاسکتی تو پرائمری مدرسین کی تخواہ میں خرج کر        | ;      |
| کیا                                                                                                                |        |
|                                                                                                                    |        |

| 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عشرز کا قامے کنویں اور سرک کی تغییر جا تزے یانہیں                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قتاج خالدكوز كا ة دے كتے ہيں                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غله كى زكاة كوعشراورسونا جائدى اور مال تجارت كى زكاة كوزكاة             |
| r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كۆيى، بىۋك كى تقيرىي ذكا ۋ كامال خرچ كرنا جا ئز ہے يانبيل               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مصارف زكاة كاسوال                                                       |
| r-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مصارف ذكاة كاتفصيلى بيان                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كلمين محمد اوراد ان ين محمد كول يرهاجاتا ب                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دونگ کی انگوشی پہننا حرام ہے                                            |
| rer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تمازیں یا تجامد کی موہری موژنا کروہ ہے                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زكاة فطره جرم قرباني كے مصارف كيا إلى                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بنك اور واكاند يورقم لتى إلى كاحرف من لانا كياب                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ميلاد من صلوة وسلام يزهنا كيها ب                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٹی۔وی پرخبر شنے والا امام ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کیاد او بندی امام کے پیچے بڑھی ہوئی تماز دہرانا ضروری ہے                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كياضخ سدوكا ايصال أواب جائز ب                                           |
| r-r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
| r-r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
| r•r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
| r•r-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قربانی کی رقم تمام مصارف می صرف ہوسکتی ہے                               |
| the state of the s | جوبیتک فاص غیرمسلموں کے ہوں ان سے جوزایدرقم ان کی خوشی سے ملے اس        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نین چا ہے اور گور تمنث کے اداروں سے طے تو اس کوائے صرف میں نہ           |
| rer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ديدي                                                                    |
| r-o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قیام وسلام کا مسئلہ اوراس کے ثبوت کے دلائل                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ئ مجديرد بايون كاقفد عاصباند عاصب كى مددند كرنى عاب                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زكاة كى رقم عدار شرعيد كرك كرايك لئے جائداد بنانے كاسوال وجواب.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ذكاة اورفطر براه راست مجدو مدرسين صرف بوسكان بأنين                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صدقات تفلی اورچرم قربانی کا کیا تھم ہے                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |

| ( جرمت تاب                  | (1)                                 | فاوق والمواوق                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19+                         | ر فی تعلیم پرخرچ کرنا کیما ہے       | ز کا ق کی رقم جمع کرے مسلمان بچوں کی مغ<br>اوا کندین                                        |
| 191                         |                                     | ناجائز ۾ن                                                                                   |
| لدكر عصرف كرعة بي قرباني    | كاصرف فهيس موسكتي يوقت ضرورت ح      | ہ جا ترہے۔<br>ز کا ق <sup>ا</sup> کی رقم براہ راست دینی عدرسہ میں ج<br>کی رقم خرچ موسکتی سر |
| 191                         |                                     | 010000                                                                                      |
| 191                         | ين لگا كتة بين يانبين               | زكاة كى رقم حلدكرك دوسرع دين كام                                                            |
| 197                         |                                     | مجدك مقدمه كالخ فطره كارقم كاحكم                                                            |
| 197                         |                                     | دومدرسول من الك قريب إدرايك                                                                 |
| تحق ہے۔۔۔۔۔۔۔               |                                     | قريب والاهدرسدزياده متحق ہے۔ ہال د                                                          |
|                             |                                     | واڑھی منڈے کے پیچے نماز کروہ تحریکی                                                         |
| 1907                        |                                     | ئ كادومر اعمال تفاضح موظم قبر                                                               |
| 197                         |                                     | زكاة وفطرو سے جلسہ وجلوس كرنے كاتھم.                                                        |
| 190                         |                                     | سيد عاج كوزكاة وصدقه دين كاحكم                                                              |
| 190                         |                                     | جوان آوى كويتيم كهاجائ كايانيس اورزكا                                                       |
|                             |                                     | بلوغ تض يتيم كهاجائ كابعد بلوغ نهير                                                         |
| تے کا سوال                  | اة غيرمليكي دين كامون بن خرج كر     | متدوستان کے دارالحرب کی وجہ یہال زکا                                                        |
| 197                         | ىي <u>ں يامختلف</u>                 | چرم قربانی، زکا ة وفطره کے مصارف وی                                                         |
| 197                         | كرنے والے پرتاوان ہوگا یا نمیں      | متله ك خلاف زكاة تعمير وتخواه مي خرج                                                        |
| 197                         |                                     | خودمصارف مين دين والون كاكياهم                                                              |
| احب عليدالرحمة كايك دمالهكا | بن اعلى حضرت مولا نا احمد مضاخان صا | اسلام كدارالحرب مونے كےسلسله                                                                |
| 197                         |                                     | حوالهحواله                                                                                  |
| 197                         | إدارالاسلام عفرق بين برحا           | مصارف ذكاة كسلسله في وأرالحرب                                                               |
|                             |                                     | غلط صرف كرنے برتاوان ہوگا جان بوجھ                                                          |
|                             |                                     | سيدقرابت دارسيدهاج كوايي زكاة دب                                                            |
|                             |                                     | كى كى بحى زكاة سيدكولينامنع بالرج                                                           |
|                             |                                     | فطره اورج ليسوال كارقم لغير مدرساور يخ                                                      |
| 199                         |                                     | خالەكوز كا ۋە ينا كىيسا؟<br>عشروز كا تامىرى كىافر ق ہے                                      |
| 199                         |                                     | عشروز کا تا میں کیافرق ہے                                                                   |

| <u> </u>               |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| r-2                    | غیر ملموں کے چدے کاسوال                                                    |
| رصدقات واجبرك لئے حلدك | صدقات تا قله جرم قربانی کودین اموریس براه راست صرف کر سکتے ہیں ا           |
| r.L                    | مرورت ب                                                                    |
| r-A                    | د ي امور کا تفصيل                                                          |
| r-A                    | منت كى قتمين لفظ نظر كى اصطلاحات                                           |
| r-A                    | مجدینانااوراسکوآبادکرناصرف ملمانون کاکام ہے                                |
| r-A                    | مدرسه مين غيرمسلمول كي رقم لكاسكة بين                                      |
| 1/4                    | جنازه کی نماز کی ابتداء کب ہوئی                                            |
| r+9                    | چندہ كا حساب ما تكنے والول اوراس وجدے چندہ شدينے والول كا كياتكم ب.        |
| r-9.                   | چىرەندىيخ دالول كابايكاك كرناكيرا ب                                        |
| rii                    | رُكاة كارقم مع مجدين بالمركاسوال                                           |
| rii                    | معلى المت إلمام صاحب كرمنت راعة كاسوال                                     |
|                        | نكاة كارقم حليك مجدين مرف موسكتى ب                                         |
|                        | نیت خیرے حیلہ دونوں کے لئے باعث اجر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                        | صدقات كابيان                                                               |
| rir                    | اليمال ثواب كي حديث كاسوال                                                 |
| PIP                    | كهاناسات ركه كرفاتخدية كاسوال                                              |
| rır                    | 3 / / 41 /                                                                 |
| rir                    |                                                                            |
|                        | ايسال تواب كى حديث                                                         |
|                        | کھانار کھ کراس پر کچھ پڑھنے کا تواب                                        |
|                        | حديث بيان ولادت                                                            |
|                        | قیام سے اتکاران اطراف میں وہایوں کی علامت ہے                               |
|                        | قاتحة برطرح سيح بمسلمان اس يدونون طرح عل كرتم بي                           |
| T II'                  | الم ام صدة كركام فالمركة المفرير                                           |
| ΓΙΙ'                   | مال حرام صدقه كرك اميد ثواب كفر ب<br>ايك عقد مين دوعقد كرنے كائكم          |
| TIO                    |                                                                            |

تى بادراى رقم عدى وكادك امام كوجى بياس روب سالانديق كيداوك صرف امام كى رقم كوخلاف شرع غين

اوقاف مے متعلق رقم کے لئے جن مصارف میں خرج کا وستور چلاآتا ہاس برفین خیانت کا الزام غلط....

جحدے دن مجد میں مصلیو ل سے جورقم وصول کی جاتی ہے ترج کامعرف ہے یادیگرامور خر

وہ رقم ضروریات مجد کے لئے وصول کی جاتی ہے۔اس لئے اس ش خرچ کی جائے....

جو چندہ مجد و مدرسہ کے لئے بیجائی وصول کیا جاتا ہے وہ بلا اتنیاز دونوں مصارف میں صرف ہوسکتا ہے یانہیں

؟ جعد كون نماز كوفت جو بيروصول كياجاتا ب-وهدرمش لكسكتاب يانيس

د يوبند يول كي معجدو مدرسه بي چنده ويخ كاسوال

الل سنت وجماعت كي مجدود رسك لئے ديوبنديوں سے چنده لينا كيا ہے....

وہا ہوں کے کفر پرمطلع موکران کی مجدو مدرسہ کو چندہ دیناان کومسلمان مجھ کر کفر ہے۔

غلداشتهاراكا نامنع إورسيح كارواب إلبته ويوارقبله ش لكاكي كمازيون كاخيال بع كالسيد

مدرسے لئے وصولی رقم بطور قرض این صرف میں لانے کاسوال

محدم اشتهارا کانے کاسوال.....

جم قربانی بچاس فصدی کمیشن پروصول کیا۔ کیا کمیشن کی رقم سے قرضداد اکرسکتا ہے.... مدرسه کے چندہ کی رقم بطور قرض بھی اپنے مصارف میں صرف کرناحرام ہے چندہ قربانی دیے والے نے کہا کہ آپ جہاں چا ہیں رقم خرچ کریں اوروسول کرنے والاقتاج ہے تواہے مصرف میں بھی صرف کرسکتا ہے... ٢٢٨ تعزير بالمال كاسوال..... جس كاييشة شراب فروشى مواس كاچده قبرستان من لك سكتاب يانبين غیر مسلم کی دی ہوئی رقم قبرستان میں لگ سکتی ہے یانہیں.... قبرستان میں نیاراستہنایا جاسکتا ہے یائیس جس رقم کے بارے میں معلوم ہوکہ ریشراب کی قیت ہے۔ وہیں لگ عتی المن آدی کے نام پر مجد کا نام رکھنا۔ جلسريرت التي التي التي وعيدميلا والتي مانابدعت حندب ياسيد؟ معجد مين غيرمسلم كاچنده فبين لگ سكتا مىجدىش مىلمان كى حرام كمائى كامال بھى نېيىن لگ سكتا جس معرف بل صرف في نفسه جائز اوروقف كرنے والائجى اسے جائز سمجے وہ وقف جائز ہے.... غیرمسلم اینی زمین مسلمان کودے دے اس پر مجدینا کی جاسکتی ہے.... مستوليجش وجلسه وجلوس جومنهيات سے پاک بين جائز اور باعث اجروثواب بين اس کے اختیار میں ہے۔ بی قربانی کی کھال کا بھی تھم ہاس کو کسی خاص مدرسہ کے لئے رکھ لین ظلم اور ذیا دتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ظالم كاساتهدية والي كي لئة وعيد وعده كرني والي كودعده إوراكر في كي لئع مجوزتيس كرسكة ریڈ یو برعید کرنے کا سوال.....

## و<u>ا</u> کتاب الصوم رویت ہلال کا بیان

| rrz                            | ہلال کا دارو هداررویت یا شمادت بر بے                                                                                                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rra                            | 3 5 1 113. 2                                                                                                                                        |
| rra                            | 1600111 :                                                                                                                                           |
|                                | صورت مستوله من زيد في شرع ك مطابق عل كيااوركهادومر الوك شريعت                                                                                       |
| البته وه مجرم نيه وكالسبية     | ا کر بعد ش شهادت کردی موکیه ۴ کورویت موئی توزید برایک بوم کی قضاء موگی ا                                                                            |
| اکیاتھ ہے۔۔۔۔۔۔ا               | ریڈ بواورفون کی تقدیق فون کے ذریعہ ٹی ہے ہوتو جا عمرابت ہوگایا نیں فیس                                                                              |
| rra                            | F   DIV 3   F AII 4                                                                                                                                 |
| rr.                            |                                                                                                                                                     |
| rr•                            | (                                                                                                                                                   |
| rr-                            | ۲۹ کورویت یا شبادت حاصل نه جوتو ۳۰ دن عمل کریں                                                                                                      |
| والول كوان كي شهادت تسليم كرني | شہادت، کاسوال یوں ہے کدایک شہریش کچرمعتراد کوں نے دیکے لیا تو ندد مکھنے                                                                             |
| PITA .                         |                                                                                                                                                     |
| rr                             | حصوطات نے شہادت کے بعدروز ور کھنے کا حکم دیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                    |
| rr                             | حضوطات نے شہادت کے بعدروز ور کھنے کا حکم دیا۔۔۔۔۔۔<br>خبرمتنیض کا درجہ شہادت ہے بھی اونچا ہے اس لئے اس سے رویت ٹابت ہو گ<br>خبرمتنفیض کی صورت ۔۔۔۔۔ |
| rri                            |                                                                                                                                                     |
| rry                            | ۳۰،۲۹ کی عید کا اختلاف                                                                                                                              |
| rrz                            | ٢٩،٢٩ كاختلاف يس كيولوكون في الاروزه يح ب محرركما توكيا تم ب                                                                                        |
| rrz                            | صرف قضاوا جب ہے                                                                                                                                     |
| 172                            | انگریزی اوراسلامی تاریخ کی تو مقیح کاسوال                                                                                                           |
| rrz                            | معود سين يهال سے ايك دن ملے جا عدد كھائى دے سكتا ہے يانبيں                                                                                          |
| YPZ                            | مندوستان وعرب من عربي تاريخ مين ايك دن كافرق برسكا ب                                                                                                |
| ناش كول اختلاف ب٢٢٧            | طلوع غروب مس علم الافلاك كاعتبار سافطار ومحركرت بين رويت بلال ع                                                                                     |
| رهمل اعماديس                   | اختلاف كى وجه جديدآلات پراعماد بركى وجه سے موئى مسلمانوں كا نقشة محروافطار                                                                          |

بدلى كاوجه علطتي كى وجها ستدلال نتشه يحروا فطار پراعتبار ، رويت بلال مين عدم اعتبار كي وجه فرق..... طلوع وغروب كادارو هدارسورج كى ايدمير فقار برب اورمميندى انتها وادرابتداء كامعالمه عائدى رفآر برباوردونون كى رفآر يكسان بيس خروں کے باواوق اور غیر معتبر ہونے کی وجاسلامی کلینڈراور صورت مسئلہ براس کی تطبق ..... ريديو پرمرسكرك تراوئ تك كرنے والے اور ٣٠ تاريخ كاروز وركھنے والے امام كاكيا حكم بي؟ ..... ريدُ يُوکَ خِر رِبِ حِائد کا ثبوت موگا يا نبيل اسلامی تقریبات جنری اور کلینڈر کے حساب سے منائی جا کیں یانہیں عوام كليندر كحساب عدمنا كين أوا تكاسماته جاب ياحديث كي محم كيموا فق ٣٠ يور عرك ..... انفقوا كىجكدلا تنفقوايرهاديا توتماز موكى يانيس اسلام کی تقریبات جس میں دن کی تاریخ شرعامتھین ہیں کلینڈراورجئز ی کا اعتبارٹیس اورد مگرتقریبات کی تاریخ شرع جوت كى اظ سے مانى جائے ميلا وفاتحداور عبادات تا فلداور تاريخوں ش بھى ہوسكتى جي تار ، خط ، ٹیلیفون کا اعتبار نہیں جن لوگوں نے اس پراعما وکر کے روز ہ تو ڑاان روز وں کی قضاء واجب ہے۔۔۔ ۲۵۵ تراوت كى نمازسنت كفاميه بي تودوبار ونبيل جيسے نماز وجنازه..... ایک عالم نے شعبان کا چا عد٢٩ ركو مونے كى خبردى اوكوں نے شب برأت منائى بعد ميں معلوم مواكر خبر غلط تھى تو عوام نے ریڈ یو کی خبر پرامام کو مجبور کر کے روزہ تو ژویا اور عید پڑھائی امام اور جس نے ریڈ یو کی خبر پر عید کا اعلان کیا نے روز وتو ڑا قضااور کقاره دونو ل واجب بیں ..... ریڈیوکی خریروز ورکھا بحدکوشہادت ساس دن جا عرفابت ہواتو کیا علم ب عائد كالسلمين الله ورسول كى كالفت كرف والع كنهار موع مربعد من جب شهادت سے عى تاريخ سيح ا بت ہوئی توان پر قضاء تبیں اور شہادت سے ثبوت کے بعدان کا بیکہنا کہ ہمارار یڈیو پر مجروسہ کو تھے تھا حرید سرکتی

### كتابالج

#### فضائل فج كابيان

#### احكام فح كابيان

بهن كاداماد عورت كامحرم بيس..... بوہ اپنے بہنوئی کے ساتھ جج کونیں جاستی مديد شريف كي حاضري على في حاسب إبعد في تح بدل کے لئے معذوری شرط ہے.... rar\_\_\_\_\_ فرض فج كرنے والے كے لئے حضور كى بارگاہ كى حاضرى بعد فج افضل ب زيدا يى ممانى كامحرم ب ياتبيس شوہر کے بیرے بوی کا فج ادا ہوگا یانیس جورقم مصارف فج کے لئے ہواس میں زکا ہواجب ہوگی یانہیں ..... نابالغ بچول كودوست احباب جورقم ياسامان تخديس بينيج بين والدين كوان كاستعال جائز بيانيس ٢٨٣... نابالغ طلبه استاد كوخدمت ليما كيهاب .... جب شو ہر عورت کو ساتھ لے جار ہا ہے قو مصارف سفر بھی اس کے ذمہ ہو تکے الكافح في الملام وكا. البنة نيت ج عل كى كرية ج على موكا وراس يرج اسلام باتى رب كا. عورت مالدار ہوتو اس پر وطن میں ہی ج فرض ہو گیااور میاں بیوی میں ایسا انبساط رہتا ہے کہ دونوں ایک

| Mr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دوسرے کی دونوں کی رقم ایک مانی جاتی ہے                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بالجس يراحسان مووه حاب واس كابدلهادا كرسكاب                                                                                                                                     |
| وتوويبا كردياجا يعورت بالدار بوتواس برذكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | محراب معجد اورد بوارقبله مين تقش لكانا كروه بيليكن واقف نے كها ،                                                                                                                |
| المنبس استعال كرسكانابالغ كامجرا بواياني استاذكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | محراب معجد اور دیوار قبلہ میں نقش لگانا کروہ ہے لیکن واقف نے کہا ہ<br>فطرہ اور قربانی واجب ہے جو چیزیں خاص بچرکے لئے ہوں آہیں وا                                                |
| ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بھی استعال کرنامنع ہے۔                                                                                                                                                          |
| جانا کیا ہے۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عورت كاشو برك ساتھ سفر في كے ليے جانا؟ ياعور تو ل كساتھ                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدت رضاعت کے بعد مال بچ کودود صلاعتی ہے مانہیں راگر؟                                                                                                                            |
| ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عورت باريك دوپٹااوڑ ھىكتى ہے يانبيں                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بزرگون كى نياز كا كھانا مالدار كھا كتے بيں يانبيں                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ايك بعينس مين سات بجون كاعقيقه موسكتاب يانيين                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جس سے بال بابدن جلکے ایسادو پشہ پہننا ناجا تزہے بزرگوں کی نیا                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الي علم برقناعت ندكرنا جاب برآ كني طريقه ال بندش كودو                                                                                                                           |
| PAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رتج کے کتے فوٹو کی شرط کا سوال                                                                                                                                                  |
| كهينجا كردئ ساسلئة اس كوعام طور من نبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جن علائے نے اس کو ضرورت اور حاجت میں داخل مانا وہ تصویر کیا جا سکتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                        |
| m/_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كياجاسكا                                                                                                                                                                        |
| ے حدودرم ش ندادا كرسكا موتووطن واليس آكركيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | کیا جاستما                                                                                                                                                                      |
| ra∠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                         |
| ل رفت رفتہ ہوااس کا کیا جواب ہےد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رمضان مبارک میں قرآن اتر ااوراحاویث میں ہے کہاس کانزوا                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دوطلاق کے بعدایک سال تک علیحدگی رعی اب یجانی کی کیاصور                                                                                                                          |
| 100 TO 10 | كيرين كسوال قبرك جواب من احمد ضا خانصا حب عليه الرحم                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| rδ.Δ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کی مکہ جانے والے حاتی کو پیرویدی وہ مکہ ی ان کی ط<br>وے                                                                                                                         |
| ادروبال سے حسب ضرورت موقع بموقع سرکار پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بوراقرآن شريف اوح محفوظ سآسان بردمضان شريف من اترا                                                                                                                              |
| ΆΔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | צוודו                                                                                                                                                                           |
| ره تکاح ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | پوراقرآن شریف لوح محفوظ ہے آسان پر دمضان شریف میں اتراا<br>اتارا گیا<br>اگر صرف دوئی طلاق دی ہوتو اب دونوں کی رضامندی ہے دویا،<br>یہ پکارنا جواب کے لئے نہ ہوگا مدد کے لئے ہوگا |
| γΛΛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يه يكارنا جواب ك ك ندموكا مدك ك موكا                                                                                                                                            |
| rAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عقا ئدد يوبند كى حشر ش يكار                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |

## ت كتاب الزكاح نكاح كابيان

| r91                | جب جب میں کی اڑی سے نکاح کروں اس کوطلاق                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r91                | تکاح فضولی کی زبان کےعلاوہ کی عمل سے اجازت ہوتا کا واقع ہوجائے گا                                    |
| r91                |                                                                                                      |
| r91                | وهو که اورغدر حرام ب                                                                                 |
| r91                | اڑی کا نام ماں باپ نے تسلیم رکھا ہوتو تسلیمہ کے نام سے اس کا نکاح سیح ہوگایا نہیں                    |
| r9r                | وسوت بعدا تھے یال تھنے وصوحاتا ہے یا ہیں                                                             |
| r9r                | کمی اڑکی کا نام تسلیم رکھنا لغت کے اعتبارے سیجے نہیں                                                 |
| r9r                | مرتكاح من منكوحه كوابول كومتعين طور يرمعلوم بوتو نكاح سيح بوجائ كا                                   |
|                    | منلوحه کانا کیے بغیراس محمقین ہونے کی صورت                                                           |
| rar-               | مسيق كي دوسري صورت كي بهتري                                                                          |
| ردوركعت كى ابتداوش | ایک ساتھ بیسول رکعت کی نیت بھی کافی ہے۔اور ہردورکعت پرسلام پھیر نا ہوتو بہتر ہیہ کہ ہ<br>نیت کرے۔    |
| r9r                | نيت لرے                                                                                              |
| زديكمتعين موتعلق   | نکاح پڑھانے کے وقت منکوحہ کے نام کی کوئی اہمیت نہیں جس طرح بھی گواہوں کے ز<br>کر میز میں ایک میں میں |
| rgr                | ردے سے نامی ہوجائے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| r9r                | مورت كانام فكاح بون كے بعد بدلنے عال ميس أو في م                                                     |
| r90                | نكات كے بعد فاتحہ الصال تواب ضروري مجين                                                              |
| r9r                | الفائحہ مہنے کے بعد مورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یائیس                                                  |
| r9r                | المالها كرت بعد مورة الفاتحدو غيره رؤهنا كالعم بياتين                                                |
| r90"               | الم کے لیے پڑھاہونا ضروری ہے یا تہیں                                                                 |
| r90'               | ہرگ دستار ہائد ھنے کا کیا تھم ہے                                                                     |
| r90"               | نگاح کے لیےان گواہوں کے سامنے ایجاب وقبول ضروری ہے                                                   |
| r9/                | فطبر منوندجو رواحاجائے ضروری نہیں سنت ہے                                                             |
| r90                | يجاب وقيول خودميان بيوى بھي كريكتے بين اوروكيل كذريد بھي موسكا ب                                     |

| <u> </u>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V-1                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| rsa                          | بت ہوہ بھی مسنون ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بعد نکاح میاں بوی کے لیے دعائے بر      |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تبوليت دعاءك ليدرود شريف اكثر          |
| إسال أواب مروقت متحب         | ہے۔الل سنت وجماعت میں بیرواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | دعاء كاختام برفاتح خيركى عادت          |
| r90                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *'                                     |
| ا إدرايسال واب ندكر باوقا    | م من تفيل إارامام يحيح العقيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الصال واب ندكرن والاامام كح            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بل معافی باوروبالی موتوبیاس کی مرا     |
| ياكاكياتكم بـ                | وقبول بنجد كى سے كريں ياغاق ميں الر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ہونے والے میاں بوی اگرخو وا بجاب       |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | میاں بوی ایجاب و تبول سجیدگی سے کر     |
| r94                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فكاح ش مذاق اور سجيد كى برابر ب        |
| r91                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غيرمعلوم الفاظ سايجاب وتبول تنجع       |
| r9Y                          | با بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | دو تلی بہنوں ہے آ کے پیھے نکاح کرنا کی |
| يملي والى بحى حرام ہو گئي٢٩٧ | اح نبیں ہوا۔ اگراس سے محبت کر لی ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جس بين بيدين تكاح كياس كان             |
| r94                          | وايغ ے عليحد و كردے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المحض كے ليحم يب كربعدوالي             |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صورت مستوله كالحكم تفصيلي علم          |
| r94                          | ليحتارككاهم بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جی ورت سے تکاح فاسد کیااس کے           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اكرطلاق دياتواس برطلاق واقع ندموكم     |
| r92                          | کی ضرورت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قمرالنسات دوباره فكاح جائز بحلاله      |
| r9A                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | موهن عال كاكياهم بي                    |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سرهن ع تاح جائز ع                      |
| r9A                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ولى العدك كع موع نكاح كاكياهم          |
| r9A                          | ابعد کا کیا ہوا نکاح ہوا ہی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ولى اقرب كا تكاركى صورت يسولى          |
|                              | The state of the s | حقیقی بھائی کی رضائی بہن سے نکاح کا    |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لاعلمی میں فاسق وفاجرے شادی ہے         |
| r99                          | ومرا نکاح لڑکی کے لیے جائز قبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الاكن شوبر عطلاق حاصل كريغيرو          |
| r992                         | قع نېيں ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | طلاق وي كفاط الزام عطلاق وا            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اليي عورت كادوسرا تكاح تحج نبيس ايس    |
| م عجر اوكا                   | اكرنالازم بإوريه نبهوتو شومركا قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ثبوت طلاق کے لیے عورت پر کواہ پیش      |

| F                     | تكاح فضولى كابيان                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | فنولی کا کیا ہوا تکاح اصل کے دد کردیے کے بعدرد ہوجا تا ہے                                |
|                       | زوجه متر وكه بوال                                                                        |
|                       | شوہر کے طلاق دے بغیر دوسری شاوی ناجائز ہے                                                |
| r-I                   | زيردى كا تكاح موتا بيانيس                                                                |
| r-i                   | بالغ عورت كا تكاح كونى بحى زبردى فيس كرسكا                                               |
| Tol                   | محرمات باختلاف المذمهين                                                                  |
|                       | ی کا تکاح دیوبندی کے ساتھ جا ترجیس ۔ تکاح خواں کوجان کرایا تکاح پرو                      |
| r.r.                  | محرمات باختلاف نداهب                                                                     |
| r-r                   | وہابیے کے بہاں شادی ناجائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| r.r                   | اس کے لئے وعدہ خلافی کوئی عذر نہیں                                                       |
| r.r                   | رشته كي خاله ب نكاح كاسوال                                                               |
| r.r                   | یوی کی موجودگی میں سالی ہے تکاح<br>حقیق                                                  |
| r.r                   | حققى خالدے تكام مع برفتے كى خالدے نيں                                                    |
|                       | يوى كے تكاح ي بوتے بوئے مالى سے تكاح حرام بے                                             |
|                       | ایک پیرمبرمقردکر کاح برخوانا کیا ہے                                                      |
| r.r.                  | تكاح بوكيامبرش واجب بوكا                                                                 |
| تكاح موسكا بيانيس بيه | دوبہنوں میں سے ایک کے ساتھ باپ کا اور دوسری کے ساتھ اس کے بیے کا                         |
| r•r                   | دوبہنوں میں سے ایک کے ساتھ باپ کا اور دوسری کے ساتھ اس کے بیخ کا<br>ایسے تکاح جا ترنہیں  |
| عرسكاء                | زیدنے اپی نابالغ بچی کا تکاح کسی سے کیا بعد بلوغ اس کا تکاح کسی دوسرے                    |
| r.r.                  | اليانكاح جائز نبيل                                                                       |
| r.r.                  | زیدی اور برغیرمقلددونوں کے بچوں کی شادی جائزے یانہیں                                     |
| r-o                   | ہوشیار ہونے کے بعد غیر مقلد کی لڑکی تی ہوتو نکاح سے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| الم مانين الم         | ایک بھائی کے انتقال کے بعد دوسرے بھائی کا نکاح مرحوم کی عورت ہے ہو کہ                    |
| r.o                   | ايانكاح جائز ب                                                                           |
| r-a                   | ایا نکاح جائزہےمطلقہ کی عدت گذرنے کے بعد کسی دومرے ساس کے نکاح کا کیا تھم ہے             |
| F+1                   | اياتكان جائز -                                                                           |
|                       |                                                                                          |

بالغائر كا تكاح كے ليخوذاس كا قبول ضرورى بياس كاولى بھى ايجاب وقبول كرسكا بيسسا ٢٠٠١ عورت شوہر کے علاوہ کی دوسرے سے حاملہ موتواس کی شادی زائیہ کے ساتھ موسکتی ہے یانہیں .....۲۰۰۰ عاقل بالغ اسية تكاح كاخودى ايجاب وتبول كرے دوسرے كا ايجاب وتبول اس كى اجازت سے جائز موكا ٢٠٠ كورده مين جحدقائم كرناجا تزئين ایجاب و تبول کے وقت نان و نفقہ کا ذکر ضروری ہے مانہیں اور خطبہ نکاح بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے.... ا يجاب وقبول تين مرتبه كرنا ضروري بي انبيل كوابول كينام ليني ند لينه كاكياتكم بيسيده اس جلدے تکام سی ہے انہیں میں نے اپنی اڑکی کا تکام تمہارے ساتھ کیا .... عقدے بہلے خطبہ برد هنامتحب ہضروری بیں خطبہ کھڑے ہو کراور بیٹھ کو دونوں طرح جا تزہے.... سديدكا فكاح شيعدك ساتهه وكمياتو كياهم م فضولی کے نکاح کوولی نے رو کردیاتو نکاح ہوا کرئیں ..... نضولي كا تكاح ولى اصل كردكر في سرد موجاتا ب كافريا كافره وبالي اورى ياسنيه كالكاح بوتاى نيس اور كمرابول كساته بحى تفا تكان منع بيسسد ٢٠٩ آزادعا قله بالغدكا تكاح اس كى اجازت سيح موتا بادرصورت مستولديس چاكى رضامندى بحى ابت بهاس باكِ موطورً عن تكاح كاكيا تهم ب ہندہ فیر مطلقہ فیر شوہر کے ساتھ دہے گئی اب اس کے حدود شرع میں آنے کی کیا صورت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ شوہر کے طلاق کے بغیراورکوئی سبیل جیس خاله کے انقال کے بعد بھائجی کی شادی خالو کے ساتھ ہو عتی ہے انہیں ..... شادی ہوعتی ہے.... حبلي من الزناك ما تحدزاني ك تكاح كاكياتكم ب اليانكاح جائز ب كيامنكوحدكا نكاح كى مجلس مين حاضر مونا ضروري ب ایک بھائی کے دوسرے بھائی کے ہوتے سے اٹی لڑکی کے تکاح کرنے کا سوال وجواب نان ونفقہ ندیے والے شو ہر کے بارے میں سوال ..... ومانی سے الرکی بیائے والے کو شفیہ

| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دی اڑے نے خود تبول کیا تو تکاح کا کیا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بالغ الركاورائ كاناح يس تكاح كاجاز الركى كاباب                                                                                                                                                               |
| rir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ے                                                                                                                                                                                                            |
| فادعویٰ کرسکتی ہے یانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فذكوره بالا تكاح كے بعد لؤكا دوسرا تكاح كرنا جاه رہا ہے لڑكى نان وفقة                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صورت مستوله مين تكاح موكميالزكى بطلاق دوسرا تكاح نبيس كرعلق                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نابالغ لؤكى بالغ موكر باب كاكياموا لكاح فنخ نهيس كرسكتي - نان ونفقه كا                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ولدالزناب شادی کاسوال                                                                                                                                                                                        |
| r10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الى لاك اورلاكے عائل جائز ك                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تكاح يرد هانے والے كو خطبه كمال يرد هنا جا ہے                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فكاح ك لي خطبه ضروري فيس البية مجلس عقد من عقد س معلم خطب                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تکاح کے رجٹر میں خاندولدیت میں باپ کانام کھاجاتے یا پرورش                                                                                                                                                    |
| THE RESERVE TO SERVE THE PROPERTY OF THE PROPE | تكاح كرجر ش فاندولديت في باپكانام كمنا جاب                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اعداج غلط مواورتكاح سيح تو تكاح بركوني الرفيس برنا                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | میری ال کے اموں کا لڑی ہے میرا تکاح نہیں ہوسکا؟                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دوهيقى بهائيول كى اولاد من تكاح بسوال                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جائزے                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مزنیکاری سے ذانی کے نکاح کا سوال                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صورت مسكوله بين تكاح نين موتا                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سوتلی ماں کے لڑے ہے موال                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اشاره سے نکاح کاسوال وجواب                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ولدائرناك تابت النب بي عنكاح كاسوال                                                                                                                                                                          |
| TIA. JINKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | غالة كار الديماليك المدموج وكار في والدو كريكار جرفها                                                                                                                                                        |
| داركرفالد ي شادى مولى جوميد يريد يداموا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بہت ہیں اور بیان ن سرم و اور ن سی و استان کے بعد عدت کر<br>ہندہ کا ناجا ئز تعلق خالد کے ساتھ ہوا۔ شو ہر کے طلاق کے بعد عدت کر<br>تو کیا تھم؟<br>باپ بھائی کی غیبت غیبت منقطعہ نہ ہو والدہ کا ٹکاح ان کی اجاز |
| r19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وكاتم؟                                                                                                                                                                                                       |
| ت رموقوف موقوانحول نے رد کردیا تورد مو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب بما کی کی نبیت نبیت منقطعه نه مودالده کا نکاح ان کی اجاز                                                                                                                                                 |
| ris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V                                                                                                                                                                                                            |
| النب عاور شادى درست عيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حل كم عمدت چومينهال لي ظاهر يى بكمل دار                                                                                                                                                                      |
| اس کے بار کی افر ف سے ایجاب وقبول میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اليے نكاح سے سوال جس ميں شو براوراس كى بالغى كى صورت ميں ا                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |

| ris .                                                                              | يوا                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| تھااس وقت تک یہ نکاح اس کے باپ کی اجازت قبول پرموقوف تھااس لیےان سے                | جب تك شو برنا بالغ     |
| ت حال معلوم كئے بغير دوسرا تكاح جائز نبيل                                          | وريافت كياجائ صور      |
| للاف شادى كرنے كاسوال                                                              | بالغار کی کی مرضی کے   |
| فنی کے خلاف تاجا تزہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                    |                        |
| ن کی اولادے باہم نکاح جائز ہے انہیں                                                | سوتيلے بھائی بہنوں یاا |
| ميال بيوى كوتجد بدكي ضرورت موكى                                                    |                        |
| وتوان كوسابقة نكاح برباقي ركهاجائ كالسلطان                                         | عورت شوہر کی محرم ندم  |
| لركمسلمان الرك عساته شادى كرناچا بوكيا هم ب                                        | ملمان كافره ت قطع      |
| دیا کہتم اس سے تکاح کرلو تکاح ہونے میں شبہ ہوتو کیا تھم ہے۔                        | منده كوزيد كساتهكره    |
| فورت مظراورز بدعورت کی اجازت اور تکاح کے گواہ پیش کرتا ہوتو بے طلاق دوسری جگہ شا   | زيدتكاح كامدى مواور    |
| rrr.                                                                               | دى تېيى ہوستى          |
| كاح دوده بلانے والى كارك كے ساتھ ہوسكا بيانيس                                      |                        |
| باشادی شرفاء کے بچوں کے ساتھ ہو عتی ہے۔ سوال وجواب                                 |                        |
| rrr                                                                                | پاکل کے ایجاب و تبول   |
| ب وقبول كيا موتو تكاح موكيا                                                        | یاکل کےولی نے ایجار    |
| بازت لي بغيراس كا تكاح برهادياتو كياتكم ب                                          | والدني بي ساء          |
| ع پاتے بى ا تكاركرديا تو تكاح نيس موااور چپ رى يام سكرائى يا بة وازروكى تو تكاح مو | یکی نے تکاح کی اطلار   |
| rir                                                                                | حميا                   |
| rtr. Ul                                                                            | ارتداد كالزام ي        |
| ع كالحكم اورار تدادك الكاركام تل                                                   | ارتداد كے غلط الزام دي |
| rry                                                                                | عدت كاغرنكاح كا        |
| عظاح کا کیا هم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              | آس پرمت فورت _         |
| بعرال                                                                              | آ فاب العلوم كي تركيب  |
| نے والے کا عم                                                                      | غلطآ دمی کی حمایت کر_  |
| ناچائز ۽                                                                           | آئش پرست ساتاح         |
| ا ہے قاری لفظ کی ترکیب عربی غلط ہے۔                                                | المحاورت بصجت          |

| الماتحة فكاح سيوال                                                                              | نامرد    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| فیر کی عورت سے شادی کا مئلہ                                                                     | مفقودا   |
| نے مردکوجانے ہوئے اس سے شادی کی شادی ہوگئی                                                      | عورت     |
| في عثادي كأحكم                                                                                  | مفقودا   |
| ل طرف سے والدا یجاب وقبول کرے تو کسی دوسرے کے ساتھ دوبارہ اس کے نکاح کا کیا تھم ہے۔ ٣٢٩         | تابالغ ك |
| اولی اس کی طرف سے ایجاب وقبول کرے تو شادی ہوگئی بلوغ کے بعد اس کے طلاق دیئے بغیر دوسری شادی     | تايالغ   |
| rrq                                                                                             | حاتزنير  |
| ے شادی کا سوال                                                                                  | مرتب     |
| لے ساتھ شادی نہیں ہوتی عورت جہاں جا ہے کر سکتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           | مزت      |
| اجازت كوئى اور لاورنكاح كوئى دومرايرهائ توكياتكم ب                                              | الرك     |
| وجاتا ہے مرازی اجازت پر موقوف رہتی ہے نکاح کے بعد عورت اپنی رضا ظاہر کرے تو ٹکاح نافذ ہو        | 428      |
| rr                                                                                              | جائے     |
| في وقت نكاح بنت بكركي جكدا بن بكركها تو نكاح بوا كرنيس                                          | _{t      |
| ح جا رُز ہے بحرالرائق کا جزئیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              | ايانكا   |
| ے کی کے نکاح جائز ہونے کی ترکیب                                                                 | مِدَه    |
| ے قبل اس کوار تداد سے تو برکرا کے تی بنالیس تو تکاح جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | -26      |
| مائی عورت کا نکاح مسلمان ہے ہوتو کیا اسکوکلمہ پڑھنا ضروری ہے                                    | كياعيه   |
| عورت کا تکاح کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں                                                      | 100      |
| فے لڑک سے اجازت پانچے ہزارا کیاون روپے پرلی اور تکاح پانچے سوا کیاون پر پڑھایا تو کیا تھم ہے٣٣٢ | _£t      |
| کاح وہانی پڑھائے تو کیا علم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       | عن كان   |
| ل كى مدخولد يوى ساس كے بھائى فے محبت كى تو اڑكا شو بركا بوگاياس كے بھائى كا                     |          |
| ے نکاح پڑھوانا نہ چاہیے شرعااس کوقاضی بنانامنع ہے مرنکاح پڑھائے گاتو نکاح ہوجائے گا             | وتد      |
| یوی کا وکیل ہوتا ہے اور وکیل کے لیے اسلام شرط نہیں اور گواہ کے لیے اسلام شرط ہے                 | قاضي     |
| بہے انکار نہ کرے تو بچاس کا ہاورزانی اورزانی کوسوکوڑے یاسٹک سار کیا جائے گا                     | شو بر بح |
| ل صحت کے لیے نکاح کے وقت کلمہ پر دُھنا ضروری ہے انہیں                                           | रिष      |
| ااسلام ثابت ہوتو نکاح کے وقت کلمہ پڑھنا ضروری نہیں اس لیے خواہ مخواہ صدیے کارہے                 |          |
| و حاتے والے کواڑ کی کے پاس جانا ضروری ہے انہیں                                                  | 325      |

ا كرائر كى كو بتاديا جائے كدفلان صاحب تمبارا تكاح براها ئيں تم اجازت دے دوتو قاضى صاحب كولزكى كے ياس جانا ضروري إورباجازت بحى فكاح برهاد يوبعدش ورت كارضا ظابركرنا فكاح كي يحيل كرويكا٢٣٣ محى كوجرا قعول كراديا تو نكاح موكاياتين تكات بوكيا باستدكهنافيس جابتا بوتوطلاق وعدع يجانى شهوكى بوتو آ دهاممردينا بوكاورند يورا....٣٣٧ مفقودالخمر كي عورت سے دوسرا تكاح كرلياتو كياتكم ب بہلے شوہرنے اس مورت پر قیضد کیا اس کے لیے کیا تھم ہے۔ دوسرانکاح حرام ہوااس میں کی طرح شریک ہونے والے سب گذگارسب پرتوباستغفارلازم \_\_\_\_\_ پہلا شوہری شرعااس کا حقداداس نے اس پر قبضہ کیا تو سیح ہوا دوسرے شوہرنے اس سے صحبت کی ہوتو اس پرمہر دو بھائيول كاولادكى باجم شادى موسكتى ہے يائيس لڑی کا تکاح اس کی اجازت کے بغیر ہوا۔ قاضی نے لڑی کواطلاع دی محراس کے ساتھ صرف ایک کواہ دوسراکوئی اور مخض تفااور لڑی نے اجازت دی نکاح ہو کمایا نہیں صرف قاضى كامطلع كردينا كافى تها كوابول كى ضرورت نقى والدين سے پوشيده ركھ كردومسلم كوامول كا يجاب وقبول سے نكاح موايانيس شرع كے موافق فكاح بونے كے بعد دوبارہ فكاح بڑھانے والے كفكاح كا كيا تكم بي كافره كونكاح كاپيغام دےكراس كے كحرصرف ايجاب وقيول كرايا مجرائے كھرلاكركلم يزها كردوباره تكاح كياتو اس زماند کے جامل دیو بندیوں پر کفر کا ثوی موگایا تہیں؟ ت نے کا فرہ سے نکاح کیاتو کیا دوکلمہ پڑھائے اورا بجاب وقبول و ہرانے کی ضرورت ہے یانہیں ..... دوباره بھی نکاح پڑھانے میں کوئی قباحت نہیں كونى غيرمسلم كي كميش مسلمان مونا جا بهنا مول تواس كوكلم شهادت يزهانا كافي بي ٢٣٩ توجب اس کوان کے فلط عقائدے آگاہ کیا جائے تو جائے کے بعد بھی انہیں مسلمان سمجے تو وائرہ اسلام سے خارج ہوا ..... پیوپھی زاد بہن کی لڑ کی سے شادی کا سوال مورت نے شوہرے کہا کدا گرتم جھ کواپنے کھر لے جاؤ گے تو تم میرے باپ ہو گئے اس جملہے میاں بیوی کے

| <u> </u>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rr.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فاح بركونى اثريز عكاياتين                                                                                            |
| رستوراس کی بیوی ہے                   | ی کے تکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گاوہ ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عورت کے الفاظ بکواس ہیں ان سے ال                                                                                     |
| rm.                                  | اسوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دوببنول كالكساته فكاح ش ركفنا                                                                                        |
| rm.                                  | الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زناوے حالمہ ے تکاح پڑھانے کا سو                                                                                      |
| بت الل كر عالم                       | بالبنة شوبرحل كردوران اس سے م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | زناء عالمه كماتح تكاح ووجاتا                                                                                         |
| rrr                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غيرمطلقه اورمطاقه عدت كا عرووس                                                                                       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                    |
| rrr                                  | عاكرتكاح كرانا كيها عد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ایے نکاح جائز ہیںدارکلہ پڑ<br>دولھا کوعقا ندباطلہ ہے قبہ کرا کرکلہ پڑ<br>قبہ کرا کرکلہ پڑھا کرنکاح پڑھا تا سیح<br>ہے |
| طی ہے چیوٹی بہن کا نام لیاتو کیا تھم | مائزے۔ نکاح بڑھانے کے دقت غل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ته کرارکله درهاکردکان درهاناتی                                                                                       |
| rrt                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |
| ياتكم ب فلى دوده بلائه والحكا        | ،اس محروالول سے بھی قطع تعلق کا کم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                               |
| rm.                                  | ر كلنے والے كا تكم ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صدقة قبول كرنااوراس برتواب كياميد                                                                                    |
|                                      | The second secon | ضرورة طلاق دين واليكابائكاك                                                                                          |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس كوتكاح فانى سدوكناجا ترفيس                                                                                        |
| FFF.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طلاق دینے کے شری احکام کی تفصیل                                                                                      |
| rro                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الدوكرة والكاصدة ليناجائز                                                                                            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قاج كے ليےمطلقاتكم قبول                                                                                              |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الياوكوں كے پاس جانے سے بجنا                                                                                         |
| rro                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اجها می شادی سے سوال                                                                                                 |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الرجلس محذورات شرعيد عالى مواة                                                                                       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شوہرنے تبول کے وقت کھاانشاءاللہ                                                                                      |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نمازي قضامولكي اورانيس ادانه كرس                                                                                     |
|                                      | The second secon | انشاءالله كالرعقديريز عادونكاح                                                                                       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ان رعليد كالازم ب كريام مح كر                                                                                        |
| rrz                                  | ي.<br>بيندانيو .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جي کند و اکفر مدا يا يا دافا                                                                                         |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |
| ر 1 در در در المرس المرس             | 537 KOK 5 1 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بالغدوالدكى ولايت يس بيانيس<br>والدين كوتكاح فتح كرت كالختيار                                                        |
| 11                                   | 2 000 020740314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والدين ولال ل رعه العيار                                                                                             |

| لڑکی کے بلوغ کی علامت احتلام، حیض، حالمہ ہوتا ہے، یہ سب نہ ہوتو پیندرہ کی عمر میں بالغ مجھی جائے گی۔ ۳۲۷ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تکاح پروجه مفقود الخمر فاسد نے یاباطل نکاح باطل، میں تفریق یامتا کہ کے بعد عدت واجب ہے۔۔۔۔۔۔             |
| تفریق قاضی کرے گاوہ نہ ہوتو اعلم علمائے بلد                                                              |
| ديوبندى ہونے كى حالت من نكاح ثابت ہوتا ہے انہيں اوراس صورت من وطى كاكيا علم ہوگا                         |
| کیا تکاح پڑھاتے وقت پانچوں کلمہ پڑھا تا ضروری ہے۔                                                        |
| جوبية كبتا ب كد كلمه يرهائ بغير نكاح بوتا ي نبيل شريعت يرافتر اوكرتا ب                                   |
| دواڑ کول کی شادی ہوئی رخصت کرتے کے وقت اڑ کیاں بدل گئیں تو کیا تھم ہے۔                                   |
| بالغہ دوشیزہ پر کسی سے نکاح کے لیے جر کرنا جا تزنیس اب بغیر خالد کے طلاق دیے وہ عورت کسی اور کے لیے      |
| علال في                                                                                                  |
| عورت کوطلاق شدے کرافکار کھنا بھی شرعائع ہے۔                                                              |
| خنثی سے شادی کا سوال                                                                                     |
| صورت من نكاح بوكيا اورطلاق دي تومير بحى واجب بوگا                                                        |
|                                                                                                          |
|                                                                                                          |
|                                                                                                          |
|                                                                                                          |
| بغلبه في بر بر بر بر با                                              |
| غرمطة زلمي سيثادي كاتاب كالكاج                                                                           |
| شادي شده ملاان ور و ان و ملو مر ورتعاقه من و ملو و استان                                                 |
| شادی شدہ مسلمان عورت اور غیرمسلم میں تا جائز تعلق ہو گیا غیرمسلم نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تو کیا تھم   |
| فر مطاة عن سركار در كاره الم كراد با                                                                     |
| غیر مطلقهٔ عورت کی دوسری شادی کاسوال                                                                     |
| PAY                                                                                                      |
| اقرارطلاق نامد کے بعد شوہراول کے پاس کی مجروہ بے راہ ردی کرنے لگاوہاں سے مجر چلی آئی اور دوسرے           |
| ے شادی کر لی تو کیا تھم ہے سوال وجواب                                                                    |
| بے طلاق عورت سے بچہ بیدا ہونے کا سوال وجواب                                                              |

#### تعدداز دواج كابيان

### نكاح خنثى كابيان

## فنخ نكاح كابيان

نامردي كى بنياد پرغورت كاطلاق چامنا كيما ب مئله فنح كالفصيل عورت نے زنا کرائی توعورت کا تکاح باتی رہایانیس معلقه کے متعلق جدائی کاسوال وجواب فتخ نكاح كى ايك ناتص درخواست كالتم خيار بلوغ كاسوال فضولی کے نکاح کو فنچ کرنے کی صورت شوہر کے ارتکاب کفرے اس کے تکاح پراٹر پڑے گایا نہیں خيار بلوغ كاسوال وجواب ولى اقرب كى غيرموجود كى بين ولى الحد كے كيے ہوئے تكاح كاسوال مجرى كے كے ہوئے تكاح كاسوال TLL..... حالت تابالغی می فضولی کے نکاح اورولی اقرب کے ایک صورت سے سوال خیار بلوغ کے لیے قضاء قاضی کے شرط ہونے کا مسئلہ موال كچېرى كے فتح اور غير مقلد كے ساتھ فكاح كاسوال وجواب مجر مین کے ساتھ مقاطعہ کا تھم نفقهاور کسوه نبدینے سے نکاح ٹوٹنا ہے یا تہیں .....

| ra• | خیار بلوغ کے مسئلہ کی تفصیل سوال وجواب                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| rAL | خیار بلوغ کے مسئلہ کی تفصیل موال وجوابخیار بلوغ کا مسئلہ             |
| rai | عورت كاشو برنانى كياس الركى كاولى بوسكا بحريبلي شوبر بو              |
| rar | غيرولى كے كتے ہوئے تكاح شمال كى بالغ ہوتے عى اتكاركر على ب           |
| rar | الزى كوخيار بلوغ حاصل ب                                              |
| rar | نانا کا پی نوای کواس کے شوہر سے روکنے کا حق کیل                      |
| rar | خيار بلوغ كامتله موال وجواب                                          |
| rar | ككثرك اجازت كى منكوحد الكاح كرنے كاكياتهم ب                          |
| rar | المارت شرعيه ك في كي موع فكال كاكيا مم ب                             |
| rar | مجھےتم سے کوئی واسطر نہیں سرو کا رئیس الفاظ لطلاق میں سے ہیں یا نہیں |
| rar | تغریق عنین کاسوال<br>چنز ہے میں سرتند ا                              |
| rao | ح نكاح سين كي تقليل                                                  |
| ray | عالم شوہر سے طلاق حاصل کرنے کی جائز صورتیں                           |
|     | خيار بلوغ كاسوال وجواب اوزولي اقرب وابعد كاستله                      |
| rx2 | عنین سے جدائی کامتلہ سوال وجواب                                      |
| rx2 | ز دج مقفو دومعلقہ کے بارے یس سوال دجواب                              |
|     | کچمر یون کا منح کیا بوا نکاح سوال وجواب                              |
|     | خيار بلوغ كامتله موال وجواب                                          |
|     | مئلة عنين سوال وجواب                                                 |
| r9• | ولي اقرب وابعد كامئله                                                |
| r9r | نامردي كى بناء برفح كاح كاطريقه                                      |
| rqr | تامردکی امامت چائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| r9r | خلع کی دضاحت                                                         |
| r90 | المارت شرعيه كے ایک خلط فيصلہ پرتھم                                  |
| r90 | معظرہ کے لیے چھٹکارے کی ایک صورت                                     |
| r91 | مفقودالخمر كامورت كے بارے ميں سوال                                   |
| P91 | مفقودالخمر كامورت كابرم اعل شرع كزار فالاح كرف كاسوال                |

| (فرست کاب                                         | 39                                        | (فأوى بحرالعلوم جلددوم                        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| P94                                               | في تحقيقات سوال                           | والدمحر بن حفيد كے بارے ش تا يخي وشر          |
| ray                                               | ے سوال                                    | مجدى چٹائى عيدگاه ميں استعال كرنے۔            |
|                                                   |                                           | دارالقفناء كي طرف رجوع كرف كاسوال             |
|                                                   |                                           | خولهاین جعفراور حضرت علی کے صاحبزاد           |
| r94                                               |                                           | مسئلة منين كالفصيلي بيان                      |
| r9A                                               |                                           | مثله امرها بيدهاي وال                         |
|                                                   | كاح مرتد كابيان                           | 5                                             |
| r9A                                               | نے کا کیا تھم ہے                          | تبليغي جماعت والول كيساتحد تكاح كر            |
| 799                                               |                                           | الياوكول كماتح قطع تعلق كاكياهم               |
|                                                   |                                           | جس كابائى كاث كياجائ وواكراوكون كا            |
| r99                                               | ين بوسكا                                  | ديوبندى كماته كى ئورت كافكان                  |
| r99                                               | عت امامت عليحده كرنا واجب                 | اليحض كامامت كروه اوربشرط استطا               |
| P00                                               |                                           | كياد يوبندى سيدكا فكال نبيل موتا              |
| r.                                                |                                           | مى علاء كفوى كا الكاركر في والاكيسا           |
| ۴۰۰                                               | جانع والاخودوائره اسلام سے خارج           | ويويندى كے تفرير مطلع موكران كوسلمان          |
| P**                                               | يين                                       | الياص عظم غرطم كالكاح يح                      |
| دى بوكى ياخيسا٠٠٠                                 | كراس كى وبابيت حد كفر كوچيخى موتوشا       | لاعلمی میں وہابی سے اڑی کی شادی کردی آ        |
| r-r                                               |                                           | لاعلمي من رافضي سے الركى بيا بنے كا كيا تھم   |
| r-r                                               |                                           | سنيه كال رافضى سے ہوائى بيس                   |
| r-r                                               | اهم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | شوہر کافر ہو گیا تواس کی عورت کے لیے کر<br>جو |
| التصديد كاثرادى كاكياهم بيام                      | لانکال کاباب شیعہ ہایے تھ کے              | جوفف كي كرين شيعية بكايا بنويس ما             |
|                                                   |                                           | دیوبندی یاال مدیث کے ساتھ ملطی ہے             |
| r+r                                               | اب وه وہانی ہو کمیا تو کیا کیا جائے       | نابالغی میں خالزی کا عقدی کے ساتھ ہوا         |
| س کاکیا حل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ركزكى كي و ہاني مسلك كا پابند كرنا جا ہا? | لڑے نے بن کرشادی کی گھر لے جاک                |
| r-o                                               |                                           | قادياني عدشة قائم كرنے كاسوال                 |
| r-o                                               |                                           | قادیانی مرتد ہیں ان سے نکاح ہوتا عی نیر       |

| (فهرست كتاب               | 40                                 | فآوى بحرالعلوم جلددوم                    |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| γ·Υ                       |                                    | ویوبندی لاکے ہے ڈکاح پڑھانے کا سو        |
| p-Y                       |                                    | د یوبندی کے ساتھ شیعہ کی شادی کا سوال    |
| r.Z                       |                                    | ديوبندى ئاح جائز موكايانبين              |
| r.A                       | الا                                | الل صديث كالرك كائ عناح كاسو             |
| P+L                       | نع ہوگی یانہیں                     | برگز برگز نبیس رکھوں گا کہنے پرطلاق وارق |
| r.A                       |                                    | مرقده کا تکاح بھی کسی کے ساتھ کے جیس     |
| r.9                       | ركلمه روهانے سنكاح موايانيس        | تناثري سديوبندى كانكاح استغفاراه         |
| r-9                       |                                    | سنيكا تكاح ديوبندى كرف كاسوال            |
| m•                        |                                    | ایسنکاح کی شامت کابیان اوراس کا حکم      |
| ۳۱۱ <u></u>               | ل وجواب                            | سنيه كاشيعه كساته بياه بوجائ كاسوا       |
| ۳II                       | ے تی کے تکاح کا سوال               | جس کی سنیت متازع ہواس کے بچوں۔           |
| rır                       | اس مورت سے شادی کرسکتا ہے          | ایک بھائی کے طلاق کے بعددوسر ابھائی      |
| rir                       |                                    | عورت كوز تاء كاحمل بوتواس عنكاح به       |
| mr                        | الكاح مل كى حالت من جائز بيانبير   | حالمه عورت كوحالت حمل ميس طلاق دى تو     |
| rir                       |                                    | كيانا جائز حمل كى حالت ين زكاح تيح نبيد  |
|                           |                                    | زانی کا نکاح زائیے الت جمل میں کی        |
|                           |                                    | حیلی من الزناكا تكاح بواشو برنے بعد علم  |
| الراياات شوبراس كوركاسكات | بعدميكه آفى توميه والول في حمل ساق | حلی من الزما کی شادی موئی پد چلنے کے     |
| rio                       |                                    | جين                                      |
|                           | نكاح زانيكابيان                    |                                          |
| MA                        | م کماکرے                           | جم عورت نے زنا کرایا ایم عورت کاشو       |
| m/                        |                                    | نسبتدي كرانے والے كى امامت كاسوال        |
| ردی قرکا کھر ہے رہ        | لرائے کم رکھاا۔ شوہر زطلاق         | دوسال تك دوسرك كالورت كويوى بنا          |
| MA                        |                                    | حلی من الزمائے نکاح کا سوال              |
| MA.                       | يَّ عَدَّاب                        | تكاح يردهاني والاستحق ثواب موكاياستح     |
| σ'A                       | مناه متان م برادار زکی کماصور      | كيازاني كابدة جلاكراس كومزادلانا كيما؟   |
| F 1/1                     | 20 20-00-00-00                     |                                          |

| جرالعلوم جلددوم کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | زئ کے<br>الی جر |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| المسلم ا | مالى جر         |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| امانے کی وجہ سے امام کی مخالفت کیسی ہے۔<br>میں جمعہ کی نماز کاسوال<br>مگر قاسق اور دوسرے قاسق مگر جاتل امامت کا حقد ارکون ہے۔<br>ہالصلاۃ کی مقد ارکیا ہے۔<br>ارٹاء کاری سے اس شوہر کے نکاح پراٹر پڑتا ہے انہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | علطسا           |
| ی بیں جمعہ کی نماز کا سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300             |
| الصلاة کی مقدار کیا ہے۔<br>از نا وکاری سے اس شو ہر کے نکاح پر اثر پڑتا ہے انہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| الصلاة کی مقدار کیا ہے۔<br>از نا وکاری سے اس شو ہر کے نکاح پر اثر پڑتا ہے انہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الماعالم        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مايجوز          |
| م كيان وحمل كالأوم كان الأكل آواد من الله و كالله و كالله و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بيوى كى         |
| جرك علاوه برحمل كالزام ر كے اوروه انكاركر بوالزام تابت بوگاياتيس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بيوى شو         |
| والول نے ہندہ اور زید کا بائکا ف کیا گناہوں کے مرتکب ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | گاؤں            |
| رت کے ساتھ ماجائز ہم بستری کے بعد شادی کرلیا تو شرعادہ بیوی ہوئی یانبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لسيعوا          |
| ثبوت زنا کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| شبوت زنا کے احکام<br>عبد وصت کورش مکھادراں کے ماقد محبت عدت ش ترام کاری ہوتی دی بجر زکاح کیاتو کیا تھم ہے نامانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | طلاق۔           |
| میں اللہ ہورے کی اطلاع والدکودی اور انھوں نے اس کو بہت آ دمی سے بتایا اب عورت کو بلا کر گھر رکھ لیا تو کے سور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | يوى كوا         |
| ن تابت بوتوعدت كاعداس كوبلاليا بوتوييد جعت بوجائ كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * 100           |
| واقعیتین طلاق دے کرا نگار کردیا ہے تو خدا ہے ہی براہ اس عور ہے سطیعہ مصدا ہے سوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اورقى الو       |
| ت زناء کی تهت لگانے والے کا کما تھم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بيثور           |
| د کاشده مورت جس کاشویم عامی ہے زیاد میں جتلا ہو کی حل قرار پایانجنی کر زیر دیجی اوگوں کا دامر جاتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ايكثا           |
| المحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بي كوكم         |
| ت زناء کی تہت لگانے والے کا کیا تھم ہے۔<br>دی شدہ مورت جس کا شوہر عائب ہے زناء میں جتلا ہوئی تمل قرار پایا تختی کرنے پروہ کی لوگوں کا نام بتاتی<br>ایکم ہے۔<br>ایک آلودہ ہونے والے کا تکاح اپنی مورت کے ساتھ ہاتی رہا نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سالی۔           |
| 15 112 21 21 2 2 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| رے بعدوالیں آکرنادم ہے کیا تھم ہے۔<br>کی شادی شدہ نہیں ہے۔ یہاں اس کے دولھا بھائی نے اس کے ساتھ زنا کاری کی حمل قرار پایا اسکوسا قط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جارمين          |
| ک شادی شده نبیں ہے۔ بہاں اس کے دولھا بھائی نے اس کے ساتھ زیا کاری کی جمل قرار الاسکورات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| المثرى سراطرفين اوران كم متعلقين كے ليے كيا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | زيدكالؤ         |

(فهرست کتاب

ناجائز حمل ساقط كرنے كاكياتكم ب

#### ولايت كابيان

| rr                                           | ناباسي من باپ کا کيا موا تکاح تح ہے ايس                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PTI                                          |                                                                                              |
| rri                                          | غيرولى كے ليے تكام سے لڑكى يہلے ا تكاركرتى ہو تكاح ہوا كرنيس                                 |
| انقال ہوگیا حینہ کے لیے کیا تھم ہے           | شوبرے خفا ہو کرحین کجری سے نکاح فنح کراکردومرا نکاح کرلیا شوہر کا                            |
|                                              | باب نے تا بالغد کی شادی کی بعد بلوغ لڑکی نے شوہر کے بہاں جانے                                |
| دی کی دوسرے فض سے کردی٣٣٣                    | مو ہرطلاق دیے پرراضی ندہوااور باپ نے بےطلاق لیے اڑکی کی شاہ                                  |
|                                              | ماؤل والول كے مقاطعہ سے تك آكر باپ اڑكى سے قطع تعلق برتيار                                   |
| مهرك ادائے كى كى وسعت نبيس ورنبطلاق ديد      | باب نے اڑی کی شادی تا افتی میں کی چیسال سے میاں بیوی ہیں رجش ہے                              |
| mb                                           | عال صورت مين كياهم ب                                                                         |
| رى باورشو برطلاق ساتكاركرد باتوكيا           | والدنے نابالتی میں امیر النساوكا تكاح كيا الير النساء بالغ موكرا تكاركر                      |
| ma                                           | عم ب                                                                                         |
| الله ياس جهاه ربى والس آئى توب حلالد كاليا   | م<br>ثم کوئیں رکھوں گا ہمارا طلاق نامہ لکھواد وعورت بغیر طلاق دوسرے فخف کے<br>سے بچکہ        |
| ma                                           | کیاتھم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                |
| ma                                           | طاله من عورت كا دوسرے شو ہرے وطى كرنا ضرورى ب مانہيں                                         |
| ل كوئى صورت بيانيس                           | بنكاح ورت ركه لى چارار كي موع ابدائره شرع ش آن                                               |
| ma                                           | نس بندى كرائے والے كى امامت جائز ہے مائيس                                                    |
| PT1                                          |                                                                                              |
| PTZ                                          | عورت كا جوان الركا ورشو بروونو ل بيل تواس كاولى كون موكا؟                                    |
| PTA                                          | سوتلى بېن كاولى اس كا بھائى بىيا مان؟                                                        |
| ردى ان دونوں نے آنے كے بعد شادىرد            | نا بالغدك باپ اور بھائى موجود بين ان كى غيبت بين مال فے شادى كردى اس كى دوسرى جگه يہو عتى ہے |
| rr9                                          | كردىاس كى دوسرى جگه ہوعتى ب                                                                  |
| ے شادی ہوئی چھمینے کے بعد بچر پیدا ہواتو کیا | شادی شدہ ورت کا غیرت تعلق ہو گیا شو ہر کے طلاق وعدت کے بعد آشنا۔                             |
| mq                                           | عم ہے                                                                                        |
| rr9                                          | حمل کی اونیٰ مدت چومبینہ ہے                                                                  |

#### كفوكا بيان

| (فرست كاب                | 44                                  | فآوی بخرالعلوم جلد دوم<br>بلاسب باپشادی ندکری تومال کفویش م<br>مئل کفائنة بکاسوال |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 707                      | مرخل پر کرعتی ہے                    | بلاسبباپ شادی ندکرے توماں کفوش                                                    |
| 70r                      |                                     |                                                                                   |
|                          | کے اقرباء نے جان بوچھ کر شادی کی    | شوہرنے اپنی قومیت ظاہر کیااور اڑک کے<br>کیما؟                                     |
| ът                       |                                     | تكاح منعقد موامانيس؟                                                              |
| ror                      |                                     | شويراورلا كاروا لدونوا مشهور بالمرور                                              |
|                          |                                     | شو ہراورلڑ کی والے دونوں مشہور عالم ہیں<br>عالم کس کس قبیلہ کا کفوہوسکتا ہے       |
| ror                      | کاشاد کادور ر کرمان مور ز           | کفائت کا دارندایک برادری پر بندایک                                                |
| raa                      | C3.04.——)                           | عطاراور برازایک دوسرے کے کفویں                                                    |
| الكاكفة مدم              | كرماته ووتي برحالانكه فالتربعها لم  | اورآج كل فاستول كي شادي صالح عورت.                                                |
| raa                      | كائد كادل ب                         | عرف مل كون كم حيثيت سجها جاتا باي                                                 |
|                          |                                     | شرافت اوردنائت كامعيار بدلكار بتاب                                                |
| roo                      | راورعطار ما ہم کفوقر اردیے جاتے     | علامدائن مام كعبدي اسكندريين يك                                                   |
| م سال شادی تیل کر تره ۵۵ | مہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے ک          | فی الوقت بناراس کے دومحلہ کے لوگ ہم پیش                                           |
| roo                      | . كى مختلف صورتين اورا تكاسم مختلف. | بحرغير كفويس طرفين كارضامندي واجازت                                               |
| ranran                   |                                     | شادى اور بحرالرائق كايك جزيركا تعارض                                              |
| PSZ                      |                                     | طرفين كاتنهيم                                                                     |
| roz                      |                                     | مئله كفائت أيك اختلافي متلهب                                                      |
|                          |                                     | سيدكا تكاح كس كس براورى سے موسكا ہے۔                                              |
| ۳۵۸                      | سکتا ہے۔۔۔۔۔۔                       | سیدانی کا تکاح قریش کے تمام قبلوں ہے ہو                                           |
| roq                      | ے نکاح ہوسکتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔            | ان صورتو ل كابيان جن من قريشول كاسيده                                             |
| بل برطامت كرتے والے كيے  | ں ہوسکتی ہے مانہیں۔اورالی شادیو     | پٹھان لڑ کیوں اور لڑکوں کی شادی شیوخ میر                                          |
| ro.9                     |                                     | U <u>†</u>                                                                        |
| roq                      |                                     | مطرت الم من عليه السلام لهنا ليما ب                                               |
| roq                      |                                     | اسلام من تضیلت کامعیار تقو کی شعاری ہے                                            |
| roq                      | م كى قورتول كوترام قرار ديا         | شادی میاہ کے معاملہ میں ذات و برادری کی تو                                        |
| ~u.                      | كفود على كركامان - دى م             | البة شريعت في ورت اوراس كاعز وكوفير                                               |

| rz                          | دى درجم اول مراس كاوزن آج كل كوله يما زها ١٠ مار د                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| MZ1                         | الرنكاح كےوقت لفظ ورہم مے مقرر مواتوجب بھى اواكر ناموكا               |
| ۲۷۱                         | الى حماب سے جا عمرى ياس كى قيت دى جائے                                |
| rzı                         | ویناریاوینارسرح کیا ہے                                                |
| rzr                         | ونیایس حضور الله کے علاوہ کی اور کے لیے براق آیایا نہیں؟              |
| ا كاجيت مجدين ثال كراي كانو | مجد کی زمین ایک طرف یکی می اس ش امام دمودن کے لیے کرو بنایا گیا۔اوراس |
| r/F                         | کیاظم ہے                                                              |
| rzr                         | حفور فے ایک دن میں چھ سو کا فرول کول کیا                              |
| r/r                         | انترنی دینار کاوزن                                                    |
| rzr                         | دیگرانماء کے لیے بھی براق کی سواری آئی                                |
| rzr                         | معتلف کےعلاوہ اور کسی کے لیے مجد میں کھانا پینامنع ہے                 |
| rzr                         | مولانا جلال الدين عليه الرحمة كي تحريراس كے خلاف نبيس                 |
| ے ملے نے اور بعد میں ان کی  | مجدے حدود پہلے مقرر کیے گئے اور ای می کرے بے تو ناجا زے اور کر۔       |
| rzr                         | حيت كومجد مِن شامل كرديا توجائز ب                                     |
| rzr                         | مهر قاطمه كتنا تقااوراس برتكاح جائز بي الحيس؟                         |
| rzo                         | تكان يس مال بين بعاني كى كواى تيج بيكيس؟                              |
| وري ع؟                      | وينادكا وزن كيا باوروه كس دهات كابوتاب اوركيا ميريس وينارمقرركرناضر   |
| rzy                         | اگر ورت كے صرف چارى ي وارث إن اس كر كرك تقيم بوال؟                    |
| rz1                         | مبرکی مقدار کم ہے کم کیا ہاور آج کل کے صاب سے اس کاوزن کیا ہے         |
| <b>644</b>                  | مبر محل کا بیان                                                       |
| rzz                         | نان انفقه معلق اشكال سے سوال؟                                         |
| ral                         | مبر فاطمی اور میرشل کی توضیح                                          |
| rai                         | مبرقاطی رائج الوقت وزن معبرشل کی وضاحت                                |
| rai                         | زنا کے ذریعہ حالمہ کوطلاق دینا جائز ہے یا نہیں؟                       |
| (A)                         | ناشر ہ عورت کی طلاق کے بعداس کے مہراور نان نفقہ سے سوال؟              |
| MAY                         | مقدارم من طرفين من اختلاف بية كياتهم ب                                |
| mar.                        | اور مهر شل کابیان اور تھم کی تفصیل                                    |
| 1737                        |                                                                       |

مہر کی رقم وارثوں کی رائے ہم حوصہ مورت کی دو بچیوں کوریدی جائے تو کیا ہے؟

ہم کی وجہ سے عورت کو طلاق دینے والے کواس بات کے لیے مجبود کرنا کہ وہ مطلقہ سے ہی شادی کر کے کیا ہے۔ ۱۹۸۳ کس بندی کا کیا تھم ہے۔

ہم اس بندی کا کیا تھم ہے۔

عورت کے والدین کی طرح اس کا شوہر بھی اپنا حصہ بچیوں کوچا ہے تو الیا کر بے مہر ادا ہوجائے گا۔

ہم اگر شوہر نے طلاق دینے شی ذیا و تی کی ہے تو تو م اس تعزیر کر کئی ہے۔

اور جن صورتوں میں طلاق دینا قطم و ذیا دتی ہے نہ ہوتو اس کے لیے یہ پابندی غلام ہو سے اس سے میں میں میں جائز ہے۔

ہم اس بندی غاجا نز ہے۔

ہم اللہ سے نکاح کا سوال و جواب

#### جهيزكابيان

فوت مورت کے جیز اور اس کے ترکہ کا سوال؟ عرفا جہزی مالک عورت ہے۔جواس کے انتقال کے بعداس کا ترک قرار دیاجائے گا.... ہاں باپ نے دیتے وقت کہدیا ہو کہ عاریعة دے رہا ہوں تو اس کووالی کرنا ہوگا .... مختف الركول كے جيز من كى بيشى كاكيا تكم ب كى دين خوبى مثلاً كوئى لاكى زياده فرمال بردار موتواس كوزائددي من حرج نبيس بي السيد ٢٨٧ اوردومرى الركول كوضرريهو فيخ كى وجه بوقومنع ب آدى الى زغر كى مين الى مل مين جوتفرف كرے نافذ موكا۔ البته برى نيت ہوتو برائ طلاق کے بعد عورت کے کون کون حقوق شوہر کے ذمہ ہیں۔۔۔۔۔۔۔ جہز کی تمام و کمال مؤرث ما لک ہاس کولوٹا نا جا ہے۔ مېر كے ماتھ ماتھ عدت كا نفقه ثو ہر كے ذمد ہے كورت اگر ناشز ہ ہوتو نفقه ما قط ہوجا تا ہے .... نفقد کی مقدار اورویندار ملمان صورتحال کے مطابق مقرر کریں 

محرمات كابيان

| 14 10/21/1                    | ma 16. 2 A . 1 St 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إربيك بمولة م فاحرارت مسول مو | اور چھونے میں جم کے کسی حصہ کو بے تجاب شہوت سے چھوٹے یا کپڑا ہوتو اتنا،<br>نبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | ورنها المسال المستقل ا |
| r9Y                           | ایک بہن تکا ح میں ہوتے ہوئے دوسری سے تکاح ہوایا نہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| زانی سے بلاعدت تکاح ہوسکتا ہے | ریب بین میں الزیا ہے اعلمی میں نکاح ہوجائے کے بعد شوہرنے طلاق دیدی اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| £94                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r9L                           | حقیقی مانجی ہے تکاح کا سوال؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كدوه كي توبيندكرك             | اگرزیداس جرام کاری میں جلا مولومسلمان اس قطع تعلق کرلیں جب تک<br>زیدنے اپنی تانی کا دودھ پیاہے تواہیے حقیقی ماموں عمر کی اڑک سے تکاح کرسکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ا ۽ انسي ؟                    | زيدنے ابن نافی کا دودھ پاہوائے حقیق مامول عمر کی الرک سے تکاح کرسکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۰۰                           | رضائی بہن ہے شادی کا سوال؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۰۱                           | جع بين الاحين بي موال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۰۱                           | سلى چى ئاح كاسوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۰۱                           | دوببنول میں نصرف کرنے والے ایک کوعلیحد وکریں او کیا تھم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المركما؟ ١٠٠٠                 | جال الدين في الى زوج كى موجودكى بين اس كى مكى بهن منكو فبركوتصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>△-</b> ۲                   | ديوبندى جوائي كوئ بتاتا إس سديد كفاح كاكياهم ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0+r                           | يوى كى بهن نے زناكر نے كاكيا تم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0+0                           | ۳۵ سال کی بیوی ہو دوسری شادی جا گڑے یانیس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۰۵                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۰۵                           | حنورفوث پاک کی الاقات خواجه صاحب سے تابت ہے پانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | تكاح انى حسب استطاعت جائز بي بحول كواس يس روك أوكنيس كرما جا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0+0                           | امام حسن رضى الله عنه كے بعد تمام عالم كغوث حضور محى الدين جيلاني بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ے ہوسکا ہے انہیں؟٥٠٥          | حسندجس كى جاريبين بي محمودكى مال كادوده بيا توجمودكا نكاح دومرى بهنول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۰۵                           | زیدی شادی اس کی حقیقی سالی کی از کی کے ساتھ جائز ہے یانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۰۵                           | قرآن مِن مَدُور مُرمات كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0.0                           | قرآن میں ندکور عرمات کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۰۲                           | قربانی کا گوشت غیرسلم کو کھلانا کیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۰۲                           | قربانی کا گوشت غیرمسلم کو کھلانا کیا ہے<br>ان میں نکاح ہوائی نہیں علم کے بعد فوراً علیحدہ بوجا کیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | عدت كاغر فورت كادومرا فكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| oir                                           | ت اس پرحرام موئی یانبیس؟              | زيدنے اپني عورت كا دودھ في ليا تو عور  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| ۵۱۳                                           |                                       | مفقو دالخمر كاعورت كاسوال؟             |
| ٥١٣                                           | اه کاعرض چوی تو کیا علم ہے؟           | سائه سالد عورت كى جهاتى دوسال تين      |
|                                               |                                       | عورت کی جھاتی سے پیلےرنگ کی رطو        |
| ماه                                           | ې                                     | موسكتي إس لياحتياط كاضرورت             |
| ۵۱۳                                           | ارگياكياهم ع؟                         | وطی کےوقت جھاتی چوی تو دودھ طق۔        |
| ۵۱۳                                           | ادودھ پیاحرام ہے                      | حرمت رضاعت ثابت ندمو گی عورت ک         |
|                                               |                                       | عورت كادوده يينے سوال؟                 |
| ۵۱۳                                           |                                       | الركى كادوده في لينے سوال؟             |
| ۵۱۲                                           |                                       | كياعورت رمردكا كهانا يكانا واجب        |
| ۵۱۳                                           |                                       | روبيكى يرقرض موقواس كى زكاة كى ي       |
| ۵۱۵                                           | ینبیں دونگااس کی کیا حقیقت ہے         | مشهوريب كرزكاة دين والكاروب            |
| ۵۱۵                                           | ، يانهيں؟                             | براكام كرنے والے كوروكنا ضرورى ب       |
| ۵۱۵                                           | ول كرنا كيهاب                         | الكون كاكتب جلانے كے ليے ذكا ة وص      |
| ۵۱۵                                           | نيز فش كلاى كاكياتكم بي               | بجابات كائدكرناام كوكياب               |
| ۵۱۵                                           |                                       | ميت كى دعوت كاسوال؟                    |
| 010                                           |                                       | زعره آدى كورحمة الله عليه كبنا كيماع؟. |
| ۵۱۵                                           | نكاح مى فرق نبيل پڑا                  | شومركوكورت كادوده بيناحرام بيكن        |
| وگئی۵۱۵                                       | اقر حرام تحی می مورت بھی اس پرحرام ہو | ا ارشهوت سے بہتان من ش کیا تو اڑ کی    |
| ركة بن ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | عتى البنة بيجتاح مول توان رمرف        | متخواه من زكاة كى رقم صرف نبيس كى جا   |
| ۵۱۲                                           | ائدحرام ہے                            | عوام کی خوشنودی کے لیے فلط بات کی تا   |
| AIT                                           |                                       | کالی بلنا بھی حرام ہے                  |
| ۵۱۲                                           | ورای موقع پردوت ترام ہے               | حاليسوي كاكحانا مالدارون كونه جاي      |
|                                               |                                       | رحمة الشعليد كه علة بن مرعرف يب        |
| ۸۱۲                                           |                                       | رضائ بہن سے شادی کا کیا تھم ہے         |
| ۵۱۷                                           |                                       | رضاعت كيفوت سوال؟                      |
| ۵۱۷                                           | ېې                                    | رضاعت كاثبوت دوكوا بول بوتا            |
|                                               |                                       |                                        |

| فهرست کتاب                         | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (فأوى بحرالعلوم جلددوم                                                                                                                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱۸                                | بت نه هوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ایک آدمی ما فاسق کی گوائی سے حرمت ثا                                                                                                                   |
| ۵۱۸                                | ان کافتق ابت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رضاعت کے گواہ گواہی میں تا خر کریں تو                                                                                                                  |
| ۵۱۸                                | كاعتبار موتو تكاح فاسد موكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أكرز يدومنده دونول كويا صرف ايك كواس                                                                                                                   |
| ۵۱۸                                | ری نمیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فاس كى باتول پرائتبارند ، وتوجد الى ضرور                                                                                                               |
| ن مال کی سب لڑکیاں اس پرحرام       | بواوی زید پرحرام ہے۔یارضا ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جس لڑکی کے دودھ میں زید دودھ شریک                                                                                                                      |
| ٥١٨                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u></u>                                                                                                                                                |
| ۵۱۹                                | بالزكيان زيد كى رضاعي جيس بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | زیدنے جس ورت کادودھ بیااس کی سب                                                                                                                        |
| ٢                                  | ت مصاهرت كابيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17                                                                                                                                                     |
| ۵۱۹                                | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شوت كے ماتھ بيوكا ہاتھ پكڑنے كاكيا                                                                                                                     |
| ۵۱۹                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ببواي شوهر پرحرام بوگني                                                                                                                                |
| or•                                | ثوت ہونے کی صورتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حرمت مصابرت كي لي باتفولكان اور                                                                                                                        |
| انے اینے شوہر پراٹرام لگایا تو کیا | بنده جار مأه و كى حالمه باس كى ساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شوت كرماته بهوكا باته بكزن كاكيا مح<br>بهوائي شو هر پرترام بوگئي<br>ترمت مصا هرت كے ليے باته رگان اور ا<br>منده كاشو هر سرعت الانزال كامريش ب<br>محمرے |
| ۵۲۰                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·····                                                                                                                                                  |
| لب کیا تھم ہے۔۔۔۔۔۔                | ن حالمے شرت بے کہ حالمے حالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حامد کی شادی جیلہ ہے ہوئی جیلہ کی مگی بھر                                                                                                              |
| ۵۲۰                                | نحرام بین بونی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بیوی کی مینی جمن سے زنا کرنے سے مورہ                                                                                                                   |
| ori                                | ه کی شاوی زیدے ہوسکتی ہے یانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زيدنے عابدہ كى مال سے زنا كياءاب عابد                                                                                                                  |
| ori                                | أكر على بيانيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ایک ورت بیک وقت دومردول سے تکاح                                                                                                                        |
| زانى يرزانيه كى مال اور بنى دونوں  | باشادى كسى صورت بين بيس بوسكتى_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صورت مستوله مي عابده كالزك سيذيدك                                                                                                                      |
| ori                                | The second secon | לוקיים                                                                                                                                                 |
| ori                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بحيائى الله تعالى كويسترفيس                                                                                                                            |
| N. Wante                           | نفقه كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |
| orr                                | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شوہرنفقہ ندد بو تفریق ہوسکتی ہے انہیں                                                                                                                  |
| orr                                | في كاصورت بيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عدم ادائيكى نفقه كي صورت مين فقد حفى من حر                                                                                                             |
| orr                                | ال كردينا كيا بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | طلاق کے بعدمیاں ہوی کالڑکوں کے ساتھ                                                                                                                    |
| orr                                | ברה לינים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اكرمالقه ميال بيوى ميس مامنايا تكجائي شهوا                                                                                                             |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |

| orr                                      | مطلقہ کوعدت شوہر کے گھر گغرار نی جا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| oro                                      | میال بوی طلاق کے بعد اجنی ہوجاتے ہیں کیج انہیں روسکتے                      |
| ara                                      | اجبی سے پردے اور علیحد کی ہے متعلق تبدیدیں                                 |
| 6rY                                      | كيامطلقة الي يح كم اتحده على مج التحديد                                    |
| اتوان سے پردہ ضروری ہے۔۔۔۔۔۔             | بجول كے ساتھ روعتى إلبت خرو غيره اس كے لياجنبي مو م                        |
| رت كاجيزوالى كرنااورعدت كافر چرشوبري     | طلاق کے بعد شوہر نے مہرادائیکی اورعدت کا خرج نہیں دیا کیاع                 |
|                                          | ضروری <del>بی</del> ن                                                      |
|                                          | جيزيس عرف يه ب كدكروه عورت كاب                                             |
| اس كالل احر الرعومان بـ ٥٢٨              | شوہرائی مطلقہ کواس کے بچوں کے ساتھ گھر میں رہنے دے اور خود                 |
|                                          | عدت كاوقات ش نفقه كاحق جب موكا كرشو مرك مكان شيء                           |
| 079                                      | ناشز وعورت كا نفقه عدت شومر يرواجب بي انبيل                                |
|                                          | جیز کے سامان کی مالک مورت ہے یا شوہر                                       |
| or-                                      | ناشزه كانفقة شوهر پرنيس                                                    |
| ori                                      | عورت كومعلقه بنادينا جرم ب                                                 |
| ori                                      | نا بینا لڑ کے کا نفقہ کس پر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
|                                          | معذوراورنا بينالزككا نفقه بابكة دمه بسسس                                   |
| برحال اس كے ماتھ صلدى كرسكا ہے ٥٣٢       | چوٹا بھائی کمانے کے لائق ہے واس کا نفقہ باپ پڑبیں چھوٹا بھائی              |
|                                          | عورت فيضدكر كي شو مرس طلاق لى تومير وفقة عدت واجب                          |
|                                          | چھوٹے بچک پرورش اور فرچ کی کے ذمہ؟                                         |
| orr                                      | مہراورعدت کاخر چینے بی کی پرورش کاخر چدسب مورت کے ذمد                      |
| מט?                                      | شو برفورت کوچھوڑ کر کہیں جائے توعورت دوسرا نکاح کرسکتی ہے یا               |
| رى بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | قطع تعلق كرنے سے نكاح فتم نيس موتا _ زبان سے طلاق دينا ضرو                 |
| کیا تھم ہے۔۔۔۔۔۔۔                        | عورت نافر مانی کر کے میکہ چلی جائے بار بار بلائے پر بھی ندآئے تو           |
| ريائےگ                                   | الى عورت ناشز و ب اكرشو برك مكان ش عدت كذار ي و نفة                        |
| ory                                      | یج کی پرورش کے خرچہ کی کیا مقدار ہوگی؟                                     |
|                                          | مطلقہ عدت میں نان ونفقہ اور بچہ کے پرورش کی حقد ار ہے                      |
|                                          | جو ورت عدت کے اغدر شو ہر کے گھر سے چلی کی وہ فققہ کی مستحق نہیر            |
|                                          |                                                                            |

| ٥٣٧                           | والدكى زندگى ميں نے ورافت كے حقد ارتبين                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٧                           | طلاق کے مبر کے علاوہ عدت کے خرج کی مقدار کتنی ہے؟                                                                            |
| ۵۲۸                           | طلاق کے بعد شو ہر کا حصد قورت کے میکہ والے زیورات میں ہے یانہیں                                                              |
| ٥٣٨                           | بی کی پرورش کس کے ذمہے                                                                                                       |
| العديكي كاحساس زيوس موكا ١٥٠٨ | طلاق کے بعد عورت کے زیور میں شوہر کا کوئی حصر نہیں ہاں اس کے انتقال کے                                                       |
|                               | شوبركومبراورعدت كاخرچدويتا بوگا_اور واني كوجوبلوائ اس كاخرچ اى                                                               |
|                               | اليئ عورت كوطلاق دينامتحب ب_مهركي ضرور متحق ب_ليكن چونكه                                                                     |
| orq                           | طلاق وض مركامطالبة رسكتاب جس كوظع كهاجاتاب                                                                                   |
| ۵۴۰                           | ب شک بیفیلیشرع اسلامی کے خلاف ہے                                                                                             |
|                               | عورت كا نفقة شو بريركب واجب بوتا بي؟                                                                                         |
| ori                           | كيا فاسق كى اذان واجب الاعاده ہے؟                                                                                            |
| om                            | شوير پر عورت كا نفقداس وقت واجب بوگاجب و مثو برك لائق مواورشو                                                                |
| ٥٣١                           | اورا گرمجت سے پہلے طلاق دی تو صرف مقررہ کا نصف دینا ہوگا                                                                     |
| 6M                            | عدت والاخرچ بهی اس وقت نطح که وه عدت سرال بین گذار                                                                           |
| om                            |                                                                                                                              |
| ari                           |                                                                                                                              |
| م وخر دان م                   | شوہرنے عورت کی بہاند بازی سے عاجز آکراس کوطلاق دیدی توشو ہر پرم                                                              |
| اردر پدد عرون را م            | عورت نے شوہر کے بہال عدت گذاری ہوتو نفقہ ہور نہیں                                                                            |
| DI 1                          | جيز كاجوسامان موجود بسب عورت كوداليس ملے كا                                                                                  |
| 6M                            | مېر بھی پورا مورت کودینا ہوگا                                                                                                |
| Ol                            | ېر ن چو روک روي او<br>عورت کا ز يورنجى جيساليادييا دينا موگا                                                                 |
|                               | ورت کب کب میکہ جا سکتی ہے۔<br>عورت کب کب میکہ جا سکتی ہے۔                                                                    |
| ٥٢٢                           | بلانے کے بعد مجی شوہر کے پاس سائے تو بوی بچے کے قریق کی ذمدداری                                                              |
| ۵۴۲                           | بىت كى جىدى جوہرت بى كى اوران اوقات كا نفقه شوہر برنہيں                                                                      |
| orr                           | مروبيا اردرت ل و ما ترمان بول اوران اوقات کا طفه توم پرين<br>ورهي آن که ما مند مري کيلارق کيلارق اقعال قلع گرينس اور ت       |
|                               | دومورتوں کے سامنے بیوی کوطلاق دی طلاق واقع ہوگی یانہیں طلاق ویے                                                              |
| ل کیا ہم ہے؟                  | ے مکان میں اپنا حصہ مآتی ہے اور مان اپنے ساتھ رکھنا جا ہی ہے ایسے میں<br>مارو میں کہ اس میں کی خود میں میں تقدیم کے ایسے میں |
| الووائح موى                   | طلاق دینے کے لیے گواہی کی ضرورت نہیں دو مورتوں کے سامنے طلاق دی                                                              |

عدت تک ورت کوشو ہر کے گھر رہنا جا ہے اس وقت تک وہ شو ہر سے خرج کی بھی حقد ار ب باپ كى زىدگى ش اولاد باپ كى جا كداد ش كوئى حى نېيس ركھتى.... باب سے خفا ہونا غلط ہے لڑ کے باپ کو بھی راضی رکھیں اور مال کی بھی خدمت کریں .... طلاق کے بعد عدت کے اعرفری شوہر پر ہے یائیل بجول كافرى شوېرك دمه كانيس؟ سكرائج الوقت كاتعلق كس ب-اوراشرفي كي كتب بن عدت کے بعد عورت کاخرج شوہر کے ذمہیں بجل کا ہے.... ٥,٢٥.... اشرفى ١٠١٠ شرون ١١ سكم إن كل ١١ ما شرون كى جو قيت بوه دينا كافى موكا سكه رائج الوقت كالعلق ..... زیدنے عدت اور مبر اور ایام رضاعت کا پیسہ دیدیا پھر بھی عورت کواچی زعد کی مجر کا اور بچی کی شادی کا خرچ مانگزا عدت کے بعد کے اخراجات کے مطالبہ کاحق عورت کوئیس مال دوده پلائے تو دوده کا کوئی معاوض نہیں پرورش کے اخراجات شو ہر کے ذمہ ہول کے بگی ۹ سال کی ہوگئ توباپ کے ساتھ رہے گی ..... احتاف كنزويك باب يرازكي كى كونى ذمدداري موكى .. عدت كاندر ورت كودود هال كاكوئي معادض بيل مع كان في كاوراخراجات شوبرك ذمه ول كريان

حسن معاشرت كابيان

| ٥٥٠              | عجربارباردباؤڈال كرطلاق طلب كردے بي                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | عورت کے بلااجازت میکہ جانے اور بھائیوں کی ان حرکوں کا شریعت میں کیا تھم ہے                                                                                                              |
| نين              | بركال جامع الشرائط كيال علم وين تكيف كي لي جان ين اجازت كى ضرورت                                                                                                                        |
|                  | جيز كى بالكليه ما لك بيشو هرياكس أوركاس بين كوئى حق نبيس                                                                                                                                |
| ۵۵۰              | بلاضرورت عورت كامطالبه طلاق كناه ب                                                                                                                                                      |
| ٥٥١ا۵۵           | طلاق کے بعد عورت کے شوہر پر کیا کیا حقوق ہیں مہراورعدت کے فرج کا کیا حكم ہے:                                                                                                            |
| ۵۵۲              | عورت كے شوہر ريكيا حقوق جين؟                                                                                                                                                            |
| 00r              | نفقہ وخرج دینے کا وعدہ کر کے مجرجانے والے کی عورت پرطلاق پڑی یا نہیں؟                                                                                                                   |
| 00r              | دوعورتوں كدرميان بانسانى كرنے والے شوہركے ليے كياتكم ہے؟                                                                                                                                |
| oor              | فواحش میں مشغول رہے والے کے لیے کیا تھم وسرا ہے                                                                                                                                         |
|                  | زنا كي هم اورسزاييان كرين                                                                                                                                                               |
|                  | بالغريانا بالغري ناكرنے والے كاكيا تكم ع؟                                                                                                                                               |
|                  | مندومورت سے زنا کی کیاس اے؟                                                                                                                                                             |
| ٥٥٣              | دوشیز وادر محصنہ ہے زنا کی مزا کا تھم                                                                                                                                                   |
| 00r              | جے ورت اپ ساتھ زبردی زنا پرمجور کرے اس کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                   |
|                  | جنازه کی تمازی اجرت لینے والوں کا کیا تھم ہے                                                                                                                                            |
| 66r              | مجد میں چندودے کرمانگنا کیاہے                                                                                                                                                           |
| ت كاچىكارانيس٥٥٣ | جائزاورناجائز كمي تم كى شرط ي تكاح براثر نيس برنا تكاح موكيا اورب طلاق عور                                                                                                              |
| ۵۵۲              | اورشو ہر برینان نققہ واجب ہے                                                                                                                                                            |
| ٥٥٢              | دوعورتوں کےدرمیان بانصافی کرنے والے کی سخت سزا                                                                                                                                          |
| 00r              | نبرا ۔ اور ۵ میں درج کے امور گناہ کبیرہ ہاایا فض بے توبیر الوستی عذاب                                                                                                                   |
| رتوريموكى        | نبرا ۔ اور ۵ میں درج کے امور گناہ کبیرہ ہالیا فض بے توبیر الومستی عذاب ہے<br>ان امور میں سے جوز ناکے تھم میں ہیں ان پر حدجاری ہوگی اور جواس حد کی شہواس<br>لواطت کی تعزیر بے حد بھیا تک |
| oor              | لواطت كى تعزير بے حد بھيا تك                                                                                                                                                            |
| ۵۵۳              | وه دونون زنا كارين اوراس كوالله ورسول كاخوف ييس جس في ان سے زنا كرايا                                                                                                                   |
| 60F              | ايساوك فاسق بي جن معجورا ثماز ردهائي جاسكتي ب                                                                                                                                           |
| 50r              | چندودے کروالی لیتانیں جاہے                                                                                                                                                              |
| 00 <u>r </u>     | ایک کتاب کے والے سے کی کے خداعلی پراوگ دفض کا الزام لگاتے ہیں؟                                                                                                                          |

| (فیرست کآب                        | 58                                 | فآوى بحرالعلوم جلددوم                                         |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 02T                               |                                    | معج النب بيكوراى كهناشرعاجرم ب                                |
|                                   |                                    | چھادے کم میں پیدا ہونے والے بچے کانسہ                         |
|                                   |                                    | ي كي بار على فوبرا تكاركرتا بكريد                             |
| ۵۷۸                               | لينه كاكوني حق نبيل                | محلّہ بروں کے لوگوں کو کسی کے بچرکوترامی کے                   |
| DAT                               |                                    | نا خلف اولا دكوورا ثت سے محروم كرنا جائز_                     |
|                                   |                                    | شوہرے جدائی کے کمیارہ ماہ بعد جو بچہ بیدا                     |
| ٥٨٣                               | ے نیں                              | ولدزنا کے لیے زانی کے مال سے کوئی وراثر                       |
| ۵۸۳                               | كالنب م                            | شوهر جب تك بچيكا انكارندكر _ تووه ثابرة                       |
| ٢٨٥                               | بءوتا ٻ                            | لعان كي صورت من بچهال كي طرف منسور                            |
| ۵۸۲۲۸۵                            |                                    | لعان كے بغير باب بھي اپنے بچ كا افار نيس                      |
|                                   |                                    | سيدك بارے م الفصیل فقویٰ                                      |
| 09r                               |                                    | اسلام می فضیلت کا مدار پر بیزگاری پر ب                        |
|                                   | ضانت كابيان                        | •                                                             |
| ٥٩٣                               | <i></i>                            | مال کو بچے کی پرورش کا حق سات سال تک                          |
| ۵۹۵                               |                                    | ولدزنا کی پرورش می کوئی عیب نیس                               |
|                                   |                                    | مان اورباب كويچه كى پرورش كاحق كب تك                          |
| ماس كاكونى حق فيس ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ارتبين بوسكنا الهذاوراثت وغيره ثير | كود لينے كى وجه سے كوئى بچھقى اولاد ميں ت                     |
| ۵۹۲                               | جــ                                | باپ معذور موتو اولا د كانان نفظه دا دا پرواجه                 |
| 394                               | ش کاخرچ کے کی                      | مطلقہ مورت عدت کے بعد صرف بچرکی پرور<br>معا                   |
| ۵۹۹                               | رے کی                              | نانی اگرناال تابت موقد بچدکی پرورش دادی                       |
| Y++                               |                                    | نابالغ اولا دكا نفقه باپ پرواجب ہوتا ہے.                      |
| ۲۰۲                               | پيختاج مول توان كا نفقه بحى واجسه  | مال باپ کی خدمت اولا دیرلا زم اور مال با                      |
| ادی ند کرے کی                     | ا شراع کی ایک دومرے سے             | جنت میں وہ مورت کے گی جوشو ہر کے تکاری                        |
|                                   | ، ضبط توليد كابيان                 |                                                               |
| 2 3 4 5                           |                                    | زودھكااستعالى ول كى طرح بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

# <u>60</u> فهرست مسائل ضمدیه کتاب الصلاة

| احلیا فی طبرتے بارے میں سوال                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| تماز جمعه كاوفت                                                                             |
| بمعد عدن ميلا دوقا محداور فيام وسملام كاسم ليا بي                                           |
| برے فامریف لیا ہے                                                                           |
| وللوا رما وقام اواماحت رحما ہے ایل ا                                                        |
| محقى غدمب مل صرف يهل عبير من رفع يدين بيكوركي                                               |
| طر باست و ارد هاف الد - ا ما ا                                                              |
| ویہات میں جعدلی جماعت کے بعد ظہر جماعت سے بڑھنے                                             |
|                                                                                             |
| المام كے خطبہ پڑھتے وقت كى كانقر يرشروع كرنا كيها ب                                         |
| علظ عمد دين كا لياسم بي                                                                     |
| ماريل معول فالرتيب كالنوال                                                                  |
| منجد من دوباره جماعت کای کاسوال                                                             |
| - في جماعت نے تحدیث ہوئے ہے سوال                                                            |
| المامت في تو كرى                                                                            |
| مارس راحق فالعموال                                                                          |
| تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی دالوں کی اقتداء ہے سوال<br>سنتہ ہیں ہے                        |
| مستستروع ميں اور جماعت شروع ہونتی تو کيا کر ہے                                              |
| دار کا منڈے فی امامت شہادت اوراس کی نماز مقبول ہے یا                                        |
| وازى توائے اور حنول سے پنچ تک یا تجامہ مینے اور عورتوں                                      |
| عيدين في خطبه في بعددعا ما عني كاسوال                                                       |
| نمازاورخطبہ دونوں کے بعد کا کیا تھم ہے                                                      |
| داڑھی حدشرعی ہے کم رکھنا یا عجامہ فخٹوں سے نیچار کھنا کروہ ہے<br>سنیں دنیافل کی دورہ کر مرم |
| سنن ونوافل کی پڑھنے کی جگہ کھرہے                                                            |
|                                                                                             |

# <u>آ</u>

|                                         | وہابی کے ساتھ نی کی شادی ہوگی مانہیں                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ام سے فارج                              | اس كے تفرير مطلع جوكر مسلمان مجھتے ہوئے تكاح بر هاتوية خود بھى دائرة اسا |
| ۵۸                                      | تنن طلاق کے بعد عورت اوٹا لینے والے کا حکم کیا ہے۔                       |
| r+9                                     | د يو بندى كا تكاح براهانے والے سوال                                      |
|                                         | كياد يوبندى امام كى اقتدات نكاح ثوث جاتا ك                               |
|                                         | كتاب البيوع                                                              |
|                                         | الى قيت جوائداه لكانے والول كى قيت سےزائد موياغين فاحش كروه _            |
| 14                                      | آخرى صورت تيم ملم كى ب جوجائز ب بقيد سوداورنا جائز ب                     |
| 17                                      | شريعت مين منافع كي كوئي حد مقررب                                         |
| 10                                      | خریدک ڈیل قیمت بتائی توظلم کیا                                           |
|                                         | كتأب الحظر والأباحة                                                      |
| 18                                      | تا ثيرا يے خص كى تلقين ميں موتى بي جو باعل مو                            |
| Total Section 1                         | غیرعاکم فاسق کا فتوی دینااوراس رهمل کرنا کیما ہے                         |
| United to the second                    | نسيدى كرانے والوں كاتھم كيا ہے                                           |
| 19,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ام المحمد ما الدراق التاء مفدى م                                         |
| IF                                      | امر بالمعروف ہرانسان پر بقدراستطاعت ضروری ہے                             |
| P                                       | ہرمسلمان برائی ہے رو کنے اور بھلائی کا تھم دینے پر مامور ہے              |
| I"                                      | عالم كيرى سے امر بالمعروف كے اصول وقواعد                                 |
| Ir                                      | جولوگ برائی میں معروف ہوں اس حالت میں ان کے ساتھ بیٹھنامنے ہے            |
| IP                                      |                                                                          |
| 17                                      | مُعْرِينِ دعا كرانے والے آسكتے جي يانبين                                 |
| 17                                      | پلٹری فارم کے مرغوں کا تغصیل تھم                                         |
| 10                                      | فيرسلمون كومجدك الدرآن عددكاجائ كا                                       |
| 10                                      | يهال مجدے مراد نماز ردھنے كى جگہ ہے                                      |
| 14                                      | ختنه کی دعوت من جانے سے سوال                                             |
| 14                                      | قيام تعظيمى سے سوال                                                      |
|                                         |                                                                          |

| ř•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قیام تنظیمی کے ثبوت کی حدیث                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | دوسري صديث                                                     |
| r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تيسري حديث                                                     |
| - rl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وقت پدائش بچے کان میں اذان دینے کامسنون طریقہ کیا ہے؟          |
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | د بواند کے یاس حصول مقاصد کے لیے جانے سے سوال                  |
| rr_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ناریل پھوڑنے اور پھرا کریتی جلانے سے سوال                      |
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تعويذ لكفنے كاسوال                                             |
| ry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تحويذ گلے ميں الكانے كى حديث                                   |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جنر منتر کا تعویذ منع ہے                                       |
| تارلين نشدنه وتو كياتهم بيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تا را يحجور كى تا رى كاكياتكم بيثام كومظادر دت مين الكاكين محا |
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تهت كام وتثبيه بالحرام بيخ كاعم بـ                             |
| ٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | پانی کے ہوتے ہوئے ڈھلے سے بھی استفاء کرنا کیا ہے               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بداڑھی والے کامیلا و پڑھنا کیا ہے                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيد كى اقسام اوران كاتعم                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كى پرديوبنديت كاچپوڻاالزام لگانا كيها ہے                       |
| NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قربانی اور عقیقه کا گوشت غیرمسلم کو کھلانا جائز ہے بانہیں      |
| NT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لركااورارى كي عقيقه يس كتا يرا برى ذئ كرنا جائي                |
| ہوتو غیرمسلم کودینا نامناسے ہے۔۔۔۔۔۔۱۶۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فقیرنے قربانی کی موتواس کا گوشت دینا جائز نبیس اور بالدارنے کی |
| The state of the s | كن لوكوں برقرباني واجب بياب اولا ذكى طرف عقرباني واجد          |
| Carlotte 1971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | برمسلمان كوشيد كي صورت من حساب ما تكفي كاحق إوراس كابايكا      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ديوبندى كا تكاح كى سے بيس الكا تكاح بر حانا ما ترفيس ديوب      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كا تكاح يراهاني والعاع إلكاح والعي أوث جاتا ب                  |
| ri•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ان کوامام بنانے کا بھی بھی تھم ہے                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كفركافة كى كى يرلا كوبوتا ب                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوجبل کے قاتل کا نام معود واو کے تشدید کے ساتھ ہے             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عمرازخوداسلام لانے کے ارادے سے حاضر یارگاہ جوت ہو         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |

#### موت وشهادت كابيان

(۱) مسئله: كيافرمات جي علاے وين ومفتيان شرع متين مكلية يل من كه

قصبہ بابت پوراسلام گرضلت اور یا بی بڑی مجد کے امام صاحب نے دوران تقریر بی عام پیک

کے روبر دکہد یا کہ فاطمہ زبرہ رضی اللہ تعالی عنها کی روح اللہ نے بیش کی ہے۔ یہ ن کر قصبہ کے لوگوں
بی بیجان پیدا ہوا۔ اورا یک عالم دین صاحب کو بلایا گیا انہوں نے س کر کہا فلاتو ہے ، تو بہ یجئے۔ تو امام
صاحب نے تو بہ کی مولا تانے کہا ہی کس کتاب سے کہد یا۔ تو امام صاحب نے کہا خاک کر بلاص ۱۲، شہید
این شہید ص ۲۱ ، تقییر روح البیان ص ۲۳ می کود کھے تو عالم دین نے ان کتابوں کو فلط بتایا۔ لہذا دست بست
التماس ہے کہ قرآن وصدیت کی روشن میں جو اب دینے کی زحمت کریں۔ اپنا ٹیلیفون نمبر ضرور کھودی بسب
سے دابطہ قائم رہے۔ نوٹ: قرآن شریف میں بارہ ۲۲ مرک آبت کو پڑھ کر جو اب جلدویں۔
اسمتفتی: مولا تا دیار حبیب ، محلا اسلام گرقصبہ بابت پوضلت اور یا

الجواب

موت کے موضوع پرقر آن شریف میں بہت ی آئیتیں ہیں۔ ہم مسئلد کی وضاحت کے لیے صرف تین مقدس آنیوں کا ذکر کرتے ہیں۔

(۱) ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ [الزمر: ٤٢]اى يقبض الارواح عند حضور آجالها.

اللہ تعالی موت کے وقت سب کی روح قبص کرتا ہے۔ اس آیت شریفہ میں روح قبض کرنے کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔

(٢) ﴿ حَتَّى إِذَا حَدَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَقَّهُ رُسُلْنَا وَهُمُ لَا يُقَرَّطُون ﴾ [الانعام: ٦١] ، اى الملائكة الموكلون بقض الارواح ... (سوره انعام صاوى جلدوم ص ١٩)

جبتم میں سے کی کوموت آتی ہے تو ہمارے فرشتے جوجان نکا لئے پرمقرر ہیں، روح قبض کر لیتے ہیں۔اس آیت میں اس بات کی صراحت ہے کہ روح قبض کرنے والے بہت سے فرشتے ہیں۔ (۳) ﴿ قُلُ يَتُوفًا كُم مُلْكُ الْمَوْتِ لَّذِي وُ كُلَ بِكُمْ أَمَّ إِلَى رَبُّكُمْ مُرْجَعُون ﴾ [السجدة: ١١] (صاوی جلد ۲۳۲/۳۲)

آپ فرماؤ كدملك الموت رويس قبض كرتے بيں جواس پرمقرر بيں۔

آپ جیران ہوں گے کہ مسئلہ ایک اور قرآن شریف میں اس کے تین مختلف جواب اللہ تعالی سب کی روح قبض کرتے ہیں بہت سے فرشے مل کرروح قبض کرتے ہیں بہت سے فرشے مل کرروح قبض کرتے ہیں بہت سے فرشے مل کرروح قبض کرتے ہیں ۔ ایمیں پھھا چنہے کی بات نہیں۔ ایک مکان بنتا ہے مالک کی زمین پیسہ اور سامان اس میں صرف ہوتا ہے ، اس لیے وہ خوش ہوکر لوگوں سے کہتا ہے میں نے مکان بنایا۔ آپ کواس کی بات پر کوئی جیرت نہیں ہوتا ہے اب کہ میرے نقشے اور میری تگرائی میں میر مکان بنا۔ اس پر وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں نے میکان بنایا اور آپ کوکوئی تجب نہیں ہوتا۔ اور مستری اور مزدوروں نے مل کر مالک کے سرمامیداور انجینئر کے نقشے کوجسم اور کھمل کردیا اس لیے ان کا دعوی ہے کہ یہ مکان ہم نے بنایا۔ آپ اس کو کھی تسلیم کرتے ہیں کہ دعوی سب کا ایک ہے۔

بات سمجھانے کے لیے ہم نے ایک د نیادی مثال بیان کیا ،ور نہ کہاں خاکی انسان اور کہاں اللہ باقی کی صفت وشان ۔ چینسب خاک راہا عالم پاک۔

اب اس مسئله من علامه احمرصا وي رحمة الله تعالى عليه كابيان ملاحظه و:

ولا منافاة بينها فما هنا محمول على مباشرة اخلها. وما في الانعام محمول على معالجة اعوان عزرائيل عليه السلام لمن امر بقبض روحه و ما في الزمر محمول على الحقيقة فان المتوفى حقيقة هو الله (صاوى جلر٣٣٣)

ان تینوں آیوں میں کوئی منافات نہیں ، عزرا کیل علیہ السلام کے اعوان مرنے والے کے پورے جسم سے دوح سمیٹ کرحلق تک پرہو نچاد ہے ہیں اس لیے ان کو قابض دوح کہا گیا۔ حضرت عزرا کیل علیہ السلام اس کوحلق کے پاس سے اپنے قبضہ میں کر لیتے ہیں تو ان کے لیے کہا کہ وہ دوح قبض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوح قبض کرنے کی نسبت حقیق ہے۔ وہی حقیقت میں وفات دینے والا ہے۔ تو پھر جب حقیقت میں سب کی روح قبض کرنے والا رب تبارک و تعالیٰ ہے تو اگر امام صاحب نے فاطمہ ذہرہ جب حقیقت میں سب کی روح قبض کرنے والا رب تبارک و تعالیٰ ہے تو اگر امام صاحب نے فاطمہ ذہرہ طیبہ طاہرہ کے لیے کہدیا کہ ان کی روح اللہ پاک نے قبض کی تو کیا قرآن و حدیث کے خلاف ہوا کہ جب حال ان کے اور اور تو ہو واست مفارک بات پہو نجی ، قرآن کی آیت پاک آپ نے پڑھی ، اب اعادیث مبارکہ آپ ملاحظہ فرما کیں : کتب صحاح سنہ ہیں ہے ایک کتاب ابودا و دشریف کے حوالہ سے صاحب مبارکہ آپ ملاحظہ فرما کیں : کتب صحاح سنہ ہیں ہے ایک کتاب ابودا و دشریف کے حوالہ سے صاحب مشکو قابی حدیث پاک فائل کرتے ہیں کہ درسول الٹھ لیکھی خانے ہیں جنازہ پرید دعا پڑھی:

اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت هديتها الى الاسلام و انت قبضت روحها-(مشكوة شريف ص ١٣٧) یااللہ تو اس مرنے والے کارب ہے، تونے ہی انے پیدا کیا اور تونے ہی اسے اسلام کی ہدایت دی اور تونے ہی اس کی روح قبض کی۔

ہم کوتو بیافسوں ہے کہ آج کل علمائے کرام الا ماشاء الله شاید عام طور سے جناز ہ پر پڑھی جانے والی دعا کا ترجمہ بھی ٹیس بچھتے ہیں۔ و کیھے اس میں بھی ہے: السلھ من احبیت منا ف احب علی الاسلام و من توفیته منا فتوفاه علی الایمان ۔ یااللہ ہم ہے جس کوز تدہ رکھے تو اسلام پرزندہ رکھ، اورجس کووفات دے، جس کی روح قبض کرتو ایمان پرقبض فرما۔

ام صاحب نے بھی تو بھی ہا: حضرت فاظمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عندی روح اللہ تعالی نے قبض فرمائی تو یہ بات فاللہ ورقائل سوال ہے کہ خاص حضرت فاظمہ رضی اللہ تعالی عنها کے لیے یہ دوایت کس کتاب میں سے ہے تو اما صاحب نے تین کتابوں کا حوالہ دیا ، خاک کر بلا ، اورشہید ابن شہید ۔ ان دونوں مصنفوں نے بھی اس روایت کے لیے غالبا تغییر روح البیان پر بی اعتاد کیا۔ صاحب روح البیان البتہ ایک بڑے عالم ہیں ، اس وقت ہمارے سامنے ان کی تغییر کا آشوال حصہ ہم کے سرنامہ پر تحریر ہے: امام عالم فاضل شیخ بحقق ، کامل ، علم ظاہرو باطن کے جامع اور اپنے اقرال وامائی میں قابل فخر مفسرین کے خواتم اور اہل تحقیق وقصوف کے دہنما، اپنے وقت کے مکم اور دنیا بر زمانی نے مامع موانی نے دہنما، اپنے وقت کے مکم اور دنیا بن زرقائی نے تمام علوم کے فیج ہمارے اور تمام لوگوں کے موانا تا شیخ اسامیل خفی اور مشہور مورخ مزرالہ بن زرقائی نے تمام علوم کے فیج ہمارے اور کے موانا تا شیخ اسامیل خفی اور مشہور مورخ مزرالہ بن زرقائی نے اپنی مشہور کتاب الاعلام جلداول کے موانا تا تذکر و نقل کیا فرماتے ہیں:

اساعيل حقى ابن مصطفى متصوف مفسر، تركى مستعرب من العربية ، مات ١١٣٧

آپ نے اپنی تفیرروح البیان جلد آٹھ ص ۱۱ پریدروایت بلاسند نقل کی کیوں کہ باب قضائل میں علما وہ تنقید و تحقیق نہیں کرتے جواحکام میں کرتے ہیں۔اس کے ساتھ حضرت و والنون مصری رحمة الله تعالی علیہ کی بیدعا کیں نقل کیں :اللہی لا تکلف الی ملك الموت واقبض روحی انت۔

فلاصد کلام یہ ہے کہ بید مسئلہ ایسانہیں ہے کہ چھوٹے ہی کہد دیا جائے بیرسب غلط ہے، امام صاحب تو بہ کریں اور امام صاحب کو بھی نہ چاہیے تھا کہ جاہل عوام کے سامنے بیدروایت بیان کریں، جس سے خواہ کو اوشورش و بیجان پیدا ہو۔

اعلى حضرت فاضل بر بلوى رحمة الله تعالى عليه فراوى رضوية جلد شهم ص٢٠٦ برحد يث شريف نقل فرمات بين: "حدثو الناس بعا يفهمون" لوكول سالى با تيس بيان كروجي بحد عيس-نيز فرمات بين وماانت بمحدث قوما لا تبلغوا عقولهم الاكانت فتنة على بعضهم، لوگول سے ان کے بمجھیٹ شآنے والی بات بیان کرو گے تواس سے بعض لوگ فتنہ میں پڑ جا کیں گے۔ عبدالمنان اعظمی، شمس العلوم گھوی مئو ۱۳۲۷ھ ا

(2\_r) مسئله: كيافريات بين علمائدين ومفتيان شرع متين اس مسئله بين كد

(١) مسلمان كي موت شب جعرات و هائي بج موئي تويدموت جعد من داخل بيانيس؟

(۲)مسلمان کی موت بروز جمعہ ہونے ہے ایسے خص کے سوال قبر میں ہونگے پانہیں۔

(۳) ایسے کون سے اور کتنے دن معتبر ہیں، جن میں مسلمانوں کی موت ہوتی ہواوران دونوں کی وجہ سے سوال قبرنہیں ہوتے۔

(٣) اوروه جن پرقبر کے سوالات نہیں ہوتے وہ کون لوگ ہیں؟

(۵) ماں باپ یا آباء واجداد کوان کی اپنی موت کے بعد اپنے آل واولاد کے اندال خمرے فائدہ حاصل کرکے خوش ہونے کے ساتھ کیا ان کی دنیاوی زندگی میں سکون وچین دیگر صدمہ جوان پر گذرر ہاہوگا کیا اس کاعلم ہوتا ہے، کیا ان میں خاص ماں باپ یعنی نیک ہونا یا نیک موت پر دنیاہے جانا ایس مخصوص لوگ ہونا شرط ہے، کیا اور صورت ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟

(٢) مسلمان كى روح فكفے كے بعد چرو اس كاس كے داياں باز و پر جاتا يہ علامت ب كيام اد بادر مونث مسكرا مث جيسے بنے رہنااس سے كياعلامت مراد ہے؟

الجواب

(١) ضروريهموت جعم ص داخل ٢-والله تعالى اعلم

(٢) جمعه كودن يارات من مرنى والول كوسوال قبر بين مديث شريف من ب: "ما من مسلم يموت يوم المحمعة الوليلة المحمعة الاوقاه الله من فتنة القبر".

(٣)رمضان شریف کے مہینداور جمعہ کے دن اور دات میں مرنے والے سے سوال قبرنہیں ہوتا (٣) نا بالغ بچہ، جمعہ کے دن مرنے والے، مجاہد فی سبیل اللہ، وغیر و کا ذکر کمآبوں میں ہے کہ ان سے سوال قبرنہیں ہوتا۔

(۵) صدیث شریف میں ہے، ہرجعہ کو ماں باپ پراولاد کے ایک ہفتہ کے اعمال میش کے جاتے ہیں، نیکیوں پرخوش ہوتے ہیں اور برائیوں پر دنجیدہ ہوتے ہیں تواپ گذرے ہوؤں کو رنجیدہ مت کرو۔اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، زندگی مت کرو۔اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ ہیں اور عزیز وں کواگر کوئی تکلیف پیومچتی ہے،اس کا میں باہم جیسے تعلقات متے مرنے کے بعد بھی رہتے ہیں اور عزیز وں کواگر کوئی تکلیف پیومچتی ہے،اس کا

ملال میت کو بھی ہوتا ہے۔

(۲) يرسب مبارك علامتين بين والله تعالى اعلم عبد المنان اعظمى مس العلوم هوى (۱) مسيقله: كيافرمات بين علائ كرام شرع متين مسئلة بل كم متعلق

(۱) شوہرائی بیوی کو بعدوفات چھوسکتا ہے یا نہیں ، کا ندھادے کر قبرستان تک لے جاسکتا ہے یا نہیں؟ جب کدمحرم اے (لیعنی متوفیہ) کو کا ندھادے کر قبرستان تک پہونچا تا ہے، نیز شوہرائی متوفیہ بیوی کوسہارادے کر قبرستان میں اتارسکتا ہے کہیں؟

(۲) ایک محض جوبمشکل مقی ونماز کا پابند ہے، گرشری باتوں میں دخل اندازی کرتے ہیں، بذات خود کسی بھی مسئلہ میں شری فتو کی صاور فر ماتے ہیں تو کیا ایسے مخص کی باتوں پڑمل کرنا چاہے، جب کہ وہ خود ان سب باتوں کا پابندع ہدنییں ہے، بصورت دیگر مولوی یا مولینا نہیں ہے ( بعنی بے ریش )

(٣) کوئی محض زیادتی اولاد کے باعث اگر نسبندی کرالیتا ہے یا پٹی بیوی کی نس بندی کروادیتا ہے اپٹی بیوی کی نس بندی کروادیتا ہے اپٹی محت کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر میکا م کرتا ہے تو بینسبندی قرآن وحدیث ہے البت کریں، کیا ایک صورت میں وہ کسی گناہ عظیم کا مرتکب تو نہیں ہوگا، نیز وہ کامل موکن رہے گا یا نہیں ایسے لوگوں کے متعلق علائے کرام ومفتیان کرام شریعت محمد میکا کیا تھم ہے، قرآن وحدیث کی روشی میں مدلل ومفصل وابتح ریفر ماکر شرف ممنونیت فرمائیں۔فقط

العارض جحمة غلام رسول صدر عدرس كنز العلوم مادهو سنكها ترمحكه بوسث اورائي بنارس

الجواب

(۱) عورت مرجائے توشو ہرندا سے نہلاسکتا ہے، نہ چھوسکتا ہے، دیکھنے کی ممانعت نہیں (در مختار) عوام میں جو بیم شہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازہ کو نہ کندھاد سے سکتا ہے نہ قبرستان میں اتارسکتا ہے نہ منہ د مکھ سکتا ہے بیم شخص غلط ہے، صرف نہلانے اور اس کے بدن کو یغیر حاکل ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے (بہار شریعت سوم رسس)

(۲) باتوں کو گھما پھرا کر لکھنائیں چاہے صاف صاف لکھے اگرہ وہ فخص جاہل یا کم علم ہے مسلہ خمیں جاتا تواس کو ٹوئ ویٹا اورائی رائے سے شرگی احکام بتانا حرام ہے۔ صدیث شریف میں ہے'' مسن افتہ ن بغیر علم لعنته ملائک السماء والارض "چاہازخود کرتا ہو یاوہ مدرسہ کا سندیافتہ ہو گرفاس معلن ہو مثلاً واڑھی منڈ اہوتو اس ہے بھی فتو کی ہو چھنائیں چاہے کہ اس کی باتوں کا اعتبار نہیں۔ معلن ہو مثلاً واڑھی منڈ اہوتو اس ہے بھی فتو کی ہو چھنائیں چاہے کہ اس کی باتوں کا اعتبار نہیں۔ (۳) نس بندی عام حالات میں حرام ہے، جو تحق نسبندی کرتا ہے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس

(۱۲\_۱۱) **مسئله** : کیافرماتے بین علائے دین مکل ذیل میں کہ

(۱) بعض کہتے ہیں کہ تورت کواس کا شوہر کندھانہیں دے سکتا ہے۔ کیا بیر مسئلہ سیجے ہے؟ صاف صاف جواب دیں۔

(۲) ایک محض ایک آدی کوایک روپیة رض دیتا ہے، مگر وہ ایک رضیہ وھان بھی لیتا ہے اور روپیہ بھی لیتا ہے۔ اور ایک محمل ایک من افع مجھے کر اور ایک مخض ایک من دھان دے کرایک من آٹھ رضیہ وھان لیتا ہے۔ اور ایک مخض ایک روپیہ منافع مجھے کر اور ایک مخض روپیہ مناب آئے مہینہ لیتا ہے اور ایک مخض روپیہ من ایک آئے ہمینہ لیتا ہے۔ اس طرح پر طے کر لیتا ہے کہ گیارہ روپیہ من یا بارہ روپیہ من مخط پر دیتا ہے کہ آئے ہی مناب میں لونگا دینے والا اقر اربھی کرتا ہے۔ ای شرط پر وہ گیارہ روپیہ یا بارہ روپیہ دیتا ہے اور ایک من دھان دے چاہے آٹھ روپیہ کے گراتنا ہی طے کرایا اس کا دھان کے لیتا ہے۔ چاہے کوار میں ایک من دھان دے چاہے آٹھ روپیہ کے گراتنا ہی طے کرایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئے ہی خرید کرایا ہے۔ اب یہ بتلا کی کہ کون مسلہ جائز ہے اور کون نا جائز مسلہ صاف

الجواب

(۱)عورت کے جنازہ کوشو ہر ضرور کندھادے سکتا ہے۔

(۲) صرف اخیر والی صورت جائز ہے جب کہ یہ تفصیل کے ساتھ طے ہوگیا کہ وھان کی جم کیا ہوگا، من کی تفصیل میں من کی تفصیل ہوگا، من کی تفصیل سے ہوگا، من کی تفصیل طے ہو کہ نمبری ہے ہوگا یا اور کسی ہوت بھی اوا ٹیگی کے وقت کی بھی تفصیل طے ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ جتنی صور تیس تحریر ہیں، سب نا جائز ہیں۔ واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی، خادم وار الافقاء وارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گڈھ ۲۳سر جمادی الاولی الجواب سے عبدالرؤف غفرلہ، مدرس وار العلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گڈھ

(۱۳) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

ایک مسلمان پولس اسپتال میں ملازم ہاور پوسٹ مارٹم کے لیے جوفعش پولیس اسپتال میں جاتی
ہے،اس کوسول سرجن کے ساتھ اکثر چیڑ بھاڑ کرتا رہتا ہاور سول سرجن کی مدد کرتا ہے اس کے متعلق
علائے دین کی کیارائے ہے؟اس کی ملازمت شرقی نقط نظر سے جائز ہے یا نہیں؟
فروخت علی پولیس لائن اسپتال بستی ۲۹رجنوری ۱۹۲۲ء

المال

شریعت اسلامیدی مردے کے احترام کا بھی ای طرح تھم ہے جس طرح زندہ کا۔ موت کے بعداس کی چر پھاڑ کی کوئی الی شرعی ضرورت نہیں کہ آپریشن کی طرح بعنر ورت جائز قرار دیا جاس کے، اس لیے موجودہ صورت میں پوسٹ مارٹم کا طریقہ نا جائز ہے: شامی میں ہے: "السب یت اُذی بسانیاً ذی به السحی" اس لیے الی توکری جس میں فدکورہ بالا چر بھاڑ ہوضرور نا جائز ہوگی۔

عبدالمنان اعظمی ،خادم دارالافتاء دارالعلوم اشر فیدمبارک پوراعظم گڑھ سار ذوالقعده ۸۳ الجواب سیح :عبدالرؤف غفرله ، مدرس دارالعلوم اشر فیدمبارک پور

(۱۷۔۱۷) مسئلہ : کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

(۱) ایی موقع بارگاہ خداوندی میں کیا تھم رکھتی ہیں۔درخت ہے گرکر، یا کویں میں گرکر، یا دریا میں وجب کر، یا دیا ہیں وجب کر، یا بھی ادکر، یا آگ میں جل کر، یا زلز لے ہے گر گرنے ہے دب کر یا دیوار یا زمین میں دھنس کر۔ یا شیر پھاڑ دے، یا سانٹ کا ٹ لے، یا موڑ گاڑی کے اکسیڈنٹ، یا کسی کا فرنے نہ بہی عداوت کے بنا پر مار ڈالا۔ یا مرض دق میں عدت دراز تک علالت میں گزاد کر، یا عورت زبی میں بچہ جنی اور تھوڑی دیر میں مرگئی۔ یا کسی مرض میں عدت دراز تک علالت میں دہ کر مرگیا۔ اس طرح کے مرنے والوں کے فن وکھن کا کیا طریقہ ہے؟ ان کو بھی قبر میں سوالات کا جواب دیتا ہوگا یا نہیں؟۔

(٣) آج ہے تقریباً چالیس سال قبل مولانا مقبول احمد صاحب تشمیری نے نمبرا کی موتوں کو

شهادت تحكمى بتايا تفا\_

(٣) آئ کل سلمانوں کا ماحول واسلام کے خلاف ہوتا جارہا ہے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ آج ان مولو یوں کو کیا ہوگیا ہے۔ جو مجدوں کے امام اور مدرسہ کے مدرس ہوتے ہیں۔ لوگ ان کے او پر بھی خلاف شرع کام کرتے ہیں۔ گربیاب سب ترکوں کود کھی کن کرخاموش رہتے ہیں اوران کوان امور کی کچھ خلاف شرع کام کرتے ہیں۔ گربیاب سب ترکوں کود کھی کن کرخاموش رہتے ہیں اوران کوان امور کی کچھ پر وافقی ہوتی ۔ واٹوں ، اذ ان کے الفاظ میر صنے واٹوں ، وضوء خلط کرنے واٹوں ، فران کے الفاظ میں خلاف شرع الفاظ معنی اسلای طریقہ پر سلام کرنے واٹوں ، نماز خلط پڑھنے واٹوں اور عام بول چال میں خلاف شرع الفاظ معنی سے تکا لئے واٹوں نے ۔ کہ ہماراہر کر دارہے ہے۔ کہ ہماراہر کر دارہے ہے۔ ہم جو چاہیں کریں۔

تمیں چالیس سال قبل بیرحال تھا کہ اگر عوام میں سے کسی سے پچھنلطی ہوجاتی تھی تو ان کی حتبیہ اورا صلاح کرتے تھے۔ جب کہ آج علمائے کرام صرف دنیا کے حصول میں لگے رہتے ہیں۔ امستفتی: احتر عبدالقادر،خطیب توس بہلی زینت کل اسلام پوراولا پیلی نمبر۲۴

الجواب

(اوس) احادیث کریمہ بی جن مرنے والوں کو شہادت کی بشارت دی گئی ہے۔ ان بی سے کچھ

کو آپ نے چھوڑ دیا۔ مثلا پرولی حالت مسافرت بی مرگیا۔ بیا آدی بھی شہید ہے۔ اور زچہ گی بی پی
جفنے کے بعد موت کو آپ نے ذکر کیا۔ جب کہ جمع (زچہ گی) کا مطلب پیدائش کی حالت بیں موت ہے
پی پیدا ہوچکا ہویا ابھی پیدا نہ ہوا ہو۔ ان دونوں صور توں کو شائل ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کا مطلب
بید بھی بتایا کہ اس سے مراد دو شیزگی کی حالت بی مرض کی موت کا ذکر ہے تو کم مدت اور زیادہ مدت والے
دونوں کو شائل ہے۔ اور جس حدیث شریف بی مرض کی موت کا ذکر ہے تو کم مدت اور زیادہ مدت والے
سمجی قسم کے امراض کو شائل ہے تو سب شہید ہیں۔ سانب کے کائے ہوئے یا شیر کے پھاڑے ہوئے کی
شہادت کا ذکر کی حدیث بیں ہماری نظر سے نہیں گزرا۔

المختفر جواس فتم كے شہيد ہيں حضرت مولانا مقبول احمد شاہ صاحب عليه الرحمہ نے سيح فرمايا كه بيد عكماً شہيد ہيں۔ حكماً شہيد ہيں۔ بعنی ان كوشہيدوں كا ثواب ملے گا۔ بقيہ كفن وفن اور جناز ہ ميں تمام احكام عام مرووں كے ہيں۔ بعنی قسل دیا جائے گا۔ اوران كی نماز جناز ہ ہوگی۔

البتہ جومیدان جہادیس کا فروں کے ہاتھ سے مارا گیا۔وہ شہید فقہی ہےاس کو قسل و کفی نہیں دیا جائے گا۔جس لباس میں شہید ہوا۔ای میں جنازہ پڑھ کر دنن کردیا جائے گا۔

(٢) احادیث كريمه يس مبر د ضبط كے جوالفاظ مردى بيں اور جواجر وثواب منقول بيں قرآنی

آیات میں جو پچھاس کا بیان ہے وہی پڑھ کر سنایا جائے گا۔ رہ گیا صبر وہ تو آتے آتے ہی آ۔ اللہ اس کے ہاں میں تعزیت کرنے والا اور صبر ولانے والا باعمل اور صاحب اخلاص مسلمان ہے۔ تو اللہ پاک اس کی بان میں بھی تا شیر بخشا ہے۔ ورضہ حالی خولی ترکیب سے کا منہیں چلتا۔

(٣) حقيقت يبكرامر بالمعروف اورجى عن الممكر برآدى يربقدراستطاعت واجب بـ قرآن شريف من ب : ﴿ وَلُتَكُن مَّنكُمُ أُمَّةٌ يَدُعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمَرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنكَروَأُولَ فِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤]

اورتم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائے۔اچھی بات کا تھم دےاور بری بات سے منع کرےاور بھی لوگ بھلائی یانے والے ہیں۔

آپ کہد سکتے ہیں کہ بیتھم تو گروہ علاء کے لیے ہے۔لیکن صدیث شریف کا مندرجہ ذیل عظم تو سب کے لیے ہیں: "من رای منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبلسانہ وذلك اضعف الایمان "

تم میں جوش بھی بری بات دیکھے تواہے ہاتھ سے اسے بدل دے۔ اوراگراس کی استطاعت نہ بوتو زبان سے بدلے (بعنی اس کی برائی بیان کرے) اوراس کی قدرت بھی نہ ہوتو دل سے اسے براجائے اور یہ کمزورا کیان والا ہے۔ اور میے ہروقت اور زبانہ کے لیے ہے۔

عالم كيرى مس ب:

امر بالمعروف كى محاورتي بين -اگر غالب كمان بيب كدان سے كہاجائے گاتواس كا كہامان ليس كے اور برى بات سے بازآ جائيں گے - توامر بالمعروف واجب ہے -اس كو بازر بناجائز نبيل اور اگر غالب كمان ہے - كدوہ طرح طرح كى تہمت با عرص گے اور گالياں ديں گے توامر بالمعروف تزك كر غالب كمان ہے - اور اگر بيمعلوم ہے كدوہ اس ماديں گے - اور بير برند كر سكے گا - يااس كى وجہ سے فتنہ وضاد ہوگا - تب بحى امر بالمعروف تجوڑ دينائى افضل ہے - اور اگر بيمعلوم ہے كدوہ ندماريں گئا مان كے - ندگالياں ديں گے تو افضل بيہ كدام كر اوراس كناه كى حالت بي اليے لوگوں كے ساتھ بيشنا حرام ہے - الله تعالى اتحالى تعالى تعالى اتحالى تا ہے بياد دلائے پر ظالموں كے ساتھ نا بيشو - فقط والله تعالى اعلم عبد المنان اعظمي بشمل العلوم گھوى مئو 10ر بي الاول ١٣٢٠ الدي تعالى اعلم عبد المنان اعظمي بشمل العلوم گھوى مئو 10 روج الاول ١٣٢٠ الدي الله المنان اعظمي بشمل العلوم گھوى مئو 10 روج الله وال ١٣٢٠ الدي الله المنان اعظمي بشمل العلوم گھوى مئو 10 روج الله والـ ١٣٢٠ الله علی منان الله علی منان الله علی منان الله الله الله الله 10 منان الله علی منان الله علی منان الله علی منان الله علی منان الله الله 10 منان الله علی منان الله الله الله الله 10 منان الله علی منان الله من منان الله علی منان الله علی منان الله علی منان الله علی منان الله الله 10 منان الله الله 10 منان الله علی منان الله الله 10 منان الله علی منان الله الله 10 منان الله الله 10 منان الله الله 10 منان الله 10 منان الله 10 منان الله الله 10 منان الله

(۱۸-۱۸) مسئله : کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

(۱) الله كرسول جناب محمد رسول الشياف في شهيد كر درجات بتائ إن علاوه جهاد في

سمیل اللہ کے، جن ٹی پیٹ کے مرض طاعون بلیگ پانی میں ڈوب کرمزنا۔ دیوار وغیرہ ہے دب کرمزنا، کہیں او نچائی سے گر کرمزنا، اب سوال یہ ہے کہ کی شہید کوائ کے پہنے کپڑے گفن میں دفایا جائے گا۔ کس کوکفن دیا جائے۔ اور اگر کوئی مردیا عورت سرطان ( کینسر) جو پہیٹ میں ہواور وہ مرجائے کیا وہ بھی شہید ہے؟ اگر ہے تو اگر اس کے ذمہ نماز ہوتو کیا ہوگا؟ وہ کیا مرتبہ یا ٹیگا۔

(۲) آج کل پولٹری کے مرفی کے متعلق بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گدہ کے ذریعہ اس کو وجود میں لایا گیا ہے۔ لہذا اس کا کھانا درست ہے یانہیں؟ کیونکہ لوگ گوشت انڈ ادونوں استعمال کرتے ہیں۔ (۳) اسلامی قانون میں تجارت میں مال پر کننا منافع لینا چاہئے؟ لینی سوروپے لاگت کے مال پر کتنا منافع رکھا جائے؟

(٣) بہت سے غیر مسلم جھاڑ چونک کروائے کے لیے متجد کے آگن یا برآ مدہ تک چلے آتے ہیں، اس سلسلہ میں سیجے راستہ بتا کیں۔ ہیں، اس سلسلہ میں سیجے راستہ بتا کیں۔

الجواب

(۱) شریعت میں شہید فقہی کا بیتھم ہے کہ اس کوٹسل نددیا جائے اور ویسے ہی خون سمیت وفن کردیا جائے۔البتہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔شہید فقہی وہ عاقل بالغ مسلمان ہے جس کو بطورظلم کسی زخم لگانے والے ہتھیار سے قس کیا گیا ہو۔اس کے قاتل پر مال واجب نہ ہو۔اوراس نے زخمی ہونے کے بعد دنیا سے کوئی فائدہ ندا ٹھایا ہو۔

اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں جن کوشہید کہا گیا ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔اور بیلوگ چونکہ شہید فقہی نہیں ہیں۔اس لیے ان کوشسل وکفن اور ان کی نماز جنازہ سب پچھ ہوگا۔

نوٹ:-مسلمان شہید ہویا غیر شہید جس کی نماز قضاء ہوئی۔اوروہ ان کو پڑھ ندر کا ،اس کی طرف سے نماز کے بدلے ایک کفار ہ یعن ۴ کلو ۴۵ گرام فی نماز کے حساب سے نمازوں کا کفارہ دیا جائے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کومعاف فرمائے گا۔

(۲) اورلوگ کہتے ہیں۔ کا عتبار نہیں جب تک کہ تحقیق سے یہ معلوم نہ ہو کہ کس طرح اس مرغی کا وجود ہوا۔ ثانیا اس کی کل با تیس تو مرغیوں کی ہیں۔ گردن پر سر پر بال نہ ہونا حرمت اور ممانعت کی دلیلیں نہیں ہے۔ شریعت میں شکاری پر عمرہ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس مرغی میں وہ بات بھی نہیں۔ سوم خبیث پر عموں کی خرح ہوتی ہے۔ یہ خبیث پر عموں میں شار نہیں پر عموں کی حرمت کا تھم ہے اور سہ طبعتًا عام مرغیوں کی طرح ہوتی ہے۔ یہ خبیث پر عموں میں شار نہیں

ہوتی۔ چہارم جانوروں میں صلت وحرمت کا مدار ماں پر ہے اگر اس قتم کی تیاری میں مادہ مرغیوں کو کام میں لایا گیا ہے۔ لایا گیا ہے۔اوران کے انڈوں سے مرغیاں تیار ہوتی چیں تو بھی اسے حلال ہوتا جا ہے۔ (۳) کتب فقہ میں گران فروثی کی نیت سے سامان روکنے کو مروہ وممنوع فرمایا گیا ہے۔اور صدیث شریف میں اس پر سخت تہدید آئی ہے۔منوع گران فروثی کی دوحدیں بیان کی گئی ہیں۔

(١) مالايدخل تحت تقويم مقومين ـ

قیت لگانے والے کی قیت سے زیادہ ہو جیسے ایک آدی نے کوئی چیز دس رو ہے ہی خریدی۔
قیمت کا تجرید کھنے والے میں سے کی نے پانچ رو ہے دام بتائے اور کی نے چھرو ہے اور بعض نے
سات رو ہے تو کہا جائے گا کہ دس رو ہے غین فاحش اور مکروہ ہے ، اور اگر بعض نے اس کا دام آٹھ بتایا
اور بعض نے 19ور بعض نے دس تو غین لیر ہے۔ (در مختار و شامی جلدرالی ص ۱۵۹)
(۲) اور اگر خرید ہے ڈیل دام پر بیچا تو اس کو تعدی اور ظلم بتایا گیا ہے۔
(در مختار و شامی جلد پنجم ص ۲۵۹)

(٣) غيرسلموں كومجدين آنے عدد كاجائے گا۔

قرآن عظيم من ب: ﴿ إِنَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَحَسٌ فَلَا يَقُرَبُوا المَسْحِدَ الْحَرّامَ بَعُدَ عَامِهِمُ هَذَا ﴾ [التوبة: ٢٨]

زی سے سمجھا بجھا کر مانیں تو نرمی سے ہی رو کنا جا ہے۔ کہ بیطریقہ محمود اور پہندیدہ ہے۔ اور ضد یا شرارت کریں تو بختی ہے منع کریں۔

اور پی تھم اتی جگہ کا ہے جونماز پڑھنے کی جگہ ہے، چاہوہ مجد کا ہال ہو۔ چاہاس کا برآ مدہ۔ چاہے کھلا ہوا فرش ہو بعض مجدوں ہیں اس کے علاوہ فاضل زمین کہ چہار دیواری کے اندر ہوتی ہے جہال وضو خانہ وغیرہ نمازی کی دیگر ضروریات کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ وہال کی ضرورت کے لیے جا تیں تو ممانعت نہیں محبد اللہ کا گھرہے۔ اس میں عباوت کے لیے جانے کی اجازت ہے۔ بلاضرورت اور دنیاوی دھندہ کے لیے اس میں مسلمانوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں۔ اور خاص مجد کی ضرورت ہوجیسے دنیاوی دھندہ کے لیے اس میں مسلمانوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں۔ اور خاص مجد کی ضرورت ہوجیسے تغیر مرمت وغیرہ اور جم پرگندگی نہ ہوتو غیر مسلم مزدوراور معمار بھی مجد کے اندر جاسکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم عبد المرجب ۱۳۲۰ھ

## قبور کے احکام

(۱) مسئله: كيافرماتي بي علمائي دين ومفتيان شرع متين اس مئله ميس كه

ایک مزار پاک اصول کے مطابق ہے، گرا حاطہ مزار شریف بینی دیوار وفرش میں سنگ مرمراگایا جار ہاہے جس سے فرش اونچا ہوجائے گا (مشکل سے ایک فٹ) بایں وجہ متولی درگاہ کا ارادہ ہے کہ مزار شریف کی چہارست والی جالیوں کو اونچی کر کے اصل مزار شریف کا جھت کردیں اور اس کے اوپر مزار شریف کی شکل بنادیا جائے ، کیا بیصورت مسائل حنفیہ میں جائز ہوگی فوری جواب میجے مع حوالات سے مرحمت فرما کیں کرم ہوگا۔ فیراندیش شمیم القادری ۱۹۸۸جنوری ۱۹۸۷ء

الجواب

ہم نے آپ کے سوال سے میہ مجھا ہے کہ قبر کے اردگر دجالی ہے اسکواو نیجا کر کے پاٹ کر چہوترہ جیسا ہنادیں اور قبر کی تعویذ اس کے اوپر بنادیں اگر ایسا ہے قبلا شبہ جائز ہے کیونکہ قبر تو وہ تعویذ ہے، چہوترہ قبرنیس ہے۔ ہناری کی شرح عنی میں ہے کہ خود حضو مطابع کی قبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تجرہ میں چہوترہ کے اوپر تھی جس کا مطلب بہی ہوا کہ حضرت ام المحومنین کے کمرہ کا فرش او نیجا کر کے چہوترہ بنایا گیا اوراس پر میقبر کا نشان بنادیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی بش العلوم گوی اعظم گڑھ، ۳رجمادی الاولی ۸ھ (۲-۲) **هستله**: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ (۱) حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں:

قال نهى رسول الله مَنْظُمُ ان يحص القبر وان يبنى عليه وان يقعد عليه \_ (حوالمسلم طِلداص٣١٢)

آنخضرت الله في حريف الداس بر عمارت بنانے اور بیٹے ہے منع فرمایا اس حدیث الکے اس منع فرمایا اس حدیث یا کے مطلب و یو بندی میہ لیتے ہیں قبر پہنتہ کرنا منع ہو آب سی حدیث کا منہوم تحریفرما کیں کہ آقا کے فرمانے کا مطلب کیا ہے اور قبر پہنتہ کرنے اور گنبدینانے کے لیے چند حدیثیں اثبات میں تحریر ہیں۔ فرمانے کا مطلب کیا ہے اور قبر پہنتہ کرنے اور گنبدینانے کے لیے چند حدیثیں اثبات میں تحریر ہیں۔ فرمانے کا مطلب کیا ہے اور قبر اور تحت اللہ تعالی علیہ التونی ۱۳۲۵ ھفرماتے ہیں کہ آنچہ ہر قبور اولیاء عمارت ہائے دفعے بنا کنند و چراعاں می کنند وازیں قبل ہر چدی کنند حرام است، مالا بد منہ من ۵۵ لین جو پھی اولیاء کے قبور پر بلند ممارت بناتے ہیں اور چراعاں کرتے ہیں اور ای قبیل سے جو پچھ کرتے ہیں حرام اولیاء کے قبور پر بلند ممارت بناتے ہیں اور چراعاں کرتے ہیں اور ای قبیل سے جو پچھ کرتے ہیں حرام

ے۔ مطلب قاضی صاحب بھی اپنی کتاب" مالا بدمنہ ص ۹۵" پر فرماتے ہیں: قبروں پر محارت بنانا حرام اور جراعاں کرنا حرام اورای طرح جو بچھ کیا جاتا ہے سب حرام ۔ ابتحریر فرما کیں کہ قاضی صاحب کے فرمانے کاضحے مطلب ہے۔

(٣) حضرت عثمان بن الى العاص رضى الله تعالى عند التوفى ٥٥ ه كوكى ختند من دعوت دى كل انهول نے جانے سے انكار كرديا جب ان سے انكار كى وجد دريافت كى كئى تو صاف الفاظ من بيہ جواب ارشاد فر مايا: انا كنالا ناتى الدختان على عهد رسول الله عِينية وكنا لاندعى " يعنى ہم زماند سالت من ختنوں من نبيس جايا كرتے اور ندى اسكے ليے دعوت وى جاتى ، اس سے تابت ہوتا ہے ختنوں من جاتا منع ہے كہيں؟ ، اگر نبيس تو اثبات من چند حديثيں حوالداور عبارت كے ساتھ تح مرفر ماكيں۔

(٣) حضرت انس رضى الله تعالى عندفرمات ين

لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله نظ وكانوا اذا راوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهة \_ (رواه ترندى ما المفكوة ٢٥ص ٢٠٠٣)

صحابہ کرام کے زدیک انخضرت علیہ کی ذات گرائی سے بڑھ کرکوئی محبوب نہ تھا، کین دہ ان کو دیکھتے تھے تو قیام نہیں کرتے تھے، کیونکہ دہ جانے تھے کہ اس قیام کو مکر دہ سجھتے ہیں، مطلب اس سے معلوم ہوا قیام نا جائز ہے اب ای حدیث مبارک کا مجمع مفہوم بیان فرما ئیں اور قیام کے اثبات میں چند حدیثیں حوالہ کے ساتھ تحریر فرما ئیں۔

(۵)اورا یے فعل جوآ تخضرت اللہ اور محابداور تا بعین ہے منقول نہ ہوں ،اس کواپنامعمول بنا لینانا جائز ہے۔ (مقابر مسائل ص ۸۷)اس ہے معلوم ہوا کہ ہر بلوی لوگ جو فاتحد کرتے ہیں میلا دوقیام کرتے ہیں بیسب نا جائز ہے، اس عبارت کی تحقیق فرمائیں اور فاتحد کے متعلق اور میلا دوقیام کے متعلق چندا حادیثین عل فرمائیں جواثبات میں ہوں۔ فقط والسلام

چندا حادیثین عل فرما کمیں جوا ثبات میں ہوں۔فقط والسلام المستفتی :محمسے الدین نوری ،مقام ملا پور ضلع کارواں کرنا تک

الجواب

قبر پختہ کرنا مکروہ ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے لیکن جہالت یالاعلمی میں کسی مسلمان کی قبر الی بن گئی تو ایسانہیں کہ مسلمانوں کی قبریں وہابیوں کی طرح کھودتے پھریں۔حدیث شریف میں خاص قبر کے اوپر دیوار چننے کی ممانعت ہے۔

چانچانساب الاحباب مل ب: بحوز لاحدان يبنى فوق القبور بيتا او مسحدا لان

موضع القبر حق المقبور فلايحوز التصرف لاحد في هواثه

کبعض حصرات میفر ماتے ہیں کہ قبر ستان وقف ہوتو اس میں کی کی قبر کے اوپر بیااد هراد هر قبر بناتا جائز نہیں۔اپنی زمین میں ہوتو اس کا میخلم نہیں۔

نقل في المرقاة عن الازهار ان النهي للحرمة في المقبرة المسيله \_

مرقاۃ شرح مظکوۃ میں ہے کہ قبر پر عمارت بنانے سے اس لیے ممانعت ہے کہ وقفی قبرستان میں کوئی عمارت بنا تا حرام ہے کوئی عمارت بنا تا حرام ہے ، محبدیں بنائے تو ڈھادی جائے گی، بعض علماء نے اس حدیث کا مطلب میا بیان کیا کہ فخروریا کی نیت سے عمارت بنانا منع ہے نقال فی البرھان یحرم البناء علیه للتزین ۔

قبر پر عمارت زینت اور تفاخر کی نیت سے حرام ہے۔

بعض لوگوں نے بیمعنی بتائے کہ جب تعمیر ہے کوئی فائدہ نہ ہوجیے ایسے جنگل میں قبر ہو، جہاں کوئی جاتا نہ ہو،علامہ توریستی فرماتے ہیں :منھی عنه لعدم الفائدۃ ۔

اور بیسب باتیں ندہوں تو عمارت بنانے میں کوئی حرج نہیں۔

علامه طابرة فتى فرمات بين: قد ابساح السلف بنساء على فبورالمشائخ بل العلماء المشهورين ليزورهم الناس ويستريحوا بالحلوس فيه \_

سلف صالحین نے علاء اور مشائخ کی قبر پر تمارت بنانا جائز قرار دیا ہے تا کہ لوگ ان کی زیارت کریں اور آ رام پائیں ، ایسا ہی ملاعلی قاری اور مولانا عبد الحق شخ الحدیث دہلوی اور فقیہ عظیم اساعیل زاہدی امام غزی تمر تاشی علامہ محقق علاء الدین نے اور سیدا حمر بھری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصریح فرمائی پس قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پڑی کا لکھا کیا اہمیت رکھتا ہے ، یہ بھی سننے بس آیا ہے کہ ان کی کمایوں بیس تحریف کی گئی ہے۔

 الله تعالیٰ عندنے وہاں شرکت ہے انکاراس رسم کے ناجائزیاحرام ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے لیے شرکت اچھی نہیں مجھی جیسے کچھ لوگ پان کھانے سے انکار کرتے ہیں تو کیا بان کھانا حرام ہوگیا، آخر پان رسول اللہ اللہ تعلیق کے زمانے میں نہیں کھایا جاتا تھایا یہ کہئے کہ عام صحابہ وتا بعین میں اس رسم کا رواج ہونا، اس کے جواز کی دلیل ہے، اکیلے عثمان بن الی العاص کے انکار سے اس پر اگر نہ پڑے گا۔

دیوبندیوں کا بھی عجیب حال ہے۔ میلاد شریف کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت تا بھین کے زمانہ میں بی نہیں صحابہ کے زمانہ میں بھی نہیں اور رسول کے زمانہ میں بھی نہیں اور جو چیز ان متیوں میں نہ بول وہ بدعت ہیں ، ان متیوں زمانوں میں جو چیز ایجاد ہوئی وہ بدعت اور حرام نہیں اور ختنہ کا بلا واصحابہ کے زمانہ سے پیدا ہوا تو یہ کہنے گئے چونکہ رسول اللہ تا ہے ہے زمانہ میں نہیں تھا، اس لیے تا جائز ، بھلا اس ہٹ دھری کی بھی کوئی حد ہے۔

دومراجواب اس صدیث کابیہ ہے، اس صدیث سے ختندگی دعوت ہرگز ناجائز ٹابت نہیں۔اورجس نے صدیث کے ترجمہ پس بیربوندلگایا ہے کہ نداس لیے دعوت دی جاتی تھی، غلط بیوندلگایا گیا، صدیث پس اس کابالکل پیتنہیں، صدیث میں صرف بیلفظ ہے کہ نداس کے لیے بلائے جاتے تھے۔مطلب اس کا کھانے کی دعوت نہیں بلکہ مطلب بیہ ہے کہ آج کل جس طرح لوگ جمع ہوکر ختند کا نے کا تما شدد یکھتے ہیں، بیا یک بے فائدہ کام ہے، اس لیے نہ جانا جا ہے نہ بلانا جا ہے، روگئی کھانے کی دعوت تو اس کے لیے تو تھم ہے۔

خود مولوی اشرفعلی تھانوی۔ اپنی مشہور کتاب بہتی زیور، میں لکھتے ہیں ،اگر گنجائش ہواور پابندی بھی نہ کرےاور شہرت اور شہود طعن و بدنا می کا بھی خیال نہ ہوتو دو چار دوست یا دو حیار غریبوں کو جومیسر ہو کھلا دیں۔ (جلد ششم ص ۳۳۷)

دوچاری آدمیوں کو جب ختنہ کے موقع پر کھلائیں گے تو بے بلائے ہی کھلائیں گے؟ اور کھانے کے لئے بلاغا بھی وعوت دے تو اس کے یہاں کے لئے بلاغا بھی وعوت دے تو اس کے یہاں حاضر ہو۔ اور انہوں نے جو دوچار آدمیوں کی قیدلگائی ہے بیتو ان کی ایجاہ بندہ ہے کیونکہ جو دعوت چار آدمیوں کی جائز ہے زائد کے لیے حرام ہوگی۔

ختنہ کے لیے دعوت دینے کی دلیل خود یمی حدیث ہے کہ اس سے پیتہ چلتا ہے کہ محابہ کے زمانہ میں ہی الی دعوت کارواج پڑ گیا تھااور حضور نبی کریم فرماتے ہیں:

أصحابی كالنحوم بأيهم اقتديتم اهتديتم \_(مشكاة : ٤٨٩) ہاں اليى دعوتوں ميں خلاف شرع باتوں اور ريا اور اسراف وغير وقبائے سے بچتا جا ہے۔ توكيا كيابس كهانانا جائز وحرام بوكيا-اگرمطلقا قيام حرام بوتواس حديث كاكيا مطلب ب-قال رسول الله منظ الأنصار: قوموا الى سيد كم - (مشكوة شريف ص ٢٠٠٣) رسول الله الله الفات في الفار في مايا اين مردارك لي كور بوجادً-

وعن أبي هريرة قال كان رسول الله تَظَيَّ يحلس معنا في المسجد فاذا قام قمنا فيها حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه \_(متكوهص٣٠٣)

بم حضوطی کے ساتھ مجد میں ہوتے اور حضوطی ہے ہم ہے بات کرتے جب وہ کھڑے ہوتے ہم مجمی کھڑے ہوجاتے اور اس وقت تک کھڑے دہتے کہ حضوطی ہی بعض از واج کے جمرے میں واغل ہوتے۔
حضرت فاظمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات میں حدیث مبارک میں ہے کہ وہ رسول اللہ اللہ کے لیے کھڑی ہوتے ان سب حدیثوں ہے ہی بھی میں آتا ہے ،
کے لیے کھڑی ہوتیں اور حضوطی ہے ان کے لیے کھڑے ہوتے ان سب حدیثوں ہے ہی بھی میں آتا ہے ،
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جس نے کھڑے ہونے کا ذکر کیا ہے وہ حرام مجھ کرنہ کھڑا ہوتا نہیں ہے ،
صرف تا پہند میدگی کے خیال سے کھڑے ہوتا ہے ، ورنہ حضورا کرم نے خود کھڑے ہونے کا تھم دیا ہو کھڑے ہوئے اس کھڑے ہوئے اور دوسروں کے لیے کھڑے ہوئے مشکوۃ شریف کے اس صفحہ ہوئے اور صوبر کی ایک کھڑے ہوئے اور دوسروں کے لیے کھڑے ہوئے مشکوۃ شریف کے اس صفحہ ہے مرف میں کھڑ اور دوسروں کے لیے کھڑے ہوئے مشکوۃ شریف کے اس صفحہ ہے مرف یک طرفہ حدیث قبل کرتا کہاں کی دیا نت داری ہے۔

(۳) ان مسائل پرتفصیلی بحث د کیھنے کے لیے''انوار ساطعہ فی بیان المولود والفاتح'' مڑا لیجئے وہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگی۔واللہ تعالیٰ اعلم

> عبدالمنان اعظمی عمر العلوم گوی اعظم گرده مرفر وری ۱۹۸۷ء مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زید کے پاس پندرہ کٹھاز میں تھی ، یا بچ کٹھا آبادی اور پانچ کٹھا غیر آبادی میں ، اس غیر آباد زمین میں پچے مسلمانوں کے پرانے قبور بھی ہیں تو زیدنے کی مجبوری کے تحت بکر کے پاس پندہ کٹھاز مین کومع قبور فروخت کردیا تو کیا قبوروالی زمین کی خرید دفروخت جائز ہے پانہیں ، دوسری بات بیہے کہ دونوں بائع اور مشتری مسلمان ہیں ،اب مشتری نے سمجھا کہ اتنار و پیپٹر چ کر کے زیبن کوخر پدلیا تو قبور کو برابر کرا کے اورفصل پیدا کرتا ہے تو کیا کسی مسلمان کی قبر اورفصل پیدا کرتا ہے تو کیا کسی مسلمان کی قبر کے اورفصل پیدا کرتا جائز ہے یا نہیں؟اگر نہیں تو مشتری پر کیا فتوی گھے گا اس کا جواب مع حوالہ مطلوب ہے۔فقط

آب كاكفش بردار: محركبيرالدين رفاقتي جعلم مدرسمس العلوم كلوى اعظم كره

الجواب

جس یا کچ کھے میں قبریں بنی ہوئی ہیں اور پرانا قبرستان ہے یازید کی تھی ملکیت اگر قبرستان ہے، تب تو زید کا اس کو پیخااور بکر کو اس کا خرید نا جا تزنیس عام کتب فقہ میں ہے:

"لايحوز بيع الوقف ولاهبته" (٢/٢)

اوراگروہ زیمن نجی ملکت تھی اور مالک کی اجازت سے اس میں قبریں بنائی گئی تو مالک کواس وقت تک انتظار کرنا پڑے گا کہ میت کی ہٹیاں سڑگل کررا کھ ہوگئی ہوں اورا گرنجی ملکت میں وہ قبریں بے اجازت مالک ذیر دی بنائی گئی ہوں تو زمین والے کی مرضی میت کو کھود کر ایجی نکال دے اور زمین کوایے تصرف میں لائے یا را کھ ہوئے تک انتظار کرے اور یہ بھی ممکن ہے کہ قبروں کو چھوڑ کر بقیہ زمین پرتصرف کرے۔ در مخارض ہے: جاز زرعه و بناء ہ۔

مئله کی بوری تفصیل اعلی حضرت مولانا احمد رضا خاں صاحب رحمة الله تعالی علیه کے رساله "اهلاك الوهابيين" من ديکھي جائتي ہے۔ فقط

عبدالمنان اعظمی دارالا فآء شمس العلوم گھوی اعظم گڑھ ۸رذ وقعدہ ۱۳۰۵ھ (۱۱۸) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

(۱) میت کودا بنی کروٹ قبر میں لٹانا چاہے جیسا کہ کتب میں تحریر ہے لیکن احقر اکثر جگہ پردیکتا ہے کہ میت کوسید ھے لٹاتے ہیں اور منھ قبلہ کی طرف کردیتے ہیں اور جب کہا جاتا ہے کہ میت کو داہنی کروٹ پرلٹا کیس تو جواب ملتا ہے کہ مشکل ہے کیونکہ میت کی لاش بخت ہو جاتی ہے اور کروٹ بغیر کسی چنز کے سہارادیئے ہونا ممکن نہیں ہے، کیسا ہے؟ صرف منھ کردینے سے مسئلہ پڑمل ہو جائے گایا کسی کنکر وغیرہ جیسی چیز سے سہارادینا قبلدرخ کرنے کی خاطر ضروری ہے۔

(۲) مئلہ ہے کہ جب بجوں کی بیدائش ہوتو ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت۔ لیکن لوگ اس وقت صرف جس گھر میں بچہ کی بیدائش ہوئی ہوتی ہے اس گھر کے دروازے ہی پراذان کہہ دیتے ہیں، کیاا ہے کہدیے ہے کام ہوجائے گا، نیزلوگ کہتے ہیں کہ آدمی اس وقت گھر میں واقل کیے ہو گاجب معاملات دیگر ہوئے ہیں۔

(٣) مسئلہ کہ جمعہ کے بعدا ٹی نمازظہرادا کرے نہیں تواس پر قضالازم ہوگی۔اب اگر جمعہ کے بعدا مظہر کی نماز اداکر ہے تو ہوگی۔ بعدامام ظہر کی نماز اداکر ہے تو عوام میں ہنگامہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیچے ہم لوگوں کی نماز کیے درست ہوگی۔ (٣) مسئلہ ہے کہ ذمین کے بیدادار میں دسواں بیسواں دینا ،لیکن احقر کا کہنا ہے کہ جب سرکار ہنداس زمین پرلگان ٹیکس لے ہی لیتی ہے تو عشرہ کیسادینا۔ یعنی صاحب زراعت خراج حکومت بھی دیے ادر عشرہ بھی ای زمین پر؟

> صدر مدرس مدرسه اساعیلیه بنینه مقام و پوسٹ سنگھاڑہ ضلع ویشالی مور خدیم ارچ ۱۹۸۹ء/۲۲ ارجب المرجب بروز جعرات ۱۳۰۹ھ

> > الجواب

(۱) اعلیٰ حضرت فاضل بر بلوی رحمة الله تعالی علیه فناوی رضویه جلد چهارم ص ۱۱۸ میں فرماتے ہیں: افضل طریقه بیہ کے میت کو دہنی کروٹ پرلٹا ئیں اوراس کے کے بیچھے زم مٹی یاریت کا تکیه بنادیں ۔ اور ہاتھ کروٹ سے الگ کردیں بدن کا بوجھ ہاتھ پر نہ ہو۔ اور جہاں اس میں دفت ہوتو چت لٹا کرمنہ قبلہ کو کردیں ، اب اکثر بھی معمول ہے۔ اور اگر معاذ اللہ ایسا سخت ہو کہ پھر نہیں سکتا تو چھوڑیں اینٹ او رپھر یاسخت چیز کا تکیہ نہ جا ہے۔

حدیث شریف می ب: "ان المیت بتأذی معایتأذی به الحی بحار السوء" (الفوائد) (۲) یچ کے لیے اذان کوعلاء نے متحب قرار دیا ہے۔

شامی میں ہے:"لا یسن لغیرها من الصلوات و الافیندب للسولود" (٢/٢٪) ترفذی شریف میں حضرت الورافع رضی الله تعالی عندے حدیث مروی ہے:

"قال رأيت رسول الله مَنْ إذن في اذن حسن ابن على حين ولدته فاطمة" شرحية اورمندالي يعلى كحواله عمرقات من ب:

"من ولد له ولد تاذن في اذنه اليمني واقام في اذنه اليسرى لم تضره ام الصبيان " (اتحاف السادة: ٦٨/٥)

تواگرکوئی او ان نہ بھی کہتو شرعا کوئی حرج نہیں۔اورکہااوراس طرح کہا جیسا کہ آپ نے لکھا کہ دروازہ کے باہر کہدیئے بیں تب بھی او ان کان میں پنج گئی اور نہ کہنے ہے کہنا بہتر ہی ہے اور کسی نے او ان اورا قامت دونوں کی تواس نے پورے پورے مسئلہ پڑل کیا، زچہ خانہ کے دروازہ پر کے تو بھی سنت ادا موجائے گی ، بس اتنا کرنا ہوگا کہ بچہ کونہلا دھولا کرصاف کپڑے میں کوئی عورت لے لے اوروہ ایک دفعہ دایاں کان دروازہ کے طرف کریں اور دوبارہ بایاں کان اس کے لیے کمرہ کے اندرداخل ہونا ضروری نہیں۔

(٣) جہاں جہاں جہاں بھا ہوتی نہیں، وہاں تو نماز ظہرامام ہویا مقتدی دونوں پر ہی واجب الا داء دہتی ہے۔ مئلہ بنہیں ہے کہ صرف امام اپنی ظہر جعد پڑھا کر پڑھے۔ بلکہ صرف اتن اجازت ہے کہ عوام زبردی پڑھتے ہیں تو انہیں منع نہ کرے نہ یہ کدان کے ساتھ شریک ہو کرخود پڑھے، دہا ہوگا مداور فساد کا سوال تو اس کے ڈرسے ناجا کڑے جا کڑنہیں ہوجائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ فدکورہ بالا جگہوں پر اول عوام کو سمجھایا جائے اور اگر جعد پڑھنے پر ہی ضد کریں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ بینہیں کہ خود ان کے ساتھ پڑھنے گاجائے اور اگر ہنگا مداور فساد کا ڈر ہوتو الی جگہا ماست ہی نہیں کیا جائے۔

رم ) عشر پیدادار کی زکاۃ ہے اور گورنمنٹ کا ٹیکس ایک غیر اسلامی ٹیکس بلکہ یہ کہتے کہ زمین کا کرایہ تو پھرایک کے اداکرنے ہے دوسرا کیوں کرادا ہوجائے گا۔احقر کو بیسوچنا چاہیے تھا۔واللہ تعالیٰ اعلم عبدالمنان اعظمی ہمٹس العلوم گھوی ضلع مئو ۳۰ ررجب المرجب ۴۰۰۱ھ

(۱۲) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ اگر قبر میں پچھم جانب شجرہ رکھنے کے لیے طاق بنانا بھول جا کیں اور میت کو قبر میں لٹا دیا ہوتو اس صورت میں شجرہ شریف میت کے سینے پر رکھ سکتے ہیں یانہیں؟ بینوتو جروا

المستفتى : مجد غلام رسول قادرى غفرله، بانى خانقاه قادر ميدريا ئىيدرسدا نوارمحمدى دينگر تجرات

میت کی قبر میں شجرہ رکھنے کو بہتر لکھا ہے۔ سینہ پر رکھنے کومنع کیا گیا ہے۔ جہم وغیرہ گلنے اور سڑنے کے بیپ وغیرہ کی گذرگی سے محفوظ رہے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میت کے سرہانے کی طرف طاق بنا کراس میں رکھنے کوتح ریفر مایا ہے اوراعلی حضرت فاضل پر میلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبلہ کی طرف و بوار میں طاق بنا کرر کھنے کو بہتر بتایا ہے۔ شجرہ کے لیے سی با قاعدہ طاق کی ضرورت نہیں۔ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد جس طرف کی دیوار میں آسانی سے چھوٹا ساگڈھا بن سکے بنالیا جائے کہ میت کواس سے نفع بہنچا اور شجرہ شریف آلودگی اور گندگی ہے بھی بچے (فناوی افریقة ص ۱۸۸۷)۔ واللہ تعالی اعلم کی عبد المنان اعظمی ہش العلوم گھوی ضلع مئو ۱۲۸؍ جمادی الاولی ۱۳۲۲ اھ

(۱۳) مسئله: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ ش کہ

بعد سلام کے عرض گذارش ہے کہ میں عالدار محلہ سدا شوگڑ ھکا روار کار ہنے والا ہوں اور وہاں کی جماعت کا سکر بیڑی ہوں اور چند باتوں کی وجہ ہے البحق میں ہوں۔ یہاں پر ہمارے محلّہ کے لوگوں میں چند باتوں پر سختگش ہوتی رہتی ہے اور ایک ایک مرتبہ جھڑے کی نوبت آجاتی ہے۔ اور سکر بیڑی کے میں چند باتوں پر سختگش ہوتی رہتی ہے اور ایک ایک مرتبہ جھڑے کے لاہوں۔ امید ہے کہ آپ ان کا ماطے مجھے ان باتوں کو سلحمانا پڑتا ہے۔ وہ باتیں کیا جی میں بیٹے لاہوں۔ امید ہے کہ آپ ان کا جواب قرآن وحدیث کی روشنی میں ویں گے۔ اور اگر صرف علاء کا قول ہے تو اس کو بھی معلوم کریں اور مہر بانی کر کے جنتی جلدی ہو سکے اس کا جواب بھیج دیں۔ اس میں جو خرچہ آئے گا وہ معلوم کرے میں ڈاک کے ذریعے روانہ کردوں گا۔

(۱) ہمارے محلے میں ایک فخص کی میت ہوگئی، گفن ودفن کے بعدایک فخص نے کہا قبر میں عہدنامہ رکھ دیں ایکن اس کے بارے میں چنداؤگوں نے اعتراض کیا کہ ندر کھیں، پھرایک فخص نے کہا کہ عہدنامہ رکھ دینے کی صورت میں بغیر حماب و کتاب جنت میں داخل ہوجاتے ہیں۔ اور اس کی صانت خود نی نے لی ہے۔ اور میت کو سمات پنج ہروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور قبر سے عذاب کو دور ہٹا دیا جا تا ہے۔ اور ایک فخص نے کہا کہ میت کی بیٹانی پر بسم اللہ شریف اور سین پر کلم طیب کھدیا جائے آواس کی بخشش ہوجاتی ہے۔

اب میں آپ ہے گذارش کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کا خلاصہ قر آن وحدیث کی روشی میں کریں، کیونکہ ان باتوں کو لے کر بہت ہے کم علم والوں نے اس پڑمل تک کرتا چھوڑ دیا ہے۔

(۲) ہمارے محلے کے لوگ دیواتوں کی طرح ایک جخص کے پاس جاتے ہیں۔اوراس سے ماجتیں طلب کرتے ہیں۔کوئی بھی مشکل ہو، چا ہٹادی کا معاملہ ہو، رزق کا کام، بیاری کا ہوغرض کہ ہر معاملہ میں اس کے پاس جاتے ہیں۔اوروہ ان کی حاجت پوری کرتا ہے۔اور یہ بات دھیان میں رہے کہ وہ خفص نہ تو تماز پڑھتا ہے اور نہ بی پڑھا لکھا ہے۔اور پوچھنے پر کہتا ہے کہ اس کے بدن میں ولی آتے ہیں۔اوروہ اس سب پچھ بتاتے ہیں۔اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر نار میل اوراگر بتی لے جانا پڑتا ہے۔اور نار میل کوری گھر کے باہر نار میل اگر بتی کی ہے۔اور نار میل کووڑ نا پڑتا ہے۔اوراس کے لیے اس حض نے اپنی بہن کوئی گھر کے باہر نار میل اگر بتی کی دکان لگادی ہے۔اوراس کے لیے اس حض نے اپنی بہن کوئی و فیرہ پہننے کا کیا تھم ہے؟ دکان لگادی ہے۔اوراس میں تویذ و فیرہ پہننے کا کیا تھم ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اس میں قرآنی آیات ہوتی ہیں۔اور یہ لوگ اے ہاتھ میں ، ران پر ، ناف کے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اس میں قرآنی آیات ہوتی ہیں۔اور یہ لوگ اے ہاتھ میں ، ران پر ، ناف کے نیچے و فیرہ بائد ھے ہیں۔ مہر بانی کر کے ان باتوں کا جواب جلداز جلدروانہ فرما کیں۔

عبدالرزاق قادري مثابي الإدارمحكه ادهشيادكرول

## الجواب

فاوی کی مشہور کتاب در مخار جلد اول ص ۲۰۷ میں ہے:

"كتب على جهة الميت او عمامته او كفنه عهدنامه يرجى ان يغفر الله للميت " ميت كى بيثانى پريا عمامه پرياكفن پرعمدنام الكهدياجائ تواميد كمالله تعالى مرد كويش ديگا-

اس كرماشير شامي شراكها ب: "و المعنى ان يكتب شي مما يدل انه على العهد الاولى الذي بينه وبين ربه يوم اخذ الميثاق"-

ابن تجركى شافعى في روايت كيا كرعبدنامه "لا اله الا الله والله اكبر لا اله الاالله وحده لا شريك له له المالله والمسريك له له الملك وله الحمدلا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم " - اوركما كيا - كريم حى -:

اللهم فاطر السموت والارض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم انى اعهد اليك فى هذه الحياة الدنيا انى اشهد انك انت الله لا اله الا انت وحده لاشريك لك و ان محمدا عبدك و رسولك. ويَلِيَّمُ ، ونقل بعضهم عن نوادر الاصول للترمذي ما يقتضى ان هذا الدعاء له اصل عيم ترذى كى توادرالاصول من عكم ترذى كى توادرالاصول من عكم الدعاء له اصل علم ترذى كى توادرالاصول من عكم الدعاء له اصل علم التحقيم واكبل علم المنافي التحقيم واكبل علم المنافي التحقيم واكبل المنافي التحقيم والمن المنافي التحقيم والمنافي التحقيم والمنافية التحقيم والمنافية والتحقيم والمنافية والتحقيم والمنافية والتحقيم والمنافية والتحقيم والمنافية والتحقيم والمنافية والتحقيم والتحقيم والمنافية والتحقيم والمنافية والتحقيم والمنافية والتحقيم والمنافية والتحقيم والمنافية والتحقيم والمنافية والتحقيم وا

اس تتم کی باتیں اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضاصا حب رحمة الله تعالی علیہ کے فقادی افریقة ص ۱۸۸م، پر شاہ عبد الله تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں ''مسلمانوں کو گراہوں کے بہکانے میں نہ آنا جاہے۔

(۲) الله تعالی کے اساء گرامی قرآن کی آیات ما توراور منقول دعاؤں کا تعویذ بنانا جائز ہے۔وہ چاہے تحریر کی صورت میں ہوں۔امام احمدوتر فدی کے حوالہ سے مشکوۃ شریف ص ۲۲ پر ہے۔ تعدن ابی خزامة عن ابیه قال کنت یا رسول الله ارأیت اتی تسترقی بھا و دواء ننداوی بھا و تقاة نتقی بھا ھل تر د من قد رالله شئیا قال ھی من قدر الله "

میں نے رسول اللے ہے ہو چھاجوہم دعاتعوید کرتے ہیں یا جوعلاج کرتے ہیں یا حاظت کے لیے آلات وسامان وغیرہ بناتے ہیں، کیا بیسب چیزیں تقدیر کے لکھے ہوئے کو بلٹ دیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا بیسب تقدیر میں داخل ہے، لیعنی اللہ تعالی نے ای طرح مقدر فرمایا ہے کہ مثلا بید دوااگر استعال کریگا، یا تعویذ با ندھے گا تو اچھا ہوگا ور نہیں۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جب بیسب تقدیر میں داخل ہیں تو

اس كااستعال كرناجا ب-خاص كل من الكافي عيديديد ب:

ان رسول الله بِسَنِينَ قال اذا فرع احد كم في النوم فليقل اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه و عقابه و شر عباده من همزات الشيطان ان يحضرون و كان عبد الله بن عمرو يعملها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتب في صل شم علقها في عتقه (ابو داؤد ترمذي مشكوة ص / ٢١٧) بيدعا كا غذ من لكه كرحضرت عبدالله بن عمرونا بالغ يجول كے كلے ميں لئكاتے تھے۔

ہاں جن دعاؤں میں شرک و کفر بتوں کا نام ہو، یا سفلی عمل کا دخل ہے، وہ لینا، استعمال کرنا، یخت

گناه - حديث تريف من بن اتي كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد منظم "

بزرگان دین اوراولیاء اللہ وفات کے بعد نہ کی پر سوار ہوتے ہیں نہ کسی کے جم میں حلول کرتے ہیں بیرسب بے دینی اور گرائی کی باتیں ہیں۔ اورا حکام شرع کی بجا آوری ہر مکلف پر ضروری ہے، کسی سے معاف نہیں ہوتے۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی بش العلوم گھوی شائم متو ۱۲ رجمادی الاولی ۱۳۲۲ ھ مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ فیل میں کہ

ایک قبرجی کو توسہ پانچ سوسال ہوتا ہے۔اور صاحب قبر کے نام زمانہ گذشتہ سے تعلق رکھتا ہے، زمین بھی ناخراج چلی آئی ہے۔اس علاقے کے لوگ پیشتر سے خادم بھی مقرر رہے گور نمنٹ کے یہاں ان کے اندراج بھی۔ مزارشریف کا علاقہ کانی جنگل ہوگیا تھااور صفائی وغیرہ حفاظت کا بھی انظام نہ تھا۔ زید اور اس کے ساتھیوں نے قبر کوصاف کیا اور اس جگہ گاہ میلا دشریف (فاتحہ کا انظام) بھی کیا جو پیشتر سے ہوتا آتا ہے۔زید نے قبر کی ہونے کی وجہ سے اس پرایک غلاف پڑھا دیا، اس پر بکر نے غلاف کو اتا دویا اور کہا کہ بیشرک ہے اور بدعت سینہ ہے، ایسا کرنے والا گنجگار ہوگا، ہم ایسانہیں کرنے فلاف کو اتا دویا اور کہا کہ بیشرک ہے اور بدعت سینہ ہے، ایسا کرنے والا گنجگار ہوگا، ہم ایسانہیں کرنے دیں گے۔اس پر کافی تنازعہ ہوا، اور ہے۔مہریانی فرما کر از روئے قرآن وحدیث کھل و مدلل جو اب عنایت فرما کر از روئے قرآن وحدیث کھل و مدلل جو اب عنایت فرما کی دیدکافعل درست ہے یا برکا؟

بزرگوں کے مزارات کے احرّام کی خاطراس پرغلاف ڈالنا جائز اور باعث ثواب ہے ان کی خوابگا ہوں کے گرد ذکر خیر قائم کرنا حصول خیرو برکت کا ذریعہ ہے اور اس کا خواہ مخواہ انکار قر آن وحدیث سے لاعلمی اور دین سے برگا گئی ہے۔

قرآن عظيم من إن فَوْلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى الْقُلُوبِ ﴿ [الحج: ٣٢]

شاى شى ب- " كره بعض الفقها، وضع الستور" " والعمائم على قبور الصالحين والاولياء قال ني فتاوي الحجة تكره الستور على القبور لكن نحن نقول الان يقصد به التعظيم في عيون العامة حتى لا ﴿ عَمْرُوا صَاحِبَ القبر وليجلبُ البخشوع والادبُ للغافلين الزائرين فهو جائز لان الاعمال بالناة كذا في كشف النور عن اصحاب القبور والله تعالى اللم

> وبدالمنان اعظمي مباركيور اعظم كره الجواب سحح عبدالرؤف غفرله الجواب سحح عبدالعزيز عفي عنه

(۱۵\_۲۳) مسئله : کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

(۱)اولیائے کرام ویزرگان دین کی قبروں کی زیارت کرنا کیماہے؟۔

(٢) بزرگان دين اور عام مسلمان كے نام، فاتحداورالصال تواب كرنا كيما ہے؟ ـ

(٣) فاتحداور نیاز اگرعورتیں گھر میں پڑھی ہوئی ہیں اور مرد گھر میں نہیں ہیں تو اس کام کوعور تیں یاک ہوکر کر علق ہیں یانہیں؟۔

(٣) فاتحده نیاز کاطریقد کیا ہے۔ بایر رورعالم اللہ یا کی محاب یا کی بزرگ کے وقت ہے جاری ہے؟ (۵) فاتحدونیاز کے وقت شرین اور کھانے کی چزیں سامنے کمنا جاہتے یا نہیں؟ دکان یا حلوائی كے يہاں كى شريى موتو فاتح موكى يانيس؟

(١) ميلا دشريف مي صلوة وسلام جائز ب يانبين؟ سلام وتيام كوفت كفر عبوكرصلوة وسلام پڑھیں اور کچھلوگ سلام نہ پڑھیں نہ قیام کریں ، چیکے بیٹھے رہیں وہ کیسا ہے؟ (2) اگر کمی بزرگ کے عرس کے موقع پرمیلا دشریف کی مجلس قائم کی گئی تو اس میں صلوۃ وسلام

ير هناوات كريس؟

. (۸) نماز جمعہ کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے ، اور کب ختم ؟ نماز جمعہ کا وقت شہرو دیہات میں ایک بی ہیا کھفرق ہے؟

(٩) جولوگ میلا دوفاتحه بانیاز سلام بزرگون کی قبروں کی زیارت جعہ کے دن کرتے ان کا کیا تھم ہے؟

جائز بـ حديث شريف مل ب:" انه نَكُ يا تي قبور شهداء احد على راس كل حول " ووسرى صديث شريف من ب " كنت نهيتكم عن زيا رة القبور فالآن زو رو ها " (مشكاة:١/٥٢٥)

TA

(٢) جائز عدد الله المنظاح من عند اهل السنة والحماعة صلوة كان اوصو ما او حجا او قرأة القرآن او الاذكار وغير ذلك من انوا السنة والحماعة صلوة كان اوصو ما او حجا او قرأة القرآن او الاذكار وغير ذلك من انواع البرويصل ذلك الى الميت وينفعه واحرج البيهةي والطبراني في شعب الايمان عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكُلُّهُ: اذا تصدق احدكم بصدقة تطوعافلي حعلها لابويه

رسون المدور رسون المدور المركتي بين جب مورش نماز پژه على بين و فاتحدود دورود پاكى كے عالم بين ضرور ركتي بين (٣) ايصال ثواب كاطريقه بيہ كه جم عمل خيركا ثواب آپ كى زنده يا مرده مسلمان كو پهو نچانا
عابين ،اس كانام لي كرآپ الله تعالى عوض كرين كه مولى تعالى تو مير اس عمل خيركا ثواب فلال
محفى كو پهونچاد م - بيطريقة حضور علي في كفر مان كه موافق حضرت سعد بن عباده عمروى به:
"عن سعد بن عبادة قال يا رسول الله علي ان امى ما تت فأى الصدقة افضل قال الماء فحفر بيراوقال: هذه لام سعد " (ابوداؤدنيائي مظلوة عن ١٦٩٨)

(۵) نیاز و فاتحہ میں آگے پیچے کا جھڑا وہا بی صاحباں کا نکالا ہوا ہے۔ جمہور اہل اسلام کے نزدیک کی بھی پاک وطال چیز اور پاکٹمل کی فاتحہ کی بھی پاک جگہ ہے ہو سکتی ہے۔ ہاں کھانا پیچےر کھنے میں سوءاد بی ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کے وقت سامنے رکھتے ہیں۔ مشائی آپ کی خریدی ہوئی اور آپ کی ملک ہوتو حلوائی کی دکان اور داور کی فاتحہ والی مثل تو آپ نے تی ہی ہوگے۔ حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی فرماتے ہیں: "فاتحہ ودرود جائے پاک باشداز نجاست صوری ومعثوی"

رد کی میلاد شریف میں قیام دسلام جمہورالل اسلام کے نزدیک جائز اور کارثواب ہے۔ سب لوگ کھڑے ہوں اور کی اور قیام دسلام کونا جائز بھتے لوگ کھڑے ہوں اور کچھالوگ بیٹھے ہیں تو وہ غیر مہذہب اور بے ادب ہیں۔ اور قیام دسلام کونا جائز بھیے۔ ہوں تو گراہ ہیں۔ عرس کی محفلوں میں بھی قیام دسلام جائز ہیں۔

(۸) بالقصد ذالین یا ، دالین جوبھی پڑھیں نماز باطل ہوگی۔البتہ ضالین پڑھیں تو نماز جائز ہوگی (۹) احتاف کے نز دیک جمعہ اور ظہر کا وقت ایک ہی ہے۔البتہ دیہات میں جمعہ جائز نہیں۔ دیہات میں ظہر ہی واجب ہے،اور فرض وقت ہے۔

(١٠) جائز ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالا فهاء دارالعلوم اشر فیه مبار کپوراعظم گڑھ الجواب سیح عبدالعزیز عفی عنه، الجواب سیح عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشر فیه مبارک پور (۲۵\_۲۲) مسئله: كيافرماتے بين علائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله مل كه

(۱) کہ کسی کی آراضی عرصہ قدیم ہے اس کی مملو کہ ومقبوضہ ہو۔اوراس کے اور پیش رو کے تحت تصرف آربی ہے اوراس پر راستہ قدیم ایام ہے ہو۔اور کسی کی قبر کا کوئی نشان ظاہر نہ ہو،نہ وہ کسی دوسرے کی مملو کہ،نہ وقف ہو گراب مخالفین اس کو قبرستان کی تعریف میں لانا چاہتے ہیں، اس پر مالکان نے مکان تغیر کرلیا تو شرق احکام اس کے متعلق کیا ہیں۔

(۲) شرق محمدی میں حجرے کی کیا تعریف ہے اگراس جگہ پرمکان یا مجد تقبیر کی گئی تواس جگہ نماز اداکرنا کیسا ہے۔خاص کر حجرے کی زمین پر۔فقط عبدالحمید بقلم خود

الجواب

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالا فقاء دارالعلوم اشرفیه مبار کپوراعظم گڑھ ۲۲ رجمادی الآخر ۷۸ھ الجواب سیح عبدالعزیز عفی عنہ، الجواب سیح عبدالرؤف غفرلہ، مدرس دارالعلوم اشرفیه مبارک پور (۲۲) **مسئلہ**: کیافرہاتے ہیں علائے دین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ

ہارے گاؤں میں تالا ب کے کنارے ایک مزارہے جہاں لوگ نذر پیش کرتے ہیں اور مرغاو غیرہ ذرج کرتے ہیں۔ گاؤں کے بوڑھے لوگوں کا بیان ہے کہ پچاس سال پہلے یہاں پچھ نیس تھا۔ ایک عورت کے او پرصاحب مزار کا سایہ ہوا، وہ عورت خود ہے تلاوت کرنے گئی وہ پڑھی تھی نہیں تھی، اس حالت میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ کہا کہ میں فلاں تالاب پر دہتا ہوں میرا مزار وہیں ہے، لوگوں نے کہا کہ آپ فلاں تالاب پر دہتا ہوں میرا مزار وہیں ہے، لوگوں نے کہا کہ آپ فلاک تالاب پر دہتا ہوں میں ایخی جب کہ صاحب مزاراس پرسوار تھے آئی اور جگہ بتائی۔ اس طرح متعدد لوگوں ہے واقعات کا جوت ملتا ہے۔ کہمی کسی نے رات میں سفید ملبوں کو نماز پڑھتے و یکھا۔ اس پرلوگوں نے مزار تھیر کرا دیا، جب ہے آج تک لوگ عرس فاتحہ خوانی و نیر و کرتے ہیں۔ اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ (۱) وہ فہ کورہ مزار شرعا اصلی مزار ہے یا مصنوی مزار کا معیار کیا ہے؟ (۳) قوالی کراتا کیسا ہے اور قوالی کرنے والے پر کیا تھی ہم اور تو الے پر کیا تھی ہم تھی سے بھی کہتے ہیں کہا گرقوالی تا جائز ہوتی تو اجمیر مقدس اور پھی چھوچھ شریف ہم رائے شریف میں کوئر ہوتی، ایسے مزار تھیر کرانے والے پر کیا تھی ہے؟۔

الجواب

فاوئی رضویہ جلد چہارم صر ۱۹۵۸، پر ہے۔فرضی مزار بنا نا اور اس کے ساتھ اصل کا معاملہ کرنا ناجائز و بدعت ہے۔اورخواب کی بات خلاف شرع امور بیں مسموع نہیں ،،اور کسی آ دمی پر کسی کا جوسایہ ہوتا ہے، اس کی بات اور ہے اعتبار ہے۔ اس فقاوئی رضویہ بیس ہے۔ قبر بلامقبور کی زیارت کی طرف بلانا گناہ ہے، جب ایسی گواہی موجود ہے کہ بچاس سال پہلے وہاں کچھ نہیں تھا اور وہاں کوئی وفن بھی نہیں کیا گیا بلکہ اس عورت کے بیان پر قبر بنائی گئ تو وہ قبر فرضی ضرور ہے وہ کوئی بزرگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ بزرگوں کا کام خدا کے بندوں کوستانا اور ان پر سوار ہونانہیں ہے۔

آج كل جوتوالى باج گاج كيماته موتى ہے، حرام بيں ۔ حديث شريف ميں ہے: "كىل لھو السمسلم حرام" اب بير بات كه فلال جگه كيول ہوتى ہے، اس كے جواب دہ وہ لوگ بيں جو يہ فلاف شرع امور كرتے ہيں، ان كافعل شريعت ميں دليل نہيں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

عبدالتنان اعظمي بمس العلوم كهوى كارزى القعده ١٥ ع

(rz) مسئله: كيافرماتے بين علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مئله ميں

کرزیدگی اہلیہ کا انتقال ہوا اور زیدا پئی اہلیہ کو قبرستان میں فن نہ کر کے دوسری جگہ دفن کیا اور زید کی بیدعادت کہ وہ روزانہ فجر بعد قبرستان جا کر فاتحہ پڑھتا ہے، اب چونکہ زید کا کہنا ہے کہ میں قبرستان جا کر فاتحہ پڑھتا ہوں اور اہل قبر پرسلام پیش کرتا ہوں تو ان تمام کا ثو اب فقط ای قبرستان والوں کے حق میں ہوگا جو اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر دفن ہیں تو اس کا بغیر نام لیے تو اس کوکوئی ثو اب نہ ملے گاس لیے زید چاہتا ہے کہ اپنی اہلیہ کے قبر کی کچھ مٹی لا کراس ندکورہ قبرستان میں قبر کی صورت بناد ہے تواس صورت میں پہلی والی قبر کا کیا تھم ہوگا اور ہیے جوقبر مرتب کر رہا ہے،اب اس کا تھم کیا ہوگا۔قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرما کمیں کرم ہوگا۔

المستفتى ، جمال الدين ، مقاماموان ديبه پوسٹ أوگر ه ضلع پلامون (جھار گھنڈ بہار)

الجواب

زید کے اہلیہ کی قبروہ کی ہے جہاں اس کا جہم دفن ہوا ، اس کے قبر کی مٹی لا کر قبرستان میں یا دوسر کی جگہ فرضی قبر بنانا اور اس پر فاتحہ پڑھنا ، یا دوسروں کو فاتحہ پڑھنے کی دعوت دینا نا جائز وحرام ہے ، اعلیٰ حضرت مولا نا احمد رضا خاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فقاو کی رضوبہ جلد چہارم میں تحریر فرمایا '' فرضی مزار بنانا اور اس کے ساتھ اصل کا سامعا ملہ کرنا نا جائز و ہدعت ہے۔

رہ گئی ایصال تواب کی بات تواس کے لیے بیضروری نہیں ہے کہ سامنے کھڑے ہوکر کے بیر کہا جائے کہ اس کا تواب فلاں کو پہو نچے ، بلکہ قبرستان والوں کے لیے ایصال تواب کرتے وقت اگر یہ کہددیا جائے کہ یااللہ اس کا تواب میری بیوی کو بھی پہو نچے تو پورے قبرستان والوں اور زید کی بیوی اور جس کا جس کا بھی نام لیا جائے جا ہے وہ دنیا کی کسی خطے کے ہوں تو سب کو پورا پورا تواب پہو نچے گا اور کسی کے تواب میں کی نہیں ہوگی۔

" في زكلة التاتار حانيه عن المحيط الافضل من يتصدق نفلاان ينوى لحميع السمت ومنين والمتومنات لانها تصل اليهم ولاينقص من احره شيء - اى شراع مثل ابن المكر والمتومنات لانها المقرة الفاتحة هل يقسم الثواب بينهم اويصل لكل منهم مثل والدول كاملا فاجرب بانه افتى بالثانى وهو اللائق بسعة الفضل "فقط واللاتحالي اعلم مبرالمنان المنظى بشم العلوم محوى لا في المجرب الماجيد

الله المسلك اليافرات على وين ومفتيان شرع متين اس مسلمين كه

معرت ال وقت مير \_ ما سے ايك اليامعالمه پيش آگيا جس سے بخت پريشان ہوں اميد كه جواب دے كرتسكين كى صورت پيداكريں گے۔

وه يهكم مشكوة شريف حصداق لباب اثبات عذاب القير مين ايك حديث شريف ال طرح به عن حابر قبال خرج عن حديث شريف الله منطقة الى سعدبن معاذ حين توفي فلما صلى عليه رسول الله منطقة و وضع في قبره وسوى عليه سبح رسول الله منطقة فسبحنا طويلًا ثم كبر

فكبّر نافقيل يا رسول الله لم سبحت ثم كبّرت قال لقدتضايق على هذاالعبدالصالح قبره حتى فرجّه الله تعالى عنه رواه احمد" (مشكاة: ١/٤٤)

میں صرف میں مجھنا چا ہتا ہوں کہ جن کوحضور کریم سی علیہ عبدصالح فرمارہ ہیں،ان پر قبر نگ ہوئی پھرآپ کی تبیع و تکبیر کی برکت ہے اشاد گی حاصل ہوئی تو ہم پُر خطا، پُر گناہ، سز اوار، صدعذاب، کیے نجات پاکیں گاور کس طرح خوشی حاسمل ہو سکتی ہے، یہی فکر اور تشویش ہے۔

میراا تناخیال ہے کہ حدیث شریف کا جومقعد دعایت ہے دہ بیجھنے سے میں قاصر ہور ہا ہوں ،اس لیے زیادہ پریشانی لاحق ہور ہی ہے ۔ازروئے کرم تھوڑی زحمت گوارہ کرکے جواب دے کرتسکین کی صورت پیدا کر کے عنداللہ ماجور ہوں فقط۔

المستفتى محظيل نول بوريا ١٥ دمضان المبارك رسواسا

الجواب

آپ نے اس حدیث شریف کا جو مطلب سمجھا ہے مطلب وہی ہے کہ مومن وکافر صالح اورعاصی سب کے لیے ضخط قبر ہے، آپ کی فہ کورہ حدیث کے بعدا یک دوسری حدیث ای کے حوالہ سے ہاں بین کی طرف اشارہ ہے "عن ابن عمر قال:قال رسول الله علی هذا الذی تحول له العرش و فتحت له أبواب السماء و شهده سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة شم فرج عن "امام احمد و بیعی نے تواس بات کی تقریح المحمد میں حضرت عائش رضی اللہ تعالی عنہا ہے تال کی سعن عائشة عن النب می تعلی قال ان للقبر ضغتة لو کان أحد ناجیا نحامنها سعد ابن معاذ (نمائی جلداول صفحه ای بواجیے سوال مشر کیر کہ برمومن کا فرومنافق سے ہوگا۔

البترآ پ کو چونکر تشویش ہے تو اس میں تھوڑا ساتسکین کا سامان بھی ہے، زہر الربی علی النمائی حوالہ فرکورہ بالا میں ہے "قبال ابوقاسم لا ینحو من ضغطة القبر صالح و لا طالح غیر ان الفرق بین السمسلم والکافر فیھا دوام الضغط للکافرو حصول هذه الحالة للمومن فی اول نزوله الی قبره ثم یعود الانفساح له " ای میں امام می ہے بیتوضی مروی ہے: المومن المطبع لا یکون له عذاب القبر ویکون له ضغطة القبر فیحد هو ل ذلك و خو فه لمااتنعم بنعمة الله و لم یشکر ۔ تو گویا یہ ضغط بطور عذاب بیل ہوگا، بطور تنبیہ وگا، کرآ گاتر نے والی رحمت کا مجر پورا حماس کرے، جیسا کہ روایت ہے کہ قبر میں مومن مطبع کے لیے بھی پہلے جہم کی کھڑ کی کھڑ کی مجر جنت کی بیاروں سے بہرہ وربوگا۔

اعنها الغيبة الطويله فلما ردوااليهاضمتهم ضمة القبر انما اصلها انها امهم منها خلقوا فغابو اعنها الغيبة الطويله فلما ردوااليهاضمتهم ضمة الوالدة غاب عنها ولدهاثم قدم عليها فمن كان لله مطيعا ضمته براقة ورفق ومن كان عاصباًضمته بعنف سخطاً منها عليه لربها \_ والله تعالى الخم عبدالمان اعظمى عمرالعان العلم عبدالمان العلم عبدالمان العلم ا

(۲۹) مسئله: كيافرماتي بين علمائدين ومفتيان شرع متين اس مسئله من كه

قبرز مین کی سطح ہے اوپر کتنی اونچی بنانا اس کے بنانے میں جلی ہوئی اینٹ لگانا کیسا ہے، پھر سے بنانا بہتر ہے؟ کیا اور قبر کے چاروں طرف زمین کے سطح سے ایک فٹ یا دوفٹ سے چھوٹے چھوٹے پھروں سے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے بھروینا کیسا ہے؟ آخر کیا طریقہ سیجے ہے قبر بنانے کا ارشاد فرما کیں۔

الجواب

فقہ کی کتابوں میں قبر کی او نچائی کم ہے کم زمین سے ایک بالشت اور زیادہ سے زیادہ ایک ہاتھ لکھی ہے،اس سے زائد منع ہے،قبر کے گرد چپوترہ بنا کر اس پر قبر بنائی جاسکتی ہے۔قبر میں مردے کے آس پاس پختہ اینٹیں لگانا مکروہ ہے،ای طرح قبر کو پختہ کرنا بھی مکروہ ہے۔

(٣٠) مسئله: عام مسلمان اپن قبرول میں رہتے ہیں یا کہاں ہوتے ہیں اور جہاں بھی ہوں وہاں ہے اپنے آل واولا دجود نیا میں ہیں ان سے باخبر ہوتے ہیں یا نہیں؟ ان کے برنکس خاص مسلمان جن کی موت ایجھے دن ہوئی ہو، ایسے ایسوں کو اپنے آل واولا دجود نیا میں جس حال پر ہیں وہ جان لیس گے، آخراس بارے میں کیا کیفیت ہوگی، نوازیں۔

الجواب

نیک مسلمان اعلی علیین بی ہوتے ہیں اور کافر کین بیں ، اور دیگر جگہوں کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے ، باتی مسلمان کی روح کسی خاص جگہ مقید نہیں ہوتی ، اپنے در ہے اور مرتبے کے لحاظ ہے اس کوسیر کی اجازت ہوتی ہے اور قبر ہے بھی اس کا تعلق رہتا ہے تبھی تو آنے جانے والوں کو پہچانتی ہے ، واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی ، مٹس العلوم گھوی ۱ اربیج الثانی رس اسارھ

(m) مسئله: كيافرمات بي علائد دين ومفتيان شرع متين دري مئله كه

ہارے بہاں ایک پرانی عیدگاہ ہے جس میں غلط نہی سے لوگوں نے دوقبریں بنوائی ہیں یہ سے ج قبریں ہیں۔ کچھ دن کے بعد دوفرضی قبریں بنوائی گئیں ہیں۔اس کا داقعہ یوں ہے کہ کسی عورت نے خواب میں کسی اپنے رشتہ دار کودیکھا۔جس میں اس نے بیتا کیدکی کہ میری قبرعیدگاہ میں بنوادو۔ بیجہ جہل قبریں بنوائی گئیں۔ با قاعدہ فاتحہ وغیرہ ولائی چارہی ہیں۔ اب ایسی پوزیش ہے کہ اس عیدگاہ میں نماز کے وقت جگہ تنگ ہورہی ہے اتفاق ایسا کہ اس عیدگاہ کے تین طرف چند قبریں ہیں جس کے باعث توسیع بھی مشکل ہے۔ یہ مسئلہ دریافت طلب ہے کہ دونوں اصلی قبروں کے چاروں طرف اینٹ کی دیوارد کے رنماز پڑھ سکتے ہیں اوردوقبریں جوفرضی ہیں، ان کوا کھاڑنے میں کوئی شرعی قباحت تو نہیں یا پھر یہ تھم فرمایا جائے جب کہ گاؤں کے ان لوگوں نے جنہوں نے یہ قبرین فرضی بنوائی ہیں، ان پریہ ضروری ہے کہ نہیں کہ خود قبروں کو این ہاتھ سے اکھاڑیں کیا ہے ہوسکتا ہے کہ دوسری جگہان قبروں کو نصب کر دیا جائے۔

صورت حال میہ کہ باتی گاؤں کے لوگ جناتی قبریں بجھ کر بید طے کر پچے ہیں۔ کہ ہم لوگ ان قبروں کو ہاتھ نہیں لگا ئیں گے اور جو لوگ بھی میہ طے کر پچے ہیں کہ ہم نے غلطی سے قبریں بنوائی ہیں مگراب اس کوا کھاڑیں گے نہیں۔ مید قطاہر ہے کہ عیدگاہ مصلیوں پڑنگ ہور بی ہے۔ جیسا کہ عرض کر چکا۔

حن انفاق کہ کچھاوگوں نے دوسری عیدگاہ کے خیال ہے ۲۲ ڈسمل زمین وقف کردی ہے۔ یہ
پرائیویٹ طور پرتحریم آپھی ہے۔ ان کاعزم ہیہ کہ اگر عیدگاہ نہیں بنوائی گئی تو ہم زمین واپس لے
لیں گے۔ صورت حقیقت ہیہ کہ ابھی وہ عیدگاہ نگل ہورہ ی ہے۔ تو غالب گمان ہیہ کہ چندسال کے
بعد پرانی عیدگاہ میں نماز پڑھنی مشکل ہوگ۔ پھراگر بیز مین ہاتھ نکل جاتی ہے تو آئندہ دوسری زمین کا
صول نہایت مشکل ہے۔ (پرانی عیدگاہ کے گردا حاطہ نہیں ہے اطلاع کے لیے تحریر ہے) اگر پرانی
عیدگاہی کی خدکورہ وجوہات کی بنا پر اگر اس نئی زمین پرعیدگاہ بنوا کر بھی متفقہ طور پر نماز ادا کریں تو کیا
شریعت اجازت و بتی ہے، خدا نخواستہ اگر کچھلوگ پرانی عیدگاہ میں کچھلوگ نئی عیدگاہ میں نماز ادا کریں تو
کیا باتفاتی کے مرتکب مانے جا نمیں گے اور کیا اس صورت میں نئی عیدگاہ کے لیے شرعی اجازت نہیں ہوگ
اس کے متعلق اللہ جل جلالہ اور رسول الشعافی کا جو تھم صادر ہو صاف صاف ارشاد فرمایا جائے۔
اس کے متعلق اللہ جل جلالہ اور رسول الشعافی کا جو تھم صادر ہو صاف صاف ارشاد فرمایا جائے۔
اس کے متعلق اللہ جل جلالہ اور رسول الشعافی کیا جو تھم صادر ہو صاف صاف ارشاد فرمایا جائے۔
اس کے متعلق اللہ جل جلالہ اور رسول الشعافی کیا جو تھم صادر ہو صاف صاف ارشاد فرمایا جائے۔
اس کے متعلق اللہ جل جلالہ اور رسول الشعافی کیا جو تھم صادر ہو صاف صاف ارشاد فرمایا جائے۔
اس کے متعلق اللہ جل جلالہ اور رسول الشعافی کیا جو تھم صادر ہو صاف صاف ارشاد فرمایا جائے۔

الجواب

فرضی قبری بنانا اوراس کے ساتھ اصلی قبر کا سامامعاملہ کرنا (فاتحہ وغیرہ پڑھنا) ناجائز اور بدعت ہاورخواب کی بات خلاف شرع امور میں مسموع نہیں ہو سکتی (فقاوی رضوبیہ) اس لیے ان مصنوعی قبروں کو منہدم کر کے عیدگاہ کا فرش برابر کردینا جا ہے۔

دوسری وہ قبریں بھی کے محن مسجد میں بعد تقمیر مسجد، وارثان بانی مسجد، خواہ کسی نے قبریں بنالیس تو وہ قبریں محض ظلم ہیں۔اوران کارکھناظلم ہے اوراس کا دفع کرنا فرض ( فقاوی رضوبیہ ) توان کو بھی عیدگاہ کے

صحن سے ہٹادینا جاہے۔

پرانی عیدگاہ تواب وقف ہے تو ہمیشہ عیدگاہ ہی رہے گی،اس کو معطل کرنے کی شرعااجازت نہیں، نئ عیدگاہ بنانا کو یاایک جگہ دوعیدگا ہوں کی تغییر ہوگی۔ بیسنت کے خلاف ہے۔اور نماز عید کی صحت کے لیے موقو فدعیدگاہ ہونا ضرور کنہیں۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمي مم العلوم كهوى اعظم كره ١٩١٧م-٥٥

(mr) مسئله: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مئلدویل کے بارے میں کہ

چھوڑ دو پھروہ مورت خود بولتی ہے کہم کوایے نہیں چھوڑ ونگاتم لوگوں کو بہت ستاتے ہوتم کوجلا کر چھوڑیں گے۔

اوراس کی ابتدا ایک از کی ہے ہوئی ہے، پہلے ایک اڑکی اس گڈھے کے پاس جا کرگری اور بولئے گئی میں ولی شاہ بابا ہوں، میں ڈائن شیطان کو بھگانے آیا ہوں، اس لیے میرا مزار لگا ڈاور بیکارنا مہتقریبا تمن مہینے سے جاری ہے، نیز لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ بیگڑھا کسی کی قبر ہے یا نہیں اور اب لوگ باضا بطر ولی شاہ بابا کے نام سے عرس لگارہے ہیں تو ان با توں کے پیش نظر وہاں جانا عرس لگا درست ہے بانسیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مفصل جواب عزایت فرمائیں۔

المستقتى الوالحنات خطيب دامام جامع مجد كمجوريد يوست كسكوضلع كريد بهارمورخة جمادى الاولى ١٣١٥ه

الجواب

سوال میں مدہوش عورتوں کی جس تنم کی باتوں کا حوالہ دیا گیا ہے شرع میں ان کا کوئی اعتبار نہیں اور جس جگہ کے بارے میں بالیقین بیمعلوم نہ ہو کہ پہاں کوئی مسلمان مردہ دفن ہے،اس کو کسی بزرگ کی قبر مان کراس کی زیارت کے لیے جانا شرعانا جائز اور ممنوع ہے۔ (فِنَا وی رضوبیہ)

اس لیے وہاں کوئی قبر مصنوی بنانا اور اس جگه عرب لگانا ہر گز جائز نہیں ، مسلمان اس قتم کی خلاف شرع با توں سے پر بیز کریں۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمى بمس العلوم كهوى منوه اجهادى الاولى ١٣١٧ه

(rr) مسئله: كيافرماتين علائدوين مئلدويل مين كه

قبریش شجرہ وعبد نامہ وغیرہ رکھنا جائز ہے یانہیں؟ اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ بینوا فقط والسلام: محمد حبیب بستوی

الحواب

جائز ہے۔لیکن مربانے طاق کھود کردکھا جائے تا کہ تلویث مے محفوظ رہے۔ورمخار میں ہے " "کتب علی جبھة المية أو على عمامته او كفنه عهد نامه يرجى يغفر الله"

(مطلب فيما يكتب على كفن الميت: ١٤٦/٣) والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالا فناء دارالعلوم اشر فیه مبار کپوراعظم گذه ۲۳سرجمادی الاولی الجواب سیح :عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشر فیه مبار کپوراعظم گذه الجواب سیح :عبدالعزیز عفی عنه (۳۴) **هستله** : کیافرماتے ہیں علائے دین مئلہ ذیل میں که

ایک قبرستان صدود درگاہ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں واقع ہے جس میں بہت ی قبری قبل کی پختہ دخام بھی ہیں۔اب فی الحال اگراس میں قبریں پختہ بنائی جائیں گی تو آئندہ مرنے والے کے فن کے لیے جگہ باتی ندرہ گی۔اس لیے سچادہ فیس یعنی متولی صاحب نے درگاہ شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رہے کم نافذ فر مایا ہے کداب کوئی پختہ قبر ندینائی جائے کوئکہ پختہ قبر کے بنانے میں بہت ی جگدا حاط قبر میں آجائے گی۔ نافذ فر مایا ہے کداب کوئی پختہ قبر ندینائی جائے گی۔ لہذا دریا فت طلب امریہ ہے کہ سچادہ فیس صاحب کا یہ تھم مطابق شرع ہے کہ نہیں اور سجادہ فیشین صاحب کو بیا فتیار شرعا ہے کہ نہیں ، جگہ تھی ہوجانے کی وجہ سے پختہ قبر بنانے کوئنے کرسکتے ہیں۔اگر ہے تو اس کا ثبوت سے جواب اور نام کتاب فقہ و حدیث معرصفی کے تحریر فرما کیں کہ آئندہ معاملات میں کمل شہوت سے جواب اور نام کتاب فقہ و حدیث معرصفی کے تحریر فرما کیں کہ آئندہ معاملات میں کمل شہوت سے دو اب اور نام کتاب فقہ و حدیث معرصفی کے تحریر فرما کیں کہ آئندہ معاملات میں کمل شہوت سے دو اب اور نام کتاب بلد سے جلدہ ہیں۔

خطيب جمال الدين ابن غلام محى الدين در كاه حضرت شاه عالم رحمة الله تعالى عليه داج يوراحمرآ باوتجرات

الجواب

اصولاً جس طرح آج كل عام طور بين تقرير بينائى جاتى بين كداس كاكوئى حصر كيانبيل چهوزا جاتا بين مختل المنطقة شريف (ص ١٣٨) يش بين النبى وينظ ان يبحص القبور و ان يحتب عليها وان توطأ "اورعام وقى قبرستان من جهال برمسلمان كابرابركاح بيمطلقام ع بيمطلقام حد المناعي جمال من المساوخ و المنادات قبلت لكن هذا في غير مقابر المسبلة " يركها كيا كرام اور

رسادات کی میت ہوتو مقبرہ بنانا جائز ہے۔امام شامی فرماتے ہیں: ''میڈی قبرستان کا تھم ہے، عام قبرستان جو فی سیل اللہ ہوں، وہاں اس کی اجازت نہیں۔ بھراس صورت میں کہ قبروں کے پختہ کرنے میں آئندہ مردوں کی مٹی نہ دی جائے، پس سجاوہ نشین صاحب کا تھم موافق شرع ہے اور ان کو بیت بحثیت متولی کے حاصل ہے۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی ، خادم دارالا فماء دارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گذھ ۲ رصفر ۸۵ ھ الجواب سیح عبدالرؤف غفرلہ، الجواب سیح عبدالعزیز عفی عند، مبار کپوراعظم گذھ

(۳۵) مسئله: کیافراتے ہیں علیائے دین متلدذیل میں کہ

ایک محض عابد و زاہد نہ تھے، مثلاً نماز کے پابند نہ تھے اور داڑھی نہیں رکھتے تھے۔ گروہ عملا بہت بڑی خوبی کے مالک تھے، مثلاً ہر غریب و بیکس کوسہارا دیناان کا شیوہ تھا اور انہوں نے پوری زندگی اس میں صرف کی اور بیان کی طرز گفتگو ہی نہتی بلکہ وہ اس پرتمام زندگی عمل پیرا بھی رہے تو کیا ایسے مخص کے مزار پر کتبہ جس پروفات کاس لکھا ہوا ہے، بطوریا دگارلگا نا جائز ہے یانہیں؟

جارا متعدیہ ہے کہ ان خوبوں کے مالک ہوتے ہوئے اس مخص کا نام ونثان دنیا ہے مث جائے گا۔ کیونکدان کے آل واولا ونہیں ہیں تو ہم نے بیا قدام کیا ہے تو اب شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے صادر فرما کیں۔ استفتی: نثاراحمہ پورہ صوفی مبارک پوراعظم گڑھ

الجواب

ضرورت کے وقت قبر پرکتبدلگانا جائز ہے۔لیکن ایک جگدنہ ہونا چاہے کہ تحریر کی ہے ترحتی ہو۔ور مخاریس ہے:"لا باس بالکتابة ان احتیج البھا کی لا یذھب الاثر ولا یمتھن" واللہ تعالیٰ اعلم عبدالمنان اعظمی ، خادم وارالا فقاء وارالعلوم اشر فیدمبار کیوراعظم گڈھ الجواب سیحے:عبدالرؤف غفرلہ، مدرس وارالعلوم اشر فیدمبار کیوراعظم گڈھ (۳۷) مسئلہ: کیا فرماتے ہیں علمائے وین مسئلہ ذیل میں کہ

زیدی عقیدہ رکھتا ہے اورائے عقیدہ پر قائم رہتے ہوئے شیعہ کی میت کا جنازہ پڑھنا چا ہتا ہے، الی صورت میں زید کواز روئے شرع شیعہ کی میت کا جناز و پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اورا گرزیدنے شیعہ کی میت کا جنازہ پڑھ لیا اور میت کے واسطے دعائے مغفرت بھی کی تو اس کے لیے کیا تھم ہے؟

الجواب

آج كل شيعة عموما تبرائى اوراس حدتك ممراه موتے بين كدوائراه اسلام سے خارج بين ان كى نماز

جنازه اگر کسی بنی نے لاعلمی میں پڑھ لی تو بدواستغفار کرلے اوراس سے بخت پر بییز کرے۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی ، خادم دارالا فتاء دارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گڈھ الجواب سیجے :عبدالرؤف غفرلہ، مدرس دارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گڈھ

(ru) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین مئلد فیل میں کہ

کیامسلم قبرستان کو وسعت دینے کے لیے چندہ کرنا جائزے، غیرمسلم لوگ بھی چندہ دینے کے لیے تیار ہیں جب کیمسلم طبقہ بہت غریب ہے کیاالی عمورت میں غیرمسلم طبقہ کا پیسے مسلم قبرستان کی تقمیر وسعت دینے میں لگایا جاسکتا ہے کہیں؟ سیوفلیل احمد قادری، خطیب واہام جامع مسجد

الجواب

اس چندہ ہے آئندہ مسلمانوں کے حقوق میں خلل پڑنے کا اندیشہ نہ ہواور وہ قبرستان پر آئندہ کوئی حق نہ جنلائیں تو وہ چندہ قبرستان میں لگانے میں کوئی حرج نہیں۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی ، خادم دارالافقاء دارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گڈھ الجواب سیحی :عبدالرؤف غفرلہ، مدرس دارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گڈھ

(٣٨) مسئله: كيافرمات بين علمائ دين ومفتيان شرع متين اس مسئله من كه

زیدنے بحرے یا کسی غیر مسلم ہے دوکان بنوانے کے لیے شہر میں ایک جگہ خریدی اور اس کے نیویں یا اس کے اندرکوئی قبرنگی ، الی صورت میں وہ جگہ دوکان کے استعال میں لا ناجائز ہے یا نہیں ؟ نیزیہ بھی تحقیق نہیں کہ وہ مسلمان کی قبر ہے یا کسی غیر مسلم کی اس کے متعلق مالل و مفصل جواب سے نوازیں ۔ عین نوازش ہوگ ۔ المستفتی محمد کمیرالدین قادری ، مدینہ مجدساد پور چور ور اجستھان نوازیں ۔ عین نوازش ہوگا۔ المستفتی محمد کمیرالدین قادری ، مدینہ مجدساد پور چور ور اجستھان

الجوابـــــ

قبرا گرنیویس پڑتی ہوتو قبر کے اوپر دیوار نہ قائم کی جائے بلکہ قبر کے چار طرف سنون قائم کرکے اس پرڈاٹ لگادی جائے اوراس کے اوپرے دیوار قائم کیجائے اور دوکان کے اندر پڑتی ہے، تب بھی چار طرف سے دیوار قائم کرکے اس پر جیت دال دی جائے اور بیر چیت دوکان کے فرش سے دوگرہ او کی ہو، اب بیگویا ایک کمرہ ہے جس کے اندر قبر ہے اور و پردوکان ہے۔

اس میں کوئی حرج نہیں ہندوعام طورے اپنے مردوں کو پھو تکتے ہیں اس لیے ظاہر یہی ہے کہ یہ قبر کسی مسلمان کی ہے۔ وہوتھا ٹی اعلم

عبدالمنان اعظمي بثم العلوم گھوی مئو ۲۵ روئے الثانی ۱۳۲۱ھ

## تجهير وتكفين وتدفين كابيان

(۱-1) مسئلہ: کیافرہ تے ہیں علائے وین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ
(۱) ہندہ مری تو گاؤں کے امام نے قسل کے بعدا یک گیڑا بنام تہبند دلوایا، جو کہ بیٹانی سے لے کر
مخنہ کے بینچ تک تھااور اس کپڑے کے بینچ کوئی کپڑا نیس دلوایا اور ایک کپڑا بنام سینہ بند دلوایا اور ای کپڑے
سے دونوں ہاتھوں کو لے کراو پر بندھوایا ۔ کیا شرعاً بیجا کز ودرست ہے مفسل جواب عنایت فرما کیں ۔

(۲) اور قبر کے اندر جہاں مردے کا چیرہ رکھا جاتا ہے، وہاں داہنے جانب او ٹجی رکھوائی، جب
سردے کو قبر میں رکھا گیا تو پورا قبلہ کی جانب ہوگیا ۔ کیا ایسا کرنا جائز و درست ہے جواب عنایت فرما کر
شکر یہ کاموقع عنایت فرما کیں کرم ہوگا۔

الجواب

(۱) امام صاحب نے تہ بند کی لنبان تو ٹھیک رکھی گراس کا استعال غلط کرایا مسنون طریقہ رہے کہ پہلے تفنی پہنائی جائے ،اس کے بعد تہبند پہنایا جائے ،تہبند تفنی کے اوپر ہوتا چاہیے وسیدہ بند پستان سے لے کردان تک لمباہو۔اس کوتمام کپڑوں لینٹی جا در کے بھی اوپر پہنایا جائے (بہار شریعت)

(۲) قبر میں لٹکانے کامسنون طریقہ ہے کہ میت کو دائنی کروٹ پرلٹا کیں اوراس کا چیرہ قبلہ کی طرف برلٹا کیں اوراس کا چیرہ قبلہ کی طرف کرویں امام صاحب نے جو ترکیب کی اس سے میت کا چیرہ قبلہ کی طرف ہو گیا تو مقصد حاصل ہو گیا۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی ہمیں العلوم کھوی ضلع مئو ۱۸ جمادی الاولی والا ا

(٣) مسئله: كيافرمات بي علائ دين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه

مسلمان کے جنازے میں ہندوکومجت میں ساتھ چلنا قبرستان تک آئے اور مرحوم کا دیدار کرکے روئے ایسے ہندومرحوم کی زندگی میں بڑی محبت سے ملتے تتھاور مرنے سے اس طرح پیش آنا کیار حمت اللی کانزول اس ہندو کیوجہ سے دک جائیگایا برابرنزول ہوتا رہے گا آخر کیا ہوا؟ یہ جواب مبار کہ سے نوازیں۔

الجواب

ہندوائی مرضی ہے اگر جنازہ کے ساتھ جاتا ہے اس میں ہم پرکوئی الزام نہیں ، نہ مردے کواس ہے کچھ فقصان ہوگا۔ قرآن شریف میں ہے: ﴿ وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِ ذُرَ أُنحَرَى ﴾ [الانعام: ١٦٤] (٣) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے کرام ومفتیان شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ایک شخص (مولوی زمان امجدی) نے موضع لائق پور میں ایک میت کوئف ویے جانے کے وقت وہاں کے امام مجدوم علم سے گفن کے مسئلہ پر بغیر دلیل بحث ومباحثہ کیا اور کہا کہ مرد کی میت کو دو چاور (دو لفافہ ) ایک تبیند (وہ کمر سے گفنے تک ) جب کہ وہاں کے امام نظام الدین صاحب نے شرع کے مطابق کفن کو تیار کیا تھا اس طرح کہ لفافہ بینی چا درمیت کے قد سے اس قدر زیادہ کہ جرد و و سطر ف با ندھ سکیں اور از اربعی تبیند چوٹی (سر) سے قدم تک بینی لفافہ سے اتنا چھوٹا کہ جولفافہ ش با ندھ کے لے ذا کہ تھا اور قریص گردن سے گفتوں کے نیچے تک اور بیرا گے چیچے دونوں طرف سے برابر ہو گر فہ کورہ مسئلہ کا اور اس امجدی نے کہا کہ بین غلط ہے، لہذا ابطور ثبوت کے بہار شریعت و یکھائی گئی گھر بھی فہ کورہ مسئلہ کا اٹکار کرتے ہوئے زماں امجدی نے کہا کہ تبیند کمر سے گھٹی تک ہوتا ہے، جو بیل کہ رہا ہوں وہ سیجے ہے، اور وہ غلط ہے جوآ ب بہار شریعت سے تجھد ہے ہیں، گھرامام صاحب نے کہا کہ جس مفتی کوئیں ماتا، وہ ازار (تبیند) کو چوٹی (سر) سے قدم تک سیجے فر مایا ہے تو زماں امجدی نے کہا کہ بیس مفتی کوئیں ماتا، وہ سب تو جائل مطلق ہوتے ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے تھم صادر کرتے ہیں، مزید ہے کہا کہ ایس مفتی کوئیں ماتا، وہ مطابق شور وغل مجا کہ میت کو ایک تبیند کمر سے گئی تک اور دو چاور میں گفتا کہ ہی سانس لیا، اس فعل سے مطابق شور وغل مجا کر میت کو ایک تبیند کمر سے گئی تک اور دو چاور میں گفتا کہ ہی سانس لیا، اس فعل سے مطابق شور وغل مجا کہ میں ما اور ذماں امجدی کو حضرت مولئنا شلیم کر لیا۔

جواب طلب امریہ ہے کہ زماں انجدی بغیر دلیل کے شریعت کے قانون کوتو ڑااور غلط بھی کہا (انگا مسئلہ کیا) لہذا جو تھم شرع نافذ ہوتا ہے مدلل تحریر فرما کیں اور زمان انجدی جن سے بیعت ہیں وہ بیعت باتی رہی یانہیں۔ انستفتی :مسلمانان لائق پورضلع مئو

الجواب

مئلمستولد میں امام صاحب نے جو کھ بتایا ہو ہ جے ہمار شریعت اور قباوی عالم کیری میں کھا ہے کہ والازار من القرن الی القدم "۲۰۲۱) از ارسرے قدم تک ہے، اس کے برخلاف مولایا موصوف نے جو کچھ کہا وہ کتب فقہ کے بالکل خلاف ہے، لہذا مولایا کا اس تم کی یا تیں کرنا کہنا سئلہ کے عدم اتفیت کی دلیل ہے۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی بمس العلوم گھوی ، ۱۲۸ر تھے الاول رااس ایھ عدم اتفیت کی دلیل ہے۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی بمس العلوم گھوی ، ۱۲۸ر تھے الاول رااس ایھ

نیدے گھرایک مہمان حاملہ عورت کو بچہ پیدا ہوا۔ بچے کی ماں اور جوعور تیں بچہ کی بیدائش کے وقت موجود تھیں سب نے متفقہ طور پر بہتا یا کہ اس بچے کے اندر کوئی ایس علامت نہیں پائی گئی کہ جس سے بچن ماں کے بیٹ بی سے مردہ بیدا ہوا۔

زیدسوری کے کام کے لیے پھاران بلانے گیا تو حسب معمول سے زیادہ مزدوری مانگئے گئیس جس میں زیدایے گھر پھاران کو نہ لاس کا۔اورایام سوری میں جو کام پھار نیں انجام ویتی ہیں۔زید نے اپ گھر کی عورتوں سے کروایا۔اس وجہ سے برادری کے لوگوں نے اس سے ناراض ہوکرا کیک سواکیاوان روپے جرمانہ وصول کیا کہ اس نے پھارٹوں کا کام اپنی عورتوں سے کروایا جس سے ہماری قوم بدنام ہوتی ہے اور بچے کو قبرستان کے بجائے دوسری جگہ وفن کیا۔ کیا برادری کا پیغل درست ہے۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں جوابتح ریزم مایا جائے۔مہر ہانی ہوگ۔

المستقتى:عبدالحميد،مقام حن گڑھ

الجواب

مرے ہوئے بچکو بھی قبرستان میں ہی فن کرنا چاہے۔لیکن بیا تنابزا برم نہیں کہ اس کی بنیاد پر کس کا بائیکاٹ کیا جائے یا اس سے جرمانہ وصول کیا جائے۔زید کو سمجھانا چاہے تھا کہ بیکام جہالت ہ ہے۔وہ اگر اس کا اعتراف کرتا۔اوراظہار ندامت کے ساتھ آئندہ پر بییز کرنے کا عہد کرتا تو اس سے کسم مشم کا تعرض جائز نہ تھا۔

ای طرح سوری کا کام چمارٹوں ہے کرانے کے بجائے خود کرنا وہ بھی مجبوری سے کہ وہ زیادہ پسے مائلی تھیں شرعا کوئی جرم نہیں ۔ پس ان بنیادوں پر جن لوگوں نے زید پر جرمانہ کیا غلط کیا اور ناجائز کیا۔اور مالی جرمانہ تو کسی حال میں لینا جائز نہیں ۔ چاہیے واقعۃ جرم ہوا ہویانہ ہوا ہو۔

متعدوكت فقديس ب:"لايموز التعزير بالمال "

پی صورت مسئولہ میں برادری کے لوگوں پر واجب ہے، جنہوں نے جر مانہ وصول کیا ہے کہ فوراً وہ بیرہ واپس کریں اور زیدے معافی مائلیں۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمى بمس العلوم هوى اعظم كره ٨ مرشعبان المعظم ١٣٠٨ ه

نماز جنازه كابيان

(۱) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں زید کی نماز جنازہ موجکی اوران کو فن بھی کردیا، یہ بہت مشہور ومعروف آدی تھا، وہاں سے کچھ دومیل دوری پر کچھ لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہا گریڑ ھانہیں گیا دوبارہ پڑھنا درست ہے یانہیں؟ برائے کرم مفصل جواب تحریر فرمائیں۔

قرمائیں۔

آپ کا نیاز مند مجمد دلا ورحسین رضوی

## الجواب

ولی نے نماز جنازہ پڑھ لی تو دوبارہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جاسکتی۔

عالم كرى ملى ب: ان صلى عليه الولى لم يحز لاحد ان يصلى بعده (٢٠٦/١) يونى غائب كى نماز جنازه بهى نبيس اى من ب:

ومن الشروط حضور المبت ووضعه و كونه امام المصلى فلايصح على غائب ۔ صورت مسئولہ میں لوگوں نے دوبارہ دومیل کی دوری پرنماز جناز ہنیں پڑھی اچھا کیااگر پڑھتے تو دوخرا بیوں میں مبتلا ہوئے۔فقط واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی بیٹس العلوم گھوی اعظم گڑھ

(2-r) مسئله: كيافرمات بي علائد وين وشرع متين مئله بذاك بار يس

(۱) میت کے عائبانہ میں نماز جنازہ ہوگی یانہیں، نیز بیہ بتایا جائے کہ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی درست ہے یانہیں آیامصلی کے او پر کیا تھم نافذ ہوگا؟۔

(۲) زیدنے اپنے بیٹا اور بیٹی کی شادی کسی دیوبندی فخض کے بیٹا اور بیٹی ہے کرائی شادی درست ہے یانہیں؟اگرزیدنے شادی کرائی تو اس کے تق میں کیا تھم نافذ ہوگا؟۔

(٣) زید دلدزنا ہے ادروہ عالم بھی ہے تو دہ امات کرسکتا ہے یا نہیں؟ اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی امامت درست ہے ادر بعض کا کہنا ہے کہ اس کی امامت درست نہیں ہے، دونوں گروہ کے حق میں کیا تھم نافذ ہوگا؟ ادران کی اقتدا کرنے والوں میں سے جاہل بھی ہیں اور عالم بھی ہیں تو نماز درست ہوگی یا نہیں؟۔

(٣) تا ڈی بینا حرام ہے یا نہیں؟ کیا اس میں کوئی قیدہ یا نہیں؟ اگر کسی نے شام میں مکے کو لگا اور شہر سے طورج طوع ہونے سے پہلے اس کو اتارلیں اور پی لیں اور نشر ندائے تو کیا بیطال ہوگا یا نہیں؟ اس کے بارے میں کیا تحقیق ہے؟ نیز اگر کوئی شخص دوا کے طریقے پر تا ڈی اور شراب کو استعمال کر ہے اس کا کیا تھم ہے، اس کے لیے بینا حلال ہے یا بینا حرام؟ اگر حلال ہے تو کسی صورت؟ سے نیز یہ بھی بتا ہے کہ مجمود کی تا ڈی بینا دوا کے طور پر یا غیر دوا کے طور پر کیا ہے اس کی کھیر پکا کر کھاتے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟۔

(۵) زیدالل سنت و جماعت ہے اور بکر دیو بندی اور زید بکر کی اڑکی سے شادی کرما جا ہتا ہے تو کیا اس صورت میں شادی کرنے کا جواز لکتا سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں اگر کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو کس صورت میں یا کوئی راستہ نہیں نکل سکتا ہے؟۔

(۱) اگرکوئی کی دیوبندی کے پیچھے نماز جنازہ جان ہو جھ کر پڑھ لے اوروہ شاوی شدہ ہے تواس کا عقد باتی رہے گایانہیں؟ نیز اگر کوئی شخص دیوبندی کے پیچھے نماز پنج گانہ اور نماز جمعہ اور نماز عیدین جان

بوجه كريزه في الواس صورت من كياحكم صادر موكا؟ \_

بس ان تمام سوالوں کے جوابات فردا فردا قرآن وحدیث کی روشنی میں مع حوالہ تحریر فرما کیں۔ المستفتی عتیق وارثی ساکن بلیامنی پوسٹ مشری پور

الجواب

(۱) حقی ندہب میں نماز جنازہ کے لیے میت کا سامنے موجود ہونا ضروری ہے، عائب کی نماز جنازہ نہیں، جن لوگوں نے ایسا کیا کراہت کے مرتکب ہوئے۔

اعلى حضرت فاضل بريلوى كرساله" الهادى الحاجب عن نهى صلاة الجنازة على الغائب" كامطالعه كرين ـ

(۲) جن لوگوں کی ممرائی حد کفرتک پیونچی ،ان کے ساتھ ذکاح جائز بی نہیں مرد ہو یا عورت۔ عالم کیری میں ہے: ایساباب جس نے بیر کیا شرعاد یوث اور حرام کار ہوا۔

(۳) اگر جماعت میں اس سے افضل کوئی نہ ہوتب تو امامت کے لیے وہی متعین ہے ور نہ اس کی امامت میں خفیف کرا ہت ہے۔

(۱۲) جس چیز میں نشہ ہواس کا استعال کم ہویازیادہ حرام ہے۔

"ما ا سكر كثيرة فقليله حرام ـ

اورجس میں نشہ ہو بی نہیں وہ حرام نہیں ،لیکن تجت کے کام سے بچنے کا تھم ہے۔

(۵)اس کاجواب نمبراے ظاہر ہے۔

(۱) اس کے تفریر مطلع ہوکر مسلمان سمجھ کر پڑھا تو یہ بھی کا فر ہوگیا۔اور عقد باطل ہوجائے گا۔ ورنہ بخت گنہگار ہوگا۔واللہ تعالیٰ اعلم

عبدالمنان اعظمي بش العلوم كهوى اعظم كره ٢٠ ررجب المرجب ٩ ١٣٠ه

(A) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ویل میں کہ

زیدنے خالد کی نماز جنازہ پڑھایااوراس نے تین تھبیر میں رفع یدین کیا۔اور چوتھی تھبیر میں سلام پھیردیا۔تو کیا خالد کی نماز جنازہ ہوئی کہنیں؟مفصل طریقہ پردلیل سے واضح کریں۔ نیز قرآن وحدیث کاروشی میں جواب عنایت فرما کیں۔عین نوازش ہوگا۔ استفتی جمیرمختار عالم رضوی شلع مدھو بنی بہار

الجواب

احناف کے نزدیک نماز جناز و چار تکبیروں سے ہی پڑھی جاتی ہے۔اس لیے اگر چار تکبیر کے بعد

(mm)

امام نے سلام چھیردیا تو تھیک بی کیا۔ درمختار میں ہے:

وهي اربع تكبيرات يرفع يديه في الاولى فقط (٥/٥)

بقیہ تجمیروں میں ائمہ احتاف رضوان اللہ علیم اجمعین کے زدیک ہاتھ اٹھانے کا تھم نہیں ہے۔
بقیہ ائمہ ثلاثہ کے زد یک رفع یدین کا تھم ہالبتہ ائمہ احتاف سے چاروں تکبیروں میں ہاتھ اٹھانا ٹابت ہے۔ تو امام نے اگر بھول کر چاروں تحبیروں میں ہاتھ اٹھایا تب بھی نماز جنازہ تیجے ہوگئی۔ البتہ اس نے نہ بہت کے خلاف کیا۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی ہمش العلوم گھوی ہنلع متو ۲ رد والقعدہ ۱۳۲۰ھ فہرب کے خلاف کیا۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی ہمش العلوم گھوی ہنلع متو ۲ رد والقعدہ ۱۳۲۰ھ (۱۔۱۱) مسئلہ: کیا فرماتے ہیں علماتے دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل میں کہ

(۱) زیدجوکد دہانی دیوبندی مسلک پر مرااوراس کی نماز جنازہ میں نی عوام نے شرکت کی اور نماز جنازہ میں نی عوام نے شرکت کی اور نماز جنازہ پڑھی اور تدفین کے جملہ مراسم اوا کئے۔وریافت میہ ہے کہ جن لوگوں نے نماز میں شرکت کی ان پر عندالشرع کیا تھم نافذ ہوتا ہے؟

(۲) نماز جنازہ کے بعدد عائے مغفرت کرنااس کے بعد مردے کو دفن کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۳) جو شخص ہے ہے کی اور دیو بندی اختلافات صرف علاء کی نفس پرتی اور شل سیاسی لڑائی کے ہے،اس پرعندالشرع کیا تھم نافذ ہوتا ہے؟ استفتی :محمد نثاراحم، غاز پوریوپی

الجواب

(۱) دیوبند کے جارعالم مولوی رشید احر کنگوہی ، قاسم نا نوتوی ، خلیل احد انبیٹھوی ، اشرف علی تفاقوی ، ان کو بین رسول اللہ اللہ اللہ کے کرنے کی وجہ ہے حرمین شریفین کے علاء نے کفر کا فتوی ویا۔ اور ان کے کفر پر مطلع ہوکر ان کو مسلمان اور اپنا بیشو اسمجھنے والوں کے لیے شفاشریف کی بیرعبارت تحریر کی کہ ، مسن شك فسی كفرهم و عذابهم فقد كفر ۔ (الشفاء: الباب الاول ۲۱۲/۲ اگر فی الواقع زید ایسا تھا تو اس کو مسلمان مجھ کر اس کی تماز جنازہ پڑھنے والے بھی اسلام سے خارج ہوگئے ، ان پر لازم ہے کہ تو بہو استخفارا ہے اس عمل سے کریں اور عہد کریں کہ ہم آئندہ بھی ایسا نہیں کریں گے اور ازمر نوکلہ پڑھیں اور تجدید ایسان کریں اور نکاح کی بحق تجدید کریں ۔

ورمخارش بنوما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاحـ

(٢) جائز ب\_اعلى حفرت مولانا احمد رضافان صاحب رحمة الله تعالى عليه في اسموضوع برايك رسالة تحريفر مايا بهاس كامطالعه كياج إعمام اسكا" بذل الجوائز للدعاء بعد صلوة الجنائز "ب\_

(٣) ایما محض مسلمان نبیس مولانا احدرضا خان صاحب فرآوی رضوری ۸۰ برتح رفر ماتے میں:

الی صورت میں عمری تو کیا مسلمان بھی نہیں جس کے زویک اسلام اور کفریکساں ہیں اور کفر کا جھڑا ہے۔ واللہ تعالی اعلم

(۱۳\_۱۲) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مئلد ذیل میں کہ

(۱) زیدشراب پیکراورسلفا کی گولی کھا کرمرا۔لہذااس کی نماز جنازہ پڑھی جائے یانہیں؟۔زید جوتھاوہ شریعت کے منہیات کا مرتکب بھی تھا۔

(۲) عمر کے پاس دوآ دمی آئے زید کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے عمر عالم دین بھی ہے۔ زید کی الی حالات س کراس کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا تھم دے دیا ۔ لہذااس مسئلہ کا کیا تھم ہے؟ شریعت کی روشنی میں تحریر فرما ئیں، کرم ہوگا۔ فقط والسلام

المستقتى عجرر فيق،مقام مبارك پور پوسٹ روضد درگاه ضلع كوركچيور يو پي

الجواب

خود شی کر کے مرفے والے کی نماز جنازہ کے بارے میں ہمارے امام اعظم وہمام اقدم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند اوران کے چھوٹے شاگر وامام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فہ جب بیہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ وہ اگر چہ بہت گناہ گار ہے گرکا فرنیس۔ شریعت نے ایسے محفی کو فاس قرار دیا ہے اور فاس کی نماز جنازہ پڑھنے کا رسول اللہ علیہ نے تھم دیا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے: الصلوۃ واجبة علیہ کم علی کل مسلم مات ہوا کان او فاجرا وان عمل الکبائر تیمہارے اوپ مرنے والے مسلمان کی نماز جنازہ واجب ہے خواہ وہ نیک ہویا بدکار، گناہ کیرہ کرنے والائی کیوں نہ ہو۔ مرنے والے مسلمان کی نماز جنازہ واجب ہے خواہ وہ نیک ہویا بدکار، گناہ کیرہ کرنے والائی کیوں نہ ہو۔ (بحوالہ فاوی رضویہ جلد جہارم ص ۲۸)

ای کے درمخارشرح تنویرالابصار جلداول م ۱۵۸۴ میں ہے: من قتل نفسہ ولو عمدا یعنسل و یصلی علیه و به یفتی ۔ جس نے قصداخود کو آل کر ڈالا اے سل دیا جائے گا اوراس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ عمرامام اعظم کے بوے شاگر دامام ٹائی حضرت قاضی ابو یوسف رحمة الله تعالی علیہ کا فرہ بیس پڑھی جائے گی۔ ان کی تا تیدیس بھی سے مسلم کی ایک حدیث ہے: ان مسول الله ویکی اتی برجل قتل نفسه فلم یصل علیه ۔

حضور المنظمة كم پاس ايك ايما آدى لايا كياجس فودكشى كاتمى تو آپ في اس كى تماز جنازه ميس برهى حصاحب در مخارفرمات بين: ورجع السكمال قول الشانى (اى ابو يوسف) لما فى مسلم (در مخارا ول ص ۵۸۳) اور كمال ابن بهام في امام تانى قاضى ابويوسف كول كى تائير فرمائى مسلم

شريف كا صديث كى وجد معزت في الماجيم الله تعالى كتاب كيرى م ۵۴۷ من قرمات على او وسال الشيخ كسال ابن هسام (رحمه الله تعالى) في صحيح مسلم ما يؤيد قول ابو يوسف معزت مولانا كمال ابن جام رحمة الله تعالى عليه فرمايا كريج مسلم شريف كى حديث حقول ابويسف كن تائيه وتى به اورعلا مدابن عابدين شامى رحمة الله تعالى عليه حاشيدور مختار من قرمات على عن الامام سعدى الاصح عندى انه لا يصلى عليه لانه لا توبة له قال في البحر فاختلف التصحيح لكن تائيد الثاني بالحديث مده المحديث (حواله فدكوره بالا ورمختار)

حضرت امام سعدی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک زیادہ سیحے کی ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نیس پڑھی جائے گی۔ اس لیے کہ اس کی توبہ ہی نہیں ہے۔ (صاحب بح علامہ این تجیم فرماتے ہیں: فاختلف التصحیح لکن تاثید الثانی بالحدیث ۔اس معلوم ہوا کہ خود کشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنے کے جواز اور عدم جواز دونوں رخ ہیں اور اصحاب ترجے تھے نے دونوں ہی رخ کی تھے وتا کید کی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سوال میں ذکر کئے ہوئے مسئلہ میں حضرت امام اعظم اوران کے شاگر درشید قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیجا میں اختلاف ہے کہ امام صاحب اور امام محمد نماز جنازہ کو جائز بتاتے بیں ، اور قاضی صاحب نا جائز ، اور بعد کے علما کا ترجے وضح میں بھی اختلاف ہے کہ پچھے پہلے قول کوزیادہ سیجے بتاتے ہیں اور پچھے دوسرے قول کو۔

الی صورت میں ہم جیسے مفتیان ناقل بلکہ صاحبان فکر ونظر علمائے دین کے لیے بھی قضاء وافقا کے پچھاصول بتائے گئے ہیں،مثلاً رسم عقو دائمفتی ص ۱۹ رپر ہے:

(۱)اذا اتفق ابو حنيفة و صاحباه على الجواب لم يجز العدول عنه وكذا اذا وافقه احدهما ـ واما اذا انفرد عنهما بجواب خالفاه فيه و اتفقا على جواب واحد حتى صار هو في جانب وهما في جانب ـ

جب کی مسئلہ کے جواب میں امام صاحب اور ان کے دونوں ٹاگر دشفق ، یا امام صاحب کے ساتھ ان دونوں ٹاگر دشفق ، یا امام صاحب کے ساتھ ان دونوں ٹاگر دون میں سے کوئی ایک ٹاگر مشفق ہوں تو امام صاحب اسکیے ہوں اور ان کے دونوں ٹاگر دان کے خلاف قول پر مشفق ہوں تو اسکی صورت میں مختلف صور تیں بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً درمختار جلداول میں ہمرمیں ہے:

(٢) قبال شيخنا الرملي في فتاواه بعض الالفاظ آكد من بعض فلفظ الفتوى آكد
 من لفظ الصحيح والاصح والاشبه وغيرهاولفظ وبه يفتى آكد من الفتوى عليهـ

ہارے شخر کی نے فرمایا بعض الفاظ ہے بعض زیادہ اہمیت اور تا کیدر کھتے ہیں۔ چنانچہ لفظ فتوی ۔ الفظ سیح اور اصح اور اشبہ سے زیادہ مؤکد ہے۔

(٣) متى كان فى المسئلة قولان مصححان جاز القضاء و لافتاء باحدهمار ( درمخاراول ص ١٦٠)

اور جب کسی مسئلہ میں دوقول ہوں دونوں کی تھیجے اور ترجے علا ہے مقول ہوتو قاضی اور مفتی کو اختیار ہے کدان دونوں میں ہے جس پر جا ہے فتوی دے اور اس کے موافق فیصلہ کرے ، قضاء اور افقا کے ان متنوں قاعدوں کی روشنی میں اگر خود کشی کرنے والے کی نماز جنازہ کے مسئلہ پرغور کیا جائے تو پہلے اور دوسرے قاعدہ کی روے نماز جنازہ جائز ہونے کے تھم کی تائید، ترجیجے اور تھیجے فابت ہوتی ہے۔ کیونکہ پہلے قاعدے میں تقریح ہے کہ ہمارے انکہ ٹلا شر (امام ابو صنیف، امام ابو یوسف، امام مجمد ابن میں اور امام کی مسئلہ میں ایک طرف ہوں اور ایک امام تنہا ان دونوں کے خلاف پہلوکو اختیار کریں تو ان کے دوامام کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بلکہ دواماموں کے متفقہ تول پرفتوی اور عمل ہوتا جا ہے۔

یوں بی کتب فقہ میں طرفین (امام ابوطنیفہ المام محمہ) کا قول نقل کر کے مصنفین لکھتے ہیں بیدہ یہ فنی (ای پرفتو کی ہے) اور پر لفظ الفاظ فتو کی ہیں سب سے زیادہ مؤکد ہے تو اس قاعدے کے لحاظ ہے بھی طرفین کے قول جواز کو بی مقبول اور مقدم ہوتا چاہے۔ لیکن مسئلہ دائرہ ہیں مشکل بیہ ہے کہ علائے فکر واجتہا داور اصحاب تھجے وتر جے نے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیم اجمعین کے قول کی بھی تا ئیر دتھویب کی ہے اور عدم جواز نماز جنازہ کی بھی ترجے تھجے کی ہے، جیسا کہ میں او پرتح ریر کر آیا ہوں کہ امام آئین جام نے حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیم کے قرار دیا ہے۔

اورعلامہ شامی نے صاحب بحرالرائق علامہ این تجیم کا قول نقل کیا کہ اس مسئلہ میں اصحاب ترجیج کی طرف سے جواز اور عدم جواز دونوں قولوں کی ترجیج اور تصویب مردی ہے کہ کسی نے طرفین کے قول کو رائج کہااور کسی نے قانس ابو یوسف کے قول کورائج کہا۔ تو ہردوجانب کی تصحیحوں میں بھی تعارض اور تخالف ہو باس لیے تیسرے قاعدے کا نقاضا ہے کہ مفتی ان دونوں میں کسی بھی ایک رخ کوا ختیار کرے۔

ہم نے اس مسئلہ کو پوری تفصیل ہے اس لیے لکھدیا کہ سائل پرواضح ہوجائے کہ مسئلہ بنیادی یا مسئلہ بنیادی مسئلہ بنیادی مسئلہ بنیادی ہوئے اور ایسال یکشن لینے کی ضرورت نہیں کی معاملہ جنگ وجدال اور فت و فساد تک پہونچے۔ تر آن شریف میں ہے: ﴿ وَالْفِئْدَةُ أَكْبُرُ مِنَ الْقَدُّلِ ﴾ [البقرة: ٢١٧]

مولوی محرصاحب کی کوتا ہی ہی ہے کہ انہوں نے کتاب دیکھ کرمسکانہیں بیان کیا۔ بہار شریعت میں ہے جس نے خود کشی کی حالا تک رید بہت بڑا گناہ ہے۔اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اگر چے قصدا خود کشی کی ہو۔

عالم كيرى من من قتل نفسه عمدا يصلى عليه عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى و هو الاصح \_ (طداول ١٦٣٠)

(۱۲-۱۲) مسئله: کیافرماتے ہیں علمائے دین اس متلہ میں کہ

(۱) جنازہ کی نماز میں چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ کرسلام پھیرنا چاہیئے یا سلام پھیر کر ہاتھ چھوڑ نا چاہئے؟ بحوالہ حدیث بیان فرمائیں۔

(٢) تحكيداري اوراس كي آمدني سے كوئى كام شرعاً جائز بي انہيں \_؟

(۳) زیربستی کی مجد میں جہاں برابر پنج قتی نماز اور جمع کی نماز ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھتا بلکہ بوجہ نخاصت چند مسلمانوں کو ہمراہ لے کر بازار میں جہاں مجد نہیں ہوتی صرف جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے۔اور دوسرے مسلمانوں کو کافرومنافتی کہتا ہے۔زید کا ایسا کرنا از روئے قرآن وحدیث کیسا ہے؟اس کے ساتھ نماز پڑھنا اوراس سے بات چیت کرنا درست ہے یانہیں؟۔ مستفتی محم صابر، ہریا پوری

الجواب

باته چهور كرسلام چهرنا جائز ب-هداييش ب:" والاصل ان كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه وما لا فلا هو الصحيح \_

(۲) محکیداری جائز بھی ہے اور نا جائز بھی ، کام کی نوعیت اور شرا لط کے لحاظ ہے اس کے جوازیا عدم جواز کا حکم ہوگا۔ اس لیے جب تک تفصیل نہ معلوم ہوسچے جواب نہیں دیا جاسکتا۔

(٣) زیداگر مسلمانوں کو بلاوجہ کا فرومنافق کہتا ہے تو خودزید پر ہی کفر کا خطرہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے: "اذا اک فوالر جل احدا، فقد باء به احدهما" اگر سائل کا بیان سیجے ہے کہ بلاوجہ محلّمہ کی مجدے الكَ بوكرنماز بِرُحتا ، يَوْحَلْ مَجِد كَا تَلْف كَرِفِ والااور بحوالدا يت كريمه ﴿ وَمَن أَظَلَمُ مِسْن مُنعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ﴾ [البقرة: ١١٤] تخت ظالم اوركُرُكا رجاور نماز رَك كرن كى وجه عناس معلن براس كے بيجھے نماز كر وقر مى موگ ، والله تعالى اعلم -

عبدالمنان،اعظمی دارالعلوم اشر فیه مبارک بور ۸ رجما دی الآخری۔

الجواب سحيح عبدالعزيز عفى عنه الجواب سحيح عبدالرؤف غفرله

زیدکا بینال بلاوجہ شرق ہے تو بھی تھم ہے جومفتی صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔ لیکن اگر مجد کا امام دیو بندی یا بدعقیدہ ہے جس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ، تو زید کا بیننل درست ہے۔ اور ایک صورت میں زید کو بھی کرنا جا ہے۔ عبدالعزیز عفی عنہ

(۱۷–۲۳) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

(۱)اعاط مجد میں جناز و کی نماز جائز ہے یا نا جائز؟ مسجد کا اعاطہ نہایت وسیع ہے ،اس کے اندر مدرسہ ہے ، مدرسہ کے صحن میں نماز ہوتو درست ہے یانہیں؟۔

(٢) إحاطه مجد مين مجمى بهي جانور كاذبيحه وسكتاب يانبين؟ \_

(۳) گیار ہویں شریف کے موقع پر فاتحہ کے لیے مرغ کے گوشت کا اہتمام کرنا جب کہ وہ غیر اللہ کے نام پر موسوم نہ ہویعنی غیرارادی طور پر مرغ ذبح کیا اور فاتحہ دلا دی کیسا ہے؟۔ (۳) عرس شریف میلا دو فاتحہ کی تاریخ کا تعین کرنا جائز ہے یا ناجائز؟۔

(۵) دیو بندی ،اهل حدیث ، جمات اسلامی ، کے امام کے پیچھےاهل سنت کی نماز جائز ہے یا نہیں؟ جواب خلاصہ دیا جائے۔

(۱) فاتحد کی شیر نی یا کھانا وغیرہ سامنے رکھ کر بہتر ہے یا شرک ہے؟ ویو بندیوں کااعتراض ہے سامنے رکھنے سے شرک ہوجاتا ہے، فاتحہ کی ضرورت نہیں صرف نیت شرط ہے۔ فاتحہ کا کوئی ثبوت نہیں؟ (۷) میلا د کے اندر قیام تعظیمی نا جائز ہے، میلا دکر نالغو ہے۔ یارسول للد کہڑ شرک ہے۔ مجمہ یوسف چوراچوری

الجواب

(۱) مجد کے جس احاطہ کا ذکر کیا گیا ہے اس میں نماز جنازہ جائزہ مدیث شریف میں بو ممانعت آئی ہے وہ مجد کے اندر پڑھنے کی ہے، اور بیز مین گو، چہار دیواری کے اند ہے، لیکن مجد ۔۔ خارج ہے۔ شامی میں ہے: "وحد للا تفاق علی عدم الکوا هذه فی حق من کا ن حا المسحد " حاشيه يل ب " مع المبت "ال رسب كا نقال ب كما كرنماز جنازه راحية والاورمية ووقول مجد بابر بول أو نماز جنازه يل كولى كرابت نبيل - بلكداس كا جود و وحديث تريف ب ب الكناس كا جود كال محد كال محن من بينه تع جبال الكنا عند المسحد حيث بوضع الحنا از - بم مجد كال محن من بينه تع جبال جناز كا كرد كه جات تع ال عموم بواكدو محن مجد نبوى بى محلق تقاجم من جناز كا كرد كه جات تع ال عموم بواكدو محن مجد نبوى بى محلق تقاجم من جناز كا كرد كه جات تق ال

(۲) اصل بیہ کہ مجد کی زمین سی ایسا کام کرنا جووقف اور واقف کی مثناء کی خلاف ہو، نا جائز اور حرام ہے۔ اور ظاہر بیہ ہے کہ جب بھی بھار ذرج کر لیا کرتے تو اس کوخو دواقف بھی منع نہیں کرے گاندو قف کی زمین میں تصرف بیجا ہوگا ، اس لیے بینا جائز دحرام نہ ہوگا لیکن بیدواضح کہ نہ تو وہاں ذرج کی عادت ڈالنا چاہئے اور نہ اس کو ابناحق مجھنا چاہئے۔ ذرج کے بعد محن میں نجاست کی آلودگی رکھنا اور اس سے پچتا بہر حال ضروری ہے۔

(٣) سوال مين ذكركيا موامرغ الرقبل سي كنام سمنوب بحى موه مرذح كوفت الكو "بسم الله الله اكبر" برحكر فرق كيا كيا توجائز مداوراس برفاتحد دلانا جائز م يقيراحمى من الله الله البقرة المنذورة للاولياء كما هو الرسم في زما ننا حلال طيب لا فلا يذكر اسم غير الله عليها وقت الذبح وان كانو ايسمو نها لهم"

(٣) امور خركيلي ون مقرر كرنا حديث شريف على الله على والم أة الى رسول الله منظمة التي الله منظمة التي الله منظمة الله وهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما ناتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال فا جتمعن في يوم كذا و كذا في مكان كذا و كذا فا جتمعن فات هن رسول الله منظم المراح في مكان كذا و كذا فا جتمعن في الله منظمة الله الله منظمة الله منظ

(۵) موال میں ذکر کے ہوئے فرقوں والے یا تو سخت مبتدع اور گراہ ہیں یا کافر ہیں۔ بہر تقدیر ان کے پیچھے نماز منع ہے، کفر کی صورت میں نماز ہوگی ہی نہیں اور گراہی کی شکل میں کروہ ہے۔ عالمگیری میں ہے: "ان کا ن صاحب حوی لایک فرید صاحب تحدوز الصلوة خلف مع الکراهنو الافلا" (باب فی الامامة: ١٠٧/١)

(٢) کھانا سائے رکھ کرفاتحدینا جائزے۔ کہ کھانا سائے رکھ کراس پر کچھ پڑھنا حضو علاقے ہے۔ ابت ہے۔ حدیث شریف میں ہے: " نے فال فید ساشاء اللہ۔ اس کوشرک کہنا جہالت ہے، میلادوفا تھے کے ثبوت میں بہت ی کتا ہیں لکھی گئی ہیں۔ایک کا نام ہے۔انوار ساطعہ فی بیان المولود والفاتحہ۔آپ اے مطالعہ کریں۔

(۲۸\_۲۳) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مئلدؤیل کے بارے ہیں کہ

(۱) زیدایک بی العقیدہ حافظ وعالم ہاور جامع مجد کا امام بھی ہے، جامع مجد کا ایک عرصہ درازے بیقا تون ہے کہ جو جامع مجد کا امام ہوو ہی جنازہ و فکاح بھی پڑھائے گا، پورے شہر کے لوگ ئی اور دیو بنری کے جنازے کو لے کر جامع مجد ہی آیا کرتے ہیں اور امام صاحب جنازہ پڑھاتے ہیں۔ بن اور دیو بندی کو دونوں کے یہاں امام صاحب کو فکاح پڑھا تا پڑتا ہا اور کھا تا بھی کھا تا پڑتا ہے، اگر امام صاحب دیو بندی کے جنازہ کو نہ پڑھا کی اور فکاح پڑھا نے نہ جا کی تی تو یہاں آپی میں بیر تنازع پیدا ہو حب دیو بندی کے جنازہ کو نہ پڑھا کمیں اور فکاح پڑھانے نہ جا کی امام صاحب کیا کریں اور کی طرح جائے گا اور شہر کے لوگ آپیں میں لڑتے لگیں گے۔ اب اس صورت میں امام صاحب کیا کریں اور کس طرح اپنے ایمان وعقیدہ کو درست رکھیں، جب کہ امام صاحب کو مجور ہو کریہ سب کام کرتا پڑتا ہے۔ قرآن و صدیث کی دوشنی میں واضح طور پر فیصلے فرما کیں۔

سوال نمبر: (۲) زید جامع مجد کاامام ہے اور بھی بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب سوکر ٹھیک جماعت
کے وقت اٹھتے ہیں اور وضوکر کے پہلے فرض نماز پڑھاتے ہیں اور بعد ہیں سنت اداکر تے ہیں۔ مثلاً ظہر کی
جماعت دو بجے ہوتی ہے اور امام صاحب ٹھیک دو بجے بیدار ہوتے ہیں اور پہلے فرض پڑھاتے ہیں اور بعد
میں چارد کعت سنت پڑھتے ہیں ،اس طرح جوامام صاحب نماز پڑھاتے اور پڑھتے ہیں ، وہ نماز درست
ہوتی ہے یانہیں؟ اور جماعت کے بعد سنت اداکر نے ہیں امام صاحب کی امامت درست ہے یانہیں؟۔
قرآن وحدیث کی روشنی میں واضح طور پراطلاع فرمائیں۔

كتابالجائز

سوال نمبر (٣) استنجا خانہ کے نز دیک پانی وغیر کا انتظام ہے، لیکن کچھلوگ استنجا کرتے وقت و هیلایا بنٹ کے مکڑے استعال کرتے ہیں، کیایانی کی موجودگی میں و هیلایا بنٹ سے استنجا کرنا درست ہے پانہیں ،اوران صورتوں میں یا کی حاصل ہوتی ہے پانہیں؟ واضح طور سے اطلاع فر ما کیں۔ سوال نمبر(۳) غیرمسلم مسلمان کے جناز ہ کو کندھادے سکتا ہے یانہیں؟ اورا گر کندھے دیتا ہے تواس کو ہٹایا جاسکتا ہے پانہیں؟ جب کہ عقیدت ہے آتا ہے کندھے دیتا ہے۔

سوال نمبر (۵)، بغیر داڑھی والے میلا و پڑھا کرتے ہیں، آواز اچھی ہونے کی بناء پرتو کیا بے داڑھی والے کامیلا دشریف پڑھنا درست ہے یانہیں؟ واضح طور سےاطلاع فر مائیں۔جواب جلدا زجلد المستفتى ظفرالحسين قادري جامع متجد با گھاٹ ايم \_ يي \_ روانہ فرمائیں۔

(۱) اگر کسی نے لاعلمی میں کسی دیوبندی کی نماز جناز وپڑھ دی، یااس کی امامت کی تو معذور ہے، لیکن بیجان بو جھ کر کہ میخف عقا ئد کفر بید کھٹا تھایا علمائے دیو بند کے کفر پرمطلع ہوکران کواپنا امام ومقتدی مانتا تھا توالیے خض کونماز پڑھنے اور پڑھانے میں کوئی عذر نہیں ،ایے خض کومسلمان بجھ کراس کی نماز پڑھی تو خود دائر و اسلام سے خارج ہو گیا تو بہتجدید ایمان اور تجدید نکاح ضروری ہے اور کا فرسجھ کرنماز پڑھی تو حرام کیا اور گناه گار ہوااور جہاں ایسے جناز ہ کی یا بندی ہووہ ملازمت ہی جائز نہیں۔حدیث شریف میں ع: " لا طاعة لمخلوق في معصية الله" ( فآوي امجديداول ص ١٠٠٢٠٠)

(۲) نمازتو ہوجاتی ہے تکر بلاضرورت سنت کومئوخر کرنا سنت کے خلاف ہے اور صورت مسئولہ میں جب وقت میں مخبائش رہے تو سنت کی تاخیر ملاضرورت ہی ہوتی ہے۔

(٣) بلاشبة هيلات بهي استنجاياك بوجاتا بي مرافضل بيب كوف كربعدياني بهي استعال كياجائـ (٣)غیرمسلم کاازخود جنازہ کے ساتھ جانایا کندھادینااس کا پنافعل ہے،مسلمانوں پراس کا کوئی الزام بيں ،البتة اس متم كى باتوں كى بهت افزائى نه كى جائے كەمىلمان كے جناز و كے ساتھ رحمت الى كے موجبات مااس کی رحمت کے طلب گاروں کو ہونا جا ہے ، نہ کہاس کے غضب کے متحق اوراس کی رحمت ے دورلوگوں کو\_

(۵) ميلا دتو موجائ كي ليكن فاسقول كوبلا ما اور منبررسول يرا تكواعز از بخشاشر عاممنوع وناجائز ب والله تعالى اعلم\_ عبدالمنان اعظمي بمس العلوم گحوي كم ذوالحجه ١٥ اچه

(۳۱-۲۹) مسئلہ: کیافرہ تے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین درج ذیل مسلہ کے بارے ش (الف) زید سی العقیدہ تی ہے، اگراس نے مسئلہ جانے ہوئے کی دیو بندگی تماز جنازہ پڑھ لی تو اس پرشری کیا تھم عاکد ہوگا؟ (ب) ہندہ تی ہاس کے باپ بکر نے ہندہ کی شادی دیو بندی لڑکے ہے کردی اب ہندہ کا تکاح درست ہوایا نہیں؟ نیز اس ہے جواولا دیں ہوئی اس پرشری تھم کیا ہوگا۔ (ح) بکر سی العقیدہ تی اور شرع کا پابند بھی ہے لیکن اس کی بہن کی شادی دیو بندی کے گھر ہوئی، اب بکرا پی بہن کے وہاں جاتا ہے وہاں کھاتا پیتا ہے اور ان کے ساتھا اٹھتا بیٹھتا ہے اور سلام وکلام بھی رکھتا ہے اس پرشری تھم کیا ہے؟ کتاب وسنت کی روشی میں جواب عنایت فرما کیں۔ استفتی ، ڈاکٹر عبدالحفیظ نواری بازار پوسٹ جہا تگیر گئے فیض آبادیو پی

الجواب

(الف) سی نے و بو بندی کی نماز جنازہ حرام بھے کر پڑھی تو وہ ایک حرام کا مرتکب گناہ گار اور فاسق ہوا اور اگر دیو بندی کومسلمان سمجھ کر پڑھا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوا کہ دیو بندی کومسلمان سمجھ کراس کی نماز جنازہ پڑھنا کفر ہے۔

(ب) اليي شادي جائز نبيس، نكاح نبيس موا، تعلقات زناسو كي حرام اوراولا دضرور ولد الزناموگي

(ج) د بو بند بول سے سلام وکلام کھانا دانانا جائز وحرام ہے اور اس کا مرتکب فاسق ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم عبدالمنان اعظمی بشس العلوم گھوی

(٣٣-٣٢) مسئله: كيافرماتي بين علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله كي بار ييس كه

(۱) حضورها الله کی جنازه مبارک کی نماز کس مخص نے پڑھائی۔

(۲)اور کچھلوگوں کا قول ہے کہ آپ کی مثلاث کی جنازہ مبارک چھتیں گھنے رکھی ہوئی تھی اگران کا کہنا درست ہے تو کیاوجہ تھی؟ استفتی ،مجمد عالمگیر خان ،ادھناسورت گجرات

حضور الله کی جنازہ الدس پرعلاء مختلف ہیں، ایک گروہ کے نزدیک بینماز معروف نہ ہوئی لوگ گروہ درگروہ آتے صلاۃ وسلام عرض کرتے، بعض احادیث ہے اس کی تائید ہوتی ہے، بہت ہے علایمی نماز معروف مانے ہیں، حضرت سیدناصدیق اکبر رضی اللہ تعالی عندامامت کے انتظام ہیں مصروف تھے، لوگ گروہ درگروہ آتے اور جنازہ انور پرنماز پڑھتے جاتے جب آپ کی بیعت کمل ہوگئی تو آپ ولئی شرع ہوئے، اب آپ نے نماز پڑھی بھر کسی نے نہ پڑھی کہ ولی شرع کے بعد کسی کونماز جنازہ پڑھنے کا اختیار نيس بهوتا بمبوط المام تم الاتم مرضى على ب " ان اب ا بكر رضى الله تعالى عنه كان مشغو لا بتسوية الامور و تسكين الفتنة فكانوا يصلون عليه قبل حضوره و كان الحق له لانه هو المخليفة فلمافرغ صلى عليه ثم لم يصل عليه بعده " عاكم وطرائي على حضرت عبدالله بن معوورضى الله تعالى عند و و كفت مونى فضعواعلى الله تعالى عند و و كفت مونى فضعواعلى مسريس ثم احرجو اعنى فان او ل من يصلى على خبريل ثم ميكائيل ثم ملك الموت مع جنوده من الملائكة باجمعهم ثم ادخلو اعلى فوجاً بعلقوج فصلواعلى و سلموا تسليما "

(مستدرك بمعناه: ٣/٣)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جرئیل این اور ملائکہ میسم السلام نے پڑھی اس کے بعد مسلمانوں نے گروہ در گروہ پڑھی،اوریہ سب حضور کے فرمانے کے موافق ہوا۔

مجدے گر آکراوگوں نے رسول الشقائے کے جائیں کے مسلے پرغور کرنا شروع کیا،انسار
اپنے گروہ کے ساتھ تقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے ،حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ اوران کے ہمرائی
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنھا کے گھر میں مجتمع ہوئے ، مہاجرین حضرت ابو بکر وعمر کو تقیفہ بنی ساعدہ کی خبرین
کرسب کو لیکرو ہیں ہیو نچے بڑی ردوقد رہ کے بعد حضرت ابو بکرضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا معالمہ طے
ہوا ، سیرت ابن بشام جلد دوم صفح ۳۵ میں ہے " ان الانصار حالف و نافحہ معوامع اشرافهم فی
شفیفة بنسی ساعدة و تحلف علی ابن ابی طالب و الزبیرومن معهما فی بیت فاطمة و بقیه
المهاجرین الی أبی بکر و عمر "

اوردوس دن سے جمیز و تعین میں اوگ مشخول رہے ، دن گذار کرآ دھی رات میں آپ کوؤن کردیا گیا ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے آپ کو چھتیں گھنٹہ کی تا خیر بتائی اس نے آپ کی روح مبارک پرواز کرنے سے آپ کے وفن ہوجانے کے بعد تک کا وقت جوڑ دیا ، ورنہ جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کے قبل وکفن اور قبر کھودنے میں منگل کا پورا دن اور آنیوالی آ دھی رات بھی ختم ہوگئی ، اس

لیے اس کو چیتیں گھنٹے کی تا خیر کہنا غلط ہے اور زیادہ سے زیادہ دوشنبہ کے روز چیر سے اٹھ گھنٹے کا وقت امور خلافت طے کرنے میں بھی کا صرف ہوا جواتنے بڑے حادثے کو دیکھتے ہوئے کو کی تا خیر نیس۔ واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی ہٹس العلوم گھو ک

(٣٣) مسئله: كيافرمات بين علائدوين ومفتيان شرع متين كه

ایک مسلمان عورت صوم وصلاۃ کی پابند ہے،اس کے سر پرمثل سادھوکے چوٹی ہے جس کی وجہ ہے لوگ اس عورت کو طعند ہے ہیں کہ تمہمارے جنازہ کی نماز کون پڑھے گا جس کی وجہ سے عورت پریشان رہتی ہے،مندرجہ بالاصورت میں کیا شرعی اعتبارے کوئی قباحت ہے؟۔ استفتی ،رابعہ سیوان (بہار)

الحواب

سادھو کی مشابہت مسلمان مردوں کے لیے منع ہوتو عورتوں کے لیے بدرجہ اولی منع ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے: " من تشبّه بقوم فہو منهم "(مسند امام احمد: ۲/۰۰) اس کوچا ہے کہ چٹا کڑا کردوبارہ بال لکیس تواس کومسلمان عورتوں کی طرح جھاڑے اور تیل لگا کر چٹا نہ ہونے دے۔

البتہ بیخیال بالکل غلط اورخلاف شرع ہے ایسی عورت کی نماز جناز ونہیں ؛ اس حالت میں اس کا انقال ہوجائے تب بھی اس کی نماز جنازہ پڑھی جا کیگی اورجان یو جھ کر بے نماز پڑھے وفن کر دیا تو جیتے لوگوں کوعلم ہواا ورنمازنہ پڑھی سب لوگ گنبگار ہو نگے فقط۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی بھی العلوم گھوی

(٣٧\_٣٥) مسئله: كيافرماتے بين علائے كرام ومفتيان شرع متين متلدذيل كے بارے ش ك

رہ ہے۔ (ا) ہندہ دردزہ کی حالت میں انقال کر گئی اور بچے کا آ دھاجیم اس کے پیٹ میں ہے اور بچے کہ منہ سے بولنے کی آ دھاجیم اس کے پیٹ میں ہے اور بچے کہ منہ سے بولنے کی آ وازنگل پچکی ہے، کیا بچے کانام رکھ کردونوں کی الگ الگ نماز جنازہ پڑھی جا لیگی۔

(۲) جری گائے پالنے اور اس کے دودھ پنے کا کیا تھم ہے؟ کیونکہ لوگوں کے کہنے کے مطابق پید چانا ہے کہ اس کی نسل جرام جانور سے بھی ہے۔ بتفصیل جواب عنایت فرما کیں عین نوازش ہوگی۔ فقط

و چکاہے کہ اس می سرح ام جانورہے ہی ہے۔ ''یں بواب سابھ کرا کی داری وارس اول کے اس میں اور کی ہوائے تھے المستفتی : ذاکر حسین کراف ڈاکٹر شس الدین صاحب مقام و پوسٹ ٹھوٹھ باری شلع مہراج سنج ایو کی

(۱) بچے مرکی طرف سے بیدا ہور ہا ہوا ورسینہ تک با ہرنگل آیا ہوا ور زند ہوا ور پاؤں کی طرف سے بیدا ہور ہا ہوا ور کمر تک برآ مد ہو چکا ہوا ور زندہ ہواس کے بعد مرگیا ہوتو اس کوشسل کفن دیں گے اوراس کی نماز جنازہ پڑھی جائیگی ور نہبیں ( در مختار بحوالہ بہار شریعت جلد چہارم صفحہ ۱۵۷) (۲) جانوروں میں اعتبار ماں کا ہوتا ہے اگر جری گائے کی ماں گائے رہی ہوتو یہ بھی جائزاور اس کا دود ھ بھی ، نظفہ چاہے کسی حرام نر کا ہی رہا ہواوراس کا الثا ہوتو حرام ہے۔ ( فآوی رضوبہ جلد اول صفحہ ۲۸۸ بحوالہ در مختار ) کوئی آ دمی پر ہیز کرنا چاہے تو اور بات ہے۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی ہمٹس العلوم گھوی ااشوال المکرّم را اسماج

(ru) مسئله: كيافرمات بي علائد وين اورمفتيان شرع مثين مسئلة بل بين

میت کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد یعنی بعد سلام میت کے سامنے کھڑے ہوکر ہاتھ اُٹھا کرخداوند قدوس سے دعا مانگنا جائز ہے یانہیں؟ زید کہتا ہے کہ کر دہ ہا درشدت کے ساتھ روکتا ہے، کیازید کا پیغل شرعاً درست ہے اگرنہیں تو زید پر کیا تھم شرع وار دہوتا ہے، مع حوالتج ریفر مانے کی زحمت گوارہ فرما کیں۔ انستنقی جمح حبیب اشرف، بالے یور دیوریا

الجواب

جائزے، اتنی دیر نہ لگائی جائے کہ میت کے دفن میں اس کی وجہ سے تاخیر ہو تفصیل اعلیٰ حضرت کی فقاو کی دخسو میں جلد چہارم کتاب البحثائز میں دیکھی جائے۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی ہمش العلوم گھوی منذی القعدہ مرم ۱۳۱۲ میں

(۲۸\_۴۸) مسئله: کیافراتے ہیںعلائے دین اس مسئلہ میں کہ

(۱) اگرمیت حنی بر یلوی نه موه اور کی دوسرے غدیب والے کی مواور نماز جناز ہ پڑھانے والا بھی غیر غدیب کا موتواس کی نماز جناز ہ ہم پڑھ کتے ہیں یانہیں؟ اورا گر پڑھ لیا تو مسئلہ ہمارے لیے کیا ہو گئی نہ مواور جناز ہ کی نماز پڑھانے والا دوسرے غدیب کا موتو ہم نماز جناز ہ پڑھ کتے ہیں یانہیں؟ اورا گرمیت حنی بر ملوی کی مواور جناز ہ کی نماز پڑھانے والا دوسرے غیر ہو سکتے ہیں یانہیں؟ پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ اورا گرمیت غیر غدیب کی مواور نماز جناز ہ پڑھانے والاحنی بر ملوی ہوتو ہم جناز ہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ اور پڑھ لیا تو کیا مسئلہ ہے۔ اسمنٹی : ذوالفقاراح مر، بڑا گاؤں گھوی مئو

الجواب

سوال کی صورت غلط ہے، پر بلویت کوئی غرب نہیں بیرد یو بند یوں اور وہا بیوں نے بطور استہزا سنیوں کو کہنا شروع کیا تھا اور ای نام سے مشہور کیا اور حفیت ضرور ایک غرجب ہے، لیکن یہ فقہی غرجب ہے، اس کے علاوہ اور فقتی غراجب شافعی ، مالکی جنبلی بھی تن نیدیں، اصل مسئلہ اس طرح ہے کہ کافر اصلی یا مرتد جس کا کفر ثابت ہواور ہم کواش کاعلم بھی ہوا ہے اتھے چاہا م دویا میت چاہے دونوں ہی ایسے ہی ہوں اور کوئی مسلمان اکومسلمان سمجھ کرنماز پڑھے تو گنبگار ہوا، جیسے بہت سے لوگ شراب کوترام مان کر بھی پیتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی مشمس العلوم گھوی • اجمادی الاولی برااس اچھ

(m) مسئله: كيافرمات بي علائ وين ومفتيان شرع متين مسئلة يل مين

که زید شرابی تھا اُور حالت نشه میں ڈوب کرمر گیا کیاا پیے شخص کی نماز جنازہ پڑھی جا گیگی کہ نہیں ،قر آن وحدیث کی روثنی میں جوابعثایت فرما کیں۔ ایمستفتی ،مجمداسلام، پورہ گوئ مئو

الجواب

مسلمان کیما ہی گنبگار ہواس کی نماز جنازہ فرض ہے اگر اس کی نماز پڑھے بغیر فن کردیا گیا تو وہ سب لوگ گنبگار ہوئے جنیوں نے اطلاع کے بعد نماز نہ پڑھی، چندلوگوں کا استثناء ہے مگرییان میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کی نماز پڑھی جائیگی۔واللہ تعالی اعلم

عيدالمنان اعظمي مش العلوم كلوى ٢٢ جمادي الاولى رواساه

(۳۳\_۳۲) مسئله: كيافرماتے بين علائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله بين كه

(۱) نماز جنازہ کے امام نے اگر چاروں تحبیرات میں ہاتھ کا نوں تک اٹھا دیا۔ پھرسلام پھیرکر نمازختم کی نماز ہوگی یانمیں؟'

(۲) ہماری طرف بعض دیہاتوں میں جہاں مرتوں نے نماز جعداداکی جاربی ہے، کچھ دنوں سے کچھ لوگ نماز جعداداکی جاربی ہے، کچھ دنوں سے کچھ لوگ نماز جعدادا کرنے گئے ہیں، ہماراگاؤں بھی ایک براگاؤں ہے، مگر دیبات ہی ہے، مدتوں سے ہمارےگاؤں میں بھی نماز جعد قائم ہے مگر ظہر کی نماز اب تک نہیں پڑھی جاربی ہے۔ بعض حضرات چاہے ہیں کہ ہمارےگاؤں میں بھی بعد نماز جعد ظہر کی نماز با ہماعت پڑھی جاربی ہے۔ بعد فرداً فرداً اداکی جاتی ہے۔

(۱) امام فے سنت کے خلاف کیا ، نماز ہوگئی اس میں کوئی خلل واقع نہ ہوا۔

(۲) جہاں قیام جعہ کے شرائط میں شبہ ہود ہاں جعہ کے بعد جیار رکعت احتیاطی کا تھم خواص کو ہے ، عوام کواس سے مطلع بھی نہیں کیا جائے گا۔ فقاد کی رضویہ میں ہے: وہ نرے جاہل لوگ کہ تھی نیت پر قادر نہ ہوں یا ان رکعات کے باعث جعہ کوراً سائے غیر فرض یا جعہ کے دن دونمازیں فرض تجھیگے ، انھیں ان رکعات کا تھم نہ دیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی ہشس العلوم تھوی کے اشوال المکر مرہم الممالی تھے منہ دیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی ہشس العلوم تھوی کے اشوال المکر مرہم الممالی تھے

( ٣٣) مسئله: كيافرمات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين مسئلة يل بين

کرزید نے انتقال کیا اور زید دیو بندی بدعقیدہ تھا،اس کی نماز جنازہ بہت سے می حضرات نے اس کودیو بندی جانے ہوئے پڑھ کی اور امام بھی دیو بندی تھا تو اب ان می حضرات جنہوں نے نماز جنازہ اداکی اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے۔قرآن وحدیث کی روشنی میں واضح فرما ئیں مین کرم ہوگا فقط والسلام۔ استفتی جمر مزمل حسین رضوی، کھوی

الجواب

دیوبندیوں کے کفری عقیدہ پر مطلع ہوکرادر بیجائے ہوئے کہ متوفی اور امام دونوں ای عقیدے
کے ہیں ، ایسے آدمی کی نماز جنازہ اور ایسے امام کی افتداء ناجائز وحرام ہے، ایسی افتداء کرنے والے اور
ایسی نماز جنازہ پڑھنے والے پرتو بدواستغفار لازم ہے اور اگر سب کچھ جائے ہوئے ان کومسلمان سمجھااور
یہ بچھ کر افتدا کی یا نماز پڑھی تو ان کے ساتھ بیبھی دائرہ اسلام سے خارج ہوا۔ والعیاذ باللہ، اب تجدید
ایمان و نکاح بھی ضروری ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی بٹس العلوم گھوی اصفر المنظفر رااسی ایسی ایمان و نکاح بھی ضروری ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی بٹس العلوم گھوی اصفر المنظفر رااسی ایمان و نکاح بھی ضروری ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی بٹس العلوم گھوی اصفر المنظفر رااسی ایمان و نکاح بھی ضروری ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی بٹس العلوم گھوی اصفر المنظم میں کہ

(۱) ایک عورت تھی جوندی میں پار ہور ہی تھی ،اچا تک ندی مجرجانے کی وجہ سے وہ ای ندی میں مرکئی کچھدور پانی اسے بہا کر لے گیا۔اور وہ مرحومہ ندی کے کنارے اٹک کررہ گئی۔ وہاں سے اس کی لاش نہیں لائی گئی۔ تو کیالاش کی غیر موجود گی میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے۔ مدلل جواب سے تشفی بخشیں۔

(٢) ایک مخص نے اپنی بوری کوتین طلاق دیا اور عدت کے اندر بی میں پھرا سے لوٹالیا۔ تو کیا ہے

رجعت درست ہے۔قرآن وحدیث کی روشیٰ میں جواب عنایت قرمائیں۔ کرم ہوگا۔ استفتی مجم جلال الدین، مقام کیپلو پوسٹ بگرا کلال ضلع کریڈید بہار

الجواب

(۱) عائب کی نماز جناز و نیس عالم کیری میں ہے و من شرط محضور المیت و وضعه و کونه امام المصلی فلاتصح علی الغائب (۲۰۱۱) نماز جنازه کی پیشرط ہے کہ میت مصلی کے سامنے رکھی ہوتو عائب کی نماز جنازہ نیس (۲) جرام جرام بخت جرام تین طلاق کے بعد عدت کے اعمار یا بعد عدت کی طرح رجعت ہوئی نیس سکتی ،طالہ کے بعد تکاح ہوسکتا ہے۔ ان دونوں میاں بیوی پرفرض ہے۔ کرفوراعلی و موجوا نیں ۔اوراللہ تعالی کے عذاب سے ڈریں۔

قرآن عليم من ب: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعُدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوُجا

غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٣٠٠] والله تعالى اعلم عبد المنان اعظمى بمس العلوم كلوى اعظم كره ١٥٠٥/٥ ١٥٥ ما هد (٣٨-٣٨) مسئله: كيافرهات بين علائه ومفتيان شرع متين اس مسئله من كه

(۱) عمرو نے نسبتدی کرائی تو زید نے کہا نسبتدی کرانا ناجائز ہے اور اس پر جنازہ کی نماز نہیں پڑھی جائے گی تو بحر بھی اس جگہ موجود تھا، اس نے کہا عمرو نے نسبتدی کرایا تو کیا ہوا، اس پر جنازہ کی نماز ضرور پڑھی جائے گی، ای بات پر زیداور بکر دونوں میں جھڑا چلا آر ہاہے، ایک صورت میں کیا تھم ہے؟ مع تفصیل لکھتے۔

(۲) کیافرماتے ہیں علائے دین کد دیناراصل میں کیا چیز ہے۔اوراس وقت اس کی کیا قبت ہے تفصیل سے تحریر فرما کیں۔ استفتی جمیرالدین القادری ،خطیب مجد چو بے ضلع ہزاری باغ بہار

الجواب

(۱) نس بندی کراتا بیتک تا جائز وحرام ہے بنسبند کی کرانے والا گئیگار ہے، کیکن اس کی وجہ سے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا بھی اس طرح تا جائز وگناہ ہے، مسلمان کیسا ہی گئیگار ہوم نے کے بعد اس کی نماز جنازہ مسلمانوں پرفرض کفامیہ ہے،اگر نماز پڑھے بغیر فن کردیاسب گئیگار ہوئے۔

چندلوگون كاستناء ب-

(۱) باغی (۲) ڈاکو (۳) ناحق کی پاسداری کرنے والے (۴) کسی کا گلا گھونٹ کر مار ڈالنے والا (۵) ماں اور باپ کا قاتل (۲) رات کو ہتھ یا ر لے کرلوٹ مار کرنے والا (۷) جو کسی کا مال چیسین رہا تھا اسی حالت میں مارا گیا۔ ظاہر ہے کہ نسیندی کرانے والا ان ساتوں میں سے کوئی نہیں۔

در الله الله الله و ا الله و الله و

(۲) دینارشری سونے کا سکہ ہے جس کا وزن ساڑھے چار ماشہ ہے، آج بازار میں ساڑھے چار ماشہ سونے کی جو قیمت ہو، وہی اس وقت اس کی قیمت ہے۔ واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی مش العلوم گھوی اعظم گڑھ ۲۲۸؍ دجب ۴۰۸اھ

(۳۹) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے ش کہ عبد الجبار نام کا ایک مسلمان ہے، جنہوں نے آج سے کئی سال پہلے نس بندی کرائی تھی اور ہندوں کے طریقے پراوجھا سوکھا والا کام بھی کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا تو

اب ان محمر نے کے بعد ان کے نمازہ جنازہ ہے یا نہیں؟ اور ان کومسلمان کہا جائے گایا نہیں؟ اگر جنازہ خمیں ہے اور کسی نے لاعلمی میں ان کی نماز جنازہ پڑھادی تو پڑھانے والے امام اور مقتدیوں پر شریعت مطہرہ کا کیا بھم نافذ ہوگا ،قر آن وحدیث کی روشنی میں جواب تحریر فرمائیں، عین کرم ہوگا۔
مطہرہ کا کیا بھم نافذ ہوگا ،قر آن وحدیث کی روشنی میں جواب تحریر فرمائیں، عین کرم ہوگا۔
انسمنت نے جبیب احمد مفادم مدرسہ علمیدرضاء العلوم مقام حد فتح و رنال زجاضلع مئو یو پی

الجواب

نس بندی کرانا گناه کبیره ہے،اس ہے آ دی فاحق ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے:الب لاۃ واجبة علی کل مسلم برا کان اوفاجرا۔

آدی نیک ہویا گناہ گارمسلمانوں پران کی نماز جنازہ واجب ہے، نس بندی کرانے ہے آدی
اسلام ہے خارج نہیں ہوتا، اوجھائی کرانے والا اگر کوئی ایسامنتر پڑھے جو کفر پر شخمل ہویااس میں ایسا کام
کرتا پڑے جو کفر بیہ ہوجیے بتوں کی پوجا تو ضرور کا فر ہوگیا، اس کی نماز جا کز نہیں لیکن اگروہ اپنی ان حرکتوں
ہے تو بہ کرکے اور کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگیا تو اس کی نماز جنازہ مسلمانوں پر واجب ہے۔ حدیث شریف
میں ہے: النہ ائب من الذنب کسن لا ذنب له۔ گناہ ہوگیا تو بکرنے والا ہے گناہوں کی طرح ہے، کفر
سب سے بڑا گناہ ہے تو اس سے تو بہ کرنے والے کا بھی بہی تھم ہے۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمي بثس العلوم كلوى ضلع مؤ٢٦ رجمادي الاخرى ١١ه

(۵۰) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع شین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ایک مساقہ کا انتقال ہوا اور ہر جگہ خبر کردی گئی کہ گیارہ ہبجے دن میں نماز جنازہ اوا کی جائے گی،

ایک موہ اور میں جاتھ کی جاتے گی، جنازہ ساڑھے دی ہج دن میں قبرستان کے قریب پہونچا۔ امام نے عوام سے یہ کبکر پہلے ہی جنازہ پڑھایا کہ زوال سے پہلے پہلے نماز جنازہ اور تدفین کا کام ہوجانا چاہیے، ورنہ پھرزوال کے بعدتک انتظار کرنا ہوگا تو یہ کہاں تک سجے ہے۔ حدیث وقر آن کی روشنی میں بیان کریں اور بہت سے لوگوں کی نماز جنازہ بھی چھوٹ گئی، تواس کا فرمد دارکون ہے؟

الجواب

نماز جنازه میں جہال تک ہو سکے جلدی کرنے کا تھم ہے، حدیث شریف میں ہے:
یا علی ثلثة لا تو خر هن الصلوة اذا حانت و الجنازة اذا انت وا لایم اذا وجدت لها كفوله
اے علی تین چیزول میں تا خیر ممنوع ہے، نماز كاكامل وقت ہوجائے تو، اور نماز جنازہ جب جنازہ
آ جائے تو، اور شادى جب عورث كاكنول جائے تو۔

اورا تظاركر كے مكروه وقت ميں نماز جنازه پر حى ممتوع ، ب-حديث شريف ميں ب:

تلث ساعات كان رسول الله ويتنا أنهانا ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تعيل الشمس وحين دنت الشمس للغروب حتى تغرب (صحيح مسلم: صلاة المسافرين ١٠ / ١٨٥٥)

حضور اللي في بم كوتين وقول من نماز جنازه پڑھنے سے منع فرمایا۔ منح طلوع آفتاب سے سوانیزے بلند ہونے تك، دو پہر میں زوال كے وقت، اور شام كوسورج پيلے پڑنے سے غروب تك۔

امام صاحب کے جلد نماز پڑھادیے ہے جن لوگوں کی نماز جھوٹی اس کی ذمہ داری نہ امام صاحب پرہے، نہ جن کی نماز چھوٹی اس کی ذمہ داری نہ امام صاحب پرہے، نہ جن کی نماز جھوٹی ان پرہے، کیونکہ بینماز فرض کفامیہ ہے۔ اگر پچھلوگوں نے پڑھی توسب کے سرے فرض انر گیا، البتہ جن لوگوں نے اپنی لاعلمی سے جنازہ کے لیے مکروہ وقت کا اعلان کیا غلط کیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم عبد البنان اعظمی بمش العلوم تھوی ضلع موا ۲ رجمادی الاخری کا ھ

(۵۲\_۵۱) مسئله: كيافرمات بي علائدوين ومفتيان شرع متين مسئله ويل ميس كه

(۱) زیدایک سیح العقیدوی ہے۔ مسلک امام اعظم ابوحنیفد پرقائم ہے۔ اب زید سے نماز جنازہ پڑھاتے وقت سہوا چاروں تکبیر میں رفع یدین ہو گیا۔ تو اب اس صورت میں زید کی نماز جنازہ ہوئی کہ نہیں؟ اگرازروئے شرع نہیں تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر ہوگئی تو اس کی وضاحت فرمادیں جب کے میت کو دفنایا جا چکا ہے۔

(۲) اگرمیت شافعی ہوگر چہمرد ہویا عورت ان کو بعد انقال مسلک حفی کے مطابق کفن دے سکتے ہیں۔ ای طرح اگرمیت خفی ہوں تو شافعی مسلک کے مطابق کفن دے سکتے ہیں۔ کیا عقیدے اور مسلک کم کا ظاکیا جائے گایا نہیں؟ اگر نہیں تو میت کے اعمال میں گناہ وغیرہ کا کوئی سب تو نہیں ہوگا ، کیونکہ آخ رائج الوقت جگہ جگہ اس بات کا بالکل خیال نہیں کرتے ہیں ، دونوں مسلک میں کیا کتا اور کس چیز کا لحاظ کیا جائے گا؟ محمد نزدگرہ یونند نگلہ ہشلع کا روار کرتا تک

الجواب

(۱) صورت مسئول من تماز موگی البت قلاف سنت موئی - شای من ب: اشار الی ان لا يرفع عند تكبير الانتقالات خلافا للشافعی و احمد فیكره عندنا و لا يفسد الصلاة - (جلداول ٢٣٠) عند تكبير الانتقالات خلافا للشافعی و احمد فیكره عندنا و لا يفسد الصلاة - (جلداول ٢٣٠) شرح مديد كبيرى ٥٣٣ من ٥٣٣ من الا ترفع الايدى فی صلاحة الجنازة الا فی تكبيرة الاوى فی ظاهر الرواية و فی جوامع الوقف المختار تركه - بيس جزيكات ال بات كا شوت

میں کہ نماز جنازہ ہوگئی مرحنی کوقصدااس طرح نماز پڑھنانہیں جا ہے۔

(۲) حنفی اور شافعی ندہب میں کفن کے کپڑوں کی تعداد میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ جملہ مسائل میں دیگر ندا ہب ثلثہ کی رعایت اس صدتک ہے کدایتے ند ہب کے مکروہ کا ارتکاب لازم ندآئے ارتکاب مکروہ کی صورت میں اپنے ند ہب پر ہی عمل کرے۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمى بمس العلوم كحوى ضلع مؤدارر جب١٣١٨ه

(۵۳) مسئله: كيافرماتي بي علائ وين ومفتيان شرع متين مئليذيل من كه

ایک مخص قوم المحورے تعلق رکھتا تھا۔ کچھ دن پہلے اس کوایک دیو بندی مولوی نے کلہ بھی پڑھایا اس کے بعداس مخص نے میلاد شریف بھی کرایا اوران کے رجحانات دین کی طرف کافی تھے اوران کا انقال مواتواس کی نماز جناز ہ پڑھی جائے یانہیں؟ جواب عنایت فرمائیں۔

المستقتى: رياض احمر ، مقام و پوست: بحث مياضلع مويويي

الجواب

جو خفس اسلام کا دعوی کرے، کلمہ شریف پڑھے اور نماز روزہ وغیرہ فرائف کو اسلام کا ہم کا مسجھے ، اور اس سے کوئی کفر کی بات ظاہر اور ٹابت نہ ہوئی ہوتو وہ مسلمان ہے۔ اور اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہے۔ ہاں جوآ دمی پہلے سے بی اسلام کا منکر ہویا اسلام کے بعد اس کے انکار اور کفر کا ثبوت ہوتو وہ کا فر ہے۔ اس کی نماز جنازہ نہ ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمى بثس العلوم محوى ضلع مؤ١٢١٨ر جب١٣١٨ه

(٥٢-٥٣) مسئله: كيافرماتي بي علائدوين مناويل من كد

(١) جنازے کی نمازعیدگاہ میں ہو کتی ہے یانہیں، جائز ہے یانا جائز؟

(٢) عورتو اورمردول كے ليے كتے كفن ديے جاكيں اوركون كون كر ادياست إوركون

کون سے کپڑے سنت کے خلاف اور ذائد ہیں۔لہذاصاف صاف تحریر فرمائیں۔

(٣) جلسه كا بيبه بم لوگ عيدگاه من خرج كر كتے بين كرنيس جب كه جلسه كرنے سے بچا موا قارى الطاف حسين ، مجمى يور گور كھيور

الجواب

(۱) جائزے۔ورخ ارش ہے: "و کرهت تحريما فی مسجد جماعة ای المسجد المحلة" (کتاب الجنائز: ۲۰۲/۵) اوردومری جگم کرعيدگاه صرف اقتراض

مجد کا حکم رکھتی ہے اس ہے معلوم ہوا کہ عیدگاہ میں نماز جنازہ میں کراہت نہیں ہاں اگرمیت سے نجاست فکل رہی ہوجس سے عیدگاہ ملوث ہوجانے کا خطرہ ہوتومنع ہوگا۔

(۲)مردوں کو تین کپڑے دیٹاسنت ہے، چا در،ازار، کفنی اور عور توں کے پانچ ہیں تین تو وہی جو پذکورہ ہیں اور دواور ہیں،اوڑھنی،سینہ بند۔اس سے زائد خلاف سنت ہیں۔

(۳) اگر چنده د مندگان اس کے لیے راضی ہوں تو جلسہ کا چندہ محیدگاہ میں صرف ہوسکا ہے۔
واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی ، خادم دار الافتاء دار العلوم اشر فیہ مبار کپوراعظم گذھ ۲۱ رجمادی الاولی
الجواب سیجے: عبد الرؤف غفر لہ، مدرس دار العلوم اشر فیہ مبار کپوراعظم گڈھ الجواب سیجے: عبد العزیز عفی عنہ
(۵۷) مسلمان : کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ذید نسبتہ کی کرایا
اگر اس کی نماز جنازہ پڑھ لیا جائے تو جائز ہوگی؟ نیز کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ جائز نہیں اور نہ
کوئی ان کی عبادت مقبول قرآن وحدیث کی روثنی میں جواب عنایت فرما کیں۔
امستفتی محمہ جابر رضوی ، جبلیوری مدھ پردیش ۱۹۸۸ء

الجواب

نس بندی کرانے والے کی نماز جنازہ پڑھنافرض ہے،اگر بے نماز پڑھے ہوئے ان کو فن کردیا گیا تو وہ سب گنبگار ہوئے جنہوں نے علم کے بعدان کی نماز جناز ونہیں پڑھی۔

عالم كيرى ش م: "ويصلى على كل مسلم مات خلااربعة. بغاة وقطاع طريق ومن بمثل حالهم" (٢٠٥/١)

جولوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ سیجے نہیں غلط کہتے ہیں۔عبادت کا قبول کرنا مرضی الہی پر ہے۔کون بتا سکتا ہے کہ میری عبادت قبول ہے بیا مقبول نس بندی کرانے والے نے ایک گناہ کیااس کو اپنے فعل پر نادم ہوکر خدا ہے اپنی مغفرت طلب کرنا چاہیے،اس نے وعدہ کیا ہے کہ تو بہ کرنے والے کی تو بہتول کرتا ہوں۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی شمس العلوم گھوی، ۸رمارچ ۱۹۸۸ء

(۵۸) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ

زید نماز جنازہ پڑھار ہاتھا اس کے گلے کا بٹن کھلا ہوا تھا۔ نماز جنازہ کے بعد عمر نے سوال کیا کہ

اے ذید بیٹن کس لیے ہے، توزید نے جواب دیا کہ بھول ہوگئ، پھر تھوڑی دیر بعد زید نے کہا کہ اس سے

پھوٹر ق پڑنے والانہیں ہے، اس کے بعد سب لوگ خاموش اختیار کر لیے کہ بیمسئلہ کی بات ہے کونکہ ذید

ایک عالم کی حیثیت رکھتا ہے۔

لہذا علائے وین سے گزارش ہے کہ اسکے بارے میں اطمینان بخش جواب دیں کہ واقعی نماز جناز ہنماز نہیں ہے تو بہت ی باتوں کی چھوٹ ہوجائے گی جس کی پابندی اور نمازوں کی ہے،ابزید کے ساتھ کیاسلوک کیاجائے۔ استفتی : خاکسارمحرم علی ،مرشدی صدرانجمن پنیادیوریا

الجواب

نماز جنازہ بینک نماز ہاور فرض کفایہ ہے، کین نماز ہوتے ہوتے بھی یہ نماز کی طرح نہیں، اس بیس صرف دعا پڑھی جاتی ہے قرآن کی آیت نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اور پنج وقتہ نماز میں قرآن کی آیت کی تلاوت فرض ہے، اس میں رکوع مجدہ نہیں اور پنج وقتہ میں وہ ضروری ہے، امام نے جو پہ کہا کہ نماز نہیں تو اس کا مطلب بھی مجی تھا کہ پنجوقتہ نماز نہیں ہے، اس پرآپ اوگوں نے جو بھی تکتہ آفرین کی وہ غلط و بے فائدہ ہے۔ لیام کو بہ جواب دینا جا سرتھا کی غلطی تو ضرور مو کی لیکن یہ اس غلطی نہیں سرچس سے نمانہ خاس

امام کو پیر جواب دینا جا ہے تھا کہ تلطی تو ضرور ہوئی لیکن پیرائی تلطی نہیں ہے جس سے نماز فاسد ہو۔ زیادہ سے زیادہ اس سے نماز جنازہ میں کراہت لازم آئے گی اور نماز جنازہ میں اگر اس تنم کی کی ہوتو نماز جنازہ دہرائی نہیں جاتی جیسی ہوگئی ہوگئی، گر اس نے تلطی میر کی اس نے بھی عقلی گھوڑا ہی دوڑا یا اور دو لفظ بول گیا رینماز نہیں۔

المخفرصورت مئلد میں نماز ہوگئی،البتذام پراختیاط لازم ہے کہ نماز پڑھانے سے قبل ہی اس کی پوری طرح تیاری کرے،بصورت موجودہ اس پرکوئی تھم لا گؤئیں ہوتا، ہاں ہمارے اس بیان کو پڑھنے کے بعد بھی دہ اس کو جھٹلائے جنازہ کی نماز ہونے سے افکار کرنے قوضر در گمراہ ہے۔واللہ تعالی اعلم عبدالمتان اعظمی ہٹس العلوم تھوی مؤ ۸ رجمادی الاولی ۱۳۱۳ھ

(۵۹) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علاے وین و مفتیان شرع متین مسئلہ ویل کے بارے میں کہ بہار شریعت حصہ چہارم فقبی پہلیاں شریف کے ص ۱۹۷۔ ۱۹۲ ، فقاوی رضویہ شریف جلد چہارم کے ص ۱۹۷ مرد فقاوی رضویہ شریف جلد چہارم کے ص ۱۹۷ می اور ان میں اور ان میں اور ان کے میں اور ان بذکورہ کتابوں میں جن لوگوں کی نماز جنازہ کو تا جائز فرمایا گیا ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ کیا بدلوگ کا فر ہوجاتے ہیں۔ نیز ان میں والدین کو کی طرح قتل کرنے والے اگر تو بہ کرلیس تو مقبول ہوگی یا نہیں؟ اور اگر یہ برقوب نہ کریں تو ان سب کی نماز جنازہ پڑھانے والے پر کیا تھم ہے؟ ازروئے شرع شریف واضح فرما کیں بیتو بہند کریں تو ان سب کی نماز جنازہ پڑھانے والے پر کیا تھم ہے؟ ازروئے شرع شریف واضح فرما کیں انترالرضوی ، پوسٹ باراضلع کا نپورویہات

كتب فقد من جن أوكول كى نماز جنازه مع لكسى ب-اس كى دجدان كا كفرنيين ب- اكرسائل نے

مئلغورے ویکھا ہوتا توبیسوال ندکرتا۔

تنویراوردرمخاریل ہے:و هی فرض علی کل مسلم مان حلااربعة ۔ ہرمسلمان میت کی نماز جناز ہ فرض ہے سوائے چار کے ۔تو چاروں بھی مسلمان ہی اسلیم کئے گئے ہیں۔ان پرنماز پڑھنے کی وجدان کی تحقیراوردوسروں کی عبرت وہدایت تکھی ہے۔

شامی میں ہے: "واندالم یغسلوا اولم بصل علیهم اهانة لهم وزجرا لغیرهم عن فعلهم"
ان کوشل نه دینے اوران کی نماز جنازه نه پڑھنے کا تھم اس لیے ہے کہ ان مجرموں کی تحقیراور
تذلیل ہوتا کہ دوسروں کے لیے عبرت ہواوروہ ایسی حرکت سے بازآ کیں۔واللہ تعالی اعلم
عبدالمنان اعظمی ہمش العلوم تھوی مئو کیم شعبان المعظم ۱۳۱۳ھ

(٧٢ عدد) مسئله: كيافرمات بي على وين ومفتيان شرع متين اس مسئله بي كه

(۱) میں جس محلہ میں رہتا ہوں، اس محلہ کی مجد کے امام حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی کے عقا کہ ہے تعلق رکھتے ہیں، اور میں اس محلّہ میں تنہا ہوں، ساتھ ہی ٹمازیں تنہا پڑھتا ہوں، گر بچھا ہے مرحلہ ہیں جس سے دوری اختیار کرنا مشکل پڑر ہا ہے جیے جنازہ یا جمعہ کی نماز خاص کر جنازہ کا معاملہ ہیہ ہے کہ محلّہ میں کسی کی موت واقع ہوئی اور میں جنازہ میں شامل نہیں ہوا اس پر ہمارے گھر کے فردیا محلّہ کے موام کا اعتراض ہمارے لیے بڑھ جاتا ہے، بچھا ہے بھی جنازہ د کھنے کو لمے ہیں جوخون کر دشتہ سے تعلق دکھتے مقاور میں اس میں شامل نہوں تو بچھے کوئی نہ کوئی ایسے حادثہ کا شکار بنیا پڑے گا، اس لیے میں بیجا تنا ہون کہ جنازہ کی نماز اس امام کے چھے وقتی طور پرادا کر لینے سے اختلاف وحادثہ کا اندیشہ تم ہوجائے، اس کے جانزہ کی نماز اس امام کے چھے وقتی طور پرادا کر لینے سے اختلاف وحادثہ کا اندیشہ تم ہوجائے، اس کے لیے شرع کا کیا تھم ہے؟ قرآن وحدیث کی روثنی میں تفصیلی وضا حت فرما کیں۔

(٢) آية الكرى كادوران نماز قرأت كي ساته ردهنا كيها ٢٠ بعد مرنماز كدوعات فل ضرورى

سمجھ کر پڑھنا چاہیے یانہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں تفصلی وضاحت فرما ئیں۔

(۳) جلسہ سیرت النبی یاعید میلا والنبی ﷺ سے مراد ایک ہی ہے یا دونوں میں فرق ہے؟ ؟ قرآن وحدیث کی روشن میں تفصیلی وضاحت فرمائیں۔

المستفتى: آپ كانياز مند محد نوشرعلى بتسكيا بروز جعرات

الجواب (۱) مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں رسول الشفائی کے علم کو جانوروں بچوں اور پاگلوں کے علم سے تشبید دی۔اس پر علم سے ترجہ نے ان پر کفر کا فتو کی دیا۔اور ان

ک اس عبارت سے ان کوتو بہ کرنے کا اور تجدید ایمان وتجدید نکاح کا حکم دیا۔ گرمولوی صاحب موصوف آئی بات پراڑے دے کہ میں نے جو پچھ کھھاچھا یا سبسچے ہے۔

مسلمانوں میں جو بھی مولوی صاحب کی اس حرکت پر خاموش رہے، جان کر بھی ان کومسلمان سمجھ تو وہ انہیں کے ساتھ وائرہ اسلام سے خارج ہوگیا۔ اور اس کے پیچھے ندی وقت، جعدوعیدین یا جنازہ کی فتم کی نماز نہیں ہوئی۔ عالم کیری میں ہے: "وان کان صاحب ھوی لایکفر به صاحبہ تحوز الصلوة حلفه مع الکواهة والا فلا" (باب الامامة: ١٠٧/١)

جوآ دی گمراہ ہو گراس کی گمراہی کفرکونہ پہونچی ہو،اس کے پیچھے نماز پڑھٹا کمروہ تح کی ہے۔اور جو کفر کی صدتک پہونچ گیا ہو،اس کے پیچھے نماز ہوگی ہی نہیں۔

پس صورت مسئولہ میں اصل تھم تو بھی ہوا کہ ان مولوی صاحب کے معتقدین کے پیچھے نماز پڑھی جی شرجائے ۔اگران کے پیچھے نماز ند پڑھنے میں ان کی ایذاءرسانی کا ڈر ہو۔ تو اس جگہ کوچھوڑ کرالی جگہ چلاجائے جہاں اس تتم کا ماحول نہ ہو۔

الله تعالى قرماتا ب: ﴿ أَلَمُ تَكُنُ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواً فِيْهَا ﴾ [النساء: ٩٧]. ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدُ فِي الأرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً ﴾ [النساء: ١٠٠]

کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں کہ وہاں ہجرت کر جاؤ۔ جواللہ کے لیے اپنی بستی چھوڑے اور ہجرت کرے وہ زمین میں زیادہ روزی یائے گا۔

اوراگراس ہے بھی مجبور ہو، ان کے ساتھ کھڑے ہوجاؤ، ان کی افتدا کی نیت نہ کرو، پھراپی نماز الگ پڑھ لیا کرو۔

(۲) آیت الکری قر آن شریف کا حصہ ہے۔اس کونماز کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے اوروہ ایک بی آیت ہے گر تین آجوں کے برابر ہے۔

(۳) لغوی اعتبارے جلسہ برت النبی کامعنی رسول الشفائی کے اخلاق وعادات واعمال کے بیان کا جلسہ ہے اور عید میلا دالنبی تلیق کا مطلب پیغیبراسلام تلیق کی پیدائش کی خوثی کا جلسہ مرحملی اعتبار سے دونوں جلسوں جس صفور تلیق کے حالات کا بیان ہوتا ہے، اہلست کے جلسوں جس میلا دقیام وسلام بھی ہوتا ہے اور شیر بنی بھی تقییم ہوتی ہے، دیو بندی حضرات کواس سے بخت اختلاف ہے۔ دونوں فرقے والے حالات اور مسائل بھی اپنے اپنے عقید دل کے موافق بیان کرتے ہیں، دیو بندی کے زد دیک حضور والے حالات اور مسائل بھی اپنے اپنے عقید دل کے موافق بیان کرتے ہیں، دیو بندی کے زد دیک حضور علی میں جانے تو دہ بیان کرتے ہیں، دورہ اسدت و جماعت

ے زویک رسول الله علی علم غیب جانتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کداب تک جو ہوا۔اور قیامت تک جو ہوگا اللہ تعالی نے آپ کوسب بتا دیا اور آپ جانتے ہیں۔

قرآن شریف میں ہے: ﴿ وَعَلَمْكَ مَالَمُ تَكُنُ نَعُلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيْما ﴾ [النساء: ١٦] پی دونوں لفطوں میں فرق سے ہوا كرد يو بندى اپنے كى جلسكانا م عيدميلا دالنبى نہيں ركھتے۔ اور سی موقع ہے دونوں لفظ استعمال كرتے ہیں۔ والله تعمالی اعلم عبد المنان اعظمی ، عمس العلوم گھوی مئولا ارصفر المظفر ١٣٥٠ه

## ايصال ثواب كابيان

(۱) مسئله: كيافرمات بي علائدين ومفتيان شرع متين اس مسئلمين كه

کچھلوگوں نے اپنی لاعلمی کے بنا پر تلاوت کردہ قرآن ایک شیعہ کودے دیا اوروہ اپنی میت پر
ایسال قواب بھی کر چکا، بعدہ معلوم ہوا کہ شیعہ کوقر آن شریف ندوینا چاہے، اس کے بعدلوگوں نے بذات
خود اعادہ کرلیا لیکن زید کا کہنا ہے کہ جنہوں نے بھی شیعہ کوقر آن کریم پڑھ کردیا اگر وہ شادی شدہ ہیں تو
تجدید نکاح ضروری ہے اگر شادی شدہ نہیں ہیں تو تو بہ استعفاد اور پھر کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ آیا سوال زید کا
کہنا سے ہے یا غلط؟ قرآن وحدیث کی روشن میں تشفی بخش جواب عنایت فرما کیں۔ بینوا تو جروا
استفتی : محم معراج الدین، گور کچپور تا مرمن الربھے النور 8 ۱۲۰ اھ

الحواب

آج کل کے روائق عام طورے کا فراور بددین ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت، ایسال ثواب بھکم قرآن ناجائز وضع ہاگران کو کا فرمانے ہوئے ایسال ثواب کیا، تب تو بیصرف حرام ہواتو ہواستغفار سے امید طوے اوراگران کو سلمان بھی کرائیا کیا تو زید کی بات بھے ہے کہ تو ہواستغفار تیجہ بدا کیان و تیجہ بدلگا کی ضروری ہے۔ واللہ تعالی علم عبد المنان اعظمی بٹس العلوم گھوی اعظم گڑھ ۱۱ رائیج الاول ۴ ۱۱ اھ

(۲) مسئلہ: کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے بٹس کہ عرض خدمت اینکہ موجودہ دور کے علماء حضرات کے درمیان بعض دین امور کے مسائل میں جو اختلاف بیدا ہو بھی ہیں اس کو معلوم کرنے کی غرض سے چند سطور تحریر کر دیا ہوں، براہ کرم ملاحظ فرما کیں۔ مندرجہ ذیل مسائل اختلاف کی حقیقت حال مع دلائل وضاحت مرحمت فرما کیں عین کرم ہوگا اس لیے کہ بعض مسائل کو بعض علم جائز بتاتے ہیں تو بعض نا جائز۔ بلکہ حرام وشرک و بدعت تک بتاتے ہیں۔ مثال بعض مسائل کو بعض علم جائز بتاتے ہیں تو بعض نا جائز۔ بلکہ حرام وشرک و بدعت تک بتاتے ہیں۔ مثال

كے طور پريد چندمسائل اختلافيد ملاحظ فرمائيں۔

آئ ہماری امت مرحومہ کے درمیان جو حضرات کی کے مرنے کے بعد۔ دہم موئم۔ چہلم کرتے ہیں، مردوں کی روح آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، عرب مناتے، عزاروں پر میلا، ٹھیلا لگاتے، قبر کو پختے ہیں، عرب مناتے۔ چا در پڑھاتے، بجول ڈالتے قبر کا طواف کرتے، مجاور بنا کر تذرانہ وصول کرتے، قبر کا بوسہ کرتے، نیاز کرتے، کھانا سامنے رکھ کرقر آن پڑھتے، فیر اللہ کے نام پر منت مانے، مزاروں پر مرعا بکرا، ذن کرتے ، کھانا سامنے رکھ کرقر آن پڑھتے، فیر اللہ کے نام پر دھتے، عید میلا دالنی کا جشن بکرا، ذن کرتے اور سلام پڑھتے، عید میلا دالنی کا جشن مناتے، تعزید بناتے، تاشب برات میں نیاز دلاتے، مناتے، تعزید بناتے، تاشب برات میں نیاز دلاتے، مرورکا کنات بھی کے ویشر نہیں سیجھتے اور حاضر و ناظر سیجھتے ہیں، ان سب کی حقیقت کیا ہیں۔

حالاتكه بهار عدين بين جين بين ماكل بين اس كى تقري صاف اور صريح الفاظ مين موجود بين مرافسول به كه بهم انده على بين اورجوا تكوول بين وه چيم پوشي كرتے بين بطور نموند كے ملاحظ فرما كين حضورا كرم الله قارم احتراب اورجوا تين اسب السال تفرقت على ثنتين و سبعين ملة وتنفسر ق المت على ثلاث و سبعين ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما اناعليه واصحابي " (ترفدى: كماب الايمان: حراص ١٢٩٨ متدرك حراص ١٢٩٨)

بن اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ بچے تھے اور میری است بہتر فرقوں میں منتم ہوگی، ب کے سے فرقے دوز خ میں جا کیں، گرصرف ایک، لوگوں نے آپ سے اللہ ہے ۔ پوچھا کہ وہ کون سافرقہ ب فرمایا وہ فرقہ جس نے وہ کام کے جو میں نے اور میرے صحابہ رضی اللہ تھم نے کے ہیں۔ فہ کورہ بالا حدیث باک میں صفورا کرم ہے ہو گا ، باتی میری است میں بہت سے فرقے ہوجا کیں گے، ان میں صرف ایک بی مضورا کرم ہے ہو گا ، باتی سب جہنی ہوں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ مصا انسا علیہ سفر مانا کافی ایک بی فرقہ باتی سب جہنی ہوں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ مصا انسا علیہ سفر مانا کافی میں است میں کر ہے گا گر حضور ہو گا ۔ اس بات کا بخو بی علم تھا کہ آ کے چل کر کچھلوگ میرے اصحاب سے مستفتی ہوں گے اور میں اداستہ تلاش کریں گے گا ہو گی میں اداستہ تلاش کریں گے گر چر مستفتی ہو کر صرا طریق کی تغیین کریں گے اس لیے ( مسانسا علیہ میرا داستہ تلاش کریں گے گا ہو ہو ہے ۔ اس کے ساتھ ( اصحاب ہیں کا فیا فی فرما کرا ہے طریق کی تغیین کریں گے اس لیے واصحابی " اصحاب بیان فرما کیں۔" ما ورد به القرآن " یا" ما انزل اللہ " کے بجائے" میا انبا علیہ واصحابی " فرمانا ورصرف "میا انبا علیہ "کوکا فی نہ بچھا صرت کولیل ہے کہ بمیں قرآن وحدیث کو براہ راست بچھنے کی اصافہ نے ایک کولی نہ بچھا صرت کولیل ہے کہ بمیں قرآن وحدیث کو براہ راست بچھنے کی اجازت نہیں؟

محترم جناب عالى اب جب كهمين قرآن وحديث كوبراه راست بمحضنے كى اجازت نہيں ملتى بلكه

حضرت صحابه كرام رضى الله تصمى جوبيان فرما كي كاورجن عقا كدوا عمال وافعال پروه كار بندر بيت تهم يا نبيس؟ اور فذكوره عقا كدوا فعال قرآن و صديث بي بانبيس؟ اور فذكوره عقا كدر كفتے والے وافعال كرنے والے حضرات كوئم نا جى فرقه كہيں كے يا فيرنا جى؟ جيسا كه حضرت شاه محدث ولى الله و بلوى رحمة الله تعالى عليه نے اپنى كتاب (ججة البالغرج راص مى) طبع مصرك اندرنا جى اور فيرنا جى فرقه كم متعلق وضاحت فرمايا به كتاب (جمة البالغرج راص مى) طبع مصرك اندرنا جى اور فيرنا جى فرقة كم متعلق وضاحت فرمايا به (قول الفرقه الناجيه هم الاخذ وفى العقيدة والعمل جميعاً بما ظهر من الكتاب والسنة و جرى عليه جمهور الصحابه رضى الله عنهم (الى ان قال) وغير الناجية كل فرقه انحلت عقيدة خلاف عقيدة السنت او عمل دون اعمالهم ")

میں کہتا ہوں کہ فرقہ نا جیہ صرف وہی ہے جوعقیدہ اور عمل دونوں میں کتاب اور سنت کی اور جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تا بعین کار بند تھے ہیروی کرتے (پھرآ گے ارشاد فرماتے) اور غیر تا جی ہردہ فرقہ ہے جس نے سلف کے عقیدہ کے خلاف کوئی اور عقیدہ یا ان کے عمل کے خلاف تمام اور کام اختیار کرلیے امستفتی: مولوی محمد منبر عالم مصباحی، گور کھچور صدر مدرس اساعیلیہ سنگھاڑہ ضلع ویشالی

الجواب

(۱) قبر پرمیلالگانا ہم بھی جائز نہیں بھے ،البتہ ایصال اُواب کے لیے قبر پراجماع کو جائز مانے ہیں۔ (۲) قبر کو پختہ کرنا ہمارے یہاں بھی منع ہے۔البتہ اگر کسی نے پختہ کروی ہوتو وہا بیوں کی طرح اس کو کھود کر چھنکتے نہیں۔

(٣) جبرالوگوں سے نذرانہ وصول کرنے کے ہم بھی خلاف ہیں۔ اپنی خوشی سے کوئی دے اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۳) تعزیدداری اوراس سے متعلقہ خرافات کوعلائے بریلی بھی نا جائز دحرام کہتے ہیں اس موقعہ پرایصال تو اب ذکر شہادت میں کوئی حرج تصور نہیں کرتے۔

(۵) عام مسلمانوں پر بیالزام غلط ہے کہ وہ رسول اللہ اللہ کی کو بشرنیس مانے۔اگر کوئی جالی ایسا سجھتا ہے تو وہ غلطی کرتا ہے۔ اور شع کرنے ہے بھی بازند آئے تو گمراہ ہے۔ ہاں وہا بیوں کی طرح اپنے جیسا بشر ہیں بچھتے: محمد بشر لا کالبشر بیاب بھے: محمد بشر لا کالبشر

بقیدجن مسائل کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کی تفقل اور ان کا شرق حکم علمائے اہلسنت کی کتابوں میں وضاحت سے ذکور ہے۔ آپ مندرجہ ذیل کتابیں پڑھ لیں۔ اگر تسلی نہ ہوتو ہمیں لکھ سکتے ہیں۔
(۱) اندوا رسا طعه فی بیسان المدولود والفاتحة (۲) اطبب البیان فی رد تقویت

الایمان (۳) انباه المصطفیٰ بحال صروا خفی فتاوی رضویه جلد چها رم (٥) الشاهد حدیث مبارک سیح بی کیناس کا جومطلب بیان کیا گیا بوه "کلمة حق اربد به الباطل" کامصداق بر کینکه معدیث ما انبا علیه واصحابی "کله کرمائل نے اس کامفاویہ بتایا ہے۔ قرآن وصدیث کو براہ راست بچھنے کی ہوایت نہیں لمتی بلکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تھم جو بیان فرما کیں۔ اور جن عقا کدوا ممال پروہ کار بند تھے۔ اس کی پیروی کرنے کی اجازت المتی ہے۔

ال مطلب پرسب سے پہلے بیاعتراض ہے کہ حدیث فدکورہ بالا" ما انا علیہ و اصحابی" کا جو بیمطلب اس نے بتایا ہے، کس صحابی سے بیمطلب مردی ہے اور کس کتاب میں روایت ہے۔اور کس صحابی نے اگریہ مطلب نہیں بتایا تو سائل نے یہ مطلب کیے لکھا۔

جب غیر صحابی کے لیے براہ راست فہم قرآن وحدیث کی اجازت نہیں۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب
کے حوالہ سے جو بھی نقل کیا اس کو کیے تعلیم کیا جائے ، کیا شاہ ولی اللہ صاحب صحابی تھے۔ یا یہ مطلب انہوں
نے کی صحابی سے سناد وسرااعتراض بیہ کہا کہ مطلب میں سائل نے دویا تیں ذکر کیس (الف) قرآن و
عدیث کو براہ راست بھی ناجا رنہیں۔ (ب) صحابہ جو مطلب بیان فرماتے ہیں اس پر کار بند ہوتا چاہئے۔
بید دونوں یا تیس قرآن وحدیث کے خلاف ہیں۔ قرآن عظیم میں ہے: ﴿ فَاسُنَالُواْ اَهُولَ اللَّهُ كُولِ اِن كُنتُهُ لاَ مَعْلَمُونَ ﴾ [المنحل: ٤٣] گرتم خود نہ جانے ہوتو اہل ذکر سے بوچھو معلوم ہواقرآن وحدیث میں کھی تعکم اُن ہیں جن کوآ دی خود نہیں بھی سکتا ہے اور نہ جان سکتا ہے اور ہر بات ہر محض کو دوسر ہے حض سے
یا تیس ایس جن کوآ دی خود نہیں بھی سکتا ہے اور نہ جان سکتا ہے اور ہر بات ہر حض کو دوسر سے حض سے
یو چھنے کی ضرورت نہیں ، اور سائل نے یہاں ہر غیر صحابی پر ہر مسئلہ میں روک لگادی۔ کہ براہ راست قرآن و

اوراس مطلب کا دوسرا حصہ بھی اس آیت کے نالف ہے۔ کیونکہ اس بی صحابی اور فیر صحابی کوئی تخصیص نہیں۔ اس بیس تو اہل فر کر اور اہل علم کا تذکرہ ہے۔ کہ صحابی ہو کہ فیر صحابی جو علم قرآن کا ماہر ہے۔ جابل ان سے قرآن وحدیث کا مطلب یو چھ سکتا ہے اور وہ بتا سکتا ہے۔ تو سائل کا پیر کر بھی اس آیت قرآنی کے خلاف ہوا اور میہ مطلب اس حدیث کے بھی خلاف ہے "من سن فی الاسلام مسنة حسنة قرآنی کے خلاف ہوا اور ہو ما سام من غیر ان ینقص من اجور هم شیئا" (مشکوۃ شریف ص ۱۳۳۷) ہو مختص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کر ہے تو اس پر اس کو تو اب ملے گا۔ اور جو اس پر عمل کر ہے گاس کا تو اب اس کو ملے گا۔ اور جو اس پر عمل کر رہے تو اس پر اس کو تو اب ملے گا۔ اور جو اس پر عمل کر رہے گاس کا تو اب اس کو ملے گا۔ یہاں بھی رسول الشفائی ہے کی صحابی کی تخصیص نہ قرمائی نہ کسی زمانہ بلکہ مطلقاً قرمایا کہ جو بھی اور جب بھی کوئی عمل فیرا یجاد کرے اس کوخو دا بنا اور عمل کرنے والوں کے برابر تو اب ملتار ہے کہ جو بھی اور جب بھی کوئی عمل فیرا یجاد کرے ، اس کوخو دا بنا اور عمل کرنے والوں کے برابر تو اب ملتار ہے

21)

گا۔ پس بیرحدیث بھی اس نوا بجاد مطلب کے خلاف ہوئی جو سائل نے نکالا ہے۔ مزید حدیثیں بھی ہم نکال سکتے ہیں۔ مرتفہیم کے لیے اتن ہی بہت ہیں۔

ایک ایسامطلب ہے کہ آج تک اس پرکوئی کاربند نہ ہوا ۔ حق کہ دیوبندی اور غیر مقلد حضرات جو ان امور خیر کو بدعت اور حرام کہتے ہیں وہ بھی ، کیونکہ سارے فرقوں نے لاؤڈ سینکر پر نماز ، اعضاء کی ہیوبند کا ری ایک آ دمی کا خون دوسرے کے جسم ہیں داخل کرنا وغیرہ سیکڑوں شئے مسئلے ہیں اپنی رائے ظاہر کی اور شری تھم بیاں کیا اور اپنی اپنی صواب دید کے مطابق ہر مسئلہ ہیں قرآن وحدیث نے فوئی دیا۔ سائل بتا کے کہ ان امور کے بارے ہیں کس حدیث ہیں تصریح ہے۔ اور کس صحابی نے بیمسائل کس کتاب سے اخذ کر کے بتائے ہیں ، حالانکہ آپ کے بیمال تو براہ را ست خور وفکر کا دروازہ بی بند ہو چکا ہے تو کیا سائل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین کو قبروں سے اٹھا کرمسئلے ہو چھے گا۔

بلکہ بیا کی امسان مطلب ہے کہ اس کی روسے ایسے لوگ جنہیں براہ راست صدیث برش کرنے کا شوق ہے ، جہنی ہوگئے۔ کیونکہ جناب سائل مطلب بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور اللہ علیہ و کے چل کر پچے لوگ میر سے اصحاب ہے متعنی ہو کر میر اراستہ تلاش کریں گے ،اس لیے مساسا علیہ و اصحابی "کا اضافہ فرما کرا ہے طریق کی تغییر کی کر میر اطریقہ وہ ہوگا جو میر سے صحاب بیان فرما کی گئے۔ کہ سے دو صریح ولیل ہے کہ ہمیں قرآن وحدیث بجھنے کی براہ راست اجالت نہیں تو سائل کے نزویک شل بالحدیث کا بی ایک راستہ ہوا کہ بیان رسول کے احدیمان صارور کی ہے۔ جواس کے ظلاف کرے بھی میں دیں انسان میں النا رسمب جبنی ہوگئے۔

اب مديث سفت: "امر النبي بيك في يزكوة الفطرصاعاً من تمر صاعاً من شعير فجعل الناس عدله مدين من حنطة " (جلداول بخاري ص ١٩٢٣)

اور حضور الله في في المراد اورجو كے صدقة فطر كے ليے ايك صاع كى مقدار مقرد كى صحاب نے كيبوں كے نبوں ايك صاع كيبوں ايك صاع كيبوں ايك صاع كيبوں ايك صاع كيبوں ايك صاع جو كے برابر ہم اللہ والم مقدوم سنلہ كے خلاف كيا۔ اور برعم خود حديث ب جو كے برابر ہم ان اعلیه واصحابی "برعمل كيا اور نبيں كيا تو جبنى ہوئے يائيں۔ ايك صاع مقرد كيا تو جبنى ہوئے يائيں۔ ايك صاع مقرد كيا تو جبنى ہوئے يائيں۔

ايك دوسرى حديث سفة امام طحاوى فرماتيجين: "عن ابن عباس لما كان زمن عمر رضى السله تعالى عنه قال ايهاالناس قد كانت لكم فى الطلاق انأة والله انه من تعجل النزمناه " (طحاوى جلد ثاني ص ٩٣٣) عمر فاروق رضى الله تعالى عنه في الين زمانه ش فرمايا كمالله تعالى نے طلاق میں مہلت دی تھی کہ تھبر تھبر کر طلاق دی جائے ۔ تو اس مہلت میں جوجلدی کرے بیعنی ایک سا تھ تینوں طلاق دے دے ، ہم اس کولازم کردیں گے بیعن تین ہی قرار دیں گے۔

امام طحادی فرماتے ہیں حضرت عمرے اس بیان کی نہ تو کی نے تر دید کی نہ دفع کیا تو یہ ایک بدی دلیل ہوئی (حوالہ خکورہ) اس اجماع پر صحابہ کو چھوڑ کرآ جکل غیر مقلدین براہ راست رسول الفقطیقی کی حدیث سناتے ہیں تو یہ لوگ سائل کے مسلک کے موافق " کہ لیسم فسی النار" ہوئے یا تہیں؟ الغرض یہ ایک ایسا مطلب ہے جس کی زدے کوئی کلہ گو محفوظ نہیں ،اصل بیس سائل نے بہتم یداس لیے با ندھی تھی کہ جن مسائل کے بارے بیس اس نے سوال کئے ہیں علائے اہل سنت نے ان سب کی دلیل قرآن وحدیث جن مسائل کے بارے بیس اس نے مطالب سے فرمائی ہیں۔ جیسا کہ ان کما یوں کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے جس کا ہم نے نام او پر تحریر کیا ہے۔ تو سائل نے اس حدیث کا یہ فود ساختہ مطلب بنا کر کے بیہ چا ہا کہ قرآن وحدیث کے مطالب بیان کرنے کا سائل نے اس حدیث کا یہ فود ساختہ مطلب بنا کر کے بیہ چا ہا کہ قرآن وحدیث تو رہتی دنیا تک راستہ ہی بند کر دیا جائے تا کہ یہ مب دلائل ہے کا رہو جا کیں۔ حالانکہ قرآن وحدیث تو رہتی دنیا تک راستہ ہی بند کر دیا جائے تا کہ یہ مب دلائل ہے کا رہو جا کیں۔ حالانکہ قرآن وحدیث تو رہتی دنیا تک

الله تعالی نفس پری کی بیاری سے دورر کھے۔ حدیث شریف میں رسول الله الله نے مرف اپنا الله تعالی نے مرف اپنا اور صحابہ کا ذکر کیا ہے، بیر سائل نے ائمہ کرام بالخصوص امام ابو حنیفہ کا نام کہاں سے نکال لیا، شاید بیر بھی کی صحابی نے بی بتایا ہو کہ صحابی سے مرادائمہ اور امام ابو حنیفہ بھی ہیں، جبھی تو سوال کرتا ہے کہ جمہور صحابہ کرام اور انکہ اللہ تعظم کا ربند تھے یا نہیں؟ جب بات صرف صحابہ تک ختم ہوجاتی ہے تو انکہ کے ذکر کی کیا ضرورت؟

دراصل اس صدیت بین اس مسئله کابیان بی نہیں که آدی کو براہ راست قرآن وحدیث سے اخذ و
اثبات کا حق ہے یا نہیں؟ اس حدیث بین تواس امر پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ اجماع امت حق ہے اوراس پر
عمل کرنے والا تا جی ہے ، اور اجماع کا مخالف مستحق جہنم ہے۔ ایک حدیث بین بیر مسئلہ اور واضح طور پر
بیان ہوا: "لا یہ جنسم امنی و فی روایة امد محمد علی الضلالة وید الله علی الجماعة "میری
امت محمرا بی پر مجتم نہ ہوگی ، اور اللہ تعالی کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ (رواہ التر فدی مشکل قصر س

اورحديث مبارك: "اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ في النار" (ابن ماجة واله مَكوره بالا) برى جماعت كي اتباع كروجوان سالك بواجنم بين كيا\_

حضوا کے عہدمبارک میں صحابہ کی جماعت سب سے بوی تھی ،اس لیے فرمایا جوان کے ساتھ ہے، تا جی ہے، جوان کا مخالف ہے تا ری ہے، تو لازم ہے کہ صحابہ کرام کے اجماع کی اجاع کی

جائے۔ حدیث ندکور فی السوال کی ایک روایت جماعت کے لفظ کے ساتھ بھی ہے۔"وفسسی روایہ" "وهی الجماعة" بینی ایک روایت میں: "ما انا علیه واصحابی " کے بجائے لفظ"وهی الجماعة" ہے بینی جنتی فرقد الجماعة اور سواد اعظم ہے۔ بھلااس مطلب کو براہ راست بچھنے اور نہ بچھنے سے کیا واسطہ؟ چنانچہ ملاعلی قاری رحمة اللہ تعالی علیہ اپنی شرح مشکلوق موسوم برم قات میں لکھتے ہیں: "السر ادھم

المجتهدون المتماس كون بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى ولا شك انهم هم اهل السنة والجماعة وقبل التقدير اهلها من كان على ما انا عليه واصحابي من الاعتقاد والقول فان ذالك يعرف بالاجماع ما اجمتع عليه علماء الاسلام فهو حق وما عداه باطل" مراد يب كرائل نجات وه بدايت يا فتر اور ميرى اور مير عظفائ راشدين كى سنت پرمير بعد عمل كرف والح بين، اور بلا شهريدوى فرقه بحرى والمسنت وجماعت كتم بين داور بيمطلب بهى بيان كيا كيا و كرائل نجاة وه لوگ بين جومير داور مير عادر مي اعتقاد اور عمل بركار بند بين اوراس كا پندا جماع على توجي بيات كيا الماع كا بدا على على الاحراق كان من كار بند بين اوراس كا پندا جماع على توجي بيات يعلى على المنام كا بداع بهوه حق بهاورجواس كي خلاف بوگرانى ب

د کیمئے کس وضاحت سے ملاعلی قاری فرمارہ ہیں،اس حدیث کا یا تو یہ مطلب ہے کہ اہل سنت وجماعت اہل نجات ہیں یا یہ مطلب ہے کہ اہل نجات وہ لوگ ہیں جواجماع کے قائل ہیں،اس کے مخالف نہیں \_ پھراس مطلب کو ہراہ راست اور واسطہ سے کیا مطلب ۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دبلوی رحمة الله تعالی علیه نے ایک اور دخ سے اس حدیث پر روشی ڈالی ہے۔ وہ فرماتے ہیں: حدیث مبارک ہیں عقائد سے مراد اصولی عقائد ہیں۔ جوان سے اختلاف کرے گاجہتم میں جائے گا، فرعی اختلاف مراد نہیں، کیونکہ اس اختلاف کوتو رسول اللہ نے رحمت بتایا ہے (اختلاف امنی رحمة) عبارت ان کی ہیہے:

"جدا می شوندا مت من از آنها نکدایمان آورده اندور وبقبله دارند پر ہفتاد وسد فدهب دراصول عقائد ہم ایشاں مستحق درآ مدن دوزخ باشند بجہت سوئے اعتقادالا بجبت عمل شاید کفرقہ ناجیہ نیز درآ بند"
میری امت دعوت اورائل قبلہ میں اصول عقائد میں بہتر فرقے ہوں گے جو ستحق بھنم ہوں گے موئے اعتقاد کے لیاظ ہے ،اورسوئے اعمال کے لحاظ سے تو نا جی فرقہ بھی جہنم میں جانے کا مستحق ہوگا، یعنی اپنی بدا عمالی کے سبب سے دھنرت محقق علی الاطلاق نے یہاں" میا انیا عبلیه واصحابی " سے اصولی عقائد مراد کیے اورای کا بیان اس حدیث میں ہوا تو وہ احکام جس کا ذکر سوال میں آیا ہے کہ جائز ہیں یا نا جائز ، ان کا حدیث ہے کوئی تعلق نہیں ، کیونکہ وہ سب مسائل فرقی ہیں ،ان پر مدار اسلام نہیں ، کرنے یا نا جائز ، ان کا حدیث ہے کوئی تعلق نہیں ، کیونکہ وہ سب مسائل فرقی ہیں ،ان پر مدار اسلام نہیں ، کرنے

والنيريس كتي كران كاندكرف والاكافر، اورندكرف والعجمى بمت نيس كرسكة كدكرف والول كوكافر
كيس - خود شاه ولى الله محدث صاحب جن كي عبارت " ججة الله البالغ" عنقل كى عفرى اختلاف كى
مخبائش شليم كى عبادر بريبلو يمل كرف والول كوئ بتايا ب- چنا ني ججة (ص ١٠٩) كلمة بيس - " وقسد
كان فى المصحابة والتابعين ومن بعدهم من يقرء بسم الله ومنهم من لا يقرأ ومنهم من
يجهرها ومنهم من لا يجهرها وكان منهم من قنت فى الفجر و منهم من لا يقنت فى الفجر
ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقى، ومنهم من لا يتوضأ مع هذا كان يصلى
بعضهم خلف بعض "

(٣٣) مسئله: كيافرماتے بي علائے دين ومفتيان شرع متين اس متلد كي ارب يس كه

(۱) کمی غیر مسلم نے اگر فاتحہ کیلیے شیر نی وغیرہ دیا کہ فلاں ولی کی روح کو بخش دیجے تو مسلمان کو ایسا کر دینا جا ہے کہ نہیں ،اگر کر دیا تو بروح ہزرگ ثواب پہو نیجا کے نہیں؟

(۲) زیدی ، بکرد یو بندی یا دیگرعقا کد باطله رکفنے دالے کسی بھی مخص کی لڑکی سے شادی کرسکتا ہے کہ بیس؟ اگر کرسکتا ہے تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ بیٹوادتو جروا

فقط والسلام عارف امان جيبي عريم موميو كليتك كمارثولي رافجي ببيار

## الجواب

(۱) كافرى كوئى نيازكوئى عمل قبول نيس نه برگزاس پرتواب ممكن، جے يهون چايا جائے۔ قدال الله تعالى: ﴿ وَقَلِهُ مُنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَحَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنتُوراً ﴾ [الفرقان: ٣٣] اس كے كھانے ياشيرنى پرفاتحدوينااس كے ثواب وَنَيْخِ كااعتقاد كرنے والے پرتوبہ فرض \_ بلكہ تجديد نكاح واسلام چاہے۔

(۲) اس الزی کوئ بنا کرعقائد باطلہ ہے توبہ کرائے اس سے شادی کی جاسکتی ہے۔واللہ تعالی اعظمی ہمش العلوم گھوی مؤرد اجمادی الاخرد اسماھ

(۵-۱۰) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ویل ش کہ

(۱) روزه کی حالت میں انبیائے کرام یا ہزرگان دین یا اولیائے کرام کے نام سے فاتحہ دینا جائز ہے انہیں؟

(۲) معراج كدن ٢٧ ررجب كوكس جيز كافاتحدد ينازياده افضل ٢؟ تحرير يس-

(٣) حضور الله في في في الماز جنازه بيلي بإهالي؟

(m) كورهى آدى كومجد من نمازاداكرنا كيها بي؟ مال تحرير ين\_

(۵) جعد کی نماز پڑھنے سے ظہر کی نماز ساقط ہوگی اِنہیں؟ یا ظہر کی فرض بھی پڑھنا پڑھا؟

(۲) فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح کس نے قبض کی؟ ان سب سوالوں کا جواب مال تحریر کا میں مند اللہ کا مصرف کی مصرف کی میں میں میں اللہ کا جواب مال تحریر

كرين اور لكھنے ميں جو غلطياں ہوئى ہوں،حضرت سے معافى كا طلبكار ہوں۔

مولانا چن قادى نظاى درساسلاميابلسنت غويد بوست د حار بررگ كرام ضلع كشي كريولي

الجواب

(۱) فاتحا کیکار اواب ہے۔ اس کے لیے کوئی فاص دن یامبین شرع کی طرف ہے مقرر نہیں۔ تمام برگان دین اور اولیائے کرام کے نام کی فاتحہ ہردن اور ہرم بین ہو تکتی ہے۔ تورمضان کے دن بھی ہو تکتی ہے۔ (۲) میں درجب کو بھی ہر جائز ، پاک اور حلال چیز پر فاتحہ دی جائتی ہے۔ کسی چیز کی کوئی خصوصیت نہیں۔ میں رجب بڑی برکت کی رات ہے ، ای قتم کی بایرکت را تمیں اور بھی ہیں۔ جسے بار ہویں رہے الاول، شب برات اور مضان ، لیلۃ القدر وغیرہ ان سب را توں میں رات کو جاگ کر نماز پڑھناؤ کر وگر، دروو شریف وغیرہ اذکار پڑھنا بہت بایرکت اور باعث فضیلت ہے، صفوصیت کے ماتھ شب قبرستان میں جاکر مسلمان مردوں کے لیے فاتحہ اور ایصال تواب اور دعا خیر کرنا خصوصیت کے ماتھ شب

برات من حفوظ الله على البت ب-

سے پہلے معزت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عند کی نماز (۳) حضور سید عالم اللہ تعالی عند کی نماز جنازہ پڑھائی۔ (قاوی رضویی ۲۲۵)

(٣) کوڑھ ہواد بہتار ہتا ہوا ور مجد تا پاک ہونے کا خطرہ ہوتو اس کو مجد ہ ضرور روکا جائے اور حالت اس حد تک نہ پیٹی ہو، گرلوگوں کو اس کے آنے سے نفرت ہوتی ہوتو اس کوروکنا متحب ہاور بہتر بیہے کہ وہ خود عام مجلسوں میں جانے سے پر ہیز کرے۔ (فآوی رضوبیص ٣٩١) (۵) شہروں میں جعہ کے دن جعہ کی نماز فرض ہے، ظہر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔

(۲) تمام انسانوں کی روح قبض کرنے والے ملک الموت ہیں۔ قرآن شریف میں ہے: ﴿ فُلُ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ أَلْمُ مُنْ اللّهُ مُ

ہمارےگاؤں میں دوسال مرحوین کی ایصال آواب کی نیت ہے مرک قبرستان کے نام مے سلم، غیرسلم سے چندہ کر کے جلسہ کیا جاتا ہے جب کر قبرستان میں کسی بزرگ یا ولی کا مزار نہیں ،اس جلسمیں بڑے بڑے علیائے کرام بھی شریک ہوتے ہیں ،کسی نے اب تک منع نہیں کیا ، دریافت طلب امریہ ہے کہ

(۱) عور قبرستان کے ام سے موہوم کر کے مرحومین کے لیےایصال آواب کی نیت سے جلسہ کرنا کیسا ہے؟ (۲) غیرمسلم سے جلسہ کے لیے چند ولینا کیسا ہے؟ استفتی : بلال احمد مقام چیش گھٹ مونا پور باز ارضلع اتر ونا دینا جبور بنگال

الجواب

بلاتفریق نیک و بدتمام مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کا تھم مطلقاً احادیث کریمہ میں واردہوا۔ فرمان رسول ہے: کنت نھیتکم عن زیار ۃ الفبور فزوروھا۔ (مشکاۃ: کتاب الجنائز . ۲ / ۳۲۹) میں تم کوقبروں کی زیارت ہے روکتا تھا، تو اب قبروں کی زیارت کروں کہ بیدونیا ہے ہے رغبتی پیدا کرتی اور آخرت کی یا دولاتی ہے۔

خود صفور ملاقی اکثر مدید شریف کی قبرستان میں جاتے اور اہل بقیع کے لیے وعا فرماتے خاص طور سے شعبان کی پندر ہویں رات میں زیارت قبوراور مردوں کے لیے دعائے خیروالیسال تو اب کا ثبوت ہے۔ مدارج النبو ق جلد .. ص۲۲ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ (كاباليار

میرے باری میں ایک رات رسول الشفائی کہیں تشریف نے گئے، میں بھی آپ کے پیچے ہوئی، میں نے ویکھا کہ آپ جنت البقی میں کھڑے ہوکر دعاما مگ رہے ہیں، آپ نے فرمایا عائشہ ہیں خیال ہوا کہ اللہ اور رسول نے تمہارے ساتھ ذیادتی کی، ام المومنین پولیس میں نے سوچا شاید آپ دوسری از واج مطہرات کے پاس گئے ہوں، آپ نے فرمایا آج پندرہ شعبان کی رات ہے، آج کی رات اللہ تعالی کی رحمت آسان اول پرزول فرماتی ہے اور اللہ تعالی ہو کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ تواس رات میں زیارت قبور کے لیے رات میں زیارت قبور کے لیے بانا سنت ہوا۔ اور جب زیادہ لوگ اس رات میں زیارت قبور کے لیے بوٹ کی ہوئی جائے گی۔

اورایسال واب کا عم محی مطلق ہے۔ ہماریاولین ص ۲۵۱ میں ہے: الاصل فی هذاالباب ان الانسان له ان یجعل ثواب اعماله لغیره صلوة کان او صوما او صدقة او غیرها۔اصل بیہ کہ آدی این اعمال کا ثواب دوسرے کو بخش سکتا ہے۔ تماز ہو،روزه ہو، یا صدقہ ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور عمل خیر ہو، یوائل سنت و جماعت کا تم ہب ہے۔

اورجس طرح سے انفرادی طور پرایسال تو اب جائز ہے، اجتماعی طور پر بھی جائز ہے، تو اگر پوری بستی کے لوگ مکرایک کھانا پکا کرآبادی بحر کے مردوں کوایسال تو اب کریں تو کوئی حرج نہیں۔

اورای موقع ہے کوئی جلسہ و جائے جس میں اور مسائل دیدیہ کے ساتھ اہل قبور کے ساتھ حسن سلوک اور مقاہر کے آواب ورسوم اور اہل ہرزخ کے احوال سیجے روایتوں سے بیان کیا جائے تو شرعاممنوع نہ ہوگا، بلکہ باعث اجروثواب ہوگا۔

(۱) البته اس کار خیر کے لیے مسلمانوں کا چندہ لیا جائے ،غیر مسلموں کی مدونییں لیں۔ حدیث شریف میں ہے: "انسا لانستعین بعشر ك" (سنسن ابی داؤد: كتاب الجهاد: ۱۶۲) اپنے كار خیر کے لیے ہم غیر مسلموں سے مدونیس لیتے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمة الله تعالیٰ علیه فرآوی رضویه جلد و بهم نصف دوم ص ۲۵ رپر فرماتے ہیں:غیرمسلم اہل اجر وثو اب نہیں تو ان کی رقم کا اجر وثو اب مردوں کو کیسے پہو نچے گا۔ (۲) اس جلسہ اور مجمع میں عور تنس ہر گزشر یک نہ ہوں کہ عور توں کوزیارت قبورے منع کیا گیا ہے۔

اعلی حضرت فرماتے ہیں: لعن الله زوارات القبور ، کا تھم عورتوں کے تن میں اب بھی ہاتی ہے۔ (۳) پیر جلسداور اس سلسلہ کے جملہ اجتماعات احاط قبرستان سے ہاہر ہوں کہ قبور مسلمین کی بے حرمتی نہ ہو۔ بہار شریعت حصہ جہارم ص ۱۲۰ میں ہے: قبر پر بیٹھنا، اس پر چلنا، سونا، یا خانہ پیٹاب کرنا، سب حرام ہے، بحوالہ مالم گیری دور مختار اور قبر ستان کے اندر بیا جمّاع ہوتو میں ماری بے حرقمیاں ہو مکتی ہیں۔

(۴) کسی اللہ کے نیک بندے کے وفات کے دن ان کے ایصال ثواب کے لیے جو مجلس ہوتی میں منہ مسلمانوں کے ایصال ثواب کے لیے اجمّاع کرنے کا نام عرس نہ رکھنے، بلکہ اس کو برم ایصال ثواب کہتے۔واللہ تعالی اعلم مسلمانوں کے ایک ایمان کو برم ایصال ثواب کہتے۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمى بشس العلوم كلوى مئو الارزيج الثاني ١٣٢٥ه

(۱۳) مسئله: كيافرات بي علائدين ومفتيان شرع متين ال مسئله بل كه الله على الله الك جگدمت كيلي كلم طيبه بردها كيار و بال ايك مولينا صاحب آگئه ، ان سے بھى كهدويا كيا كه آپ بجى فاتحه برده ديں ۔ تو مولانا صاحب نے جواب ديا كه اس سے قبل بہتر بجھتا ہوں كه مورج الوں ۔ اس ليے كم مامنے بى سور چررب تھے لينى موجود تھے ۔ جواب تحريفرما كيں كه بيكام درست ہے يانہيں؟ اگر درست نہ ہوتو جھوڑ ديا جائے۔ اور ايما كہنا كناه ہوايا كيا ہوا؟ ۔ ممائل حبيب الله ، امام يور

الجواب

ایسال واب کا جواز اہلست کزدیک ایک ابت شدہ امرے مدایہ ایہ الاصل فی همذاالباب ان الانسان له ان یجعل ثواب عمله لغیرہ صلواۃ او صوما او صدقۃ او غیرها عند اهل السنة والحد ماعة " (هدلیة :۲۷۱) اورایسال واب کا مروج طریقہ بھی شرعاً متحب اور سخس ہے۔ جس کا مفصل بیان انوار ساطعہ میں ہے۔ ان افعال خیر سے انکار کرتا اوراس موضوع پرمسلمانوں کی ول آزاری آ جکل و بایوں ، دیو بندیوں کا شیوہ ہے۔ آپکا مخاطب بھی کوئی بدیودار بددین معلوم ہوتا ہے۔ ول آزاری آ جکل و بایوں ، دیو بندیوں کا شیوہ ہے۔ آپکا مخاطب بھی کوئی بدیودار بددین معلوم ہوتا ہے۔ خداا سے توب کی تو فیق دے۔ آپ یا مخاطب سے ساتھ کرتے دہتے۔ واللہ تعالی اعلم علی معلوم ہوتا ہے۔ خداا سے توب کی تو فیق دے۔ آپ یا مخال ان اعظم کرتے دہتے۔ واللہ تعالی اعلم علی مبارکور اعظم گڑھ

الجواب سيح عبدالعزير على عنه الجواب سيح عبدالرؤف غفرله 10 رمحرم ٨٣٥ هـ (١٣) مسئله: كيافرمات جي علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميس كه

زید کہتا ہے کہ شب برات کے دن طوہ بنانا، نیاز وفاتحہ کرنا جائز ہے۔اور مردوں کو ایصال ثواب مجی جائز ہے۔اور عمر وکہتا ہے کہ نا جائز ہے۔اور مید بھی کہتا ہے کہ شب برات میں گھر لیپتے ہیں اور صفائی کرتے ہیں، پیسب خرافات ہیں۔اس کی کوئی حقیقت نہیں۔لہذا آپ سے گزارش ہے کہ مفصل جواب قرآن وحدیث سے مرحمت فرما کیں۔فقتا غلام محمد بھیرہ محمر آباد گو ہزتا ارشعبان 24ھ

(49)

الجواب

زيدا ي قول من ي بيا ب ورالا اينا حاوراك كي شرح مراقى الفلاح من ب " فللا نسان ان يحمل ثواب عمله لغيره عند اهل السنة والحماعة صلوة كان او صوما ، او حجا او صدقة او قراءة القرآن او غير ذلك من انواع البر " صديث شريف من ب : " اذا تصدق احدكم بصدقة تطوعا فيحعلها لابويه ولا ينقص من احو رهم شيئا "(مجمع الزوائد: ١٣٨/٣)

اور جب به برروز جائزتو پندره شعبان کوبھی جائز۔خود صنوبھ ہے بھی ۱۵ رشعبان قبرستان جانا اورمردول کودعائے خیروثواب پہونچانا ٹابت ہے۔ عمرواگراس کوجرام کہتا ہے، تو خوداس کواس کی دلیل دخی ہوگی، روگیاس موقع پر گھروغیرہ صاف کرنا تو صفائی تو اللہ تعالی پند کرتا ہے، یہ کیے می اسلام ہیں کراسے تا پند کرتے ہیں۔ فاتحہ درود جائے با یدخواند کی کی پاک باشداز نجاست ظاہری و باطنی ۔ قول صفرت شاہ عبدالعزیز صاحب واللہ تعالی اعلم۔

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالا فناء دارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گڑھ ۲رصفر ۸۰ھ الجواب سیج عبدالعزیز عفی عنہ الجواب سیج عبدالرؤف غفرلہ، مدرس دارالعلوم اشر فیدمبارک پور (۱۲۵۵) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مئلہ میں کہ

(١) كافركوكافركها كياب؟

(۲) اولاد کی غیر موجودگی شل والدہ کا انتقال ہو گیا اور دودھ بخشانہیں گیا،اس صورت میں اولاد کیا کرے،اس لیے کہ دودھ بخشوا تا تو لازم ہے، تواس صورت میں علمائے دین ومفتیان شرع متین کیا تھم فرماتے ہیں؟ تمام استاذ ناالمکرم کوسلام عرض ہو۔

الجواب

(١) كافركوكافركهاى جائے كاءاس كوصاحب ايمان اورمسلمان كهنا كنا عظيم إ\_

(۲) شریعت میں دودھ پلانوالی کا ددھ پنے والے پرکوئی مطالبہ نہیں اس کے دودھ پخشوانا کوئی مطالبہ نہیں اس کے دودھ پخشوانا کوئی مثری تھم نہیں ، اس کے علاوہ بھی اولا دیریاں کے بے شار حقوق ہیں ، انتقال کے بعد حقوق کے اوا نیکی کی کہا صورت ہے کہان کے حق میں دعائے خیراوران کے لیے ایصال تو اب کرے وغیرہ واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی بخس العلوم گھوی ۱۹ شووالمکر مردم اس العلوم گھوی ۱۹ شووالمکر مردم اس العلوم گھوی

(۱۷) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مئلہ میں کہ عرب معنوع ہیں عرب منعقد کرانے کے سلسلہ میں جوازیاعدم جوازی صورت میں کون کون کی چیزیں ممنوع ہیں

كتاب الجنائز

ان سے النفصيل آگاه فرمائيں عين كرم ہوگا۔

## المستفتى حافظ بدرالدين مقام ويوسث نهرياؤن خاص ضلع اعظم كره

الجواب

بزرگان دین کے وصال کے دن ان کے عزار کی زیارت کے لیے جانا ، وہاں قرآن توانی اور وکر خیر کی مجلس کرنا ، وعظ وتقریر کرنا کرانا جائز خیر اور کھانوں کا ایصال تواب کرنا ، صاحب عزار کے ذکر خیر کی مجلس کرنا ، وعظ وتقریر کرنا کرانا جائز ہے۔ اور بھی عرب ہے ، الل اللہ کے عزار پر چا در بھی ڈال سکتے ہیں اور پھول بھی ڈالے جا سکتے ہیں ، اس کے علاوہ جو پچھاس کے خلاف با تیں لوگ وہاں کرتے ہیں ، شریعت میں منع ہے ، مثلاً وہاں گانا بجانا ، عورتوں کا اس موقع پر جمع ہونا , زیارت کے وقت قبر کو ہاتھ سے چھونا یا اس کا بوسہ لینا منع ہے ، وہاں اوب سے کھڑے ہو کرالیسال تو اب کریں اور ان بزرگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ترتی ورجات کی دعا کریں ان کے واسطے سے اپنے لیے بھی دنیا وآخرت کی بھلائی کی اللہ پاک سے دعاء کریں . فقط واللہ تعالیٰ اعلم کے واسطے سے اپنے لیے بھی دنیا وآخرت کی بھلائی کی اللہ پاک سے دعاء کریں . فقط واللہ تعالیٰ اعلم عبد المنان اعظمی سم سے العلوم گھوی

(۱۸) مسئله: کیافرماتے ہیں علمائے وجین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

مرحوم کے تام ایصال تو اب پہونچانے کا ہمارے یہاں عرف عام ہے کہ موت کے تین دن بعد , پھرنودن بعد , پھر میں دن بعد پھر چہلم کی نیت سے سنتیں سے مدن بعد , چہلم میں تین دن کم کر کے یہاں چہلم کے فاتحہ کرنے کا عام دستور ہوگیا ہے ، کیا ایسا کرنا اس میں فرق پچھ آپ کے نظر میں ہوتو بتا کیں پورے چالیس دن پوراکر کے چہلم کے فاتحہ کرنے میں کیا براہے؟

الحواب

تمام انگال خیر کا ثواب مردے کو پہو نچتا ہے اور ایصال ثواب جائز ہے اور جس دن بھی پہو نچاؤ ثواب پہو نچے گا، فاتحہ، دسواں، بیسواں اور چہلم اور بری وغیرہ کی اصطلاحات عرفی ہیں ایصال ثواب کے لیے اس دن کی خصوصیت نہیں کہ اس دن پہو نچاؤ تو پہو نچے گا، ور نہیں، ثواب ہردن پہو نچتا ہے۔ (19) مسئلہ: کیافرہاتے ہیں علمائے دہیں ومفتیان شرع متین اس مسئلہ ہیں کہ

مرحوم کے نام ایصال اواب کے لیے ہمارے علاقے میں بیعام ہو چکا ہے کہ جیسا کہ فاتحہ، چہلم وغیرہ زیادہ پیانے پرخر چہ کرکے زیادہ تعداد میں لوگوں کو کھانا کھلانے ہی میں خوشی ہوتی ہے، مرحوم کے حق میں اس طرح کا خیال یہاں ہے اس کے برعکس اگر کسی نے ایصال او اب کے معالمے میں کم بیسہ لگا کر فاتحہ خوانی کرا کرختم کرڈالے تو ایسی کیفیت کولوگ بخل بتاتے ہیں، شکایت شروع کرنامعمول ہوتا ہے، حالانکہ ایما کرنے والے کی نیت صرف میہ ہوتی ہے کہ مرحوم کے چھوڑے آل واولا و یوہ عورت ان کی پرورش کاذر بعیہ بنانے میں پیسے لگانا ہے ، بہر حال کس طرح میٹل کرنا ہوگا جس کے ذریعہ ضرور تیں آسانی سے پوری ہوجا کیں اورلوگوں کوشکایت کا موقع بھی نہ لیے، جواب مبارکہ سے نوازیں۔

الجواب

مردے کے نام پرعام دعوت جس میں مالدار بھی شریک ہوں ناجائز وممنوع صرف مختاج ں اور فقیروں کو کھلا ناباعث اجرو فقر و کھلا ناباعث اجرو فقر اس کے حصہ یاان کے مال سے ایسا کریں، نابالغ وارثوں کے حصہ یاان کے مال سے ایسال قواب نہ کیاجائے فقط۔ عبد المنان اعظمی شمس العلوم گھوی

(۲۰\_۲۰) مسئله: كيافرماتے بين علائے دين ومفتيان شرع متين مندرجه ذيل مسائل مين كه

(۱) زید کا انقال ہوااس کا ایصال تو اب کس دن کرنا افضل ہے؟ کیا تیجہ لیخی تیمرے دن ایصال تو اب کرنا شیعوں کی پیروی کرنا ہے؟ کیا تیجہ شیعوں کی ایجاد ہے؟ اس لیے اکا برعلائے کرام نے شیعوں کی مخالفت کرتے ہوئے شدت کے ساتھ بجائے تیمرے دن کے چہارم لیخی چو تھے دن کرنے کوافضل بتایا ہے؟ کہذا اصلیت کیا ہے؟ از روئے شرع جوب عنایت فرما کیں۔

(۲) زیز جعه کی نماز کے پہلے وعظ وقعیحت کے بعد خطبہ دینے کے لیے جونہی منبر پر گیا، اسٹے میں فی الفوریعنی اچا تک عمر و کھڑا ہوکر تقریر کرنا شرع کردیا، جب کہ زید منبر پر ببیٹھا ہے خطبہ دینے کے لیے لہذا عمر و کے اوپر شریعت کیا تھم نا فذکر تی ہے؟

(۳) زید کی افتداء میں عمر و برابرنماز پڑھتا ہے، لیکن عمر و کوزید سے بالٹنی طور پر بغض وعناد و کینہ ہےاورزید کی دوسروں کے پاس غیبت بھی کرتا ہے،البذاعمر و کے او پر شریعت کیا حکم نافذ کرتی ہے۔

(۳) زید جوحافظ آن بھی ہے، تراوی کی امامت کردہاتھا، پہلی رکعت میں سورہ فاتح کے بعد اور اللہ بست الذی "شروع کی عمرو نے لقمہ دیا" المہ ترکیف "کازید لقمہ نہ کے کرنماز پوری کی عمرو کے القمہ دیا" المہ ترکیف "کازید لقمہ نے کرنماز پوری کی عمروک کہا کہ آپالقہ ہوئی، زید نے عمرو سے کہا کہ آپالقہ موئی، زید نے عمرو سے کہا کہ آپالقہ منظ ہے، آپ لقمہ دینے کہا کہ آپالا تھی منظ ہے، آپ لقمہ دینے کے لاکن نہیں ہیں اور زید کو بھی لقمہ نہیں دے سکتے ہیں تو عمروزید سے کہے لگا کہ تم دیو بندی ہو، جب کہ ذید کے اعرکوئی بھی بندی مدرسی کی کھدن پڑھے ہو، اس لیے تمہاری نماز دیو بندی ہے، تم دیو بندی ہو، جب کہ ذید کے اعرکوئی بھی بات دیو بندی کی نہیں پائی جاتی ہے، زیدائل سنت والجماعت کے پابند ہیں، البذاو عمرو کے اوپر شریعت کی اتھ بات کی میں شدت کے ماتھ کرتی ہے، ہمرسوال کے ہم جز نیات پر ازرو سے شرع قرآن وصدیث کی نفس قطعی کی روشی ہیں شدت کے ماتھ جواب عمایت نے مرسوال کے ہم جز نیات پر ازرو سے شرع قرآن وصدیث کی نفس قطعی کی روشی ہیں شدت کے ماتھ جواب عمایت نے مرسوال کے ہم جز نیات پر ازرو سے شرع قرآن وصدیث کی نفس قطعی کی روشی ہیں شدت کے ماتھ جواب عمایت نے مرسوال کے ہم جن نوازش و کرم ہوگی۔ فقط والسلام۔ استفتی بنیاز احمد جز ل مدرسے گشن نوری گھر مرا

الجواب

(۱) مردے کتام فاتحہ ہردن ہو سکے کی دن کی کوئی خصوصیت نہیں کہ فلال دن ہو سکے گی اور فلال دن ہو سکے گی اور فلال دن نہیں ، تیجہ ، دسوال ، بیسوال ، چالیسوال ان دنوں کولوگوں نے اپنی آسانی کے لیے مقرد کرلیا ہے کہ ای بہانے ہم دوں کو پچھ تلاوت قرآن اور کھانوں کا ثواب پہونچ جاتا ہے ، اٹل سنت و جماعت میں عام طور سے تیسر نے دن قرآن خوانی اور ایصال ثواب ہوتا ہے ۔ اعلیٰ حضرت فاصل بر بلوی رضی اللہ میں عام طور سے تیسر نے دن قرآن خوانی اور ایصال ثواب ہوتا ہے ۔ اعلیٰ حضرت فاصل بر بلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنابوں میں جگہ جگہ اس کے جائز ہونے کا ذکر ہے ، کی نے آپ کو بی غلط کہ دویا ہے کہ سے شیعوں کی ایجاد ہے۔

(۲) عروكى يركت تاجائز اور بدعت سيد ب\_عالم كيرى مي ب " اذا حرج الاسام فلا صلوة و لا كلام "-(١٨٥/١)

(m) غیبت اور کینة ترام ب-

(م) لقمہ ہرمقتری دے سکتا ہے، بشرطیکہ اس کوسیجے یاد ہو، اس لیے زید بیرتو کہہ سکتا ہے کہ آپ کالقہ سیجے نہیں، اس لیے ہم نے لقرنہیں لیا اور آپ نے غلط لقمہ دیا، آپ کی نماز نہیں ہوئی ہیے کہنا سیجے نہیں کہ آپ لقمہ دینے کے لاکق ہی نہیں۔

(۲۵\_۲۳) **مسئلہ**: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ (۱) زید جامع مجد وعیدگاہ کا امام ہے، پابند شرع ہے، پیشہ کے اعتبارے ڈاکٹر ہے، لیکن زید نے برے گفتگو کے دوران اس بات کا ظہار کیا کہ فاتحہ کے لیے سامنے شیر بنی اور کھانا وغیرہ رکھ کرمتھین دن وقت اور قرآن کی متعین سورتوں کو پڑھ کر ایصال تو اب کرنا یہ بالکل ہندواندر سم ورواج ہے کہ جس طریقے ہے ہندو چڑھاوا چڑھاتے ہیں ، زید کا کہنا ہے کہ شرینی وغیرہ لوگوں کو تقسیم کرنے کے بعد بھی ایصال تو اب کیا جاسکتا ہے، شیرنی وغیرہ کا سامنے موجود ہونا کوئی ضروری ہیں موجود ہونے کی صورت ہیں خکورہ قول زید کا تصور کیا جائے۔

جواب طلب بیہ کرزید کی امامت الی صورت میں درست ہے یانہیں؟ اور زید کے قول سے ان مسلمانوں پر کیا تھم ہوگا جو کھانا وغیرہ سامنے رکھ کر ایسال تو اب کرتے ہیں، اور زید پر شریعت کیا تھم نافذ کرتی ہے اور زید کے قول سے کیا دیگر مسلمان اسلام سے خارج ہوئے یانہیں؟ جو بقول زید ہندوانہ رسم کرتے ہیں۔

الم ازیر فی وقت امام ہے، لین بھی بھی ایسے فض کی افتد اکرتا ہے جس کی داڑھی فرانس کٹ ہے، پینی شریعت کے خلاف ہے تو زید کی افتد ا، درست ہے یائیس اور زید کی امامت دوسرول کے لیے درست ہوگی یائیس؟ اور زید صرف عصر اور فیم کی نماز میں بعد سلام اپنے رخ کو مقتدی کی طرف کرتا ہے اور گیراوقات میں رخ بھیر نے ہے اٹکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف انہیں نمازوں میں بعد سلام رخ بھیر نے کا تھم ہے جس نماز کے بعد کوئی سنت نماز اوائیس کی جاتی ہے۔ زید کا قول ومل شریعت کی نظر میں درست ہے یا غلاج زید کی امامت المی صورت میں قائل افتد اسے یائیس؟
درست ہے یا غلاج زید کی امامت المی صورت میں قائل افتد اسے یائیس؟
المستفتی : مقبول احمد اعظمی ، جریا کوٹ ضلع مئو

الجواب

(۱) وفات بإفته مسلمانوں كايسال ثواب كے ليے كھانا لكاكر مائے ركھنا، قرآن شريف كى متعين سور تي يا آيتي پڑھنا، قرآن شريف كى تلاوت كرنا باادعيه واذكاركا دوركرنا باتھا تھا كراللہ تعالى سے دعا كرنا، رہ العلمين اس كا ثواب فلال مسلمان كو پہو نچاجا ئزاور متحن وباعث اجروثواب بے مرابي ميں ہے: الاصل في هذاالباب ان الانسان له ان يحمل ثواب عمله لغيره صلاة او صوما او صدقة او غيرها كتلاوة القرآن والاذكار عند اهل السنة والحماعة۔

اس مئلہ میں امسل تھم یہ ہے کہ آ دمی اپ عمل کا تواب دوسرے کو بخش سکتا ہے۔ نماز ہو۔ روزہ ہو معدقہ ہو آیاس کے علاوہ جیسے تلاوت قرآن اوراذ کاریدالل سنت وجماعت کا غرب ہے۔ اس کونا جائزیا ہندواندرسم قرار دینا کی جہالت ناوانی ویاوہ کوئی ہے۔ ان میں ہر ہرامر کا تفصیلی ثبوت حضرت مولانا عبدالسمع صاحب بے ول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب "انوار ساطعہ فی بیان المولود والفاتح" میں موجود ہے۔

انہوں نے بڑی تفصیل سے اس اس کا بھی ثبوت دیا ہے کہ بندو فد ہب یں ایصال تو اب کی کوئی ہوایت نہیں ، مردوں کے ساتھ زندوں کا سب سے آخری سلوک یہ ہے کہ مرد ہے کو بجو تک دیا جائے اور سے بات بجھی ش آئی ہے جب بندوں کا سے بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد برآ دی اپنے دھرم کرم کے انوسادا کی دھر تی پر وصر ہے جون میں لوٹ آتا ہے ، اوردوبارہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اپنے کرم کا بھل بہو نی انوسادا کی دھر گئی پردومر ہے جون میں لوٹ آتا ہے ، اوردوبارہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اپنے کرم کا بھل بہو نی کے کہ کی کیا سیل اور کون کی صورت ہے ، ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی دیکھا دیکھی اپنے کہاں بھی ایسان بھی ایسان کی کا ایسان کر کرنا شروع کردیا ہو، تو ہندواندر سم کہنا الٹی گئی بہانا ہے۔ زیدانو ارساطعہ دیکھ کر اگر اپنے غلط خیالات سے باز آجائے تو کوئی مضا کتہ نیس اور سب بچھ جا نکر بھی اپنی جہالت پر اڑ ارہے اور فاتحد مروجہ کونا جا تزاور ہندوانہ طریقہ کہتو وہ تو دگر اہم ہاوراس کے پیچھے نماز کر وہ تحر کی ہوگی کہ جان پوتھر اس کی اقتداء نہ کرواور پڑھ لیا تو نماز لوٹا والیے آدی کوانا م نہ بناؤ اور بن گیا ہوتو اس کوانا مت سے طحد ہ کرتے کی طاقت ہوتو علی دہ کردو۔ عالم گیری میں ہے وان کیان صاحب ھوی لایکفر به صاحبہ کرتے کی طاقت ہوتو علی دہ کردو۔ عالم گیری میں ہے وان کیان صاحب ھوی لایکفر به صاحبہ کہ حوز الصلو ذی خلفہ مع الکراھة۔ (باب نی الامامة: ۱۱/۷ ، ۱)

اورشامی ش م : کل صلوہ ادیت مع الکراهة تحب اعادتها \_(۱۳۰/۲)

اک ش م ب ومشیٰ فی شرح المنية علی ان کراهة تقليمه کراهة تحريم \_(۱۳۰/۲)

جس مخص کی گرائی حد کفرکون پرو نجی جواس کے پیچھے نماز کروہ ترکی ہے، اور جونماز کروہ پڑھی گئی اس کا لوٹانا واجب ہے۔ اور کبیری ش ہے، کہ فاس کوامام بنانا کروہ تح کی ہے، جو تھم زید کا بتایا گیا کہا تھم جر گراہ اور فاس کا ہے۔

دوسری جگہ فاتحہ پڑھی، پہلے سے دن مقرر کرکے یا بے مقرر کئے، برطرح تواب پیو نچ گا۔ اور جالل سے جاہل مسلمان بھی اس بات کو جانتا ہے اور موقع موقع سے بھی طریقوں سے فاتحہ

دلاتا ہاس کے باوجود ہارے علماء نے تفصیل سے باتیں عوام پرواضح کردی ہیں۔

اعلی حضرت مولانا احمد رضا خال صاحب رحمة الله تعالی علیه فرآوی رضویه جلد عشم ص ۷۷ میں فرماتے ہیں: ایصال تواب کے لیے تعین تاریخ بلاشیہ جائز ہے اور سنت مسلمین بینی ان کا طریقه مسلوک ہے، گراس کو واجب جاننا باطل محض ہے۔ یوں ہی سرکار رسالت کی سنت سجھنا۔

(۲۲) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

سیدسالارمسعود عازی رحمة الله تعالی علیه عرس کے موقع پرلوگ جو فاتحد کرتے ہیں ،جو کندورس کے نام مے مشہور ہے اور جونشان رکھتے ہیں ، بینشان رکھنا کیسا ہے؟ اورا کی اصل کیا بی؟ اورکس وجہ سے رکھتے ہیں؟ برائے کرام جواب مے مطلع فرما کیں ،عین کرم ہوگا۔سائل: حافظ زبیراحمہ کورکھیور

الجواب

کی چیز کانا مناسب نام ندر کھنا چاہے۔ پھر بھی نام رکھنے سے ٹی کی حقیقت نہیں بدلتی۔ پس اگر فاتحہ میں کوئی غیر شرقی حرکت شامل نہ کرتے ہیں اور مروجہ طریقے پر کھانا سامنے دکھ کر سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر اس کا ایصال ثواب سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کو پہنچاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس کی اصل شرع سے فابت ہے۔ حدیث شریف میں ہے: ''کہ حضرت سعدرضی اللہ تعالی عنہ نے کواں کھروا کر فر مایا تھ فدہ لام سعد" منارہ کی جوشکل سوال میں ہے۔ وہ مشرکیین کے ترشول کے مشابہ ہے، جوان کی عبادت گا ہوں وغیرہ میں نصب رہتا ہے۔ اس سے بخت پر ہیز کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالهنان اعظمی ، خادم دارالا فهاء دارالعلوم اشر فیه مبار کپوراعظم گذه ۲۶ رشعبان ۸۴ ه

الجواب سيحج عبدالعزيز عفى عنه الجواب سيحج عبدالرؤف غفرله

(٢٩-١٤) مسئله: كيافرمات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين مسئلة بل مي ك

(۱)ایک حافظ قرآن گیارہ ماہ میں پانچ ختم قرآن کر کے رکھ دیتا ہے اور رمضان المبارک کے ماہ میں جو مخص کہتا ہے کہ فلاں کے نام بخش ویں تو حافظ صاحب ای ختم قرآن میں سے ایک فتم بخش ویتا ہے، کیا بیودرست ہے یانہیں؟

(۲) زید جو کہ حافظ قر آن ہے، آج تقریبادی بارہ سال سے ایک مجد میں تراوح پڑھا تا ہے، ایکن چند دنوں سے مسلمانوں کو بیعت کرنا بھی شروع کردیا ہے اوراپنے پیر طریقت سے اجازت بھی نہیں

AY

لياب- اورخانداني سيد بحي نبيل تو كيابه بيعت كرنا مونا درست ب يانبين؟

(٣) خطبہ جعہ میں اول خطبہ ٹانی کے درمیان وعظ کہنا یا کوئی دینی بات کہہ کرلوگوں کو سمجھانا کیسا ہے؟ بحوالہ قرآن وحدیث ہے دے کرا طمینان بخشیں۔

خالد حسين قادرى ، مدرس مدرسه اسلاميه چا بو كهر بوست كول بو كهر بنكال

الجواب

(۱) اس م کوئی حرج نیں م اس میں ہے: "ان الانسان له ان يجعل ثواب عمله لغيره صلوة او صوما او صدقة او غيرها عند اهل السنة والجماعة"

اس كين السطوري ب: "كتلاوة القرآن"

(۲) پیر بننے کے لیے سید ہو ضروری نہیں، ہر برادری کا آدی جس میں پیر بننے کی صلاحیت ہو، ہوسکتا ہے۔ پیر بننے کے لیے چار شرطیں ہیں، تی سیح العقیدہ ہو، اتناعلم ہو کدا پی ضرورت کے مسائل نکال سکتے ہوں۔فاسق معلن نہ ہو۔اس کا سلسلہ حضو معلقہ سے متصل ہو۔

اور جب اس کواپنے بیرے اجازت نہیں حاصل ہے تو اس کا سلسلہ متصل نہ ہوا، اور اس سے بیعت ہونا ہے فائدہ ہے۔ ( فآوی افریقہ )

(٣) سنت متوارثه كے خلاف ہے ہال مختفر طور پراس وقت كى ضرورت كے موافق و بنى باتيں بتاديئے مس حرج نہيں -عالم كيرى ميں ہے:"ويدكره للخطيب ان يتكلم في حال الخطبة الا ان يكون امرا بمعروف" (باب في صلاة الجمعة: ١٨٥/١) والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمی ، خادم دارالافقاء دارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گذه ۱۲ رد والحجه ۸۹ م الجواب محج : عبدالروّف غفرله ، مدرس دارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گذه

(٣٠) مسئله: كيافرماتي بي علائدوين ومفتيان شرع متين مسئله ذيل مين كه

اگرہم لوگ اشیاء خوردنی پر فاتحہ اور چار آل ساتھ درود شریف کے پڑھ کرکی کے تام ایصال تواب کرنا مقصود ہوتو ہیکہ اے؟ آیا جا تز ہے اوراگر جا تز ہے تو پھر ہم لوگ مسائل اسلام یا احادیث معتبرہ ہے دالات کیساتھ ہم کو باخر کیجے۔ فقط چیز خوردنی پر فاتحہ اور قل وغیر ہم پڑھ کر کھا تا اور لوگوں بیل تقسیم کریں تو پھر یہ کیسا ہے ہم کو باتنے ہم کو اکثر جگہوں بیل اس بات سے واسطہ پڑتا ہے تو بیل نے اس کو متحب مجھ کر کردیا ہا ترب کر دیگر ہم کو اکثر جگہوں بیل اس بات سے واسطہ پڑتا ہے تو بیل نے اس کو متحب مجھ کر کردیا ہے اور نہ کرنے پر لوگ چند طرح کے اعتراض کرنے گئتے ہیں ،اس بارے بیل بیل نے بہتر رہ مجھا کہ باضابطہ فتوی لیا جا ہے۔ آب ساتھ مہر کے جو پچھ کھنا جا ہیں اس کا کارڈ کے خالی جگہ پر کھندیں۔ استفتی جمہ یوسف

الجوان

تفصیل کے ساتھ دلیل مانگتے ہیں اور جواب کے لیے کارڈ بھیجے ہیں ،اس پر کیا تفصیل ہو سکتی ہے۔ اصل تھم بیہ کے کردونوں کو ٹواب پہنچانا جائز ہے اور سوال ہیں آپ نے جوطریقہ لکھا ہے میر بھی سی سے ۔البتہ عام مردوں کی فاتحہ صرف محتاجوں میں تقسیم کریں اور بزرگوں کی نیاز امیر وغریب سب کھا سکتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم ہیں۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالافقاء دارالعلوم اشرفیه مبار کیوراعظم گذه ۸رد والحبه ۸ الجواب سیح عبدالروف غفرله، مدرس دارالعلوم اشرفیه مبار کیوراعظم گذه (۳۱) مسئله: کیافر ماتے بین علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں که

بندے نے مسلک اہل سنت کے مطابق قرآن خوانی وایصال تو اب کے واسطے می مسلمان بچوں کو دعوت دی بچر و تعالیٰ تمام اہل اسلام نے حاضر ہوکر قرآن خوانی اور ایصال تو اب موافق تھم فرہب اہل سنت اوا کیا۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ برادری کے پچھ ایسے افراد نے ہمیں ایسی صورت میں برادری سے بائیکاٹ کردیا کی تم نے محلّہ اور فیرمحلّہ کے تمام بچوں کو دعوت کیوں دی۔ اور قرآن خوانی ان سب لوگوں سے کیوں کروایا۔ ہم مخصوص آ دی کافی تھے، حالا نکہ واقعۃ وہ مخصوص آ دمی ناکافی تھے۔

اس لیے تمام بچوں کو بلوایا گیا۔ پس اتنی ی بات پر جھے برادری سے بلحدہ کردیا۔ لہذا حضور سے عرض ہے کہ جمیں ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنا جائز ہے یانہیں؟ بصورت نا جائز ان لوگوں پر (جن لوگوں نے بائیکاٹ کیا) تو بدواستغفار یا کون ساشری تھم واجب ہوتا ہے جو کیا جائے؟ واضح ہوکہ وہ لوگ بھی کی جیں، جلدی جواب سے نوازیں۔ نینواوتو جروا استفتی جھر حنیف، قصبہ کیتھون ضلع کوشر اجستھان

الجواب

اگرواقد صرف اتنا ہے جتنا سوال میں ذکر کیا گیا، اور وہ دوسر ہے لوگ جن کوقر آن خوانی کے لیے بلایا گیا، ان میں کوئی شرعی قصور از تنم بدعقیدگی وغیرہ شرقا تو برادری کے لوگوں کا سائل کا با کاٹ کرنا شخت ظلم وزیادتی ہے۔ ایصال ثواب میں زیادہ سے زیادہ جتنے لوگ شریک ہوں باعث اجروثواب اس کوروکنا گناہ ہے۔ اہل برادری پر لازم ہے کہ فوراً مقاطعہ ختم کریں۔ اور سائل سے معافی ما تنیں۔ واللہ تعالی اعلم عبد المینان اعظمی، خادم وار الافقاء دار العلوم اشرفیہ مبارکپوراعظم گڈھ مار جما والاولی ۹۰ھ الجواب سے جو الرجما والوق خول مدرس دار العلوم اشرفیہ مبارکپوراعظم گڈھ

(٣٣-٣٢) مسئله: كيافرماتي بي على على وين ومفتيان شرع متين اس مسئله بيس كد

(۱) میلادشریف، گیارہویں شریف اور بزرگان دین کے عرسوں کے کھانے کھلانا ،اور کھانا شرعاً جائزے یانہیں؟اوران کے برکات کابیان فرمائیں۔

(۲) ندکورہ بالا کھانے کھانا کھلانا غرباء امراء سب کو جائز ہے ،یا صرف غریب ہی کھاسکتے ہیں؟اس کا ثبوت اور دلائل بحوالہ دیئے جاویں۔

(٣) مدرسوں، یواؤں، غریوں ہی کودینا ہم، لہذا نہ کورہ بالا کھانا کھلانے کے بجائے مدرسوں،
یواؤں، غریبوں ہی کورقم دی جائے اور یہ کھانے نہ کھلائے جائیں، کیا اس سنہری تقریر میں عوام اہل سنت
کوفریب دینے اور بہکانے کی بات ہے یانہیں اور اس طرح ان مقدس یادگاروں کو بند کرنے کا مقصد ظاہر
موتا ہے یانہیں ؟لہذا اس کا بھی جواب واضح عطار فرما کرمنون فرما کیں۔ استفتی :عنایت دضا

الجواب

ميلادشريف كا كهانا تو بروصله ب- اس كاقر آن عظيم من من م ب فورَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرُّ وَالتَّقَوَى ﴾ [السائدة: ٢] - اورحديث شريف كافر مان به السائدة و اعف عن طلمك " (اسحاف السائدة المتقين: ٩/٥٠) اوركيار بوي شريف اوراع اس بزرگان وين كاكهانا ايسال أو اب به وشرعاً جائز بلكم باعث أو اب به به اييس ب : "ان الانسان له ان يجعل ثواب عمله لغيره صلوة او صوما او صدقة او غيرها عند اهل السنة و الجماعة "

اور حديث شريف على بنت سعد بن عباصة قال يا رسول الله ان ام سعد ماتت فاى الصلقة افضل فقال الماء فحفر يشرا و قال هذه لام سعد" (سنن ابى داؤد: كتاب الزكاة. ١٩٣/٢) بالخضوص ميلا والني تقلقة كي تعريف اوراس براظهار مرت تووه ب جس سورش بحى فيض يات بين، پحررسول الشعالية كي قلامول كاكيا كهتا بخارى شريف ميس ب:

"تويية مولاة لابي لهب اعتقها فارضعت النبي وَلَيْنَةُ فلما مات ابو لهب راه بعض اهله بشر هيئته. قال له: ما ذا لقيت؟ قال ابو لهب: لم الق بعد كم غير اني سقيت في هذا بعتاقي تُويية " في الباري شرك من عند المراما للنبي وَلَيْنَةٌ " ـ

(۲) سب کھاسکتے ہیں۔طعام میلادشریف توبروصلہ ہے جوسب کے ساتھ کرنے کا تھم ہے۔ نیاز بزرگان دین کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں: ''اگر فاتحہ نیاز بزرگے دادہ شدلی اغنیاء دا ہم خوردن آل جائز است ۔عبدالعزیز صاحب اپنے فاوی عزیز بید میں فرماتے ہیں: ''اگر کوئی چیز کسی بزرگ کٹام پر فاتحد کی جاو ہے آوان کا کھا نامالدار کے لیے جائز ہے۔الغرض اس میم کا کھانا بھی کھاسکتے ہیں۔

(۳) آج کل دین میں آزاد کی اور بے راہ روی کا ذمانہ ہے، جوجس کے مخصص آتا ہے بک دیتا ہے ہم نے ساہے کہ کچھاوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے ہے بہتر اس زمانے میں بیہ ہے کہ وہ رقم مختاجوں کو دے دی جائے ۔ای میم کی بینا مناسب تلقین بھی ہے کہ بجائے میلا و واعراس میں خرج کرنے کے مدرسوں اور بیواؤں اور غریبوں کو دیا جائے۔ایسے لوگوں نے اپنے ذاتی اخراجات میں سے ان مصارف خیری ہے کہ کے بائے دائی اخراجات میں سے ان مصارف خیری ہے کی کے لیے بچھلی و کیا ہے؟ پھران کو کیا تی بہو پختا ہے کہ اس کا نام لے کراس کا رخر کوروکیس میلا دبھی تبلیخ دین اور غریبوں کی اعداد کا ذریعہ ہیں اور حزید اعداد کے ذریعے بنائے جائے ہیں۔اس لیے مسلمان کوچا ہے کہ ایسے ورغلانے والوں کی یا تھی نہ شیس اور سیامور خیر بجالا کیں۔ جا سے جا کے بیا سام عبدالمان اعظمی ، خاوم دارالا قماء دارالعلوم اشر فیرمبار کیوراعظم گڈھ 10 روجب ۹ وہ الد تعالی اعلی عبدالمیوں الم فیرمبار کیوراعظم گڈھ 10 روب جو جو عبدالری نے خوار العلوم اشر فیرمبار کیوراعظم گڈھ 10 روب جو جو عبدالری نے خوار العلوم اشر فیرمبار کیوراعظم گڈھ

(M\_ra)مسئلہ: کیافرماتے ہیں علی نے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

(1) بعض لوگوں كا كہنا ہے كہ پیش امام كانماز ختم ہونے پر بعد وعاكے فاتحد دينا بدعت ہے۔اس

ليه وه لوگ فاتحه والى جماعت ميس فرض نماز ميس شريك نبيس موت، جواب ارسال فرما كيس-

(۲) وہی لوگ فرض جماعت ختم ہونے پرای مصلی پر جماعت ٹانی سے نماز پڑھتے ہیں شرعی تھم

ہے مطلع فرمائیں۔

(٣) جماعت ان جان بوجه كريا تقال سركت بي يانيس؟ شرى عم مطلع كرير-

(م) جماعت وانی کے پیش امام کوفرض نماز میں لقمہ دینے پر سجدہ سہوادا کرنا جاہے یا

نبيں؟ جواب ارسال فرمائيں۔

(۵) تبلینی جاعت مجد میں مرحتی ہے یانہیں؟اگران میں ہے کی رکن کوشل کی حاجت ہوتو

آواب مجد کے لیے شرع تھم کیا ہے؟ مطلع فرما کیں۔

(٢) نماز خم ہونے کے بعد فاتحادر پیش الم سے مصافحہ کرنا جا ہے انہیں؟ شرع تھم سے مطلع فرما کیں۔ (2) پیش امام اجرت لے کرنماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگروہ در میان میں بی ٹوکری چھوڈ کر

چلاجائے اور پورے ایک مہینے کی اجرت دینا اور لیماجائزے یانہیں؟

المستقتى: بيرزاده فليل احمرا كبرصاحب

#### الجواب

فاتحد كوغلط كني والمنحود غلط كاراوردين مين في راه نكالنے والے بيں۔ فاتحد ايسال أواب باور ايسال أواب عله لغيره صلوة او صوما او ايسال أواب كے ليے بدايي ميں بين الانسان له ان يجعل ثواب عمله لغيره صلوة او صوما او صلاقة او غيرها عند اهل السنة والجماعة "اس ليےاس بنياد پر بماعت تركر نے والا كنهار موگا۔ صلاقة او غيرها عند اهل السنة والجماعة "اس ليےاس بنياد پر بماعت اولى كے دولائي بدند به اورو باني نيس بين اور نماز بھى خاص محراب ميں تحميل بماعت اولى كا مناه ان پر مقام برنى اذان وا قامت كے ساتھ نه براحت ہوں۔ محراس جماعت اولى بالقصد جھوڑ نے كا محناه ان پر مسلط موگا۔ واب بھى جماعت اولى كانه الى ي

(۳) ای سے ریمجی معلوم ہوگیا کہ جماعت ٹانی اس وقت ہے، جب کہ اتفاقاً جماعت اولی ترک ہوگئی در ندترک جماعت اولی گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے:''السجماعة من سنن الهدی لا یتخلف عنها الا منافق"۔

(٣) قرائت میں ملطی موادر کوئی لقمہ دے اور امام قبول کرلے تو سجدہ سہونییں سجدہ سہواس وقت ہے جب نماز میں کوئی واجب ترک ہویا فرض میں تا خیر ہو۔

(۵) تبلیغی جماعت پرانے گمراہوں کا ایک نیاروپ ہے۔ جو کلمہ اور نماز کے نام پر سید ھے سادھے وام کو اپنی گمراہی کے داستہ پرڈال رہاہے۔ تی مسلمان انہیں ہرگڑا پی مسجدوں بیسی تشہرنے نددیں مان سے وعظ سیں ۔ حدیث شریف بیس ہے: "ایا کم و ایا ہم لا یضلونکم و لا یفتنونکم" مسلم کے جس سے دین فانظروا عمن تا خلون دینکم"

مجدين موق اور تخمر في المسلم عين المسلم وين المسلم الم المسلم ال

اگر کی کوسونے بین عنسل کی حاجت ہوئی جیسے اس کی آگھی تھی فررا تیم کر کے باہر نکل جائے وہاں تھہر ناحرام ہے اور تبلیغی بہت می باتوں میں مجد کے آواب کے خلاف کرتے ہیں۔ (۲) مصافحہ بعد نماز میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے جائز ہے۔شامی میں ہے:

"اعلم ان المصافحة مستحبة عند كل لقاء اما ما اعتاده الناس من المصافحة بعدصلاة الصبح والعصر فلا اصل له في الشرع على هذا الوجه لكن لا باس به فان اصل المصافحة سنة" - (كتاب الحظر والاباحة: باب الاستبراء. ٩/٩٦) (2) مناخرين فضرورة المت كي توكري جائز قراروي بدوي تأريش ب او يفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن و الفقة و الامامة "(كتاب الاجارة: ٩/٩٠) عبين ون غير حاضر رباس كي مخواه ضروركا في جائر كي والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمى ، خادم دارالا فماء دارالعلوم اشر فيه مبار كيوراعظم كمدُه على الجواب يحج عبدالرؤف غفرله ، مدرس دارالعلوم اشر فيهم بار كيوراعظم كدّه

(mr) مسئله: كيافرماتي بي علائدوين مئلدويل مين كد

میرے قریب مجدموضع عجیب گڑہ میں بابا مزاری شاہ صاحب کا مزارے ، وہاں پر ہرسال بماہ المحن دوسرے یا کچھ میں کہلی جعرات کوعرس منایا جاتا ہے۔جس میں قرآن خوانی ،میلا دشریف، روشی ، گاگر، زیارت خرقہ بوقی بھی کیا جاتا ہے۔ ادرساتھ بی لوگ بھی جمع ہوتے ہیں ،قوالی لوغہ وں کا ناچ اور دنگل بھی ہوتا ہے۔ چا در ، مالیدہ ، نفذ وغلہ بھی جڑھتا ہے۔ مرد حورتیں مسلمان ہندہ جمع ہوتے ہیں ۔ بابا صاحب کے حالات زندگی مختصرات ہے گا تھی کے واسطے تحریر کرد ہا ہوں ملاحظہ فرمائیں۔

بابا صاحب اصل باشدہ موضع کلیان پور کے تھے ، عجیب گڑھ ہے تھینا دومیل کے فاصلہ پر بہابا صاحب فقیری ہے بہا کھیتی کا کام کرتے تھے ، شادی ہوئی تھی دو تین ہے بھی بیدا ہوئے تھے کہ مکان ہے نکل کھڑ ہے ہوئے اورای نواح میں گھوشے پھرتے رہے کہ ایک میلہ پر جوم پر موضع عجیب گڑھ میں نہ خانہ کھو و کر رہنے گئے ، ناخوا ندہ تھے۔ پیشتر پہر عرصہ تک تو جو آپ کو ملا وہ دومروں کو تھیم کردیتے تھے، ایک عرصہ کے بعد باخ لگا یا، پختہ مکان بنوایا ، دو پختہ کواں بھی بنوایا ، اور دیگر چیزیں گرہتی شل ڈیگ سپیائی ، موٹے ڈول ، صندوق ، پلنگ ، چوکی وغیرہ بھی اکھا کیا۔ آپ کمبل پوش تھے نماز میں پڑھے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ گانجہ چیس تمباکو پیتے تھے۔

دوسرے تیسرے سال بدارکے نام سے میلہ لگواتے تھے جس میں لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، باجہ بجواتے تھے اور رنڈیوں کا کتھک اور چماروں وغیرہ کا ناج بھی کراتے تھے۔ آپ کے ایک بڑہ چھوٹا ساتھ میں جس میں چالیس بچاس رو پیے بمشکل آسکتا تھااس میں سے دوڑ ھائی سورو پییناچ والوں کو تقیم کرتے تھے اور یہی معلوم ہوتا تھا کہ بڑہ خالی ہے۔

آپ صاحب کرامت تھے، کہاجاتا ہے کہ ایک مرتبہ شاہ صاحب تھین شریف نے آپ کونماز ہو۔ بھون شریف نے آپ کونماز جمعہ پڑھانا چاہا، آپ نے نمازنیس پڑھی بلکہ دریائے گوئی شرکود کراس پارٹکل گئے اور آپ کی ٹارائسکی کی وجہ سے شاہ صاحب تھیں شریف جب کہ خطبہ جمعہ پڑھ رہے تھے، معجد کی میٹار پرٹکل گری جومنارے آکر

(91)

شاہ صاحب کے قریب زین میں چکی گئی کسی کوکوئی نقصان نہیں پہنچا، ہاں مینار مجد میں دراڑ پیدا ہو گیا تھا۔ اورا یسے ہی ایک مرتبہ نہال گڑھ سے سلطان پور جانا چاہتے تھے، کسی موٹر والے نے بغیر پییہ کے لیجانا اپنے موٹر پر گوارہ نہ کیا ، اسی وجہ ہے آپ نے بددعا دی جس کی وجہ سے موٹر و ہیں کھڑی رہی ایک ایک برزہ موٹر کا علیحدہ کرکے نکال دیا اور بھی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں۔

آپ کا دصال ۱۹۳۷ء میں ہوا ، اور ۱۹۳۸ء میں اشتہار بغرض شہرتی عرض سجادہ نشین حبیب شاہ ہو ارا کین درگاہ مولوی محمد رضا نہال گڑھ ومولوی رحمت اللہ ، حافظ عبدالستار ، وقاری حافظ محمطیٰ کی طرف سے تقسیم ہوا جس کی سرخی ہے ہے۔ عرس پاک مجذوب سالک جناب بابا مڑاری شاہ صاحب قبلہ قدس سرہ حضرت میں بابا صاحب کے بارے میں بدگمان عقیدہ ہوں۔ برائے کرم سوالوں کا جواب دے کر مجھے اطمینان دلا کیں عین نوازش ہوگی۔

- (١) كياباباصاحب مجذوب سالك تض؟
  - (٢) كيا اولياء الله و بزرگ تھ؟
- (٣) كيابا صاحب كے مزار پر جانا اور جا در ماليده وغيره جر هانامسلمانوں كوجائزے؟
  - (٣) كيا حاجت كوقت إباصاحب عدوما نكّنا يا يكارنامسلمانون كوجائز ي؟
- (۵) كيابابا صاحب كى مزار پرچ هاوامثل ماليده، شيريني چادروغيره كاليمااور كهانامسلمانون

كے ليے درست ہے؟

(۲) کیامسلمانوں کوایے عرس میں شرکت کرنا درست ہے؟ ناچیز :مقصود عالم اشر فی ،موضع ڈاکخانہ جکیش سخنے ضلع سلطان پور

الجواب

سوال میں باباصاحب کے متعلق جو تفصیل درج ہے،اس سان کی ولایت ٹابت نہیں ہوتی اگر
وہ ساری حرکتیں ہوش وحواس کے عالم میں کرتے تھے ، ہاں اگر بیخو در ہتے ہوں تو اور بات ہے۔ایے
لوگوں سے قلم شرع اٹھا ہوا ہے۔ بہر حال بظاہر تو وہ ایک گنبگار آ دمی تھے یا مستورالحال ان کی ولایت کا
فیصلہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ رہ گیا ایصال تو اب یا قبر پر جانا فاتحہ پڑھنا بہتو گنبگار مسلمانوں کے لیے
بھی جائز ہے، عرس لگانا چا در چڑھانا اور عدد ما تگنا نہ چا ہے۔ واللہ تعالی اعلم
عبد المنان اعظمی ، خادم دار الافقاء دار العلوم اشر فیہ مبار کیوراعظم گڈھ ۲۹ رڈ والمجر ۱۸۸ م

عبدالمنان السمى ، خادم دارالا فهاء دارالعلوم اشر فيه مبار كپورانسم كذه ٢٦ رذ والحجيم الجواب صحيح: عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشر فيه مبار كپوراعظم گذه (٣٥\_٣٣) مسئله: كيافرات بي علائ وين ومفتيان شرعمتين مسئلة يل بي كد

حفرت عبدالله وحفرت عبدالمطلب كوفاتحه واليصال ثواب دوعائے مغفرت ميں شريك كيا جاسكا ہے يانبيں؟ زيد كا كہنا ہے كه شريك كيا جاسكتا ہے۔ اول بير كه نور محمدى از حضرت آدم نتقل ہوتا ہوا حضرت عبدالمطلب كى ايك شاخ عبدالله ہے فاہر ہوااور نور محمدى كى موجود كى ميں شرك و كفر كانصور ممكن نہيں۔ دوم بيكه شرف نسب آں حضرت كا ہوتا ضرورى ہے۔ سوم بيك تاريخ ہے اصحاب فدكور كا كفروشرك ابت نہيں ہے۔ چہارم بيكه مشرك ماں باب كو بھى دعائے مغفرت كى جاسكتی ہے۔

(۲) یہ کہ جب لفظ امت کی بھی پنجبر کے ساتھ منسوب ہوگا تو اس کے کیا مطلب ومعنی ہوں گے۔ جیسے امت عیسوی ، امت موسوی ، زید کا کہنا ہے کہ امت انہیں حضرات کے لیے استعال ہوتا ہے جو ایمان لاچکے ہیں اور پر لفظ اس وقت تک استعال ہوگا ، جب تک کہ گفر صرح کبلاکسی احتمال کے باقی ندر ہے۔

(٣) کیا قادیانی ،معتزلی ،خارجی ظاہری ،باطنی ،شیعہ،شرقی ، برتی ، پردیزی ،بیامت محمدی ش داخل میں یانہیں میں؟ اور سب لوگ الگ الگ امتی میں \_ زید کا کہنا ہے کہ بیہ سب لوگ امت محمدی میں داخل میں ،خارج از امت نہیں \_ اور سوال اول بیرتین ندکورہ بالاسب کو ایصال تو اب کرنا اور فاتحہ اور دعائے مغفرت میں شریک کیا جاسکتا ہے ۔ اور بکر کا کہنا ہے کہ فاتحہ وغیرہ غیر ضروری فروعات ، اختلافی چزیں میں ۔ اور حضرات ندکورہ کوشریک نہیں کیا جاسکتا ہے۔

سوال نمبرتین کی امتیں امت محمدی ہے الگ امتیں ہیں اور سوال نمبردو کے بارے میں ہے اور سے
ایک مولوی صاحب کا کہنا ہے۔ اس لیے آپ لوگ بدلیل قطعی فیصلہ فرما کیں کہ کون دین حق ہے۔ اور اس
قسم کی بات کہنے والے پر کیا حد شرعی واجب ہوتی ہے۔ ورندالی غیر ذھے وار باتوں ہے لوگ محراہ
ہوجا کیں گے۔ السائل: سیدا قبال احربقلم خود محلّدر ضوی مکان ۱۳ امتصل راج کا لیے جو نپور

الجواب

91

کوسیلے سان کے علاقہ والوں کو رزید کا بی تول غلط اور خلاف قرآن عظیم ہے کہ کافروں اور مشرکوں کے
لیے دعائے مغفرت کی جا علی ہے۔ قرآن عظیم میں ہے: ﴿ مَا كَانَ لِلنّبِی وَالَّذِینَ آمَنُوا أَن یَسُتَغُفِرُوا کَانَدِینَ وَلَو كَانُوا أَوْلِی فَرُبَی مِن بَعُدِ مَا تَیْنَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ الْحَجِیم ﴾ [التوبة: ١٦]
لیلمُشُرِکِیْنَ وَلَو کَانُوا أَوْلِی فُرْبَی مِن بَعُدِ مَا تَیْنَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ الْحَجِیم ﴾ [التوبة: ١٦]
فی اور مومنوں کو کافروں اور مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت نہ کرتا چاہیے اگر چدوہ رشتہ وار بی کوں نہ ہوں جب کہ انھیں معلوم ہوگیا کہ وہ جبنی ہیں۔

(۲) امت کی دوقتمیں ہیں امت دعوت جس کا ذکر اس حدیث شریف میں ہے: "لا یسم علی احد من هذه الامة یهودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یومن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار " اس امت میں سے کوئی بھی یہودی ہوخواہ لفرانی جس نے مجھے سااور ایمان لائے بغیر مرگیا تو جہتم میں ہوگا۔ اس معلوم ہوا کہ ہرنی کے مخاطب کوامت دعوت کہا جاتا ہے۔

اوردوسری امت اجابت ہے۔ جن لوگوں نے پیغام سنااورا کیان لائے۔اصطلاح شرع میں اور عرف عام میں اکثر امت بول کرآخر الذکر طبقہ مرادلیا جاتا ہے۔ اس لیے زید کا بیر کہنا تھے ہے۔ وہی ہیں جو ایمان لا بچکے ہیں ، یوں ہی زید کا بیقول کہ جب تک ان سے کفر صرح نہ سرز دموامتی ہی رہیں۔ گوگنہگاراور قابل سزاوعذاب ہوں۔

(٣) پیزید بے لغزش ہوگئ ہے۔ سوال میں ذکر کئے ہوئے فرقوں میں کتنے ایسے ہیں جن کا کفر صرح ٹابت ہو چکا ہے اور اللہ علی اللہ علی ہے۔ اور اللہ علی اللہ

عبدالمنان اعظى خادم دارالا فقاء دارالعلوم اشر فيه مبارك بوراعظم گره ٢٦ ريج الثاني ١٣٧٨ هـ الجواب سيح عبدالرؤف غفرله مدرس اشر فيه مبارك بوراعظم گره

(۳۷) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین وشرع متین اس مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ زید کے والد کا انتقال ہوا اور زید نے اپنے والد کاعر فرنیس کیا تو محلہ کے لوگوں نے ان پر طعنہ زنی کہا کہ آپ دیو بندی ہیں تو اس کے بارے میں علائے دین کیا فرماتے ہیں کہ زید دیو بندی ہوایا نہیں؟ نیز عرفہ کے بارے میں کیا قول ہے۔ فقط استفتی: سراج الدین مقام بال تو اوضلع چچپر

#### الجواب

عرفہ کرنا نہ سنت ہے نہ واجب، بلکہ بیا ایصال تو اب ہے، اور وہ مستحب فعل ہے جس کا بی جا ہے کہ کے جا ہے کرے اور جس کا جی جا ہے کرے اور جس کا جی جا ہے کہ نہ کرنے پر طعنہ زنی کرنا غلط ہے، اور ایسے خض کو دیو بندی کہنا غلط اور بہت براہے اور مسلمان کو ایذ او بیتا ہے اگر زید میں اس کے علاوہ و نیو بندیت کی کوئی بات نہیں ہوتو صرف است ہے معالمہ پراس کو دیو بندی کہنے والے اس سے معافی ہا تکیں۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی بیش العلوم گھوی اعظم کڑھ

(PZ) مسئله: كيافرماتي بي علائدوين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه

سلام مسنون کے بعد عرض ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام جو کو نٹر ہ پر فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ ۲۲ رر جب کو تو یہ کو تھے کہاں سے اور کیسے چلے اس کی سیحے تحقیق تاریخ سے یا حدیث وقر آن سے ملل و مفصل جو اب عنایت فرما کیں۔ آپ کا عین کرم ہوگا۔ استفتی محمہ یسین تنجی امام مجدموضع دھنورا مراد آباد

الجواب

امور خیر پڑل کرنے کے لیے اس کے ایجاد کی تاریخ جاننا اوران کے موجد کا نام جاننا کچھ خروری نہیں بلکہ بیجاننا ضروری ہے کہ اموراصل شرع پر پورے اتر تے ہیں یانہیں، چاہے جس زبانہ کی ایجاد ہو یا کوئی موجد ہو۔ اس کی تفصیل دیکھنا ہوتو ''انو ارساط عہ فی بیان المولود والفاتح'' کا مطالعہ کریں

اس اصول پر رجب میں کوغروں کی فاتحہ بھی ایک فاتحہ اور ایصال ثواب ہے، جیسے اور بزرگوں کے نام کی فاتحہ جائز ہے ، جیسے اور بزرگوں کے نام کی فاتحہ جائز ہے ، ہاں اس میں جونضول تیو ہار کا اضافہ عوام نے کر رکھا ہے وہ فضول اور ہے فائدہ ہی ہے اس کی پابندی کچھ ضروری نہیں۔

بہارشر بیت جلد ۱۵ صفحہ ۲۰۹ میں ہے: ای ماہ رجب میں حضرت جلال بخاری علیہ الرحمہ کے کونٹرے ہوئے ہیں۔ کرچاول یا کھیر پکوا کر کونٹر وں میں بجرتے ہیں، اور فاتحہ دلا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں ہیں جا کڑنے ، ہاں ایک بات فدموم ہے وہ یہ کہ جہاں کونٹرے بحرے جاتے ہیں وہیں کھلاتے ہیں اپنتی نہیں ویتے ، یہا یک اندوزکت ہے۔ گریہ جا بلوں کا طریق مل ہے پر جے لکھے لوگوں میں یہ پابندی نہیں ہے۔ اس طرح ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت سید تاجعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کوایصال تو اب کے لیے پوریوں کے کونٹرے بحرے جاتے ہیں۔ یہ بھی جائز مگراس میں بھی اس جگہ کھانے کی پابندی بعضوں سے بوریوں کے کونٹرے بوریوں کے کونٹرے بابندی بعضوں سے عاکم کررکھی ہے، یہ جا پابندی ہے۔ اس کونٹرے کے متعلق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستان سے عاکم کررکھی ہے، یہ جا پابندی ہے۔ اس کونٹرے کے متعلق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستان

عجیب ہے۔اس کا کوئی ثبوت نہیں۔وہ نہ پڑھی جائے۔صرف فاتحہ دلا کر ایصال تواب کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم عبدالمنان اعظمی مش العلوم گھوی مئو الرشوال المکرّم ۱۳۱۳ھ

### دعوت ميت كابيان

(۱-۱) **مسئلہ**: کیافرماتے ہیں علائے کرام ومفتیان عظام مسئلہ ویل کے بارے میں

کہ بلیا کے بعض دیہاتوں میں رائے ہے کہ جب کوئی انسان انتقال کرتا ہے تو اس کے گھروالے چہلم کے موقع پرغریبوں کے ساتھ مالداروں کو بھی کھلاتے ہیں ،اگران سے کہاجائے کہ بیر صرف غریبوں کا حق ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہی کی حدیث یا قرآن میں ہے ، نیز اگر مالداروں کونہ کھلا کر بیرروہے کی مجد یا مدر سہ کودیا جائے تو کیا مرنے والے کواس کا ثواب ملے گایا نہیں؟

(۲) امام نے بحالت نماز قرات مورہ بقرہ کا آیت کریمہ والذین سے شروع کی اور تلاوت کے درمیان قرات بی میں ہواؤ کے بائے ہاؤ کہ استح کے کہ ہوگ میں مقتلہ یوں نے بھی لقمہ دیا پھرامام نے بغیر بحدہ سم کے نماز پوری کی۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ بغیر مجدہ سمجدہ سمجو کے نماز ہوگی یا نہیں؟ جب کہ زید کا کہنا ہے کہ نماز نہیں ہوئی۔ گذراش ہے کہ مدل جواب بحوالہ قرآن وحدیث عنایت فرما نمیں۔ استفتی بھی لطافت حسین موضع جنواں پوسٹ مجودی ضلع بلیا یو پی

الجواب

علائے کرام نے ایسے کھانے کو برعت اور کروہ تحرکی لکھا ہے۔ مندا مام احدیث ہے" کنانعد
الاجتمعاع آلی احسل المعیت و صنعهم الطعام من النیاحة "ہم گروہ صحاب الل میت کے یہاں جح
ہونے اور اکنے یہاں کھانا تیار کرنے کو نیاحة میں شار کرتے تھے، اور اس کی حرمت پرمتواتر حدیثیں ہیں۔
فق القدریش ہے" یکرہ اتبحاذ السفیافة من الطعام من احل میت لانه شرع فی
السرور لافی الشرور و حسی بدعة مستقبحة" الل میت کی طرف کے کھانے کی دعوت کروہ ہے،
اور برعت قبیمہ ہے تفصیل اعلی حضرت کے دمالہ" جلی الصوت لنهی الدعوة امام الموت"
میں دیمی جائے ، وہ رقم مجداور عدر سرکودے دی جائے۔

(۲) صورت مسئولہ میں نماز ہوگئ۔ بہار شرایت میں ہے، ایک آیت کی جگہ دوسری آیت پڑھی اور وقفہ ند کیا، اور معنیٰ فاسد نہ ہوئے تو نماز نہ فاسد ہوئی۔ جے ﴿ إِنَّ الَّذِيُنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [الكهف:١٠٧] ك بعد بجائے ﴿ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرُدُوسِ ﴾ [الكهف:١٠٧] ك ﴿ فلهم جزاء الحسنى ﴾ پرُهلانماز موقى اورصورت مستوله ميں مجده مهو بھی نہيں ، سوال ميں ہے كدامام نے فوراً بی غلطی ورست بھی كرلی ، مال اگرسوچنے ميں اتنى دير لگا دى كى تين بار سجان الله كئے كر برابر وقف ہوجائے تو مجده مهوواجب ہوتا ہے، اور جب بہیں تو مجده مهوواجب نہيں۔ واللہ تعالی اعلم مسمد

عبدالمنان اعظمي بمس العلوم كحوى ااجهادى الاولى رم إساج

(r) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس متلمیں کہ

ضروری تحریریہ ہے کہ تیجاور چہلم میں کھانا یا کھلانا شادی بیاہ کی طرح دعوت دے کر جائز ہے کہ خیس؟ کرم فرما کر جواب عنایت فرما کیں، اور شب برات کے مہینے میں عام طور پرلوگ اپنے مرحوثین کے ایسال ثواب کے لیے قرآن خوانی کراتے ہیں، اور اس میں بھی پکوڑی اور گھوگھنی سب کو کھلاتے ہیں، چاہوں میا خیر تلاوت والے، بھی لوگوں کو کھلا یا جاتا ہے۔

میں معزت مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں میریانی ہوگی۔ مہریانی ہوگی۔ استفتی حافظ محمدزین الدین خال احملی مقام وپوسٹ کریجی بلیایو پی

الجواب

مخلف علاقوں میں گھر میں میت ہونے کے بعد بالحضوص گھر کے کسی بزرگ کے انقال کے بعد بالحضوص گھر کے کسی بزرگ کے انقال کے بعد بالحضوص گھر کے کسی بزرگ کے انقال کے بعد بیجی تیجہ بری چالیسواں، یا کسی اور موقع سے عام دعوت ہوتی ہے جس میں عزیز دشتہ داراور پاس پڑوں کے بھی لوگوں کو با قاعدہ دعوت دی جاتی ہے، بیشر بعت میں ناجائز اور ممنوع ہے۔ اس مسئلہ پر مولانا احمد رضا خانصا حب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک رسمالہ ہے" جلی الصوت لنھی الدعوۃ امام الموت" آ با سے منگا کر پڑھے۔ پوری تفصیل معلوم ہوجائے گی۔ تیجہ چالیسوال وغیرہ کے موقع پر کھانا تیار کرکے اسے غریبوں کی کھلانا اور اس کا ثواب مردے کو بخشا جائز ہے۔

## زيارت تبور كابيان

الجوابس

صدیف شریف میں ہے الله زورات القبور "(مسند امام احمد:٣/٣) ) اس لیے عورتوں کی قبر پر حاضری منع ہے جاہے فاتحہ پڑھنے کے لیے ہویا چاور چڑھانے کی لیے۔واللہ تعالیٰ اعلم

عبدالمان اعظمى عمن العلوم كموى المحرام الحرام رساسا

(٢) مسلف: كيافرمات بي علائ دين ومفتيان شرع متين مسئلة يل بين كه

تعدوی کا خاعدان نظ بعد آسل صفرت سید مخدوم پیرکا شانی رحمة الله تعالی علیه موضع جمال پورت به حولی پرکندهم آباد گوجند کے حرار مجد ، امام باڑہ کے متولی ، تکیددار ، مجاور ، گدی نشیں چلا آرہا ہے اور آج میں ہوں۔ معرب سید محمد میں کا مثانی رحمة الله تعالی علیہ کا سلسلهٔ نسب اور سلسلهٔ روحانی کا بچے پیتیس ہے اور شاق کا رحمۃ الله تعالی علیہ کا سلسلهٔ نسب اور سلسلهٔ روحانی کا بچے پیتیس ہے اور شاق کا رحمۃ الله تعالی حالت میں متولی ، تکیددار ، مجاور ، گدی نشیں کے بغیرا جازت زیروی چھ بعد بعد کان وسلمانوں سے ال کردوما حب بکروزید عرس لگاتے ہیں۔ ان کاعرس لگانا جائز ہے یا نا جائز ؟

چاور ہے جانے وقت موار کے اور وہولک اور ہرمونیم کے ساتھ قو الی کرانا درست ہے یا نہیں؟

اور دونوں جا جب کہ تھا ہے کہ ہمارے اور حضرت سدصا حب سوار ہوتے ہیں جو کہتے ہیں وی ہم لوگ کرتے ہیں، اور وہال سوکھائی، اوجھائی کرائی جاتی ہے۔ مزار پر کھررکھ کرتا گ بابا کو کھلاتے ہیں، فیرشری کام سب ہوتا ہے۔ بعد مغرب فورتوں کو جلایا جاتا ہے، ہندوں کے روپوں سے مجد میں اگریتی موم بقی بعد رہمانا ہوتا ہے اور اپنے شاگر دہندوں کو دکھانے کے لیے بعد رہمانا ہوتا ہے اور اپنے شاگر دہندوں کو دکھانے کے لیے مزاد کا بحدہ جمی کرتے ہیں تاکہ ہندو ہم لوگوں کو بابا اور مستان کہیں۔ یہ سب کام قرآن وصدیت کی روشی میں درست ہے یا نیس ؟ یہ سب کام اپنے بیش روکو بدنا م کرنے کے لیے کیا جارہا ہے، اجازت ویرکی کہتے

ہیں۔ مال و منصل جواب تحریر کرے مہر بانی کریں۔ استفتی: شاہذورعالم شاہةاوری چشتی متولی حضرت سید مخدوم پیرکا شانی محلہ بحولی پورموضع جمال پورٹھ آباد کوہنہ

حضرت امام مسلم رحمة الله تعالى عليه حضرت بريده رضى الله تعالى عنه الدوايت كرتے بين: قال قال رسول الله بيناية كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها (متكوة شريف ص١٥٢) میں پہلےتم کوزیادت قبور سے منع کرتا تھا،اب قبر کی زیارت کیا کرو۔

اس حدیث سے مطلقا قبر کی زیارت کا تھم ٹابت ہوالینی کی لوگ ایک ساتھ جا کے قبر کی زیارت كريں، يا تنها ايك آ دى قبر كى زيارت كرے، دونو ل طريقے جائز ہيں۔ دن مقرر كئے بغير كى دن بھى

جاسکتے ہیں اور کوئی دن مقرر کر کے بھی مکی کی کوئی ممانعت نہیں۔

اعراس بزرگان دین زیارت قبور کی بی ایک مخصوص صورت ہے کہ لوگ ایک مخصوص تاریخ متعین کر کے اجماعی طور ہے کسی بزرگ کی قبر کی زیارت کوجمع ہوتے ہیں ،ان کے لیے ایسال اواب کرتے ہیں،خودان بزرگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اوران کے واسطے سے اپنے لیے خداے دعا کرتے ہیں۔ بعض مقامات پر ذکر ومرا تبہ بھی کرتے ہیں۔اور بہت ی جگہوں پر وعظ ونفیحت کی مجلسیں بھی قائم ہوتی ہیں۔ ندکورہ بالا حدیث کی عموم سے مزار پر حاضری کی تمام صورتیں جائز ہو تیں اور حضور کا لیے نے زیارت قیور کا تھم دیا ،اور مخصوص دنوں بین آ دمیوں کا جماعت کے ساتھ مزار پر حاضر کی کاخصوصی ثبوت بھی حدیث شريف عظامر -

ابن منذروابن مردوبه خادم رسول حضرت انس رضى الله تعالى عند سے روايت كرتے ہيں اور ابن جری طری جمداین ابر جیم سے ، اورامام رازی تفییر کبیر میں فرماتے ہیں :

"أن رسول الله عِيلة كان ياتي احداكل عام فاذا بلغ الشعب سلم على قبورهم فقال سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار (ورمنثور:٥٨/١٠) حضور علي سال برمال مبراك اعد كى قبر پرتشريف لاتے اورانبيل سلام كرتے آپ لوگول پرسلام كدآپ نے صبر كيا اورآخرت كا كمرخوب بى ہے۔اور یہی حال حضرت ابو بکر،حضرت عمر،حضرت عثمان رضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین کا تھا۔وفات یا فتہ مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب اور دعاء خبر بھی احادیث کریمہ سے ٹابت ہے۔طبرانی اور دار قطنی نے روايت كيا كه حضوره في في فرمايا: من قبراً الاخلاص احمد عشير مرة ووهب اجرها الاموات اعطى من الاجر بعد د الاموات. (اتحاف السادة المتقين: ٢٦٦/٤)

جس نے گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی ادراس کا تواب جتنے مردول کو پخشاسب کی عدد کے برابر اس کو تواب ملے گا۔ صحاح ستہ کی حدیث ہے: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. صدقة جاریة وعلم ینتفع به وولد صالح یدعوله ، (مشکاة: کتاب العلم ٢٣٣١) آدی کے انقال کے بعدان کے مارے اعمال منقطع ہوجاتے ہیں گرتین عمل جن سے ایک میے

آدی کے انقال کے بعدان کے سارے اعمال مقطع ہوجاتے ہیں مرمین عمل، جن ہے ایک میہ ہے کہاس نے صالح اولا دمچھوڑی جواس کے لیے دعا کرتے ہیں۔

اورالله تعالی سے بزرگول کے واسطے سے اپنے لیے دعاما تگنا بھی حدیثوں سے ثابت ہے۔امام حاکم نے روایت کی خود صفور ملائے نے حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے اس طرح دعا کی جورشتہ میں آپ کی چی تھی اللہ اللہ میں بحق نبیك و الانبیاء من قبلی ان تغفر لامی فاطمة۔ یااللہ اپنے نی اور گذشتہ انبیا کے وسیلہ سے میری مال فاطمہ کو پخش دے۔

اوردومر بودعامل اپناوسلددین کی تلقین فرمائی "الملهم انسی اتوجه الیك بنبیك محمد و المنتخونسی الرحمة یا محمد انبی اتوجه بك البی ربی فتقضی لمی حاجتی "(المعجم الكبیر: ۹/، ۳) یا الله میں تیری بارگاه میں تیرے نبی كا واسطه دیتا موں یا رسول الله آپ كے واسطے سے اپنے خدا

کی طرف متوجه موتا مول کدمیری بیضرورت بوری کی جائے۔

ای طرح بزرگوں کے مزار پر چا در ڈالنا بھی جائز اور مستحن ہے اور زائرین کی آسانی کے لیے قبر کے آس پاس روشن بھی جائز ہے۔علائے اہل سنت نے ان تمام مسائل کے ثبوت میں مستقل کتا ہیں تصنیف کی ہیں، وعظ وقعیحت بعلیم وتذکیروتر بیت ہر جگہ جائز ہے، قبر کے پاس اس کا انتظام کیا جائے تو یہ بھی باعث اجروثو اب ہے۔

عرس بزرگان دین کے بارے میں خدکورہ بالا امور خیر شرعاً جائز وصحین ہے۔ جہاں مقررہ متولی ہوں وہاں ان کے انتظام واہتمام میں بیامورانجام دیئے جاتے ہیں اور جہاں متولی نہ ہوں وہاں پاس پڑوس کے صالح اور دیندار مسلمانوں کی جماعت ان امور کو انجادم دینے کے لیے مقرر کی جاتی ہے، جو درگاہ کے انتظامی امور کی دکھیے بھال کرتے ہیں، اور مفسدوں، دنیا پرستوں کے غلط بیفنہ و تسلط سے درگاہ کو مامون و محفوظ رکھتے ہیں۔ متولی یا درگاہ کہ یعنی کا تعلق انتظام ہے ہے، اس کا بیمطلب نہیں کہ ان کی اجازت کے بغیر فاتحہ ایسال او اب وغیرہ امور شرعاً جائز نہ ہوں گے۔ ان کے علاوہ جن امور کا آپ نے سوال میں ذکر کیا جیسے قوالی، اس میں اشعار پڑھے جاتے ہیں تو شعرائے جھے بھی ہوتا اور برانجی ۔ حسن و پڑھے جاتے ہیں تو شعرائے جھو کلام حسنه حسن و قدیدے در مفکوۃ شریف ایس کے بدا میں ہوتا اور برانجی۔

توجواشعا حرونعت کے ہوں فضیلت ومنقبت کے ہوں حکمت وموعظت کے ہول ان کا پڑھنا اور سننا دونوں ہی جائز ہے، حدیث شریف میں ہے:

کان رسول الله ویکی رسول الله ویکی بضع لحسان منبرا فی المسجد یقوم علیه و یفاخر عن رسول رسول الله ویکی و یقول رسول الله ویکی الله یوید حسان بروح القدس ما فاخر عن رسول الله ویکی (مشکوة شریف ۱۳۱۱) رسول الله ویکی حسان کے لیے مجد می کری دکھواتے جم پر کھڑے ہوکر حمان رضی اللہ تعالی عند حضور میں ہے کہ مرح اور کا فروں کی جوکا وفاع کرتے تو سرکار فرماتے الله اس کا رخیر میں حمان کی جریل ایمن سے مدوفر ما تا ہے۔

اوراشعار فحش مضامین بر مشتل موں ان کا کہیں بھی پڑھنا جائز نہیں ،حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں:

بينما نحن نسير مع رسول الله يَلِيَّةُ بالعرج اذ عرض شاعر ينشد فقال رسول الله عَلَيْةُ المسكوا الشيطان لان يمتلي جوف رجل قبيحا خير له ان يمتلي شعرا-(مَكُوة شريف الس)

ہم رسول اللہ اللہ کا کے ساتھ مقام عرج سے گذرد ہے تھے ایک شاعر گاتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے فرمایا اس شیطان کورد کو، پیٹ میں پیپ بجرنا اشعار یا دکرنے سے بہتر ہے۔

ای طرح زیارت کے نام پراس بدلگام جمع ش مورتوں کی حاضری اورافتلاط بخت ممنوع و ترام ہے۔
حضرت مولانا اجررضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ای موضوع پرایک کتاب تحریر کی ہے
جس کا نام جمل النولنی النہاء عن زیارۃ القیور ہے۔ اس کا مطالعہ کیا جائے۔ قبر کو بجدہ اگر عبادت کے لیے
ہوتو شرک و کفر کہ ایسا کرنے والا دین اسلام سے خارج ہے اور تعظیم کے لیے ہوتو ناجائز و حرام ، بخار کی
شریف جلد دوم باب ماجاء فی قبر النجی تلفیق میں ہے: لسعن اللہ الیہود والنصاری جعلوا فبور انبیاء
مم مساجد (۲۱۹۲) اللہ تعالی یہودونصاری پرلعنت کرے انہوں نے انبیاء کیم البلام کے قبروں کو
سجدہ گاہ بنایا۔ بزرگوں کا اپنی وفات کے بعد کی آدی پرسوار ہونا شرع سے ٹابت نہیں۔ یہ یا تو ایسا کئے

والول كا و حونك بي اغير مسلم كابنول اوراوجها ول كاطريق بيد حديث شريف بين اس كى بخت ممانعت بين الله والمحتفين بهوا) جوكابن بين التي كاهنا وقالم القين بهوا) جوكابن كي باس كيا اوراس كى باتول براعتباركيا تواس في رسول التُعلق كى لا كى بوكى باتول كا اتكاركيا \_

ے پول یا دوں من ہوں ہوا ہوں ہوں استعید من الان ہوں ہوں استعید ہوں استعید ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں استعید ہوں کے اور ہر الختصر اللہ والوں کی قبروں پر ان ناشا کستہ افعال کے بجالانے والوں کو تختی ہے دو کا جائے اور ہر مختص اپنی وسعت کے موافق اس کو تم کرنے کی کوشش کرے۔واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی شمس العلوم کھوی ضلع منو ۱۲ ارجمادی الاخری ۱۳۱۸ھ

(-2) **مسئلہ**: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

(۱) آج کل اولیائے کرام کے عرسوں میں عورتوں کی (وہ بھی جوان عورتوں کی اور وہ بھی بالکل بے پردہ بعض تو سر پردو پٹہ بھی نہیں رکھتی ہیں، بعض آ دھے سر رکھتی ہیں) بھیٹر بھاڑ ہوتی ہے اور کافی تعداد رہتی ہے، مردوں سے بالکل مل جل کرچلتی گھوئتی ہیں، حتی کہ بیٹاب پا خانہ میں جاتے ہوئے بھی اختلاط ہوتا ہے، کہیں وضو خانے اور حوض پر بھی مردو عورت دونوں اکٹھا ہوتے ہیں۔

بعض جگہوں پرل کر عور تیں جلہ بھی منی ہیں اور سجادہ فشیں یا متولی لوگ اس کی روک تھام کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں عورتوں سے تو گولگ بھرتی ہے، بلکہ ان کو بلانے کی طرح طرح کی ترکیبیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں عورتوں سے تو گولگ بھرتی ہے، آلد ٹی ہوتی ہے، بعض جگہوں پر عین مزارات پر بھی مردوں کے ساتھ می عورتیں پہوٹی جاتی ہیں، بوے بوے عورتیں پہوٹی جاتی ہیں، بوے بوے ہوں کا راستدروک لیتی ہیں، بوے بوے عورتیں پہوٹی جاتی کا انتظام تو جادہ فشیں لوگ کرتے ہیں، مختلف کا موں کے لیے رضا کا رمتعین کرتے ہیں، مگر عورتوں کی روک تھام کا کوئی انتظام نہیں کرتے ہیں، مختلف کا موں کے لیے رضا کا رمتعین کرتے ہیں، مگر عورتوں کی روک تھام کا کوئی انتظام نہیں کرتے ۔ بلکہ ان کو خرارات پر عورتوں نفیں لوگوں نے اب بہت کہنے سننے پر صرف پوسٹروں میں اس اعلان کو کا ٹی سمجھا ہے کہ مزارات پر عورتوں کا آنامت ہے۔ جب کہ اس محفال اور سنے سال ایس عرب کہ ان کے دو کئے کا معقول اور سخت اقدام نہ کیا جائے ۔ اندریں حالات ایسے عرسوں میں جانا ایسا عرب کرنا ، جائز ہے یا تاجائز؟ اور ارکان عرب کی دو تھیں لوگوں پر کوئی جرم شرعا ہے بیانہیں؟

واضح رہے کہ آج وہابیت سب سے زیادہ عرسوں کی انہیں خرابیوں سے پھیل رہی ہے،اس لیے بطور خاص مفتیان کرام کوتوجہ دینے کی ضرورت ہے۔

(۲) اولیاء کے مزارات کو بوسردینا کیماہے؟ (۳) اولیاء کے مزارات کو مجدہ کرنا کیماہے؟ (۴) بعض لوگ ہا قاعدہ باضابطہ چو کھٹوں پر بھی بحدہ کرتے ہیں ، یہ کیسا ہے؟ (۵)اذان یا جماعت کی تماز ہوتی رہتی ہےاورلوگ چا در کا جلوں لقم پڑھتے اور نعرہ نگاتے لے جاتے ہیں، آخر یفعل کہاں تک درست ہے؟

محكوة شريف جلداول ص١٥٥ يس احمد وترندى وابن الجد كحوالد عديث شريف مروى ب ان رسول الله يكي لعن زوارات القبور-

رسول التعطي نقرى زيارت كرف واليول برلعنت فرمائي-

اس حدیث معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے قبر کی زیارت منع ہے۔امام سلم ،احمد،اورائن ملجه

كوالد حدومرى عديث مروى ب: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فالأن زوروها-

میں نے تم کوقبروں کی زیات ہے روکا تھالین اب زیارت کرو۔اس حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ مسلمانوں کو پہلے قبر کی زیارت ہے روکتے تھے اور بعد میں سرکار نے اسے جائز و حلال قرار دیا اور صیغدا مرسے تھم دیا کہ زیارت کرو۔

الم ترتري قرماتي بين: قدر أي بعض اهل العلم ان هذا كان قبل ان يرخص النبي ويُنظِمُ في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء و قال بعضهم انما كره زيارة القبور للنساء بقلة صبرهن و كثرة فزعهن -

بعض الل علم كتے ہيں كي عورتوں كيليے ممانعت كاظم بہلے تھا اور صنوعا اللہ في اجازت و عدى تو مرداور عورت دونوں كے ليے زيارت قبر جائز ہوئى۔اور بعض علماء كتے ہيں كدان كے ليے زيارت قبور كى كراہت اب يھى ہاتى ہے كدان كے ليے ممانعت كى وجدان كى گريدوزارك اور بے مبرى ہے، جواب بھى ہاتى ہے۔ شخ محقق حضرت مولا تا عبد الحق صاحب محدث دہلوى رحمة اللہ تعالى عليہ نے اپنى كتاب لمعات ميں اور حضرت ملا على قارى كى رحمة اللہ تعالى عليہ نے مرقات ميں يہى تفصيل نقل كى جوہم نے محكوق سے ترفى كے حوالہ سے كھا۔ البتہ شخ نے اتنا اضافہ فر مایا كہ حضور سيد عالم اللہ ہے تجرانوركى زيارت البتہ سب كے ليے جائز بكداس كا حكم ہے۔ ملا على قارى نے ديگر قبوركى زيارت كے بارے ميں فرمایا كہ بعض علماء كن دو كي جائز ہادہ كورہ بالا حاشيہ)

آج کل فتنہ وفساد کا جوز مانہ ہے اس کود کیھتے ہوئے امام اہلسنت اعلیٰ حضرت مولا ناالشاہ احمد رضا خان صاحب رحمة اللہ تعالیٰ علیہ نے ای مسلک پرزور دیا کہ عورتوں کے لیے رسول اللہ اللہ کی قبرانور کے (1.17)

علادہ تمام قبروں کی زیارت منع ہے۔اورا یک رسالہ سمی بنام'' جمل النورلنبی النساعن زیارۃ القور''تحریر فرمایا۔جومدت سے بار بار حجیب رہا ہے۔اوراب بھی دستیاب ہےاللہ تعالیٰ نے بہت سے مسلمانوں کواس سے فیضیاب فرمایا اوراس پڑھل کی تو فیق بخشی۔

امام نووی فرماتے ہیں کدا کشر علائے اسلام نے ای مسلک کواختیار فرمایا۔ یہ ہےاصل مسئداور
یہ ہے اس کی تفصیل تو جن علائے کرام کے زور یک زیارت قبور مطلقا منع ہے۔ ان کے زور یک مجمع ہونہ ہو
اختلاط پایا جائے بے پردگ ہوتی ہویا نہ ہوتی ہو۔ بہر حال زیارت قبور کے لیے عور توں کا جانا منع ہوگا۔ اور
جن کے نزدیک زیارت جائز ہاان کے نزدیک عدم اختلاط اور پردہ ضروری ہے۔ یہاں تک کہ عورت
اگر غیر محرم کی زیارت قبر کے لیے حاضر ہوتو کھل پردہ ضروری ہے۔ ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی
اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں:

كنت ادخل بيتي الذي فيه رسول الله ﷺ و اني واضع ثوبي و اقول انما هو ابي و زوجي فلما دفن عمرفوالله ما دخلته الا مشدودة على ثيابي حياء من عمر.

جس گھریں حضور میں اور سے بیں اس میں جا در دغیرہ اوڑ سے بغیر چلی جاتی تھی اور سوچتی تھی کہ کون ہے جس سے با قاعدہ پردہ کیا جائے۔میرے شوہر مدفون ہیں اور میرے والد،کیکن جب حضرت ممر فاروق اس گھریش فن کئے گئے اس کے بعد بھی بھی کمل پردہ کے بغیر اس تجرہ میں داخل نہ ہوئی۔

اس صدیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وفات پائے ہوئے بزرگ برزخ کی زندگی میں زندہ رجح ہیں اور آنے والوں کی باتیس سنتے ہیں اور ان کو پہتا نتے ہیں۔ تواس ما ثور اور منقول مسئلے کے خلاف پیر مرید متولی اور ختام ہو بھی کرے یا بقول آپ کے سجادہ قیس اور متولی ایسے خلوط مجمعوں کے لیے ترکیبیں کرتے ہیں وہ سخت نا جائز وحرام کرتے ہیں۔ اللہ ورسول اللہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف کرتے ہیں وہ اسٹے کے کی سزایا کیں گے اور ان کا قول وقعل ہارے یا کسی اور کے لیے ایجابا اور سلباس نو ہیں۔

مثلاعری میں کرنے والے لوگ غلط کاری بھی کرتے ہیں اور اس سے عرس بند کردیا جائے۔ اور جن درگا ہوں کے منتظمین نے پوسٹروں میں چھوادیا کہ عور توں کے لیے مزارات کی حاضری منع ہاں لیے لوگ اس سے باز آئیں، زائرین اپنے ساتھ مستورات کو شداد کیں تو انہوں نے اپنی ذمہ واری محسوں کی۔ اگروہ قابل اعتراض حالت میں روکنے کے لیے والدیر وں کا انتظام کرتے تو اور اچھا ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں قوم ملت کی اصلاح کی ذمہ داری تو سب پر برابر ہے آپ کوئی الی جماعت تر تیب دیں جو اعراس میں حاضر ہوکر الی برنظیموں کورو کے۔ اس سے پہلے تو ہندوستان میں بی خاکساران جن کے جو اعراس میں حاضر ہوکر الی برنظیموں کورو کے۔ اس سے پہلے تو ہندوستان میں بی خاکساران جن کے

والنيز ايساجماعات كوبرى خوبى سنجال ليتے تھے۔

سین سائل نے تو تعظین عرس کے ممانعت کی ساری اہمیت ہی ختم کردی۔اور جہاں اس فتنہ کی اصل جڑ ہے وہاں اس کی نگاہ ہی جمیں گئے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان ہے جیا عورتوں کے سر پرست اور گارجین اگر تختی ہے روک دیں تو عورت ہر گر عرس جس جانہیں سکتی۔ گر ہم اور آ ب نہ صرف کرا یہ دے کہ بلکہ اپنی ماں ، بہنوں ، بہووں ، بیٹیوں اور بیویوں کولا دکروہاں پہنچاتے ہیں۔اور سیماری ہے اعتدالیاں وہ ہمارے سامنے کرتی ہیں۔اور ہم خاموثی ہے دیکھا کرتے ہیں۔پھر ڈھٹائی دیکھے عرس والوں نے پوسٹر ہمارے سامنے کرتی ہیں۔اور ہم خاموثی ہے دیکھا کرتے ہیں۔پھر ڈھٹائی دیکھے عرس والوں نے پوسٹر کے ذریعہ اعلان کردیا کہ زائرین عورتوں کو عزاد پر نہ لائیں۔اور ہم ڈٹے ہوئے ہیں کہ آ پ کا اعلان پچھے نہیں۔ہم تو ای وقت ما نیں گے جب عرس گاہ کے چاروں طرف دالدیش سی کھڑا کردی ہا کیں۔جو پہنچنے والی عورتوں کوڈ نڈالے کردوڑ اکیں۔اٹاللہ وانا الیہ راجعون۔

قاوی رضویہ جلد وہم نصف خیر باب بجاب میں ہوال کیا گیا: یہاں کے مسلمان اپنی عورتوں
کو پہاڑوں اور جنگوں میں ہیجے ہیں وہ غیر محرم آ دمیوں ہے بنی فداق کرتی ہیں۔ بالکل بے در افخ و بے
پردہ۔ جواب ہے: بیلوگ دیوٹ ہیں اور ان پر جنت حرام ہے۔ تو حقیقت سے کہ جہاں ہے سب کچھ
اصلاح ہو سکتی تھی سائل نے ادھر توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تجھی اور سارا نزلہ عرس کرنے والوں پر
اتارا جے وہ سنیوں کو بھی سمجھاتے رہتے ہیں۔

(الف)ايے مالات شعرى من جانا كيا ہے؟

(ب)اياع سكرناجاز عياناجاز؟

(ج) اورار كان عرس كميش اور سجاد وتشيس لوكول بركوني جرم عائد موتا بى يانهين؟

(الف) ہم نے ای لیے او پر قبروں کی زیارت کا تھم بتادیا ہے کہ بیشتر علائے اسلام کے زویک مہاح یامتحب ہے ، فرض و واجب نہیں ۔ تو جس کا جی چاہے جائے اور جس کا جی نہ چاہے نہ جائے ، یہ منہیات سے پاک عرس کا تھم ہے۔ تو جس عرس میں منہیات کا ارتکاب ہواس میں شرکت کیا ضرور ک ہوگئی البتہ اس کی وجہ سے زیارت قبوریا عرس میں جانا منع نہ ہوگا۔

(ب) سوال میں لفظ ایسا کوس کی صفت بنانا سیح نہیں بلکہ یوں پوچھنا تھا کہ عرک میں جانے والی عورتوں کی بید کا بیا ہوائے والی عورتوں کی بید کرکت سے عرک تو ناجا تزنیس ہوگا اور اب جواب صاف ہے عرک ایک کا رخیر ہے اور بیا مورشر ۔ توجو نیک ہے اس کا تو اب ملے گا اور جو برائی کی اس کا عذاب ہوگا۔ اس برائی کی وجہ سے وہ بھلائی بری اور ناجا تزنہ ہوگی۔

(۱) عرس میں جا کرگناہ تو کیا عور توں نے ہتوان کے جرم کی سزاعرس کونا جائز قرار دیمے مردوں کو کیوں دی جائے۔

(۲) ایام جاہلیت میں عرب میں جنازہ کیماتھ بھی عورتیں روتی پیٹی، بال نوچتی سینہ کوئی اور مرثیہ پڑھتی ہوئی جاتی ہوئی البتہ عورتوں مرثیہ پڑھتی ہوئی جاتی تھیں۔ پیغبراسلام اللہ نے اس کی وجہ ہنازہ کے جلوں کومنے نہ کیا، البتہ عورتوں کے اس ماتم ومرثیہ کوروکا۔ الحمد لللہ آپ کی رحمت سے وہ رسم مسلمان سے بالکل ختم ہوگئی۔ آج عرسوں کا حال بھی ٹھیک بھی ہے کہ عورتوں نے خلاف شرع یا تیں کرنی شروع کردی ہیں۔ تو اس سے عرس کو کیوں نا جائز اور منع کیا جائے ہاں جو برائیاں پیدا ہوگئی ہیں اس کا سد باب ضروری ہے۔ اور ہم بتا چکے ہیں کہ گھروالوں پر بی اس کی ذمدواری سب سے زیادہ ہے۔

(ج) اس کا جواب ہم دے بچے ہیں کہ اس کی ترغیب وتر کیب میں سجادہ نشیں حضرات شریک ہوئے تو ان کے گناہ کا انہیں بھی عذاب ہوگا۔الغرض اس سلسلہ میں ہم کوآپ کو گھر والوں کو اور سجادہ نشیں سب کول جل کرکوشش کرنی چا ہیں۔ورمخاراور شامی میں ہے:

يكره خروجهن تحريما و تزجرلنا ثحة و لا يترك اتباعها لاجلها لان السنة لايترك بما يقترن بها من البدعة \_(جلداولص٥٩٨)

عورتوں کا جنازہ کے سات شریک ہونا کر وہ تحریک ہے اور ساتھ میں نوحہ پڑھنے والی کو زہر وہو بخ کی جائے گا۔لیکن اس کی وجہ سے جنازہ کی ہمراہی میں جانا نہیں چھوڑا جائے گا۔ کیونکہ سنت کے ساتھ بدعت مل جانے سے سنت متر وک نہ ہوگا۔اس طرح عورتوں کی کوتا ہی کی وجہ سے عرس نا جائز نہیں ہوگا۔

برسن باجا ہے معتصروں تہوں۔ ای طری کوراوں کا وتا تھی کا وجہ ہے وی تا جا تزمین ہوگا۔

اس سوال کا آخری آئیٹم بڑا زوردار ہے۔ آج وہابیت سب نے زیادہ عرسوں کی خرابیوں ہے
پیل رہی ہے۔ ہمارے نزدیک سائل کی یہ تحقیق بھی خلاف واقع ہے۔ آج دیہات میں جس قدراڑائی
اور فحش کاری کوفروغ ہے اے دیکھتے ہوئے ایسا تو ممکن ہے کہ کی خرجب کے اوباش مزاجوں میں پھیلنے کا
سب اس خرج بی مردوزن کا آزادانداختلاط ہے۔ آج کل بہت ہے پہوٹے ہوئے گرؤں کے آشرم
میں جن کو بڑا فروغ ہوتا ہے۔ پھر بعد میں پنہ چلا ہے کہ دیاتو بے حیائی اور فحاشی کا اڈہ تھا اور بیسب فروغ
میں جن کو بڑا فروغ ہوتا ہے۔ پھر بعد میں پنہ چلا ہے کہ دیاتو بے حیائی اور فحاشی کا ڈہ تھا اور بیسب فروغ
میں جن کو بڑا فروغ ہوتا ہے۔ پھر بعد میں پنہ چلا ہے کہ دیاتو بے حیائی اور فحاشی کا ڈہ تھا اور نیس ہودے کی کھی

منظورے کہ ہم تنوں سے وصال ہو نہ ہمب وہ ہو کہ زنا بھی طلال ہو اس بے راہ روی کے زمانہ میں بے پردگی کی وجہ سے فد ہب حق کے سمٹنے کا خیال سنیوں کے (تانبانات)

ماڈرن سخسیں میں بیدا ہوتا ہے۔ورندز ماندنظرا ٹھاکرد کیھئے آج کلمہ کو یوں کی عام روش کے خلاف غیر مقلدین نے اپنی عورتوں کو بناسنوار کے سال بسال عیدگاہ میں لے جانے کا رواج ٹکالا ہے۔لیکن ان کو ذرا خیال نہ آیا کہ یہاں اختلاط مردوزن ہوگا اور ہمارے اس عمل سے ہمارے ویندارلوگ بدک کر دیوبندی اور بریلوی ہوجا کیں گے۔

ہمارے خیال میں تو یہ کہہ کرآج (دیوبندیت) وہابیت سب سے زیادہ عرسوں کی خرابیوں کی وجہ سے کیساں بھی ہے۔ دیوبندیوں اور دوہابیوں کی دینداری اور پر بینزگاری کا سر ٹیفیکٹ دیا جارہا ہے کہ جولوگ فطرۃ صالح اور پر بینزگار ہیں ،سنت چھوڑ کر وہائی ہوئے جارہے ہیں جب کہ آج بلا تفریق غرب وملت اور فرقہ و جماعت ہر طبقہ میں برائیاں اس ورجہ بڑھ گئی ہیں کہ کوئی کی پرانگی اٹھانے کے لائق نہیں۔

ہارے خیال میں یہاں بھی سائل صاحب سے تجزید میں غلطی ہوئی اصلی سب سے آپ نے پھر قطع نظر کرلیا۔ حدیث شریف میں ہے:

یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بمالم تسمعوا انتم و لا آبائکم فایاکم و ایاهم لا یضلونکم و لا یفتنونکم. (مملم شریف مقدمه /۱۲)

آخری زمانہ میں کچھ مکاراور جموٹے ہوں مے جو تہمیں ایسی با تیں سنا کیں مے جونہ تم نے سنیں نہ تمہارے باپ دادا کال نے سنیں تو تم ان کواپنے ہے دور رکھوا درا پنے کوان سے دور رکھو، وہ کہیں تمہیں مگراہ نہ کردیں کہیں تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔

توجن لوگوں سے بچنے اور پر بیز کرنے کا سرکاردوعالم اللہ نے حکم فرمایا تھا۔ آج ایے بدغہوں
سے اور بے دبنی کے ساتھ ہمارے براوران اہلست کا خلط ملط زیادہ ہے، تعلقات و دوئی زیادہ ہے۔
بلکہ اخلاص و محبت ویارانہ ہے۔ ایک صورت میں حضور اللہ کے فرمانے کے مطابق کیوں گمراہی نہ پھیلے
گی۔ بدغہ بیوں کی صحبت ہی تو دین وایمان کے لیے سم قاتل ہے۔ اور ہم اس سے پر بیز نہیں کرتے تو اس
کی کیا شکایت کہ بدغہ ہی اور گمر ہی بڑھ رہی ہے۔ حضور اللہ نے نے فرمایا تھا:

تنكح المرأة لاربع لمالها و لجمالها و لحسنها و لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (صحيح البخاري: كتاب النكاح. ١١٧/٩)

عورت سے شادی چار چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ مال ،خوبصورتی ،خاندانی وجاہت،اور دین تو میں جہیں بھم دیتا ہوں کہ دین والی عورت سے شادی کرو کہ بیریزی کا میابی ہے۔ اور آج ہمارا حال بیہ ہے کہ بہولانا ہولڑکی بیابنا ہوتو ہم ہر بات کا خیال رکھیں گے بیٹیس خیال رئیس کے کہ غیر مقلدین سے شادی کردی ، دیو بندی سے لڑکی بیاہ دی ، جس کا عام طور سے انجام بیددیکھا جاتا ہے کہ بھی تو سسرال والے دولہا کو اپنے جیسا کر لیتے ہیں ۔اور بھی بہو کھر میں آ کر گھر کا نقشہ بدل دیتی ہے۔اورا چھے خاصے تی گھر دہائی ، دیو بندی اور غیر مقلدین بنادیتی ہے۔

بات لمی ہوگئ، کہنا ہم کو یہ ہے کہ در مخار اور شامی کا جزئید صاف بتار ہاہے کہ کسی غلط کام کی وجہ سے سخبات اور سنتیں ہی سرے سے چھوڑی نہیں جائیں۔البتہ برائیوں کو ضرور دو کا اور شخ کیا جائے گا۔ صورت مسئولہ میں سب سے مقدم فرمہ داری گھر والوں کی ہے پھر ارباب عرس کی پھر ساری امت کی۔ حدیث شریف میں ہے:

من رأى منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الايمان.

(۲) اولیائے کرام علیم الرحمة والرضوان کے مزارات کو بوسد ینامنع ہے۔حضرت محدث وہلوی فی محقق رحمۃ اللہ تعالی علیه فرماتے ہیں: لا یسسسے القبور و لا یقبله و لا ینحنی۔ قبرکو ہاتھ ضداگائے اسے بوسہ شدے اوراس کے سامنے نہ جھکے۔

(۳) خداجل جلالہ کے علاوہ محلوقات میں سے کسی کو تجدہ تعظیمی حرام اور تجدہ عبادت کفر ہے۔ (۳) اس مسئلہ میں تفصیل ہے، جائز بھی ہوسکتا ہے اور ممنوع بھی میمنوعات میں اونی درجہ رہد کہ خلاف ادب ادرانتہا میہ کہ حرام ۔ واللہ تعالی اعلم

> عبدالمنان اعظی شمس العلوم گھوی ضلع مئو ۱۹ اردیج الاول ۱۳۱۹ھ (۸) مسئلہ: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ عرس شریف منانا جائز ہے یانہیں؟ کسی بزرگان دین کی یا د میں۔ المستقتی نیاز مندسید ظفر حسین

> > الجواب

زیارت قبورمطلقامسنون ومامور ہے۔

حدیث شریف میں ہے: "کنت نھنیکم عن زیارہ القبور فالآن زوروھا" میں تم کو پہلے زیارت قبورے منع کرتا تھا۔ اب حکم دیتا ہوں کرقبروں کی زیارت کرو۔ صالحین کے خاص وفات کے دن ان کی قبر پر سال بسال رسول الٹھائے سے حاضری ثابت ہے "انه مُنظے کان یا تی علی قبور شہداء أحد علی رأس کل حول "

# قبراونجي كرنے كابيان

(۱) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے ش کہ ایک دہانی نے کہا کہ آم لوگ قبر کواد فجی بناتے ہو، ایسا کرنا بدعت ہے، قرآن وحدیث میں اس کا ثبوت نہیں، اورا گرفا بت ہے تو اس کی دلیل دو،

دو، المستقتى :احسان احمد ،موضع بليا كلان پور بشلع اعظم گذھ ا

الجواب

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

کوبٹلرنے کہا تھا کہ جبوٹ کا پروپیگٹرہ اس شدت کے ساتھ کیا جائے کہ لوگ اس کو تھ باور
کرنے لگیں۔ پرلیں اور زبان کی اس بے بناہ طاقت کے ذریعیہ آج دنیا اس بے بنیا دبات کو باور کرنے لگی
ہے کہ اہل سنت و جماعت (جو دراصل سرور عالم اللے ہے ہی و ہیں) کے یہاں بدعت کا رواج زیادہ
ہے اور وہ قوم جس کی اصل نسل تک کا پید نہیں پوری اسلامی تاریخ ہیں لے دے کے اس کے کل تین امام
ہیں ، ابن تیمیہ ، ابن عبد الو ہاب اور اساعیل وہلوی ، وہ اصلی تمیع سنت اور سے دیندار ہیں ۔ افسوی

اپ تازی شدہ مجرد ح بزیر پالاں طوق زریں ہمددرگردن خود می بینم درجس جامل اور بے علم کود کیھئے قرآن وسنت کی رٹ لگائے ہوئے ہے حالانکہ ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کوقرآن وحدیث فہمی کی ہوا تک نہیں گئی۔ پھر ہمارے نی عوام بھی ایسے سادہ لوح ہیں کہ جس کسی نے شک وارتیاب میں ڈالا پڑگئے۔

صورت مسئولہ میں سائل کوان وہائی صاحب نے ذرا پوچھنا تھا کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، اگروہ کوئی تعریف کرتے وان سے بوچھ لیتے، یہ قرآن تریف کی کس آیت کا مطلب ہے؟ حضور اللہ نے کس

حدیث میں فرمایا؟ اور پچھنیں تو بھی پوچھ لینے کہ کس قرآن وحدیث میں بیانھا ہے کہ قبراو فجی کرنا بدعت
ہاورکون کی قبراو فجی کی جائے گی اورکون کی نجی ، ہرا یک کا ثبوت قرآن شریف ہے و پیجئے ، توان کی
ساری قابلیت کا حال معلوم ہوتا اور وہ پچھ کیسے پھرسائل ہم سے پوچھتا تو مسئلہ کی حقیقی نوعیت واضح ہوتی ۔

اب تو دونوں طرف کے دلائل ہم ہی چیش کریں پھر جوحق ہوواضح کریں ، سب پچھ ہمیں کو کہ تا ہے۔ بہرحال جب یات چل نکل ہے تو ہم عرض کرتے ہیں:

قركوبت كرنے يرحب ذيل حوالوں سے سندلاتے إلى:

(۱) "عن ابى هياج الأسدى قال: قال لى على رضى الله تعالى عنه: ألا ابعثك على ما بعثنى رسول الله عليه أن لاتدع تمثالا الاطمسته ، ولا قبراً مشرفاً الاسويته" على ما بعثنى رسول الله وينتم أن لاتدع تمثالا الاطمسته ، ولا قبراً مشرفاً الاسويته " (رواه مسلم وابوداؤ د والترمذي والنسائي)

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہیاج اسدی سے کہا بیس تم کواس کا م پر مامور کرتا ہوں جس پر جھے کو سرکارنے مامور کیا تھا، تم کوئی مجمسہ نہ چھوڑ تا کہا سے مٹاد داور ہراد کچی قبر کو برا برکر دو۔

ر؟)"ان ثمامة ابن ثعبی حدثه قال: كنامع فضالة فی أرض الروم ببرودس فتوفی لنا صاحب فامر فضالة بقبره فسوی ثم قال سمعت رسول الله ﷺ بأمربتسویتها- (مسلم) ثمامه بن تعمی كتم بین كه بم روم كے مقام بروس میں فضاله كے ساتھ تھے- بمارے ایک ساتھی كانتقال بواتو انہوں نے ان كی قبر برابر كرائی اوركها كه حضور قبر كو برابر كرنے كا تھم دیتے تھے-

میم کے خلاف باتی روگئی تعیں ، اور او نچی قبروں کے ساتھ جسموں کو شامل کرنا ای امر کو متعین کرد ہاہے کہ وہ قبریں کا فروں کی تعین کرد ہاہے کہ وہ قبریں کا فروں کی تعین ، کیونکہ ان کا اور اہل کتاب کا شیوہ ہی او نچی قبریں بنانا اور جسے نصب کرنا تھا۔ طرفہ ابن عبد جا بلی شاعر کہتا ہے:

كقبر غوى في البطالة مفسد

ارى قبر نجام بخيل بماله

ترى جنومتين من تراب عليهما صفائح ثم من صفيح منضد

ری بولین می توبید میں موجب میں ہوں ہے۔ جو محض اپنے مال کے ساتھ بخل کرتا ہے اس کی قبرا در دلا در سرکش مال لٹانے والے کی قبر برابر ہے دونوں بی جگہ ٹی کے دوڈ چیر ہیں جن پرنتہ بہتہ چوڑے خت پقروں کی چٹا نیس رکھی ہیں۔

منجدين:"الجثومة كومة التراب"

مٹی کا ٹیلا ، پھراس پر متہ بہ نتہ چوڑے چوڑے پقروں کی چٹانیں ، مرحض ان ہے مشرکین کی قبروں کی بلندی کا اندازہ کرسکتا ہے۔

ا ما ابن جام صاحب فتح القدير نے فر مايا: بلندو بالا قبروں كے ڈھانے كا حكم تھا۔

"واما ما في مسلم عن ابي الهياج الاسدى قال: قال لي على الا ابعثك على ما بعثنى عليه رسول الله والمنطقة ان لا تدع تمثالا الاطمسته ولا قبراً مشرفا الاسويته فهو على ما كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء الحسن العالى - (فتح القدير جلد اول ص ٢٩٢)

مسلم شریف میں ابوالھیا ج اسدی کی جوحدیث قبروں اور بحسموں کے ڈھانے کے بارے میں ہےوہ ان قبروں کے بارے میں ہے جو بلندخوبصورت اوراو نجی قبریں بناتے تھے۔

ملاعلی قاری رحمة الله تعالی علیه این عام رحمة الله تعالی علیه کی ای بات کو باقی رکھتے ہوئے اپنی مرقات من فقل فرماتے ہیں: "قال ابن هسمام هذا الحدیث محمول علی ما کانوا یفعلونه من

تعلية القبور بالبناء العالى " (مرقات ثاني ص٣٧٣)

ابن هام فرمات بين: كراس حديث بين ان قيرول كاممانعت بجواو في او في بنايا كرتے تھے۔ (غيرمقلدوم إلى) مولوى عبيدالله صاحب رحمانی نے وضاحت اور تفصيل ساس امر پردوشی والی ہے۔ "قال فی المجمع الجمهور علی ان الارتفاع المامور از الله ليس هو التسنيم ولا ما يعرف به القبر كي يحترم وانما ارتفاع كثير تفعله الجاهلية فان التسنيم هو صفة قبره وينظم

مجمع مں ب كرجمبوركا كبتا ب كرجس او فجى قبركو و حانے كا حكم ب وه كوبان تما موتا يا تماياں موتا

جس سے پیتہ چلے قبر ہے تا کہ اس کا احترام ہو، یہ بیس ہے، بلکہ وہ غیر معمولی اونچائی ہے جس کومٹر کین حالمیت کرتے تھے۔

بس ان تشریحات کی روشنی میں اس صدیث کا تعلق انہیں جا بلیت کی قبروں سے ہے۔ الل اسلام کی قبروں کے لیے اس بھم کا سمجھنا دانشمندی کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے اس حدیث سے مسلمانوں کی قبریں ڈھانے کا جواز ہرگز ٹابت نہیں ہوتا۔ بالخصوص اس صورت میں جب کہ اس امر کی تشریح موجود ہے کہ قبریں کھود کر چھیئنے کا تھم صادر فرمایا۔

> "امر النبي يَكِينَ بقبور المشركين فنبشت" (فتح البارى جلد ثاني ص ا٢٦) حضو ما النبي ميكية في مصادر فرمايا تو مشركين كى قبرين كلود و الى كيس -

(۲) اوراگرجہورا الم اسلام کی ان تشریحات نظم نظر بھی تسلیم کرلیا جائے کہ ہرقبر کے برا ہر کرنے کا تھم ہردو حدیث میں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں قو صرف قبر برا برکرنے کا تھم ہے اس امرکی کوئی تشریح نہیں کہ کس کے برا برکی جائے۔ زمین کے برا بریا ان قبروں کے برا برجواسلام میں تابت ہیں، اور جب تک اس امرکا فیصلہ نہیں ہوجا تا ان حدیثوں سے کوئی امر تابت نہیں ہوتا کہ جمل حدیثوں کا بہی تھم ہے، اوراس کے فیصلہ کا حق کے حضور نے برا برسے کیا مرا ذکی ہے، خود صاحب حدیث مرور عالم اللے تاب دوسرے کی کو بیتی نہیں پہنچا، اس لیے ان حدیثوں بڑکی بھی ممکن نہیں۔

(٣) نہ کورہ بالا بحث تواس صورت میں تھی کہ لفظ تسویہ ' برابر' کے تعلق سے بحث کی جائے کہ کس کے برابر ہو لیکن امام نووی نے خود شرح مسلم میں ان حدیثوں کے جو معنیٰ بتائے ہیں ان کی روثنی میں لفظ تسویہ ' برابر'' کا تعلق قبروں کی اونچائی اور نیچائی سے براہ راست نہیں ، وہ فرماتے ہیں:

"فيه ان السنة ان القبر لاترفع على الارض رفعا كثيراً ولايسنم بل يرفعه قدر شبر و يسطح وهـ ذا مـ ذهـ ب الشافعي و نقل القاضي عياض عن اكثر العلما ان الافضل عندهم تسنيمها هو مذهب مالك" (مسلم جلد اول ص / ٢١٢)

اس حدیث سے بیر معلوم ہوا کہ قبرز مین پر بہت او ٹجی نہیں کرنی چاہئے۔اور مسنم بھی نہ بنائی چا ہے۔ بلکہ بالشت بھراٹھا کر منطح (چوکور) کردی جائے ، بیر فد بہب شافعی ہے۔اورامام مالک اوراکش علاکے نزویک افضل کو ہان نماینا تا ہے۔

اس طرح امام نووی نے لفظ تسوید کامعنی چوکور کرنا اور رفع کا مطلب کو ہان نما ہونا قرار دیا۔اور اب لف تسوید میں ایک احتمال اور بیدا ہوا لین قبرز مین کے برابر ہو، یا مقدار شرعی کے برابر ہو، یا چوکور ہو۔ يول حديث شريف كاجمال اور بزه كيااور مل مين مزيد وقت كاسب بنا\_

(٣) قرآنى محاورات كود يكيت موت لفظ تسويكا ايك معنى اور بهى آتا ب، ارشادالى ب:
﴿ فَإِذَا سَوْيَتُهُ وَنَفَخُتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ [الحجر: ٢٩] ﴿ فَسَوَّاهُنَّ سَبُعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىء عَلِيْم ﴾ [البقرة: ٢٩] جم كامطلب ورست كرنا م "والله استعال كى روشتى على "امر بتسويتها" كامطلب بيموا كرهنور في قبر درست كرف كاحم ديا قالم بكم يعني او في سندي الكري وقفاا حمال موا

(۵) اورسارے احتمالوں ہے آ کھ بند کرلی جائے تب بھی تو حدیث اس تشریح سے خاموش ہے کہ کوئی قبراو نجی قرار دی جائے گی اور کون می نیجی ۔اس حدیث میں تو اس کا بیان نہیں ،اس لیے مقدار کسی دومری ہی حدیث یا دلیل سے حاصل کرنی ہوگی ،اور بیحدیث باب مقدار میں ہرطرح مجمل ہی رہی۔

الغرض بہلی حدیث یا تو مسلمانوں کی قبروں کے بارے میں ہے ہی نہیں۔اوراگرسب کے بارے میں ہے ہی نہیں۔اوراگرسب کے بارے میں ہوتو دونوں حدیثوں میں یہ پیتہ ہی نہیں کہ ' برابر'' کرنے سے کیا مراد ہے؟ کس کے برابر ہو؟ زمین کے یا اسلامی قبروں کے ، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تسویہ کے معتی چوکور کرنا ہو۔اور یہ بھی مطلب ہوسکتا کہ درست کرو۔ توات شقوق اورا خمال کے ہوئے اس حدیث پڑھل کیے ہوسکے گا۔

عالبًا بھی وجہ ہے کہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ''کتاب الام شریف' میں قبر کی کیفیت اور دبیئت بیان کرتے ہوئے ان حدیثوں کوذکر نہیں کیا۔ حالا تکدان کا وطیر واس کتاب میں بیمعلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ میں پہلے آیات قرآنی بھراحادیث بھر قول الشافعی کہہ کر اپنا مسلک بیان فرماتے ہیں جبکہ قبروں کے بارے میں ان کی تشریح بیہے:

"واحب ان لا يزداد في القبر تراب من غيره وليس بان يكون فيه تراب من غير بأس اذا زيد فيه تراب من غير يرفع جدا وانما يشخص على الارض شبرا او نحوه"

(الام اول ص ٢٤٦٧)

میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ قبروں میں اس سے نکلی ہوئی ٹی کے علاوہ نہ ڈالی جائے۔خوداس میں کوئی حرج نہیں ، حرید مٹی ڈالنے سے قبر غیر معمولی او نجی ہوجائے گی اور اس کو زمین سے ایک بالشت مجھے کم وثیش او نچا ہونا جا ہے۔

"ولا نحب ان يزداد في القبر اكثر من ترابه ليس لانه يحرم ذلك ولكن لئلا يرتفع جدا ويشخص القبر عن وجه الارض نحوا من شبرٍ ويسطح ويوضع عليه حصاء ويشد

ارجاه بلبن او بنا. ويرتش على القبر ويوضع عند رأسه صخرة او علامة ماكانت " (الام جلد اول ص/٢٥٠)

اور مجھے پندنہیں کر قبر میں فاضل مٹی ڈالی جائے۔ بیاس کیے نہیں کدابیا کرنا حرام ہے بلکداس لے کہ بہت او کی نہ ہوجائے۔اور قبر کوزین سے بالشت بحرکے لگ بھگ او کچی کرنا جا ہے اوراس کو چوکور کیا جائے اس پر کنگریاں بچھادی جا کیں اور کنارہ کچی یا بھی ایٹوں سے جوڑ دیا جائے اور قبر پریانی جیٹرک د ا ہے اور سرکے ماس پھر یا کوئی علامت قائم کردی جائے۔

فلاصديدكديد ديش قبرى مقداركے بيان مس كى طرح بھى حرف اخرنيس بيں \_ پس ان سے قبری مقدار پراستدلال کرناکس طرح سیح نہیں ہے۔اس کے برخلاف ایس حدیثیں بھی ہیں جن ہے قبر کی بلندی پراستدلال کیا جاسکتاہ۔

"وقال خارجة بن زيد ورأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله تعاليٰ عنه وان اشد وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه"(بخاري جلد اول / ١٨٢) خارجها بن زيدنے كها كهم اور يجه جوان حضرت عثان عنى رضى الله تعالى عند كے زماند من جست لگانے كامقابله كرتے تھے توسب سے اونچا جست لگانے والا وہ ہوتا كه حضرت عثمان بن مظعون كى قبركو علائك جاتا شراح مديث فرمات بين كديةبركاو في مون كادليل ب:

"يشب قبر عشمان بن مظعون حتى يحاوزه ، من ارتفاعه وقيل مناسبته ذلك للترجمة من حيث ان وضع الجريدة على القبر يرشد الى جواز وضع ما يرتفع به ظهر القبر عن الارض فالذي ينفع الميت عمله الصالح وعلوالبناء على القبر لا يضر بصورته"

(قسطلانی جلد ۲,ض/۲۷۰)

عثمان ابن مظعون کی قبر کو بھلانگنااس کی اونچائی کی وجہ ہے تھااوراس حدیث کوقبر پر ترشاخ رکھنے كے باب من لقل كرنے ميں مناسبت بيہ كرقبر يرشاخ ركھنے سے قبراد مجى ضرور جوگى ،اور حفرت عثمان بن مظعون کی قبراو نجی بھی تھی ،اس سےاو کچی کرنے کا جواز تکا ہے۔اور بات بھی یہی ہے کہ فائدہ تو دراصل عمل ویتا ہے قبراو کچی کرنے سے کیا ضرر ہوگا۔اور واضح ہو کہ اتنی بلنداتن او کچی قبر جس کو جو جوان پھلانگ جائے سب سے اونچا کودنے والا قرار دیا جائے۔ بدوہی قبرہے جو خاص حضو علیہ کی مگرانی میں تیار ہوئی بلکہ جس كرم بان خودس كارف علامت كي بقرنصب فرمايا مفكوة شريف مين ابوداؤو كحواله عب:

"وعن المطلب بن ابي وداعه لما مات عثمان بن مظعون اخرج بجنازته فلفن

فامر النبي وَيُنَيِّةُ رجلا ان ياتيه بحجر فلم يستطع حملها فقام اليها رسول الله وَيَنَيِّمُ وحسر عن ذراعيه قال المطب:قال الذي يخبرني عن رسو الله وَيَنَيِّمُ كأني انظر الى بياض ذراعي رسول الله وَيَنَيِّمُ حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال اعلم بها فبراخي وادفن اليه من مات من اهلي" (مشكوة ص/١٤٩)

مطلب بن افی وداعہ کہتے ہیں کہ عثان بن مظعون کی وفات ہوئی اور جنازہ وفن کیا گیا تو حضور نے ایک صاحب کو ایک پھر اٹھانے کا حکم دیا، وہ نہ اٹھا سکے تو حضور نے خود اٹھا یا، حضور کے آستین چڑھانے کا منظراب بھی میری نگاہ میں ہے۔اس پھر کو لا کر قبر کے سر ہانے رکھ دیا اور فر مایا کہ اس سے اینے بھائی کی قبر پہنچانوں گا اور پہیں اپنے خاندان والوں کورکھوں گا۔

پس ابتدا میں ذکر کی ہوئی حدیثوں ہے اگر قبروں کے بہت و برابر کرنے پراستد لال ممکن ہوتو ہے حدیث قبروں کے اونچی رکھنے کے جواز پر یقیناً دال ہے۔ غالبًا میں وجہ ہے کہ فخلف انمہ اعلام قبروں کے اونچی رکھنے میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتے۔ امام اصب جوا یک جلیل القدر ما کھی امام ہیں ، این مجرد حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تہذیب التجذیب میں جن کا ترجمہ لکھا۔

اشهب بن عبد العزيز بن داؤد بن ابراهيم ابو عمر قيسى الفقيه المصرى قال ابن يونس احد فقها مصر وذوى رائها وقال ابن عبد البر فقيها حسن الراوى وقال الشافعي ما اخرجت المصر مثل اشهب لولا طيش وقال ابن حبان في الثقات كان فقيها على مذهب مالك ذابا عنه " (تهذيب التهذيب اول ص ١٥٩)

اهب ابن عبدالعزیز بن داؤد بن ابراہیم ابوعرقیسی معری فقید، ابن یونس کہتے ہیں کہ معرک فقیہ اور ان کے زیرک ترین ابن عبدالبر کہتے ہیں: انجھی رائے والے فقید، امام شافعی رحمة الله تعالی علیہ فرماتے ہیں: اگران کے اندر تیزی شہوتی توان کے مشل معرکی زمین میں پیدا نہ ہوا ، ابن حبان کہتے ہیں بیافتیہ تھے نہ مب ان کا ماکی تھا اور یہ اپنے فرہب کے پرجوش حامیوں میں سے تھے۔

علامه صادى ابن تيميد پرردكرتے موئ ان كولفظ امام سے يادكرتے ہيں۔

"ابن تيميه من الحنابلة وقد ردد اليه اثمه مذهبه حتى قال العلماء انه ضال مضل ونسبتها للامام اشهب من اثمة المالكية باطل" (صادى اول ٩٧٨٥)

ابن تیمید منبلی کاردخودان کے ہم ند ہوں نے کیا ، اور علما فرماتے ہیں کدوہ محراہ اور محراہ گرتھ۔ ایک مجلس کی تین طلاق کوایک قرار دینا امام اضحب مالکی کا مسلک نہیں ، صرف ابن تیمید کا تھا۔ يمي الم جليل الثان اور يكي بن حبيب فرمات بين:

"احب الى ان يسنم القبر وان يرفع فلا باس" (عِينى ثامن ص ٢٢٣) بم كويه پند ہے كرقبركوسنم كياجائے اوراونچا كياجائے تب بھى كوئى حرج نہيں۔ طاؤس بن كيمان ايك عظيم المرتبت تا بعى كا قول ہے:

"وكان يعجبهم ان يرفع القبر شيئا حتى يعلم انه قبر" (حوالد فدكوره بالا) صحابه كويد پندها كرقيركو كچهاونچا كياجائتا كديد معلوم موكدية برب-

اورابوبياج اسدى والى حديث جس مين او في قرول كويست كرف كا تحكم ديا كياس كا جواب ديا جاتا م كه: "والحواب عدما رواه الترمذي ان العراد من المشرفة المذكورة فيه هي المبنية التي يطلب بها المباهاة" (عين تامن ص ٢٢٥)

اور ترندی کی روایت کی ہوئی حدیث کا جواب سے کہاو ٹجی قبرے مرادوہ او ٹجی قبرے جو فخراور ریا کاری کے خیال سے بنائی گئی ہو۔

تواگر فخروریا کاری کی نمائش کے لیے قبر کواو ٹجی کرنامنع ہے تواس میں قبر کی کیا تخصیص ،اس نیت سے تو مجد تک کی آرائش ممنوع اور محروہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

"عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَيَنظِمْ : ما أمرت بتشئيد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى. وعن انس قال: قال رسول الله وَيَنظُمْ : من أشراط الساعة أن يتباهى الناس فى المساجد" (مشكوة ص/٦٩)

حضرت این عباس رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مجھے مجدوں کے پختہ کرنے کا تھم نہیں دیا گیا۔ این عباس کہتے ہیں جم الی مجدیں مزین کرو گے جیسے یہود ونصار کی ، دومری حدیث حضرت انس سے کہ حضور نے فرمایا: یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ مجدے اظہار فخر ومباہات کریں گے۔

پی اگر وہائی صاحب دیوبندی ہیں تو ان کو یہاں دیوبندیوں کی جا مع مجد دکھا تے اور غیر مقلد ہوں تو ان کو یہاں دیوبندیوں کی جا مع مجد دکھا تے اور غیر مقلد ہوں تو ان کی ۔اور کیے کہ جناب کیا آپ اب بھی نہ کہیں گے کہ دیوبندی اور غیر مقلد بن میں بھی بدعت کارواج زیادہ ہو گیا ہے، یعنی بہی مجدوں کو پختہ کرنا ،ان کو عالی شان بنانا ،ان میں تقش و نگار بنانا ، منقش فرش و فروش بچھانا ، و غیرہ و غیرہ ۔ یا صرف اہل سنت و جماعت کے یہاں بی آپ کو ساری بدعتیں نظر آتی ہیں اورا ہے گھر کی بدعت بھول جاتے ہیں ۔

# مسجدمين نماز جنازه

(۱) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل میں کہ مجد میں نماز جناز ہ پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب

مبحد کے اندرنماز جنازہ کروہ تحریکی ونا جائز ہے اور ممنوع ہے یعنی اگر کسی نے مبحد پی نماز جنازہ پڑھ لی تو اس نے ایک ممنوع اور کروہ فعل کا ارتکاب کیا گونماز اس معنیٰ میں ہوگئی کے فرض و مدے سماقط ہوگیا۔ تنویرالابصار میں ہے: کر هت تحریما فی مسجد جماعة هو فیه۔

(رد المحتار:باب صلاة الجنائز. ٢٠٥٥)

مبحدین نماز جنازہ پڑھنی کروہ تحریک ہے۔ اس پر پیرکہنا'' منع کرنے والوں کے پاس کوئی شرعی سیجے صرتے دلیل نہیں''محرومی اور لاعلمی ہے، اس سلسلہ میں شرعی دلیل اور اس کی ساری تائیدیں منع کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔

وليل مديث (١)عن ابي هريرة قال: قال النبي وليلين عن صلى على جنازة في المسجد فلا

(ابوداؤد: كتاب الجنائز . حليث ٢١٩١ -٢٠٧/٣

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضو ملک نے ارشاد فرمایا کہ جو تخص مجد میں نماز جنازہ پڑھے اس کے لیے بچھ نہیں بینی ( ثواب نہیں )

حديث (٢)عن ابي هريرة قال: قال رسول الله يَتِلَيُّ : من صلي على جنازة في المسجد فليس

له شيء - (سنن ابن ماجه:باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد ٢٨٦/٢)

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو مجد میں نماز جنازہ پڑھے تواس

كے ليے كحاثوابيں۔

مديث (٣)عن ابي هريرة عن النبي يَتَلَيُّهُ قال :من صلىٰ علىٰ جنازة في المسجد فلاشي، له.

جس نے مجد میں نماز جنازہ پڑھی اے پچھ ( ثواب ) نہیں۔

حديث (٣)عن ابي هريرة قال: قال النبي ويَنظَيَّ : من صلى على جنازة في المسجد فلإ صلاة له. (مصنف ابن اليشيم: كمّان الجمّائز: ١٤/٣٢٤)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا: جس نے مجد میں نماز جنا

زه پرهمی اس کی تمازی نبیس۔

ندگوره بالاروا تول ش این افی شیبه کی روایت تواس مضمون شی صری کے کہ مجد میں نماز جنازه

پر صفے والوں کی نماز بی نہیں ۔ دوسری روایتوں میں بیہ ہے کہ مجد میں نماز جنازه پر صفے والوں کو اجراور
قواب نہ ملے گا۔ لیکن مفہوم اور مطلب ان روایتوں کا بھی بہی ہے کہ مجد میں نماز جنازه پر صفے والوں کی
نماز نہیں ہوتی ۔ کیونکہ نماز جنازه عبادت مقصوده میں سے ہاور عبادات مقصوده اجرو قواب اور تیول ورضا
کی نفی سے نفس عبادت کی نفی ہوجاتی ہے، چنا نچے این عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث: "لا نہ قبل صلاحة
بغیر طهو ر" (صحیح مسلم: کتاب الطهارة: ١ / ٢٤٥٠) نماز بغیر طہارت کے تبول نہیں ہوتی ۔ سے
نماز کی نفی پر استدلال اس بات کا واضح ثبوت ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ تو یہ بین کہ یغیر طہارت نماز تبول
نہیں ہوتی ، تبول نہ ہونے کا یہ مطلب لینا کہ نماز سے نہیں ہوتی جبھی 'دسیح ہوگا'' جب کہ یہ تسلیم کرلیا جائے
کہ نماز وغیرہ عبادات مقبولہ میں عدم تبولیت اور عدم اجرورضا کا مطلب ہی عدم صحت ہے۔

ای اصول پر حدیث ابو جریره رضی الله عنه بی مجدیمی نماز جنازه پڑھنے پر اجروالواب کی نفی فض نماز کی ممانعت تابت ہوگی اور روایت ابن الی شیبه "فلا صلاة "اورد مگرروایات لیس له شیء می مطابقت بھی پوری طرح تابت ہوجائے گی۔

بیحدیث فدکورہ بالاکا مفاد ہے جس کی روشی میں چاہتے تو بیرتھا کہ ہم سجد کے اندرنماز جنازہ کو حرام اور فیرسی کہیں۔ لیکن ہم نے بیرترائٹ نہیں کی اور صرف کروہ تحریکی کہا ،اس کی وجہ بیہ کہ بیحدیث خبروا حدظنی الثبوت اورظنی الدلالة ہے۔ اور اصول کا مسئلہ ہے کہ جو تھم دلیل قطعی ہے تا بت ہووہ فرض یا حرام ہوتا ہے اور جودلیل ظنی ہے تا بت ہوتا ہے وہ واجب یا مکروہ تحریکی ہوتا ہے اور مجد میں نماز جنازہ کی ممانعت کے لیے جیسا کہ ہم نے تحریکیا حدیث الو ہریرہ ظنی ہے تو یہ نماز مکروہ تحریکی ہوگا۔

### حديث ابو هريره كى استنادى حيثيت

اس صاف اور صریح فرمان رسول کے ہوتے ہوئے سے کہنا کہ '' مانعین کے پاس کوئی صریح سیج شرعی دلیل نہیں'' کتنی بڑی ڈھٹائی اور بے باکی ،محرومی اور بدنھیبی ہے۔کیا کوئی مدعی علم ودیا نت اس حدیث کے موضوع ہونے کا دعویٰ کرسکتا ہے؟

(۱) میده حدیث ہے جس کو جلیل القدر اماموں نے اپنی صحاح میں درج فرمایا۔

(۲) میدوه حدیث ہے کہ امام ابوداؤد و بجستانی نے اسے اپنی سنن سیجے بیل نقل فر ماکراس پرسکوت فر مایا ، جب کہ ان کی عادت میہ ہے کہ جس حدیث کو قابل جرح سجھتے ہیں اس پرضرور کلام کرتے ہیں۔امام

بدرالدين عينى فرماتے بين:

قد رواه ابوداؤ دوسکت عنه فأقل الا مرانه عنده حسن لا نه رضی به-(عمرة القاری: کتاب البخائز: باب الرجل پنتی الی اهل لیت: ۲۸/۲) ابودا دوجیے جلیل القدرامام نے اس حدیث کی تخ سے فرما کراس پرسکوت کیا تو کم از کم بیرحدیث

ان كے نزديك حسن ہے كہ وہ اس حديث ہے راضى ہيں۔ (٣) ہيوہ حديث ہے كہ امام ابن ملجہ نے اپنى سيح ميں اس كوتوى فرما يا فرماتے ہيں جموع حديث عسا دشة اقدى "حديث الوہريرہ سے حضرت عائشہ كى حديث زيادہ توى ہے، ظاہر ہے كہ حديث عائشہ رضى اللہ تعالى عنہا جمبى زيادہ توى ہوگى جب اس كوتوى تسليم كيا جائے۔

(٣) پیروہ حدیث ہے کہ جس کوا ہا مجلیل القدر الوجعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شرح معانی الآ ثار میں حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقابلہ میں پیش کیا۔ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانقل کر کے فرماتے ہیں:

وخالفهم آخرون في ذلك فكر هوا الصلاة على الجنازة في المسجد واحتجوافي ذلك بهما حدثنا سليمان الى ان قال: عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له-(طحاوى مترجم: ا/١٤٦)

اس مئلہ میں دوسر ہے لوگوں نے جائز رکھنے والوں کی مخالفت کی اور سند میں حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پیش کی کہ سرکار نے فر مایا جس نے مجد میں جناز ہ کی نماز پڑھی تو اس کے لیے کچھ ( ٹواب ) نہیں۔

(۵) یہ وہ حدیث گرامی ہے، کہ ائمہ مجتمدین میں سے دوایام ذوی الاحترام، ایام یا لک وامام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہما کامعمول بہاہے۔ جب کہ اصول یہ ہے کہ ضعیف حدیث بھی اگر اہل علم کے عمل سے تقویت یا جائے تو درجہ صحت وقوت کو پہونچ جاتی ہے۔

الم مردى قد اتى بأبا من الواب المردى قد اتى بأبا من الواب الكبائر "(كتاب الصلاة: ١/٢٣١)

جس فے دو تمازیں بلاعذر جمع کیں اس نے گناہ کیرہ میں سے ایک گناہ کیا۔ نقل کر کے فرمایا "حسنش هذا هو ابو على الرحبى وهو حسین ابن قیس وهو ضعیف عند اهل الحدیث ضعفه احسد وغیرہ والعمل علیٰ هذا عند اهل العلم (٢٣١/) - بیتش وجی ابوعلی سین این الی قیس

فناوی بر العلوم جلد دوم کا این این کا دریت میں اس کے با وجو دابل علم حضرات کاعمل ای حدیث پر

امام جلال الدين سيوطى "التعقبات على الموضوعات "من قرمات ين

اشار بذلك الى ان الحديث اعتضد بقول اهل العلم وقد صرح غير واحد با ن من دليل صحة الجديث قو له اهل العلم به وان لم يكن اسنا د يعتمد عليُّ مثلهـ

الم مرتدى في والعمل على هذا عند اهل العلم كهدريا شاره فرمايا كم حديث كوتقويت الل علم كعل سے حاصل موكى \_اوراس كى تو بہت سے علاء نے تقریح كى بكر حديث كے تيج مونے كى ولیل اس کامعمول بہاہوتا ہے اگر چدسنداس کی قابل اعتاد ندہو۔

اور بہاں تو حدیث ابو ہر رہ ضعیف بھی نہیں مجراس کو عمل مجتهدین سے بھی تقویت حاصل ہورہی ہے چراس کی صحت کا کیا کہنا۔

### حدیث ابو ہر مرہ پراعتر اضات اور اس کے جوابات

(١) كباجاتا كريدهديث ضعف ب، كونكداس من صالح مولى التوتر بين جن كوامامول في

جواب نمبر(١) صالح مولى التوتم كومطلقا ضعيف كهنا غلط ب، بحلاصا لح على الاطلاق ضعيف كي ہوسکتے ہیں جب کے صاحبان سنن امام ترفدی وغیرہ اپنی صحاح میں بے خطران سے حدیث روایت کرتے بي اوراس كي تحيين فرمات بي (امام رزى الي يحيح" باب تقبيل الاصابع "من صالح مولى الوئد كواسطے ابن عباس رضى الله تعالى عنه كى حديث قال كر كفرمات بين: هــذا حــدبـــ حــن غريب، بيعديث حن غريب -

ان کے خلاف جوسب سے بڑی جرح ہے بیہے کہ آخری عمر میں ان کا حافظ کمزور ہوگیا تھا۔ای لے امام علی فرماتے ہیں : صالح ثقة عالى ثقة ہيں۔ ابن معین فرماتے ہیں :صالح ثقة حجة قلت له: ان مالكا ترك السماع منه، فقال: ان مالكا انماادركه بعد ان كبر وخرف ومن سمع منه قبل ان يختلط فهو ثبت ءقال ابن عدى : لا بأس به اذا روى عنه القدماء مثل ابن ابي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد (تهذيب الجذيب:۵۳١/٢)

صالح ثقة بين ابن معين ع كما كيا: امام ما لك توان عديث نبين روايت فرمات فرمايا: امام ما لک نے صاف ہے حافظ خراب ہونے کے بعد طلاقات کی می ، اور جن لوگوں نے صافح سے حافظہ خراب ہونے سے پہلے سنا تو ان کی حدیث جمت ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ قبل خرابی حافظہ سننے والوں جیسے الی ذئب، ابن جرن کا ورزیاد بن سعد وغیرہ کی حدیث میں جرح نہیں۔

اس کا صاف مطلب بچی ہوا کہ جن راویوں نے صالح مولی التو تمہ سے حافظ خراب ہونے سے قبل حدیث نی اس کی روایت میں کوئی ضعف نہیں ، وہ شرعاً جحت اور قابل استناد ہیں ۔ حدیث ندکورہ عنوان میں بیر حدیث صالح سے الی ذئب نے روایت کی ہے۔ اس لئے اب صرف بیدد کھنا ہے کہ صالح سے ابی ذئب نے کب سنا؟ تو ابن عدی کی شہادت گزر چکی کہ حافظ خراب ہونے سے پہلے سنا اور ان کی روایت قابل استناد ہے۔ امام ابن ہمام فرماتے ہیں:

وكلهم على ان ابن ابى ذئب راوى هذا الحديث عنه سمع منه قبل الاختلاط فوجب قبوله . (فتح القدير:١٣٣/٢)

تمام محدثین اس پر متفق ہیں کہ ابن ابی ذئب جواس حدیث کوصالے سے روایت کرتے ہیں حافظہ خراب ہونے سے قبل سنا۔

المم ایرا بیم طبی قرماتے ہیں: و کہ ہم علیٰ ان ابن ابی ذئب سمع منه قبل الاختلاط فهو ثقة ثبت ۔ (کبریٰ)

تمام علائے حدیث متفق ہیں کہ ابن الی ذئب نے الی صالح سے حافظ خراب ہونے سے قبل حدیث نی ، توبی تقداور ججت ہے۔

امام ابن جرعسقلانی انیم وقر تصنیف" تقریب التهذیب" کے بارے میں فرماتے ہیں: اننی احکم علیٰ کل شخص منهم بحکم بشمل اصح ما قبل فیه -(تقریب:مقلمة المؤلف: ١/ ٢٤/)

میں اپنی اس کتاب میں برحض کے بارے میں وہی تھم نقل کروں گا جوان کے بارے میں سیجے

پر روسطر اِحد قرمات إلى: ثم صفته التي يختص بها من جرح او تعديل \_ (تقريب: مقدمة المؤلف: ١ /٢٤)

پھر میں اس راوی کے بارے میں وہ خاص بات جواس کے جرح یا تعدیل ہے متعلق ہے بیان گا۔

امام ابن جرائي اى تصنيف مين صالح مولى التوتمه كم بارك مين يرقول فيصل فرمات بين: صالح ابن نبهان مولى التو أمة صدوق اختلط بأخره ، فقال ابن عدى لا بأس برواية القدماء عنه كابن ابي ذئب وابن جريج ـ ( تقريب ا/٣٣٣)

صالح ابن مبان غلام ہیں تو تمرے سے ہیں آخری عمر میں ان کا حافظہ کزور ہو گیا تھا، ابن عدی کہتے ہیں حافظہ کمزور ہونے ہے جل سنے والوں جسے ابن الی ذئب اور ابن جریج کی ریایت میں کوئی حرج نہیں۔

اس مقع اور دوٹوک فیصلہ کے بعد ریکہنا کہ صالح ضعیف ہیں ، یا تو جہالت ہے یا بے جاتھے۔ وعناد۔ بلاشپر دوایت بے غیار ہے اور قابل استناد ہے۔

### دوسرااعتراض

ابودا کورک قابل اعتماد نسخه میں بیروایت بایں لفظ مروی ہے: "من صلی علی جنازة فی المستجد فلا شیء علیه "جس فے محدث تماز جنازه پڑھی اس پرکوئی جرم نیس قواس صورت میں حدیث کے معتی ہی دوسرے ہوگئے اور بیعدیث جوزین کی سند ہوگئی۔

جواب(٢) اصل میں بیاعتراض سب سے پہلے امام نو وی نے اپنی شرح مسلم میں درج فرمایا، ابسارے مجوزین کوایک سند ہاتھ آگئی اور شوکانی سے لے کر ہندوستانی تک سارے غیر مقلد حضرات اے باربار دہرارہے ہیں۔امام نو وی فرماتے ہیں:

والشانى ان الذى فى النسخ المشهورة المحتقة المسموعة من سنن ابى داؤد ومُن صلىٰ علىٰ جنازة فى المسجد فلا شى، عليه ولا حجة لهم حينتذفيه (شرح مسلم: كتاب الجائز: ٣٣/٤)

دوسرااعتراض بیب کدوه شنخ الوداؤد کے جو مشہور ثابت اور سنے ہوئے ہیں اس بیل "مسن صلیٰ علیٰ جنازہ فی المسجد فلا شی، علیه" ہے، تب اس منع کرنے والوں کے لیے کوئی سند ند ہوگی۔

لین اس کوکیا کیا جائے کہ امام نووی کا پر بیان کی طرفہ ہے، اور "ہر کہ تھا پیش قاضی رودراضی
آید" اس سلسلہ بیس امام زیلعی کا بیان امام نووی کے تھیک خلاف ہے، امام زیلعی نے خطیب ہے جو
صاحب نسخد ابودا و دہیں بیقل کیا کہ ان الصحیح خلاشی، له یعنی بیخی فسلاشی، له ہے "علیہ بہیں
اور "صاحب البیت ادری بعدا فیه" کھر والا بیخوب جانتا ہے کہ کھر بیس کیا ہے۔ صاحب نی ابواداً دکی
بات مانی جائے یا امام نووی کی۔ ہمارے نزد یک حسب ذیل وجوہ سے بیج ترک تھے "فسلاشی، له" تی ہے
علیہ نہیں ہے۔

(١) ابن ماجد كى روايت يش ميرهديث بلقظ فلاشى لدمروى إوروبال كوئى دومرانسخ مموع بحى

ے كه فلا شيء له كى روايت عى تيح ہو۔ (٣) امام تووكى كابياتھال ابن ابنى ذئب وابو حنيفة وما لك: على المشهور عنه لا تصح الصلاة عليه في المسجد۔ (شرح مسلم: ٣٣/٤)

راوی حدیث ابو ہر رہے ، ابن ابی ذئب ، امام ابوطنیفہ ، امام مالک سب کا قول بھی ہے کہ مجد میں نماز جناز ہ کمروہ ہے۔

یعنی این ابی و نب جو حدیث ابو جریره کے راوی بین خودان کا فدیب منع صلاة ہے، پس اگراس حدیث کی سیح روایت فیلا صلاة علیه جوتواس کا مطلب بیہ ہوگا کہ ابن الی و نب فے حدیث توبیروایت کی کہ مجدیث نماز جنازه جائز ہے اور خودا بی بی بیان کروہ حدیث کے خلاف اپنا قدیب بیقر اردیا کہ مجد میں نماز جنازه جائز ہے۔ اوراییا تضاو ہوئیس سکتا، اس لیے ماننا ہوگا کہ دوایت فیلا شبیء له بی ہے فلا شبی علیہ نہیں ہے تا کہ روایت اور راوی کے قدیب میں مطابقت ہو۔

رم) صاحب فتح القديرام ما بن عام اورصاحب مرقاة طاعلى قارى اورصاحب عمدة القارى المام برالدين عنى فرمات بين القاظ فتح كم بين: ورواية فلا شيء عليه لا تعارض المشهور (كتاب المصلاة: ٢/١٣٣) فلا شيء عليه والى روايت فلا شيء له كمقائل نبيس موكتى عينى كالقاظ من قال الخطيب المحفوظ فلا شيء له حج فلا شيء له م

ندكوره بالاوجوه كي روشي من بيرهيقت بالكل واضح بموكئ كه حديث الوهريره كي سيح روايت فسلا

شی له بی معالیه میس م

پی امام نووی علیه الرحمه کابیان مطابق داقع جوا که انهوں نے نسخه معتمده میں فسلا شسی ، علیه و کیما ہوت بھی اس حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا جب که اصل حدیث جوا در طریقوں سے مروی ہے اس میں فلا شبی ، له بی ہے اور بیاعتراض بھی پہلے ہی اعتراض کی طرح بے حقیقت اور یا در ہوا ہے ۔ میں فلا شبی ، له بی ہے اور بیاعتراض بھی پہلے ہی اعتراض کی طرح بے حقیقت اور یا در ہوا ہے ۔

تیسرااعتراض:اس حدیث پی تماز جنازه سے صاف طور سے منع تیس کیا گیا ہے۔ جواب (۳) اگراس اعتراض کا بیہ مطلب ہے کہ حدیث ابو ہر ریوہ میں نمی کا لفظ نہیں ہے نفی ہے،اس لیے نماز کی ممانعت نہیں ہے اور نماز جنازہ خوب خوب مجد میں پڑھنی چا ہے تو بیاعتراض انتہا کی بوکس اور بے دقعت ہے۔

ا حکامات شرع میں بے شاراحکام ای صورت میں ارشاد ہوئے ہیں ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا

كرسب جائز ، بغير وضونماز پڑھنے كى ممانعت بھى انہيں الفاظ ميں ہے:

لا تقبل صلاة بغير طهو ر ولا صدقة من غلول ــ

(جامع تر مذى: كتاب الطهارة: ١/٨٣)

نماز بغير وضوقبول نبين اورصدقه مال غنيمت سے چرا كرقبول نبين \_

یمال بھی ممانعت' دنہیں' صرف نفی ہے، تو کیااس کا بیمطلب ہے کہ بے وضونماز پڑھنا جائز اور چرائے ہوئے مال سے صدقہ ادا کیا کرو

المام كے يہج سوره فاتحر كرنے كم انعت بحى انبيس الفاظ مى ب

لاصلاة الابفاتحة الكتاب يل من صلى صلوة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج \_ (ملم)

سورہ فاتحہ کے بغیر نمازی نہیں اور جس نے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھی اس کی نماز ناقص ہے۔ ان حدیثوں میں بھی تو صرف نفی ہی ہے صاف نمی نہیں ہے، گویا غیر مقلدین امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ترک کرنے کو جائز کہیں گے یا آج ہے وجو بقر اُت خلف الامام پران حدیثوں سے استدلال ترک کردس گے۔

اوراگر بیاعتراض کہ' صاف طور ہے مع نہیں کیا گیا ہے''اس کا پجھاور مطلب ہے تواس کی مفائی دی جائے تا کہ اس پرخور کیا جائے۔الغرض مجد میں نماز جناز ومنع ہونے کی حدیث ابی ہر یرہ پرای مفائی دی جائے جائے ہیں جن کی کوئی ٹھوس بنیا دنہیں، جن سے نہ جانے والوں کو بد کا یا تو جاسکا ہے۔لیکن جانے والوں کو دوکا نہیں دیا جاسکا۔ہم نے اس دیا اس خوالی کے دراتفصیل سے کام لیا کہ جوزین کی زیادتی اور منع کرنے والوں کے مسلک کی مضوطی واضح ہوکرنا ظرین کے سامنے آجائے۔

اب ہم الی حدیثیں اور حقائق ذکر کرتے ہیں جن سے اس مئلے کی حرید تا تید حاصل ہوتی ہے کہ مجد میں نماز جناز منع ہے۔

تاتير(ا)عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان رسول الله ﷺ: نعى النجا شى فى اليوم الذى مات فيه وخرج بهم الىٰ المصلىٰ فصف بهم وكبر عليه اربع تكبيرات (يخارى شريف: باب الكير على الجازة: ١٩٥١)

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس دن شاہبش نجاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات ہوئی اسی دن حضور نے ان کی موت کی خبر دی اور ہم کو لے کر ہا ہر مصلی میں گئے اور صف با ندھ کرنجاشی کی نماز جنازہ چار مجیسروں کے ساتھ پڑھی۔ یه صدیث اس امر پرصاف دلالت ہے کرتی ہے اگر نماز جنازہ مجدیں جائز ہوتی تواس صورت یں جب کہ میت بھی بظاہر سامنے نہیں حضور علیہ مجدیث نماز جنازہ ضرور پڑھتے ، باہر نکل کرمسلی میں یہ نماز ادانہ کرتے ، اس موقع پرحضور کا مجدے باہر لکل کرنماز پڑھنا مجدیش نماز منع ہونے کی واضح دلیل ہے۔ امام بدرالدین عنی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

فيه حجة للحنفية والمالكية في منع الصلوة على الميت في المسجد لا نه صلى الله عليه وسلم خرج بهم الى المصلى فصف بهم وصلى عليه ولوساغ ان يصلى عليه في المسجد لما خرج بهم الى المصلى - (عمق القارى: باب الصفوف على الجازة: ٢/١٢١)

اس مدیث میں حفیداور مالکید کے لیج اس بات کی سندہے کہ مجد میں نماز جنازہ نخع ،اس لیے کے حضور میں نماز جنازہ نزمنا میں مصلی میں صف لگا کرنجاشی کی نماز پڑھی۔اگر مجد میں نماز جنازہ پڑھنا ذرائجی روابوتا تو مصلی میں نہ جاتے۔

تائيد (٢) حضور الله كانماز جنازه كے ليے الك مصلى بنانا ، امام بخارى فرماتے ہيں:

ان اليهود جاءوا الى النبي ﷺ بر جل منهم وامرأة زنيا فا مر بهما فر جما قريبا من موضع الجنا از عند المسجد -

(صحیح البخاری: باب الصلاة علی الجنائز فی المسجد: ٢١٤/١) یبودی ایک مرداورایک مورت کو پکڑ کرلائے جنہوں نے زنا کیا تھا تو ان دونوں کوم مجد کے قریب جنازہ پڑھنے کی جگہ رجم کیا گیا۔ امام محرین حسن شیبانی فرماتے ہیں:

لا يصلى على جنازة في المسجد وكذلك بلغنا عن ابي هريرة وموضع الجنازة بالمدينة خارج من المسجد وهو الموضع الذي كان النبي وَلَكُمْ يُصلى على الجنازة فيه -(موطاامام محمد: بإب الصلاة على الجنازة في المحمد: ١٢٩)

مجدین نماز جنازه نه پڑھی جائے ،الی ہی ہمیں ابو ہریرہ سے خبر یہو کجی اور جنازه کی جگہ مدینہ میں مجد سے باہر تھی جہاں حضورہ اللہ جنازوں پر نمازیں پڑھتے تھے۔ غیر مقلد مولوی عبیداللہ مرعاۃ شرح مفکوۃ میں اعتراف کرتے ہیں:

حكى ابن بطال عن ابن حبيب انه صلى الجنازة بالمدينة لا صقا بمسجد النبى المسجد ههنا المسجد على المسجد على المسجد المسلى المتخذ للعيد والاستسقاء - (مرعاة جلد) (ITT)

ا بن حبیب نے بیان کیا کہ جنازہ پڑھنے کی جگہ دینہ یس مجدے خارج مگر متصل ہی ایک جگھی پور بی حصہ کی طرف،اگر ابن حبیب کی بات ٹابت ہوتو وہی ورنہ یہال مجدے مرادوہ جگہ ہے جو دینہ سے باہر نماز استیقاءاور نماز عید پڑھنے کے لیے مقررتھی۔

آ ع چل كركامة بن الن اكثر صلاته بين على الجنائز كان فى المصلى- حضور كى بيشتر نمازي جنازه يرمعلى من بي بوتس-

یہ سب شہادتیں اس امر کی بڑی واضح نشانی ہیں کہ نماز جنازہ کے لیے الگ جگہ مقررتھی اور عام طور سے حضور وہیں پہنمازیں پڑھتے تھے۔ پس حضور کا نماز جنازہ کے لیے الگ جگہ فتخب فریانا اور وہیں نماز پڑھنا حدیث ابو ہریرہ کی روشنی ہیں اس امر کو واضح کرتا ہے کہ مجدیش نماز جنازہ ممنوع تھی ورنداس کے لیے الگ جگہ فتخب کرنے کی کیا ضرورت تھی۔

تائید(۳) حضوط کے کہ انہ سے زمانہ بعدتک مجد مل نماز جنازہ پڑھنے کا جوت نہیں ملتا ہال کسی روز عذریا مجبوری کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہوتو اور بات ہے۔ بلکہ اس کا خلاف کرنے پرعام ہما عت محا بدوتا بعین کا اٹکار ہی جہد ہائے خیر القرون کا تعالی اس بات کی دلیل ہے کہ کا فہ اہل اسلام کے زد یک مجد میں نماز جنازہ ممنوع اور تا جائز تھی ،اگر مجد میں نماز جنازہ پڑھنی ایسان محبوب و مرخوب فعل ہوتا جیسا آج کل کے غیر مقلدین کو ہے تو ان تمام صحاب و تا بعین کو کیا ہو گیا تھا کہ حضرت صدیقہ طیبہ بطا ہرورضی اللہ تعالی عنہ اس محبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث من کر بھی اپنے سابقہ کمل پر بی اور ان پر مخالفین کے ہرون مان کہ جو کچھ ذکر کیا گیا مما فعت نماز کی دلیل ، اس کی تا ئیدیں اور ان پر مخالفین کے اعتراضات ،ان کے جو آبات اور اس کی تشریحات تھیں جن کا مقصد اس الزام کی قلعی کھونی تھی کہ دو منعی کرنے والے کے پاس کوئی سے شری صریح دلیل نہیں ''

اب ہم مجد میں نماز جنازہ جائز کہنے والے مرعیان نو پید کا جائزہ لیں گے تا کہ یہ بھی واضح ہو جائے کہ جو حضرات اس بات کے مرقی ہیں کہ ہمارے پاس سب پچھ ہے وہ کتنے پانی میں ہیں۔ مجوزین کی ولیل:

ان عائشة رضى الله تعالى عنها لما توفى سعد ابن ابى وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى اصلى عليه فا نكر ذلك عليها، فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على ابنى بيضا، في المسجد، سهيل واخيه وفي رواية فقالت: ما اسرع الناس الى ان يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا ان يمر بجنا زة في المسجد! وما صلى رسول الله على سهيل ابن بيضا، الا في جو ف المسجد .

( محج مسلم: كمّاب البعًا يُز:٣٩/٢)

سعدابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه کا جب انقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نے کہا: جنازہ مجد میں واخل کرو میں ان پرنماز پڑھوں گی۔لوگوں نے ان پرانکار کیا تو فر مایا:حضو معلی نے بیناء کے دونوں لڑکوں پر مجد میں نماز پڑھی ،اورا کیک دوسری روایت میں ہے: کتی جلدی لوگ جس چیز کا علم ان کونہیں ہوتا اس پر دوسروں کوعیب لگاتے ہیں ،ہم پر نکتہ چینی کی کہ جنازہ مجد میں کیوں گیا حالانکہ حضو معلی پر مجد میں بین ماز پڑھی۔

اس صدیث معلوم ہوا کہ حضور نے مجدیش قماز جنازہ پڑھی اور بیجا کزے۔
گزارشات (۱) بیحدیث معمول بہانہیں، عام علائے اسلام بلکہ محابدہ تا بعین کاعمل اس کے خلاف ہووہ متروک ہے، اس لیے اس صدیث سے سند نیس پڑی جا سی ۔
فلاف ہے اور عمل عام جس کے خلاف ہووہ متروک ہے، اس لیے اس صدیث سے سند نیس پکڑی جا سی ۔
امام مالک رضی اللہ تحالی عند قرماتے جیں: العمل اثبت من الاحادیث عمل صدیث سے زیادہ ثابت ہے۔
ہزاری اور مسلم کے استاذ الاس اللہ والم المحدیث من الحدیث ۔ الل مدینہ کا وہ طریقہ جو عام طور پر ٹابت ہو صدیث سے بہتر ہے۔
مدیث سے بہتر ہے۔

الم م الوعبد الله محدين الحاج خاص حديث جواز حديث عائشك بار م من قرمات بين: مسا روى من أن النبى ويتنظم صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد فلم يصحبه العمل والعمل عند ما لك رحمه الله اقوى - (المنحل)

حضور الله عنه من الله تعالى عليه كن و يكمل صديث سے قوى ہے۔

اس مدیث کے متروک انعمل ہونے کی اس سے واضح دلیل اور کیا ہوگی کہ خیر القرون کی پوری اسلامی تاریخ میں صرف دوبارہ کا استثناء ہے وہ بھی مختلف معذور یوں اور اسباب کی وجہ سے ۔ پس صحابہ وتا بھین کے اس عمل عام کے علاوہ کوئی اور دلیل نہ ہوتی تب بھی اس مدیث پرعمل نہ کیا جاتا چہ جائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیح حدیث ممانعت میں مروی ہے۔

(۲) بیحدیث سب سے پہلے امام الک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مؤطامیں عن ابی النضر عن عا دشہ زوج النبی ﷺ روایت کی موطاامام الک رضی اللہ تعالی عند کے تمام راویوں کے یہاں سیح کہی ہے کہ بیحدیث منقطع ہے۔ ابوالنظر کی ساع حضرت عا کشہ سے ٹابت نہیں۔ امام ذرقائی شرح مؤطاامام الک میں فرماتے ہیں: كذا الجميع رواة الموطا منقطعا فا نفرد حما دبن خالد الخياط رواه عن مالك عن ابي سلمة عن عائشة وروى مسلم من طريق ضحاك ابن عثما ن عن ابي المنضرة عن ابي سلمة عن عائشة وانتقد الدار قطني با ن الحا فظين خالفا الضحاك والمالك والعا جشون رويا عن ابي النضر عن عائشة مر سلا وقيل عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة ولا يصح الا مر سلا أ

موطا كتمام راوى اس صديث ومنقطع روايت كرتے إلى ، تماوا بن خالد في مالك عن ابى سلمة سلمى عن عائشه روايت كيا مسلم في ضحاك ابن عشمان عن ابى النضرة عن ابى سلمة عسن عائشة مندروايت كياليكن مسلم كى اس روايت برداد قطنى في تيمره كيا كدووحافظ امام الك اور مايشون في خاك كے خلاف روايت كيا ہے وان دونوں كى روايت عن الى نفر مى عائشة مرسلا ہے، ايك روايت عن ابى بحرار حمال عن عائشة مرسلا ہے، ايك روايت عن ابى بحرار حمال عن عائشة بھى ہے كرتے ہى ہے كہ بيد عديث مرسل بى ہے۔

امام دارقطنی کی اس وضاحت کے بعد کہ دراصل بیرحدیث منقطع ہے امام سلم کا اس کوسندروایت کرنا سچے نہیں کم از کم مدعیان علم حدیث کو اس سے استدلا ل زیبا نہ تھالیکن بیلوگ اپنے لیے سب حلال سجھتے ہیں سارے قاعدے دوسروں کے لیے ہیں۔

ہم کو یہاں جرت امام تووی پر ہے۔امام دار قطنی کی جرح پر فرماتے ہیں۔

هذه زيا دة التي زا دها الضحاك زيا دة ثقة وهي مقبولة لا نه حفظ ما نسي غيره لا تقدحه (شرح مسلم: كتاب البخائز: ٣٥/٤)

مسلم کی روایت میں ضحاک نے عا کشداور ابونضر ہ کے نکا میں ابوسلمہ کا نام پڑھایا ہے وہ ضحاک میں اور ثقہ کی زیادتی مقبول ہے لہذا دار قطنی کی جرح غلط ہے۔

حالا نکر ضحاک ثقة اور صدوق ہوتے ہوئے بھی وہم کی علت میں جتلا ہیں کہ پچھے کا پچھے بجھے جاتے اور بول جاتے ہیں امام ابن جرفرماتے ہیں۔ضحاك ابن عنمان صدوق بھم ضحاك ابن عثال سچے ہیں مرانبیں وہم ہوتا ہے۔ (تقریب ا/٣٣٣)

اب امام نو وی کے اس قول کی اہمیت و یکھتے کہ ضحاک نے یا در کھا دوسر سے بھول گئے ، لینی ضحاک جنہیں روایت میں وہم ہوتا ہے انہوں نے تو یا در کھا اور جو وہم سے پاک اس درجہ کے محدث ہیں کہ حافظ الحدیث ہیں اورا یک نہیں دودو ہیں وہ بھول گئے ۔ اس لیے یہ حدیث ان کا معتدل ہے الغرض میں حدیث بلا شبہ منقطع ہے اور یہاں حدیث کو اس سے استدلال زیب نہیں دیتا ۔ ہاں امام مسلم نے بھی حدیث دوسرے دوسلسلوں سے بھی روایت کی ہے اور دونوں سندیں متصل بھی ہیں۔ ایک میں عبد العزیق

بن محمد عن عبد الواحد بن حمزه عن عباد بن عبد الله ابن الزبير ، ان عائشة ماورده مرى روايت شي وهيب حدثناء موسى بن عقبه عن عبد الواحد عن عباد بن عبد الله ابن زيسر عن عائشة مي بلي روايت كراوى عبد العزيز بن محمد كم بار من تهذيب على توثيل مراته ما تهديد هي تحريب عن توثيل مراته ما تهديد هي تحريب عن التحريب عن التحريب على توثيل مراته من تحريب على توثيل مراته من تحريب عن التحريب عن التحريب

اذا حدث من كتابه فهو صحيح واذا حدث من كتب الناس وهم وكان يقرأ من كتب غيره فيخطى، قال ابو زرعة سي، الحفظ فربما حدث من حفظه الشي، فيخطى، قال النسائي ليس بالقوى وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث يغلط قال المزى روى له البخارى مقرونا بغيره قال ابن جان في الثقات وكان يخطى ،قال الساجى كان من اهل الصدق والا مانة الا انه كثير الوهم - (تهذيب ٣٣٨/٣)

ا پنی کتاب سے روایت کریں تو ٹھیک ہے۔ دوسروں کی کتابوں سے روایت کریں تو وہم ہوجاتا ہے دوسروں کی کتابوں سے روایت کریں تو وہم ہوجاتا ہے دوسروں کی کتابیں پڑھتے ہیں تو روایت میں خطا کرتے ہیں اور کہتے ہیں حافظ خراب تھا تو اپنی یاد سے روایت کرتے ۔ تو تقلطی کرتے ہیں ساتی کہتے ہیں ۔ ابن سعد نے کہا تقد ہیں تفلطی کرتے ہیں ساتی کہتے ہیں : مزی کی روایت ہے کہ بخاری تنہا ان کی روایت قبول نہیں کرتے ۔ ابن حبان کہتے ہیں: تقد ہیں تلطی کرتے ہیں۔ ساتی کہتے ہیں: سے ہیں امانت وار تھے گربہت بھو لتے۔ (وہم ہوتا) امام ابن جرتقریب میں آخری فیصلہ صادر کرتے ہیں۔

صدوق کان یحدث من کتب غیرہ فیخطی،۔ یچاتو ہیں مگر دومروں کی کمابوں سے روایت کی عادت ہے، اس میں غلطی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کدان تمام ریمار کس کے بعد جب تک بینہ ٹابت کر دیا جائے کہ بیدوایت دومرے کے کماب کی نہیں یا اس کی روایت کے سلسلہ میں حافظ ٹھیک رہا اس وقت تک اس حدیث کی صحت مشتبہ

امام مسلم كے دوسرے سلسلدروايت على وہب ابن خالد آئے ہيں ان كے بارے على تقريب على م بنت لكن تغير عن قليل ... (تقريب ٢)

فقیہ بھی ہیں قابل اعماد بھی ہیں لیکن آخری عمر میں ذراحافظہ کمزور ہو گیا تھا۔

وہب ابن خالد پریہ کمزوری حافظ کی جرح ای قبیل کی ہے جیے مولی التوائمہ کے بارے میں ہاں فرق میہ ہے کہ یہاں ان کا حافظ ذرا کم خراب ہوا تھا اوران کا ذرازیا دہ لیکن وہاں یہ تفصیل موجود ہے کہ ابن ابی ذئب نے صالح سے حافظ خراب ہونے سے قبل روایت کی اور یہاں اس تم کی کوئی شہادت نہیں

(٣) اب اس عدیث کامعنوی الجهاؤ ملاحظه بونیدوایت خودسلم میں تین طرح مروی ہے:

🖈 ما صلى رسول الله عِلَيْتُهُ على سهيل ابن البيضاء الا في المسجد -

🖈 ماصلي رسول الله يُتلقُّ على ابني البيضاء في المسجد .

والله لقد صلى رسول الله والمنطقة على ابنى البيضاء سهيل واخيه في المسجد (باب الصلاة على الجنازة في المسجد: ٢/٤٩)

میلی روایت میں صرف سیل این بیضاء کا ذکر ہے۔ دوسری میں بنام کے دو بھا لی میں جو بیضا

تیمری دوایت بیس سیل کانام ہاورد وہرے بھائی کانام نییں۔ اورایک چوتھی روایت بیس ہا وہ سیل دو بھائیوں کانام آیا ہے۔ جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ بیضاء کے دولڑکوں کا جنازہ حضور نے مجد بیس پڑھا۔ لیکن لطف یہ ہے کہ ریکل تین بھائی تنے بہل ہمیں ہفوان۔ ان سیل کے بارے بیس تو تاریخ بیس یہ ملا ہے کہ یہ حضورا کرم اللے کے عہد مبارک بیس لہ یہ بیس انتقال پذیر ہوئے۔ گر حضرت صفوان بیس یہ ملا ہے کہ یہ حضورا کرم اللے کے عہد مبارک بیس لہ یہ بیس انتقال پذیر ہوئے۔ گر حضرت صفوان بالا تفاق میدان بدر بیس شہید ہوئے۔ فاہر ہے کہ وہ وفن ہوئے اور وہیں ان کی نماز جنازہ ہوئی کہ کی مقررہ دستوراسلام ہے۔ غزوہ احدے موقع پر ایے تمام شہیدوں کو حضور نے واپس منگا کرمقل بیس فرمایا۔ اوراگر بالفرض ان کے ورثاء مدید نا تھالے گئے ہوں تو حضوران کی نماز جنازہ مبحد بیس پڑھ ہی نہیں مطح کہ بدر میں حضور تین دن تک لڑائی کے بعد بھی تیام پذیر ہے۔

بخارى جلد ثانى شى ہے توكان اذا ظهر علىٰ قوم اقام بالعرصة ثلث ليال فلما كان بيدر اليوم اثالث امر براحلة فشد عليها رحلها۔

منور جب کی قوم پر فنخ پاتے تو تین دن و بیل قیام کرتے بدر میں بھی تیبرے دن صنور نے تھم دیا کہ اونٹنی تیار کی جائے۔

علاوہ بریں حضرت صفوان پرنماز جنازہ کی میساری تفصیلات تو ہم حقی مسلک کی بنیاد پر کردہے میں۔غیرمقلدین کے بیباں تو شہید کی نماز پڑھنا ہی ضروری نہیں۔ پڑھی پڑھی نہ پڑھی ۔ پس اغلب میہ ب كرهفوان شهيد رضى الله تعالى عند كى تماز جنازه بى نه جونى جود نبوى يلى ندميدان احديشره مح الله وامام المورضين حضرت واقدى رحمة الله تعالى عليه فرمات بي كدوه تو حضور كربهت ون بعد تك حيات رب توان برحضور مجد نبوى بيس تماز كيد براه سكة بيل كه حضوران كه وصال في الله على براه مح بين الله والله وا

ے و قدی علیہ الرحمہ فریاتے ہیں کہ مہل ابن بیضاء کا انتقال حضور کے وصال کے بعد ہوا۔اور حضرت صفوان بدر میں حضورہ اللہ کے ساتھ تھے وہیں شہید ہوئے۔

اورای لیے علماء میں اس امر پراختلاف ہوا کہ حضور علیہ نے سیل کے ساتھ میں جس بھائی کی نماز جناز ہ پڑھی وہ بہل مجھے کہ صفوان۔

اى من عن العند في المراد با لا خ المذكو ر في الحديث فقيل سهيل جزم به ابن عبد البروقيل صفوان -

حدیث عائشہ میں سہیل کے ساتھ ان کے کون سے بھائی مراد ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ سہل تھے، بیابن عبدالبر کا قول ہے اور کہا گیا کہ صفوان۔

اور جو بچ پوچھوتو تاریخی شواہد کی روشن میں ان دونوں میں سے کوئی نہیں بنآ۔ بیرحدیث جواز ،روایت اور درایت دونوں ہی اعتبار سے اس درجہاضطراب معنوی میں گرفنار ہے کہ اس پراترا تا مجوزین کوبا لکل زیب نہیں دیتا۔

(۳) اورا گر برسیل تنزل میه حدیث جواز جول کی تیول تسلیم کر لی جائے تب بھی میدا یک خاص وا قعہ ہے جس سے میہ پیتہ چلتا ہے کہ صرف ان دو بھائیوں کی نماز جنازہ مجد میں ہوئی اس سے عام تھم پر کیا اثر پڑے گاجوحضور نے مسجد میں نماز جنازہ منع فر ماکرتمام مسلمانوں کودیا۔

امام این هام فرماتے ہیں: اولا: واقعة حال لا عموم لها، (فتح القدير: ٢٠٣٢) حديث عاكثرا كيك فاص واقعه هے۔ يه حديث ابو ہريرہ كے معارض نہيں ہوسكتا جوايك عام تهم ہے۔ محقق على الاطلاق شخ عبد الحق محدث و بلوى عليه الرحمة قرماتے ہیں: حدیث عائش روایت واقعہ مخصوصه است نه عام (اشعة اللمعات) پس ميرحديث ابو ہريرہ كے معارض بى نہيں وہ تهم اپنے مقام پررےگا۔

(۳) حضوه الله في ميل ابن بيضاء برمجد ش نماز جنازه عذر كى حالت من خرورت سي بره لى المام ابن مام فرماتے بين غيجو زكون ذلك كان لضرورة لكو نه كان معتكفا ـ (ق القدير:١٣٣/٢) ہوسکتا ہے حضور نے بینماز مجبوری کی وجہ سے مجد میں پڑھی ہو کہ آپ حالت اعتکاف میں باہر اس نکلتے۔

شخ محقق فرماتے ہیں: وآنچہ ٹابت است ہمیں است آنخفرت میں ایک ان میار کردوتوا ند کداز جہت ضرورتے باشد کہ باعث برآل شددرروایتے آمدہ است کرآنخفرت میں معتلف بودازیں جہت در مجد گزار۔

اورجو کچے حضورے ٹابت ہے کہا ہے کہ حضور نے صرف ایک بار پڑھی ہوسکتا ہے کہ آپ نے ایسا بہ ضرورت کیا ہو۔ چنانچے ایک روایت میں ہے کہ حضور علیقے حالت اعتکاف میں تصاس لیے ان کے جنازہ کی نماز مجد میں اواکی۔

پی اگر حضور جان نور سیالی نے کی امر کو ضرور ہے بھی کیا ہوتو کیا ہے اس کے بہر حال جوازی ولیل ہے اگر ایسانی ہے تو حضور نے قبر پر بھی نماز جنازہ پڑھی ہے کیا یہ ججوزین ببر حال قبر پر نماز کو جائز قرار دیں گے۔ لیس یہال بھی جب ضرورت اعتکاف کی وجہ ہے آپ نے مجد میں نماز جنازہ پڑھی تو بلا ضرورت کے۔ لیس یہال بھی جب ضرورت اعتکاف کی وجہ ہے آپ نے مجد میں نماز جنازہ پڑھی تو بلا ضرورت کیے جائز ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ الضرورات تبیح المحذورات ضرورت قانون نیس بن سکتی۔

(۲) اوراگر ہم سب پچوشلیم کرلیں تب بھی حدیث عا کشدرضی اللہ تعالیٰ عنہا مجوزین کی سندنہیں ہے۔ انعین کی دلیل ہے کیونکہ تمام صحابہ وتا بعین کا اس واقعہ پرا نکار فر ما نا اس امر کی دلیل ہے کہ اس معا ملہ میں خود حضرت عا کشدرضی اللہ تعالیٰ عنہا تنہا ہیں اور سب مسلمان اسی پر ہیں کہ محبد میں نماز جنازہ جائز نہیں تبھی تو حضرت عاکشہ کے اس قعل پر عام کیر کی گئی توبیا نکار دلیل مما نعت ہے۔

الم مدرالدين عينى فرماتي بيل ويو يده انكار الصحابة على عائشة رضى الله تعالى عنها لا نهم قد كانوا علموا في ذلك خلاف ما علمت لو لا ذلك لما انكر وا عليها \_ عنها لا نهم قد كانوا علموا في ذلك خلاف ما علمت لو لا ذلك لما انكر وا عليها \_

مجديث نماز جنازه مع بونى كالمير حاب كام الكارب بوتى بكراس مطين ان كواس مع يلى ان كواس كالله من المراح المرح وجعله بعضهم بدعة فلو لا اشتهار المحديث عائشة. لان الناس عابوا ذلك عليها وانكروه وجعله بعضهم بدعة فلو لا اشتهار ذلك عندهم لدما فعلوه ولا يكون ذلك الاالاصل عندهم لانه يستحيل عليهم ان يود رأيهم حجة على حديث عائشة . (جوبرائتي)

حضرت عا تشرضى الله تعالى عنهاكى حديث رعمل كرنے سے بہتر حضرت ابو بريره رضى الله تعالى

عندی حدیث پگل کرنا ہے، کیونکہ لوگوں نے حضرت عائشہ پراس سلسلہ میں عیب لگایا اوران کے اس تعلی کا اٹکار کیا، بعض لوگوں نے تو بدعت تک کہا۔ پس اگریہ بات ان کے نزدیک مشہور نہ ہوتی تو اس ا نکار کی جرات نہ کرتے ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام صحابہ کے پاس کوئی دلیل شرعی ضرور تھی ور نہ صرف اپنی رائے کواس حدیث برفوقیت ندیتے۔

الم م الوجعفر طحاوى كمتم بين: فصار حديث ابي هريرة اولي من حديث عائشة لا نه ناسخ له وفي انكار من انكر ذلك على عائشة وهم يو مئذ اصحاب رسول الله ومنظم دليل على أنهم قد كانوا علموافي ذلك خلاف ما علمت ولو لا ذلك لما انكرواذلك عليها -

(شرح معانى الآثار مترجم:١٤٤/١)

حدیث ابو ہریرہ صدیث عائشہ افضل ہے کہ بیصدیث عائشکی ٹائٹے ہے۔اور جماعت صحابہ کے پاس اٹکار ہیں اس امرکی دلیل ہے کہ اس مسئلہ ہیں ان کو حضرت عائشہ کی صدیث کے خلاف حضور کا حکم معلوم تھا ور ندہ اوگ صرف اپنی رائے سے صدیث کے اٹکار کی جرائت کرتے۔

ملاعلی قاری طبی کے حوالہ نے قار کے ہیں:

قالوا ان الصحابة كانوا متواخرين فلولم يعلموا بالنسخ لما خالفوا حديث عائشة\_

حفیہ کا قول ہے کہ صحابہ بے شار تعداد میں تھے، تو اگران کو بین معلوم ہوتا کہ مجد میں نماز جنازہ پڑھنامنسوخ ہے تو حدیث عائشہ کی مخالفت نہ کرتے۔

شیخ محقق فرماتے ہیں : وازیخامعلوم شد کہ بہنبت عائشہ مردم را بہنسیان کل بخن است بلکہوے رضی اللہ تعالی عنہا فراموش کردئنے فعل سابق را۔

(اشعة اللمعات)

میبیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کا لوگوں کو بھو لنے کا الزام دینا درست نہیں بلکہ وہی خود بھول کا شکار ہوئیں کہ پہلی بات یا درہ گئی اور میہ پنة نہ چلا کہ میقط منسوخ ہو چکا ہے۔

ايك شبكاازاله

حنیہ کی طرف سے میں تکتہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک ایسے گوشہ کی نقاب کشائی کرتا ہے جس سے پورامعا ملہ ہی الٹا ہوا جاتا ہے اور حدیث جواز دستاویز ممانعت بن جاتی ہے۔ اس لیے کچھ مجوزین نے میہ کہنا شروع کیا کہ ہر چند کہ میں جے ہے کہ صحابہ نے قعل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پرا تکارکیالیکن جب حضرت عائشہ دضی اللہ تعالی عنہانے رسول مقبول اللہ کی حدیث سائی تو سب مان مجے اور اپنے پہلے خیال سے بازآ مجے ،اس لیے اب جواز پر بی سب لوگوں کا اتفاق ہوگیا۔ ہماری نظرے محدثین مجوزین کا ایک پوسٹر گزراجس میں وہ رقم طراز ہیں:

''اگر چہ صحابہ کرام نے اپنی لاعلمی ہے۔ حضرت عائشہ پر اعتراض کیا''لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے ان کی لاعلمی اورا پے علم پر قسمیہ بیان کیا تو سب نے تسلیم کرلیا، اس لیے محبر میں نماز جنازہ پڑھنے پراتفاق ہوگیا، یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے اس پڑھل بھی کیا۔

سنتے اللی بخاری کی عظیم الثان اور معتم علیہ شرح" وقت الباری" میں ہے: وقد روی ابن ابسی شیبة وغیره أن عدر صلى على عدر في المسجد وان صهيبا صلى على عمر في المسجد .

اس تحریر میں واقعات کی حقیق ترتیب کواس طرح تو ڈمروژ کر نیاروپ دیا گیاہے کہ ہر پڑھنے والا آمنا صلفنا کہا مجھے۔ کہ واقعۂ سارے صحابہ اپنے قول سے ضرور پھر گئے تبھی توسب نے ل کر ابو بکر وعرر ضوان اللہ تعالیٰ علیم اجھین کی نماز جناز ہ مجد میں پڑھی۔

لیکن اگر کھنے والوں کا منشابھی بھی ہے کہ حضرت عائشہ کے قیمیہ بیان کے بعد بی سب محابہ نے
اپنے قول سے رجوع کر کے حضرت ابو بکر وعمرضی اللہ تعالی عنہم کی نماز جنازہ پڑھی توبیا تنی بڑی دھا ندھلی
ہے کہ بے اختیاراس پر ﴿لعنة الله علی الکاذبین ﴾ پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ کیونکہ اس کا مطلب بیہوگا
کہ حضرت عائشہ ضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ پہلے کا ہوا ور ابو بکر وعمرضی اللہ تجالی عنہا کا واقعہ بعد کا حالا تکہ
حقیقت امراس کے خلاف ہے۔

غير مقلد مولوى عبيد الله عديث عائش كي شرح من كليمة إلى المما توفى سعد بن ابى وقاص أى فى قصره بالعقيق على عشرة اميال من المدينة سنة ٥٥ على المشهور وحمل الى المدينة على أعناق الرجال ليد فن وذلك فى خلافة معاوية وعلى المدينة مروان \_ (مرعاة)

سعدائن الی وقاص کا انقال اپنے کل واقع موضع عقیق مدینہ سے دس کیل دور ۵۵ ہجری میں ہوا۔ مدینہ تک لوگوں کی گردنوں پر لائے گئے تا کہ وہاں فن ہوں ، زمانہ حضرت امیر معاوید کا تھا، مدینہ پر مروان گورنر تھا۔

تو حضرت عا نشر کامیدواقعه ۵۵رجری می بوااوروفات خلیفهٔ اول رضی الله تعالی عند ۳۳ رسال قبل ۱۳ ه مین اور وفات حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند ۳۳ رسال قبل ۲۳ رجری مین ساس طرح می یاحفرت عاکثرکاواقعہ پیش آنے ہے ۱۳۲۷۔ اور ۲۳ سال قبل بی لوگوں نے اس واقعہ کے نتیجے ہیں اپنے قول ہے پیش رجوع بھی کرلیا اور اس پڑل بھی ہوگیا۔ انا لله وانا البه راجعون اپنا نہ ب ثابت کرنے کے کیا الٹی گڑا ہمائی گئی ہے۔ پس جب حقیقت حال سائے آگئی کہ حفرت ابو بکر و بحر رضوان اللہ تعالی علیم اجھین کی نماز جنازہ کا واقعہ صحابہ کے اپنے قول ہے رجوع اور قول عاکثہ کے تسلیم کی سند نہیں بن سکتا تو یہ سوال باقی رہتا ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ صحابہ نے حضرت عاکثہ کے قدید بیان کے بعد تسلیم کرلیا ، اس پڑل بھی کیا ''دیکوئی روایت ہے قواس کی سند بیان کی جائے ، اجتہاد ہے قواس کے معد ودار بعد ذکر کیے جائیں ، تا کہ کہ اس بر فور کیا جائے۔ اور اگر یہ صرف ایجا و بندہ ہے تو اس کے معد ودار بعد ذکر کیے جائیں ، تا کہ والی کا مہد رہاں کیا گام ؟ اس سلسلہ ہیں نہ قوص ف امام ذرقائی کا کہد دینا کا ٹی ہوگا ، شوکائی کا مہد وستانی کا مہدوت کی توصرف امام ذرقائی کا کہد دینا کا ٹی ہوگا ، شوکائی کا مہدوستانی کا مہدوت کی توصرف امام ذرقائی کا کہد دینا کا ٹی ہوگا ، شوکائی کا مہدوستانی کا مہدوت کی صورت ہے کہ کو گئی کیا تھا کہ بیش کا جو سے ہم امام الل مدیندام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی اکتر دینا کی ایش کیا ہوگا ہوں کی سے جو سے محمد العمل عمل عمل عمل عمل عمل عمل عامہ "اس صدیث کے موافق نہیں ۔ اور جہاں تک ذبائی اقرار رہوئی کا کوئی سوال بی پیدائیس ہوتا۔ ہم ایک دفعہ بھروہ دوایت قبل کرتے ہیں:
صحیح مدیث عاکمی کی تعلی موتا۔ ہم ایک دفعہ بھروہ دوایت قبل کرتے ہیں:

لما تو في سعد بن ابي وقاص ارسل ازواج النبي ولي المروا بجنا زته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فو قف به على حجرهن يصلين عليه. اخرج به من باب المجنا ثر الذي كانت الى المقاعد فيلغهن ان الناس قدعابوا ذلك وقا لوا ما كانت الجنا ثر يد خل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت ما اسرع الناس الى ان يعيبوا ما لا علم لهم به. عابوا علينا ان يعربجنا زة في المسجد وما صلى رسول الله والمسجد على سهيل بن البيضاء الافي جوف المسجد (حيم ملم: باب الصلاة على المروب المسجد وفي ا

جب سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه کی وفات ہوئی تو از واج مطہرات نے بیکہلا بھیجا کہ جنا 
زہ ہمار ہے چروں کے سامنے لے جایا جائے ، ہم ان پر نماز پڑھیں گے ،لوگوں نے بیکردیا چر جنازہ باب
الجنا کڑے تکالا گیا جونشست گاہ کی طرف تھا تو از واج مطہرات کی بی خبر لی کہ لوگ ان کے اس فعل پر انکار
کر ہے جیں کہ حضورہ کے لیا نہ میں جنازے مسجد میں وافل نہیں کیے جاتے تھے ،حضرت عاکشہ نے بیاکام کوں کیا ،حضرت عاکشہ نے بین کرفر مایا لوگ کتنی جلدی عیب لگانے گئتے ہیں جس میں ان کو علم نہ
بو ، مجد میں نماز جنازہ گڑار نے پرعیب لگایا حالا تکہ حضور نے خود مجد میں نماز جنازہ پڑھی۔

اسے بار بار پڑھئے ، محابہ کا اٹکار حضرت عائشہ کی تھم بھی تو ہے لیکن صحابہ نے تسلیم کیا اور حضرت عائشہ کے قول پڑل کیا ، اس کا کہیں دوردور پہتنیں۔ اگر بچھ معلوم ہوتا ہے تو بھی کہ حضرت عائشہ نے جب یہ فعل کیا تو لوگ اٹکا دکر تے رہے۔ اگر حضرت عائشہ کی بات مانے تو کم از کم حضرت سعد کی نماز ہی مجد میں پڑھ لیتے لیکن وہ بھی نہ ہوا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ کے پڑھنے کے بعد ہی جناز ہ با برنکال میں پڑھ لیتے لیکن وہ بھی نہ ہوا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ کے پڑھنے کے بعد ہی جناز ہ با برنکال لیا گیا۔ تو حضرت عائشہ کے قول پر نداس وقت میں ہوانداس کے بعد کوئی ثبوت ہے ہیں یہ کہنا کہ ''تسلیم کیا اوراس پڑل کیا'' کتنی بڑی دیدہ دلیری ہے۔

### ايك اورشبه كاازاله

ممکن ہے کی کو پیشبہ ہو کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے صحابہ کواس مسکلہ سے لاعلم بتایا تو لاعلم ہی رہے ہوں گے ۔ تب نہ انہوں نے پیر کہا در نہ پیرنہ کہتیں ۔ تو بیا یک خیال فاسد ہے ، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہراس معاملہ میں جس میں ان کو عام روش یا کسی خاص آ دی سے اختلاف ہوای طرح اپنے ما درانہ لہج میں زجر و حبیہ فرما تیں ۔لیکن اس کا پیر مطلب ہر گرنہیں کہ وہ فی الحفیقت اپنی ای زجر وتو تی میں برحق ہوتیں یا صحابہ ان کی بات مان لیتے ۔

مشكوة "باب البكاء على الميت "من ع.

عن عمرة بنت عبد الرحمن رضى الله تعالىٰ عنهماانها قالت: سمعت عائشة وذكر لها ان عبد الله بن عمر يقول :ان الميت ليعذب ببكاء الحي عليه .تقول يغفر الله لا بي عبد الرحمن. أماا نه لم يكذب لكنه نسى أو أخطأ انما مررسول الله يَتَظِيَّهُ علىٰ يهو دية تبكى عليها وانها لتعذب في قبرها متفق عليه (٣١١/١)

حضرت عائشرضی اللہ تعالی عنہائے ذکر کیا گیا کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مردوں پر ذندوں کے دونے سے عذاب ہوتا ہے، آپ بولیس: اللہ ابوعبدالرحن پر دحم فرمائے، وہ جھوٹ نہیں بولیکن یا تو جھول گئے یا غلطی کی ، حضورا یک یہودیہ پر گذرے، لوگ اس پر دور ہے جی اوراس پر عذاب ہورہا ہے۔ اوراس پر عذاب ہورہا ہے۔

 كتاب البخائز

جب حفزت مرزخی ہوئے تو حفزت صہیب آکردونے لگے، آہ میرے بھائی، آہ میرے ساتھی حفزت مرنے فرمایا: مجھ پردوتے ہواور حضور فرماتے ہیں کدمیت کواس کے اہل سے رونے سے عذاب ہو تاہے، میں نے حضرت عاکثہ سے اس کا ذکر کیا ہولیس اللہ عمر پردتم کرے، حضور نے توقعم خداکی بنہیں کہا، حضرت این عمر حضرت عاکثہ کی اس بات پر خاموش دے۔

و کیھئے یہاں بھی اس انداز میں لاعلمی کا الزام ہے اور شم کھا کراپٹی بات منوانی ہے اور دوسری روایت میں سکوت عبداللہ کا ذکر بھی ہے لیکن کوئی بھی اس کا میہ مطلب نہیں نکالیا کہ واقعۂ حضرت عبداللہ بن عمریا دیگر صحابیاس باب میں لاعلم ہی تھے اور جان لینے کے بعد لاز مار جوع ہی کرگئے

قورغيرمقلدمولوي عبيرالله لكست إلى ان انكار عائشة ذلك وحكمها على الراوى بالتخطية وانسيان أو على أنه سمع بعضا ولم يسمع بعضا بعيد \_ (مرعاة)

حضرت عا كشركا فكاراورراوى يرخطاونسيان كاحكم لگاناء ماييه مجصا كه يجوسنا بجوند سنابعيد -يهال افكار عا كشر بعيداز عقل بوه مسئله صلاة جنازه في المسجد مين حضرت عا كشركا فكا رسب كيلى الرغم بجيس سنده وگيا

باب آداب الخلام ب: عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنهاقا لت: من حدثكم ان النبى عَلَيْ كان يبول قائما فلا تصلقوه - (مشكاة المصابيح: كتاب الطهارة: ١/٨٤) جوتم سي يم كم كر حضور كر بيثاب فرمات الله كان مت كرو مرقات من ب: حديث عائشة مستند الى علمها فيحمل على ما وقع فى البيو ب - (مرقات الله ١٤٠٠)

حضرت عائش بیات این علم کانتبارے به مطلب بید که حضور گھر میں بیٹے کرئ استخافر ماتے۔

یہاں بھی حضرت عائش کا الاطلاق فر ماتی ہیں کہ جو بھی کے کہ حضرت دسمالت ماب علیا ہے گئرے ،

در بیٹاب فر ماتے اس کی بات نہ مانولیکن علماء فر ماتے ہیں: خود حضرت عائشہ کاعلم ، کی اس باب میں محدود ہے، حضورا قد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہ ضرورت کھڑ ہے ہو کر بیٹاب فر مانا ثابت ہے، تو باب صلاۃ جتا زہ میں بھی بقول شخ محقق کیا یہ مکن بلکہ واقع نہیں کہ" و رضی اللہ تعالی عنہا فراموش کردئے فعل سابق را ای طرح مسئلہ دویت اللی میں حضرت عائشہ فر ماتی ہیں، من اخبر کم ان سحملا رأی ربه فقلہ اعظم الفریة ۔ جس نے بیکھا کہ حضور نے اپنے رب کود یکھا تو بہت بڑا جھوٹ بولا۔

لین ان کاس انکارعام کے فلاف صحابہ کی آیک جماعت اس کی قائل ہے بلکہ یہ دائے ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں:السراجع عند اکثر العلماء ان رسول الله بیکی رأی ربه بعنی

رأسه لليلة الاسراء-

علاء کنزدیکران ملک مک دهنون ای نے اپندرب کومری آنکھوں سے معراج کی رات دیکھا۔

مطلب ان روایتوں کے نقل سے بیہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپ علم ورائے کے خلاف علم ورائے کے خلاف علم ورائے کوائی انداز ہیں اور کرنے کی عادی تھیں اور اپنے بچوں پرائی شدیدا نداز ہیں انکاروہ اپنا حق جمحی تھیں۔ لیکن اس کا بیہ مطلب نہیں کہ لوگوں نے ان کی بات مان کی اور حق بھی وہی ہے جو حضرت عائشہ نے کہا۔ اس لئے مسئلہ ' نماز جنازہ در مبحہ' ہیں بھی جب تک تاریخی حقائق سے صحابہ کا اقر اراور رجوع اور قول عائشہ رضی اللہ عنہا پر عمل نہ تا بت کیا جائے صرف زبانی دعوے سے کام نہ چلے گا اور صحابہ کا بیا انکار ہم فیصل مبذب امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کی تمایت میں رہے گا اور مجوزین اس سے حق کا استفاد نہ دہے گا۔

ا خیریں ہم تمام روایتوں کوسامنے رکھ کرنماز جنازہ کے بارے میں عہد بعید کما کا ایک جامع نقشہ پیش کرتے ہیں اس سے اصل صورت حال پر دوشنے پڑیگی اوراصل مئلہ واضح ہوگا۔

حضوں کا لئے نے زندگی تجرنماز جنازہ مبحدے باہر پڑھی،اس کے لئے ایک علیٰجدہ جگہ بھی مقرر کی جوعام طورے مصلے کے نام سے معروف ہو کی حدید کہ شاہ جش نجاشی علیہ الرحمہ کی وفات کے وقت جبکہ جنازہ بھی بظاہر سامنے ندتھا۔ آپ نے نماز جنازہ مجدے باہر ہی جاکر پڑھی۔

ال عادت متمرہ کے خلاف ایک ایک حدیث ہے جو دراصل منقطع ہے۔ البتہ امام مطم نے دومری الکی سندوں ہے جن پر کلام ہوسکتا ہے۔ اس کی تا ئید کی ہے۔ اس ہے پیتہ چٹنا ہے کہ حضور نے غزوہ جنوک ہے واپس آگر ہ جمری میں حضرت سہیل کی نماز جنازہ کسی عذر کی وجہ ہے مجد میں یام جد کے قریب پردھی۔ جبکہ دائی عمل اس کے خلاف رہااور زبان ہے بھی مجد میں نماز جنازہ پڑھے کی تمام ممانعت فرمادی۔

خواہ بیاعلان عام پہلے ہوخواہ اس نماز کے بعد ہو، ہر طرف قانونا پہی تکم عام ہے۔اس لیے
کہا گروا قعہ ہیل کے بعد اعلان عام ہوا تو بیدوا قعہ ہیل کا نائے ہے۔اورا گربیاعلان ہی پہلے ہے ہواوروا
قعہ ہیل بعد میں تب قانون بہی ہوگا کہ بیات زماندرسالت مآب ہے آج تک ہر مسلمان جانتا ہے کہ
حضور نے کوئی کام کیا ہواور زبان ہے اس کے خلاف تھم فرمایا ہوتو عام مسلمان حضور کے فرمان کے مطابق
ہی ممل کریں گے، آب کے قتل سے سندنہ پکڑیں گے۔
مشکوۃ شریف میں مسلم کے حوالہ ہے ہے:
مشکوۃ شریف میں مسلم کے حوالہ ہے ہے:

حدثت أن رسول الله ويُنظِمُ قال: صلوة الرجل قاعدا نصف الصلاة قال: فأتبته وجدته يصلى جالسا فوضعت يدى على رأسه فقال مالك: يا عبد الله بن عمر! قلت: (P9)

حدثت يا رسول الله وكالم الله والته الله والته الله والته الله والته الله والته الله والته تصلى قاعدا؟ قال: اجل. ولكني لست كأحد منكم -

(مشكاة المصابيح: باب القصدفي العمل. ٢٣٦/١)

مجھے کہا گیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز کا آدھا تواب ملناہے، ٹیں ایک دفعہ دات میں آ آپ کے پاس گیا، آپ کے بیٹھ کر پڑھتے ویکھا، جبرت ہے آپ کے سر پر ہاتھ دکھ دیا، آپ نے فرمایا: کیا بات ؟ میں نے عرض کی: فرمایا: ہاں تھم میراوہ ی ہے لیکن میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں۔

چنانچاس واقعہ سبیل کے بعد بھی حضور تھا تھے سال بھر حیات رہے، کتنے جنازے پڑھے لیکن بھی مسجد میں پڑھنے کا ثبوت نہیں کہ حضور تھا تھے کے بعد مسلمانوں نے حضور تھا تھے کے اس تعل پراپنے عمل کلی مسجد میں پڑھنے کا ثبوت نہیں کہ حضور تھا تھا تھا تھا تھا گئی ہما کے بنادر کھی۔ برابر نماز جنازہ ہا ہر بھوتی رہی، ہاں دوبارہ پھر حضرت صدیق وفاروق رضی اللہ تعالی عنہا کے حال کے وقت ایسا ہولیکن یہاں بھی ای طرح معذوریاں تھیں جیسی جنازہ سبیل کے وقت۔

مولوی عبدالحی صاحب نے تعلق المجد میں محیط کے حوالہ سے لکھا ہے:

هذا تأویل الصلوة علی عمر کان لعذر وهو خوف الفتنة والصدعن الدفن ۔ مجدین عمر فاروق کی نماز کی وجہ فتنہ کا خوف اور یہ کہیں کو کی وفن سے روک نددے۔ اور حضرت صدیق کے بارے میں توایک روایت الی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہان کا جنازہ مجدکے باہر تھا۔ پڑھنے والے مجدین تھے۔

عن هشام ابن عرو-ة انه رأى رجلا يخرجو ن من المسجد ليصلوا علىٰ جنا زة فقال ما يصنع هولا ، والله ما صلى على ابي بكر الا في المسجد.

ہشام ابن عروہ نے بچھلوگوں کونماز جنازہ کے لیے مجدے باہرجاتے دیکھا تو فرمایا: بیلوگ کمیا کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر پرتو نماز مجد کے اندرے پڑھی گئی۔

الغرض ال فتم كا يك دواستناي توه كى عذر كى وجه سے بيں ورندعام على بي تھا كەنماز جنازه محديث بيس ورندعام على بي تھا كەنماز جنازه محديث بيس پرجى جاتى اور بيد بات اس حد تك مستقر ہوگئى كه بيسوں سال كے بعد حضرت عائشہ نے اس كا خلافنى خلاف كيا تولوگوں بيس چەئ كوئياں شروع ہوئئى \_ حضرت عائشہ نے حدیث بيان كر ہے تم كھا كرغلافنى دوركر نی چاہى ليكن اس بات بيس چونكه وہ خود ہى غلافنى بيس جنالتھيں اس ليے ان كى بات پرندكى نے كان دوركر نی چاہى كين اس بات بيس كى تاركى بات پرندكى نے كان دوراور ندوه على عام كى بنيا دى بى بى بحل عام حدیث ابو ہريرہ كے موافق رہا۔ حد ہوگئى كه اس على پر امام مالك رضى الله تعالى عند نے خاص مدین پاك بيس اپ آپ كى بناركى جب كه حدیث عائشہ كے وہ خود راوى بيں ، اس ليے مسجد بيس نماز جناز ہ پڑھنے سے ضرور من كيا جائے گا۔

پرہم کوالل حدیث حضرات پرجرت ہے، حفیوں کی ضدیش وہ ایک الی چیز کا شدو مدے روکر رہے ہیں جوان کے ائمہ کے زویک بھی افضل ہے بعنی مجد میں تماز جنازہ نہ پڑھنا علائے الل حدیث کے زویک بھی افضل ہے۔

مولوی عبیداللہ لکھتے ہیں والحق آنہ یجو ز الصلوۃ علی الجنائز فی المسجد من غیر کراھة والا فضل الصلوۃ علیها خارج المسجد (مرعاۃ) حق بیہے کہ مجد میں تماز جنازہ بلا کراہت جائز ہے گرافضل اور بہتر مجد کے باہر ہے۔ پس ایک افضل تعل کوچھوڑ کر مفضول کے پیچھے پڑتا کہاں کی دائشمندی ہے۔



# كتاب الزكاة

| مؤنبر | تعداد فآوى | ابواب                         |
|-------|------------|-------------------------------|
| IM    | (Ir)       | زكاة فطره اورعشر كابيان       |
| 149   | (r1)       | نسابزكاة كابيان               |
| MI    | (m)        | حله شرى كابيان                |
| MA    | (r1)       | چده کابیان                    |
| 1172  | (r1)       | عجلول اورزراعت كى زكاة كابيان |
| 144   | (44)       | مصارف ذكاة كابيان             |
| nr.   | (A)        | صدقات كابيان                  |
| rre   | (1)        | اشرنی کاوزن شرفی              |
|       | 14.        | كل ميزان                      |



فنأوى بحرالعلوم جلددوم

## (ابُوالعلامِ المُحَلِيدِينَ جَهَالنگرى تصانيف، ترجمه ش وتخريج كى موئى كت

سلونت بولي تحراج بيرت افرة الاسكان فرواكر فياد يحركوها قد يره المريخ والافريخ إلى المريخ الم





يب أمارة المينية الموازعة المسافحة بأول بالمانية المانية

ويرقنان كالمساجد والمتاكنة فتؤك متتكاملة والمتافق والمتافقة والمتافقة فتأكم متتكاملة والمتافقة و



المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية



امادیث و آرمی منابع فی ارمی عربی

سهد عدد کارون و المحدد الماد المورود ورسيال محارف ورود القرائيونية القرائيونية

نبية منظر بهم ارثو بازار لابور في 1042-37246006

אוֹבְּענֹ

### زكاة ، فطره اورعشر كابيان

(اسم) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

(۱) ہرسال کی طرح بندہ ناچیز نے اپن زکاۃ کی رقم رمضان المبارک کے مہینے میں اواکرنے کی عادت کے مطابق امسال برابر حساب کر کے اواکر دیا ہے، اب عرض کرنا بیہ ہے کہ جب میں اپنے اوپر کا حق فریفنہ ذکاۃ کو بڑی احتیاط کے ساتھ جیسا اواکرنے کا شریعت میں حق ہے اسی طرح اواکر دینے کے بعد اچا تک ایک ایسے حادثے کا شکار ہونا پڑا، میر افرز ند تجارت کی غرض ہے بمبئی کورقم نفذ لے کر جو گیا ہوا مقاوہ پوری مثلا ۵۰۰۰ مریا نچے ہزار رو بیرڈ اکو تم کے لوگ تا جربن کر بوری رقم چھین کرخالی ہاتھ واپس کے جا میں اب بیرقم آئندہ سال زکاۃ میں محسوب کرنا مناسب ہے یا اورکوئی صورت ہے؟۔

ببرحال مناسب صورت كيا بوكى ارشا دفرما كين عين كرم بوكا\_

(٢)سيدكوما لك نصاب موجانے برز كا ة دينا موكا؟\_

(٣) زید نے علم رکھتے ہوئے بحریر کئے ہوئے احمان کوغیروں کے اوپر جمّار ہاہے کیا زید کو شریعت سے ایسا کرنا درست ہے؟۔

(٣) زید فظم رکھتے ہوئے برئ کوایا جملہ منہ پر کہدیا " تم کیا عقیدے کی حفاظت کرسکو گئے او برزید کے اس جملہ سے ناراض ہوا، لیکن برزید کی افتد ایس نماز وغیرہ پڑھتار ہا، سلام وغیرہ کرتا دہا، دربات چیت بند کردیا، برکے ذریعہ زید کو کس نے سلام بھیجا تو بحر نے اس سلام کوزید تک پہو نجادیا، البتہ بات چیت مختمر کردیا، بحرائی جواحتیاط برتار ہا کیا درست ہے اس بنا پر کہ ہات کرنے پر جھڑنے کی فربت نہا ہے کہ کیا درست ہے ؟۔

الجواب

(۱) جورقم ڈاکونے دھوکہ سے لے لی اس پر ذکا قائیں لیکن یہ بھی جائز نہیں کہ اس قم کوآئندہ نمال کی ذکا قابیں محسوب کریں۔

(۲)سید کے پاس اگر نصاب کے برابر مال ہوتو اس کو اپنی مال کی زکاۃ دینی پڑے گی۔ ہاں مالدار ہویاغریب دوسرے آدمی کی زکاۃ لے نہیں سکتا۔

(۳) قرآن شریف میں احسان جمانے کی سخت فدمت آئی ہے، عالم احسان جمائے یا جاہل ہر مخص کواحسان جمانا گناہ ہے۔

(٣) زيد كا بحرے يه كهناك "تم عقيدے كى حفاظت نه كرسكو كے" اگر كمى معقول وجه عوال کنے میں کوئی حرج نہیں، مثلا بحر جالل ہواور زید کے کہ جہالت کی وجہ سے عقیدے کی حفاظت آپ سے مشكل بتواس مس كوئى حرج نبيس بان خواه وفؤاه ايذ ااور تكليف دينے كے ليے كہا تو ضرور براكيا \_ توزيد . بحرے معذرت کرے۔ بحرتے جوزیدے بات چیت کم کردیا ہاس میں شرعا کوئی حرج نہیں اور بحریر كوئي الزام نبيس \_ والله تعالى اعلم عبدالمتان اعظمي تثمس العلوم گھوي اعظم گڑھ كيم ذوي القعد ہ ٤٠٠٠ اھ

· (۵) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

زیدے پاس ۱۵ر بزار کی ٹی وی ہے، دو ہزار کاشپ ہے اور سات ہزار کی فرت ہے۔ زیدنے ائی پاک کمائی سے خریدا ہے جب کدان چیزوں پرسال گذرگیا ہے۔ زید کے اوپر زکاۃ فرض موئی یا تہیں؟ اور بیسب سامان حاجت اصلیہ میں شار ہوگا یانہیں؟ اور اگر ز کا قافرض ہے تو کتنے نصاب کا وینا ہوگا۔ سائل: شاہر رضار ضوی حسن رضاوحیدی محمد اشرف نوری محلّدرضا محری بنارس

آلات لهو ولعب خريدنانا جائز ہے اور ان چیزوں کی قیمت بھی نہیں ۔ لہٰذا اگر کوئی محض انہیں تو ڈ پچوژ دے تواس پرتاوان بھی واجب ٹبیں۔ (بہارشر بعت حصداا ،ص مرا ۱ ابحوالہ در مختار)

بدزید کی بری محروی ہے کہ اس نے اپنی پاک کمائی ایس چیز میں گنوائی کے شریعت کے مزد یک وہ مال بی تبیں۔ تی وی آلات ابوولعب میں سے ہے، اس کا اپنے پاس رکھنا بی حرام ہے، اس میں زکا ہ کیا واجب ہوگی۔ ٹیپ اور فرج حاجت اصلیہ میں شار ہوتے ہیں ،اس لیے اس میں زکاۃ واجب نہیں۔واللہ تعالى اعلم عبدالمنان اعظمى المس العلوم كحوى ضلع مؤ ٨رشعبان١٣٢٢ه

> (١- ٤) مسئله: كيافرماتے بين علائے دين ومفتيان شرع متين مسئلي ذيل ميل ك (١)زيدنے اين مرحمه يوى كى طرف عن كاة دى توزكاة ادا موكى كيس

(٢) دومراسكديب كرزيد في الويكركوزكاة و عكرواليس ليليا تواس صورت يس زيدك او پر کیا تھم ہے؟ قرآن وحدیث کی روشی میں جواب عنایت فرما کیں ، نوازش ہوگ۔ آب كاخادم جح كليم الله شي معلم مدرسا مدار العلوم حنفيه كيروار

(١) مرحومه عورت يرزكاة واجب تقى اوروه زكاة اداكت بغير مركى تواب مال وارثول كا موكاء عورت پرزکاۃ نبیں اور اگر وحیت کر کے مری ہے کہ میرے مال سے زکاۃ اوا کروی جائے توایک تبالی رکہ سے ذکا قادا کی جائے گی ،ادراگراس کے در ٹاراضی ہوں تو پور سے مال سے ذکا قادا کی جا سکتی ہے۔
(۲) زید کارو پیدا بو بحر پر باتی ہے اور دہ اپنی غربت کی دجہ سے زید کارو پید دے نہ پاتا ہو۔ زید نے اس کو ذکا قاکی رقم دے کر اپنا قرضہ ما نگا۔ اگر ابو بحر نے قرضہ دینے سے انکار کیا اور زید نے وہ رو پید جواس کو ذکا قاکہ کہ کر دی تھی اپنے قرضہ میں زیر دی چھین لیا تو بیز کا قادے کر واپس لینانہیں ہوا۔ یہ تو اپنا قرض دصول کرتا ہوا ،اس طرح زید کی بھی ذکا قادا ہوگئی اور قرض بھی ادا ہوگیا ،اوراگر الی صورت نہ ہو بلکہ بول بی نکا قادا ہوگئی اور قرض بھی ادا ہوگیا ،اوراگر الی صورت نہ ہو بلکہ بول بی ذکا قادی ہوگی اور قرض بھی ادا ہوگیا ،اوراگر الی صورت نہ ہو بلکہ بول بی ذکا قادی ہوگی ،اگر تحذر کے طور پر بھی کی کور قم دے کرواپس لے لیا تو حدیث شریف میں ہے :

العائد فی هبته کالکلب یعودفی قبته "(مسلم شریف: باب الهبة) مبدکرکے واپس لینے والا کتے کی طرح ہے جوقے کرکے پھرای کو کھا تا ہے۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی شمس العلوم گھوی مو ۱۰ر جمادی الاخری ۱۳۲۴ ہ

(۱۲\_A) مسئله: کیافرات بی علاے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ فیل میں کہ

(۱) فطرہ کے لیے علائے دین اکثر فی نفر اسر تین چھٹا تک اٹھنی جُربتاتے ہیں حالانکہ مولانا مجھ حن صاحب علمی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خطبات علمی ہیں خطبہ عیدالفطر میں لکھا ہے کہ گیہوں نصفہ صاع بعنی دوسیر شاہ جہانی کے حساب سے ہونا چاہئے جب کہ سیر چالیس روپے کے وزن کا تھا، روپیہ اکسی ماٹ بھر کا تھا، اس طرح تو نصف صاع موجودہ سیر بعنی ای تولد کے سیر کے حساب سے ایک سیر ہارہ چھٹا تک بی گیہوں کا فطرہ ہوتا ہے، اب اس کی صاف وضاحت فرما کیں کہ ای تولد کے حساب سے فی کی کہوں کی قدر فطرہ ہیں دیا جائے؟۔

(۲) اگر کمی کو گیہوں کے علاوہ کمی دومری چیز کے ذریعے فطرہ ادا کرتا ہوتو گیہوں کے بھاؤے جوڑ کر فطرہ ادا کرے یااس کا بھی کوئی خاص طریقہ شرع شریعت میں موجود ہے؟۔

المراد المرد الم

(۵) کا شتکار طبقہ میں اکثر اہل نصاب کی شرح میں لوگ مختلف البیان میں ،البذا وضاحت فرماد یجئے کہ کس طرح کسان کواہل نصاب مانا جائے ، کھیت کا شتکاری ، الات کا شتکاری ، بیل کا شتکاری ، پچ غلہ ، پورے سال کا کھانا غلہ ، بیوی کا زیور جواس کو میکے پاسسرال سے شادی کے وقت بطور جہیز تخفہ میں ملے ،کون کون کی چیزیں اہل نصاب کے شرط میں جوڑی جا کمیں گی۔

(الف) اگر کسی کے پاس آراضی کا شتکاری ہے، اس کا پیشر بھیتی ہے مگر سال میں اس کی آمدنی و خرچ برابر ہوجا تا ہے۔ کوئی منافع نہیں ہے مگر قروض بھی نہیں ہوتا ہے،اب وہ اہل نصاب ہے پانہیں؟

(ب) صرف دوسور و پیری الیت کا زیور ہے جواس کی بیوی کی ملکیت ہے اور پانچ سور و پیری مالیت کا غلہ ہے جو صرف نیج کے لیے اور آئندہ فصل کی تیاری تک کھانے ہی کوکافی ہے۔اس کے علاووہ آٹھ سور و پیریکامقروض ہے۔اب دہ اہل نصاب ہے یانہیں؟۔

(نوٹ) حضورے دست بستہ گذارش ہے کہ مندرجہ بالاسوالوں کا جواب دیے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کرکے وضاحت کے ساتھ تحریر فرما کیں تا کہ خادم کے بیجھنے میں کوتا ہی ووشواری شہ ہونے پائے۔فقل والسلام

خادم مجرسعيد صديقي مدرسة صرالعلوم مقام تنزي پوست بحرد د نيا بازار ضلع بستى مجم فروري ٢٧ ء الحدار

(۱) صاع زمان برکت نشان مرور عالم الله بین ایک بینا ندها جس سے غلر تا ہے تھے۔ فاہر ہے کہ ایک برتن میں اگر بخو ڈالا جائے تو اس کا وزن کم ہوجائے اورا گرای میں گیہوں ڈالا جائے تو اس کا وزن نیا دہ ہوجائے ، دینے والوں کی آسانی کے خیال سے علمائے اسلام نے اس کا انگریزی اندازہ ووزن سے مقرر کیا۔ علمائے احتاف رضی اللہ تعالی عنہ کمی تحقیق میں نصف صاع کا وزن ایک ہیر تیرہ چھٹا تک کے قریب ہے۔ یعنی وہی لگ بھگ ہوئے دو ہر جو خطب علمی میں ہے، اگر اس مقدار سے بھی کوئی فخض فطرہ اوا کر سے تو فد جب خفی کی روسے ادا ہوجائے گا۔ اس صاع میں اعلیٰ حضرت بر یلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گیہوں بھر سے اور ان کو وزن کیا تو نصف صاع انگریزی سیر کے حساب سے دو سیر تین چھٹا تک اٹھنی بھر ہوا ۔ لاہذا علمائے احتیاطائی میں بھی کہ اب اس وزن کے برابر غلہ دیا جائے کہ اس طرح بہر حال فطرہ اوا موجائے گا۔ اورا گر بالغرض کچھڑیا دہ ہوتو کا راتو اب ہی ہوا۔

(۲) گیہوں، جو کا آٹا، ستو، کھجوراور منتی کے علاوہ اگر صدقہ ادا کیا جائے تو ان میں کی کی قیت کے برابر دیا جائے۔ (٣) جو خص صاحب نصاب ہاس کودیے سے زکا ہ وفطرہ ادانہ ہوگا۔

(٣) حضور الله كا ملک بنادیا \_ زکاة فطره عثر وغیره اسلای غیر اسلای ملک بین رہے ہے جین \_ اوراگر کہیں گئے اسلامی ملک بنادیا \_ زکاة فطره عثر وغیره اسلامی جین ہے جواللہ تعالی کے طرف ہے مسلمانوں پرعائد ہے ۔ اورجن فیکسوں کا آپ نے ذکر کیا ہے بید نیاوی حکومت کی طرف ہے ہاں کے مصارف خداکی طرف ہے مقرر کئے ہوئے ہیں \_ اور اس کے مصارف و نیوی حکومتیں مقرد کرتی ہیں ۔ اس لیے ایک کو دینے ہوئے ہوئے ہوئے میں اور اس کے مصارف و نیوی حکومتیں مقرد کرتی ہیں ۔ اس لیے ایک کو دینے ہوئے اور ہوگا ، ونیوی حکومت اسلامیہ نے مقرد کیا ہو مسافر ہے ہوئے میں ۔ فقیر ، قرض دار \_ زکا قوصد قد وصول کرنے والا جس کو حکومت اسلامیہ نے مقرد کیا ہو ۔ مسافر ہے رہیں ۔ مباہد و غیرہ ۔

(۵) کھیت، الات کا شکاری، ج یا کھانے کے غلہ کوسونا جا ندی یا سامان تجارت کی زکا ۃ اداکر نے کا اہل بنانے میں دخل نہیں۔ بیوی کے زبور کا اگراس کو مالک نہیں بنایا ہے تو وہ ضرور شار ہوگا ادر آ دگی اس لیے مالک نصاب ہوجائے گا، بیوی کا زبور جواس کے میکے سے ملاہے اس کی مالک بیوی ہے۔ وہ اگر مقد ارنصاب کو پہنچے تو اس کی زکا ۃ بیوی پر واجب ہے۔

(الف) سوال میں جس کا شکار کا ذکر کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ وہ ما لک نصاب میں ہے۔ (ب)

اليافخص مجى الك نصاب بيس --

(نوٹ) واضح رہے کہ غلہ کی زکا ۃ اداکر نے میں نصاب کی کوئی شرطنہیں ہے۔جس کے پاس
دس سرغلہ پیدا ہواس کواس میں سے دسوال حصد زکاۃ کے لیے دینا ہوگا اگر آسمان سے سراب ہوا ، لیمنی کا
شکار کو پانی نہیں دینا پڑا۔ اورا گراس نے پانی دیا تو بیسوال حصد دینا ہوگا۔ والله تعالیٰ اعلم
عبد المنان اعظمی خادم دارالا فناء دارالعلوم اشرفیہ مبارک پوراعظم گڈھ
الجواب میں جیدالرؤ ف غفر لہ مدرس دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور
کی جیلول اورز راعت کی ذکاۃ کا بیان

(۱۷) **مسئلہ**: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل بیں کہ (۱) ہندوستان کی زمین عشری ہے یا خراجی۔ گورنمنٹ کوجو مال گزاری دی جاتی ہے وہ عشریا خراج کے شرعی قائم مقام ہے یانہیں؟

(٣) زید کے پاس کافی زمین ہے، جھی تو اتنی زیادہ پیدادار ہوجاتی ہے کہ سال بجرامورخاندداری کے علاوہ فاصل اٹاج فروخت کر کے صدقہ وفطرہ وقربانی ادا کرتا ہے لیکن بھی فاصل اٹاج نہیں بیچا کیا ا یے مخص پر صدقہ فطروقر بانی واجب ہے یا نہیں؟ کیا وہ مخص زمین فروخت کر کے مذکورہ بالا فریضہ کوادا کرے، محمومیاں سریلہ

الجواب

(۱) عام طور سے ہندوستان کی زمین نہ تو عشری نہ خرا جی لیکن اس میں بھی عشر واجب ہے۔ تو جب تک کسی زمین کے متعلق وضاحت کے ساتھ نہ معلوم ہوجائے کہ بیٹر اجی ہے اس میں عشر ہی واجب ہوگا۔ مال گذاری عشر وخراج کسی کے قائم مقام نہیں۔

(۲) قربانی کے لیے سال بحر کے اخراجات نہیں دیکھے جا کیں گے۔ بقرعید کے دن اگراس کی خرورت زندگی سے زائد نصاب بحر مال ہے تو اس پر قربانی واجب، پوری سال کی ضرور بات زندگی کو کافی جو بانہ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم عبدالمنان اعظمی خاوم دارالافتاء دارالعلوم اشر فیرمبارک پوراعظم گڈھ الجواب مجے: عبدالرؤف غفرلہ مدرس دارالعلوم اشر فیرمبارک پور

(٣) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ
ذکا ۃ اداکرنے کی شرط بیہ کہ مال پر پوراایک سال گزرجائے۔اگرایک دن سے پہلے مال ہلاک ہوگیا تو
ذکا ۃ سا قط۔اور عشر کا مئلہ بیہ ہے کہ اس میں عشر ہے۔ مثلا کی نے پانچ ہزار روپیدلگا کر بھیتی کی ،صرف ایک
ہزار کا غلہ ہوا ، چار ہزار نقصان ہوگیا تو اس میں بھی عشر ہے۔ آخراس کی کیا وجہ ہے؟ اس حالت میں عشر کا
ہونا انسان پرایک طرح کی زیادتی ہے۔

خدمت عالیہ میں گذارش میہ ہے کہ میں حضرت مولانا مفتی صاحب قبلہ استاد مدرسہ ہے ایک موال مید کیا تھا کہ صاحب نصاب پرزگاۃ واجب ہوتی ہے، جبکہ صاحب نصاب قرض دار نہ ہوں ، اس کا مال حاجت اصلیہ ہے فاضل ہواور حولان حول گذر گیا ہو، اور عشر پیدا دار پرچا ہے ایک کلو پیدا ہویا ایک من ۔ اوراگر وہ خض کچھ دو پیہ لے کر کھیتی کر سے لیکن کم نصیبی سے طوفان کی زد میں اس کی کھیتی آگئی اور پیدا داراتی ہوئی کہ وہ پورے سال (فصل) تک کھا بھی نہیں سکنا ، الگ سے اس کے ذر قرض ہے، تو ایک طرف وہ قرض کے بوجھ سے دبا ہے اور دوسری جانب کھانے بحر بھی نہیں پیدا دار ہوئی اور پھر اس پرقرض طرف وہ قرض کے بوجھ سے دبا ہے اور دوسری جانب کھانے بحر بھی نہیں پیدا دار ہوئی اور پھر اس پرقرض الگ سے ۔ تو الی صورت میں اس پرعشر واجب ہوتا ہے، تو اس کیا علت ہے؟ ۔ اس پر مفتی صاحب نے ایک جو اب تر برفر مایا ، کین میری اپنی دانست میں جو اب سوال کے مطابق نہ تھا۔ اس لیے میں نے مزید ایک اور جو اب اور اپنا ایک وہ دور ان کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ان کا بھی جو اب اور اپنا ایک اور جو اب ادر سال کر د ہا ہوں ، برائے مہر بانی دونوں کو پڑھنے کے بعد اپنے علم کے مطابق کناب وسنت

اور فقہ کی کتب معتبرہ میں جو سی مسئلہ ہواس کو تحریر فرمادیں تو کرم ہوگا۔ چونکہ جھے ایک آ دی کے پاس جو میرے متعلقین میں سے ہیں بھیجنا ہے۔امید ہے کہ مجھنا چیز پر نظرالتفات کرتے ہوئے اس مسئلہ کا مثبت حلتج مرفر ماکر مشکور فرما کیں۔ جزاکہ اللہ احسن الجزا۔اللہ دب العزت آپ کواپنی حفظ وامان میں رکھے ہیں استفتی : محم سے اللہ فیضی مصباحی خادم الند رئیں مدرسہ فیض العلوم محمد آباد

الجواب

متعلقہ موضوع پر طرفین نے اپ علم کا بے جا استعال کیا اور اپنی طاقت ضائع کی ، مثلا سائل اول عبد الرحمٰن نے بھی زکا ۃ اور عشر دونوں کو اللہ تعالیٰ کا منصوص تھم ما تا ، البتہ دونوں میں وجہ فرق دریا دت کیا کہ اللہ نے زکا ۃ اور عشر میں تفریق کیوں رکھی ، ہم کواس کی وجہ بتائی جائے ۔ ہم کوتو عشر کے تھم میں زیادتی معلوم ہوتی ہے ۔ اور سائل ٹانی مولوی سے اللہ صاحب فیضی مصباحی نے بھی عالم ہونے کے باوجود سوال میں افقا علت کیا ہے؟ حالا نکہ انہوں نے پڑھا ہوگا: "افسال الله تعالیٰ لا تعلل" اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کا تعلل" اللہ تعالیٰ کے افعال واحکام کی تحمیس اور صلحتیں ہوتی ہیں جن کے فائدے بندوں کی طرف لو شے ہیں ۔ پس سوال میں علت کا لفظ استعال کرنے سے پر ہیز کرنا جا ہے تھا، اس طرح یہ جملہ بھی بے باکانہ اور بد بختا نہ ہے جو پہلے سوال میں استعال کرنے سے پر ہیز کرنا جا ہے تھا، اس طرح یہ جملہ بھی بے باکانہ اور بد بختا نہ ہے جو پہلے سوال میں استعال کیا گیا، اس حالت میں عشر کا ہوتا انسان پر الح

ہم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی ملوق ہیں۔ بندے کا کام اطاعت وبندگی ہے نہ کہ جل وجت

مریا آپ نے قرآن نہیں پڑھا: ﴿ لَا يُسُأَلُ عَمَّا يَفُعَلُ وَهُمْ يُسُأَلُونَ ﴾ [الانبياء: ٢٣] اللہ تعالیٰ کے

می قول اور فعل کے بارے میں کی کو پوچھنے کاحق نہیں کہ ایسا کیوں کیا ہے؟ پرسش تو بندے ہوگی کہ

مارا تھم کیوں نہ بجالایا یا مارے تھم پرچوں چراکیوں کیا ؟

الی صورت میں اس سوال کا سیح جواب تو یہی ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکومت پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ اپنے وائرے میں رہے۔ حسب تو فیق اس کے احکام پڑمل کیجئے۔ اس کے احکام پراعتراض نہ کیجئے۔

جملہ ائمہ اعلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالی پوری کا نکات کا مداراور خالق ہے اور اس وسیع کارخانہ قدرت کے پیش نظر اس کا کوئی تھم مصلحت اور فائدے سے خالی نہیں لیکن تمام احکام کی تحکمتوں اور مصلحتوں کا جانزا انسان کے بس کی بات نہیں۔ کہ کس نہ کشود و نہ کشاید بھکمت ایں معمد را

ملاحت الله بهارى رحمة الله تعالى علية فرمات بين:

و منه لا يدرك كحسن صوم آخر رمضان و قبح صوم اول شوال فانه لا سبيل

(مسلم الثبوت ص٥)

للعقل اليه\_

اللہ تعالیٰ کے اوامرونوائی میں بہت ایسے ہیں جن کی اچھائی معلوم کرناعقل کے بس کی بات نہیں جسے دمضان کی آخری تاریخ کاروزہ اچھا اور فرض ہے اور شوال کی پہلی تاریخ کاروزہ خراب اور ممنوع ،اس کی حکمت کون بتا سکتا ہے۔

المعتقد المنتقديل بنه تعالى فى كل فعل حكمة ظهرت او خفيت ( 970) بركام بس الله تعالى كى كوئى مصلحت ضرور ب يجه ظاهر ب اورلوگوں كومعلوم ب، يجه بوشيده ب اورلوگ نبيس جائے۔

صاحب ہدایدامام ثنافعی دحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات تقل کرتے ہیں: لان غسس غیسر سوضع الاصابة امر تعبدی۔ (ہدایص ۸)

پیٹاب پافانہ ش نجاست نکلی کہاں ہے، اور تھم الی یہ ہے کہ تہمارا وضوئوٹ گیا۔ وضوکرویہ تعمری ہے۔ تعبدنا الله تعالیٰ و کلفنا بغسل تعبدی ہے۔ سا حب نہایہ امرتعبدی کی تشری میں فرماتے ہیں : تعبدنا الله تعالیٰ و کلفنا بغسل اعضاء الاربعة عن وجود الحدث من السبیلین من غیران بدر که بالعقول لان العقل یقتضی غسل موضع اصابة النجاسة. (حاشیه هدایه اولین: ص ۹) پیٹاب اور پافانہ کے مقام سے ناست نگلے پراللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ دونوں ہاتھ کہنوں تک، پاؤل نخوں تک، اور پوراچر ودھوؤ، مرکا کے کہاست نگلے پراللہ تعالیٰ نے تعمروی کا کا تعمر تو یہ ہے کہ جہاں سے نجاست نگلی ہوای کودھوؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کوبطور عبادت اس کا پابند بنایا۔

ای طرح م ۱۳ پرفرماتے ہیں: مسائل البشر مبنیة علی اتباع الانسار دون القیاس۔ (هدایه اولین: الطهارة، ص ۲۶) کویں کی طہارت اور نجاست کے ممائل کا دارو مدارہ دون القیاس میں آنے والے نہیں ،اگرا یے ممائل کا استقصاء کیا مارحدیث واٹار پر ہے۔ بیعقل وقیاس میں آنے والے نہیں ،اگرا یے ممائل کا استقصاء کیا جائے آوا یک کتاب تیارہ وجائے۔ جس کا حاصل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکام کی حکمتیں انسانی عقل کے دمتری سے باہر ہیں، تو مسئل عشر کی عکمتیں بھی ہم میں سے پچھلوگوں کی عشمتیں انسانی عقل کے دمتری سے باہر ہیں، تو مسئل عشر کی عکمتیں بھی ہم میں سے پچھلوگوں کی عقل میں ندائسی تقال کے دمتری سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم کا خالق و مالک ہے، پس اس وسیح نظام کے حماب سے اس کے تھم میں بھی کوئی عظیم عکمت ضرور ہوگی جس کا جانتا ہمارے لیے ضرودی نداللہ تعالیٰ اس کے بتاتے پر مجبور ، ہم خدا کے بندے ہیں بندگی کا تقاضہ ہے کہ بے چوں و چرااس پر عمل کریں۔

جِية الاسلام امام غزالي رحمة الله تعالى عليه في بؤے حكيمانه انداز بيس اس مسئله برروشي والي

ہ، وہ فرماتے ہیں:

احكام شرع جوازنتم فرائض و واجبات بين ان كي تين فتمين بين: ايك وه جوخالص عبادت ہیں ان میں کسی خصوصیت اورغرض کی گلخائش نہیں ،جیسے حج میں شیطان کو کنکری مارنا، وہ تو تمین علامتی پھر ہیں جو نین جگہنصب ہیں۔ان بے جان پھروں کو کنگریاں لگنے کے بعد نہ کی لذت کا احماس موتاموكانه كي تكليف كا

توشریعت کا منشا کنگری مارنے سے بندوں کوآنر ماکش میں ڈالنا ہے کہ ہر حاجی انتہائی غلامی اور بندگی ہے ایسے اعمال کو بجالائے جس کامعنی وہ خود بیں سجھتا یو اس کا پیفل خالص اللہ کے ليے ہوگا۔ اور کوئی فائدہ مجھ میں آئے گا تو بندے کے قس کا نقاضا بھی اس میں شال ہو سکتا ہے۔ تو ا پی بندگی اور غلامی کے اظہار میں خلوص نہیں رہ جائے گا حالا نکہ عبودیت کا تقاضدتویہ ہے کہ خالص تھم دینے والے پروردگار کے تھم کی بجا آوری مقصود جو۔ اکثر اعمال جج کا بھی حال ہے۔اس کیے تورمول المعلقة عروايت بكرآ يزاح ام كوقت فرمايا: لبيك بحجة تعبدا ورقاء میں تیری غلامی اور بندگی کے اظہار کے لیے جج کرنے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا۔ (احياء العلوم اول)

اوراگرآپ جا بیں اور اللہ تعالی بصیرت عطافر مائے تواس کے بہت سے احکام کی عقلی توجیہ می موسکتی ہاورای میں سے مسلاعشر بھی ہے۔ لیکن اس کے لیے پچے تمہیدی با تیں عرض کرنی ضروری ہیں۔ ایک انسان پرتمن تم کے حقوق لازم ہوتے ہیں۔ (الف) خدا کے حقوق۔ (ب) اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے حقوق۔ (ج) اورآ دی کے خوداین ذات کے حقوق۔

ان حقوق سدگانہ سے پورا عہدہ برآ ہونے کا نام اسلام ہے، اس قول کی روشنی میں جب ہم نظر . كرتے ہيں تو تماز جواجم العبادات ہے، بيتك حقوق الله كى ادائے كى ہے كديد سرايا نياز مندى اور اظهار عبودیت ہے۔لیکن ز کا ہ جواپنے جیسے دوسرے بندوں کودی جاتی ہےاس کوعبادت اور حق اللہ کیسے قرار دیا حميا يتواس كى مصلحت و حكمت كے سلسله ميں حساى بالناى جلد دوم ص امين فرمايا حميا:

ان الامر بانجام ما وعد للفقرا، رزقا لهم كما وعد في قوله تعالىٰ:﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِيُ الَّارُضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزُقُهَا ﴾[هود: ٦] فما اوجب لنفسه على الاغنياء من مال المسمى-الله تعالى في تمام جائدارون كارزق اسيخ ذمه كرم من اللياب اب اى وعده كي جز حصدكى

ادائے گی کے لیے مسلمان مالداوں سے بطورا پے حق کے مال کا متعین حصہ فرض قرار دیا۔ تو در حقیقت سے اللہ تعالیٰ کا حق ہے جے اس نے اپنی طرف سے نقیروں کودینے کے لیے مسلمان مالداروں کو تھم دیا اوراس کو اپنی بندگی اور عبادت مالیہ قرار دیا۔ اس بات کوامام مرغینا نی نے مخضر الفاظ میں یوں اوا کیا:

ان السز كاة حق الله و بعلة الفقر صاروا مصارف - زكوة الله تعالى كاحل ب بفقراا يُحالى كا كى وجه ساس كامصرف قرارد ير كئے ـ

اورای کی منصفانہ تقیم کے لیے اللہ تعالی نے دین اسلام میں حکومت کا نظام قائم کیا کہ دیگر ضروری امور کی انجام دہی کے ساتھ ذکا ق کی تخصیل اور اس کی تقییم کا انتظام کرے اور اس کے پورے نظام کا نقشہ بھی خود ہی مقرر فرمایا جس کی ندرت اور طرقتی ادنی غورے ظاہر ہے۔

چنا نچ تحصیل زکاۃ کا چارٹ اس اصول پر مرتب ہے کہ جس مال کے حصول میں جتنی آسانی ہو اس میں زکاۃ کا فیصدای تناسب سے زائدر کھا گیا اور جیوں جیوں محنت بردھتی گئی ہے زکوۃ کی مقدار کم ہوتی گئی ہے۔

(۱) خلقی مال ودولت مینی سونا، جاندی، جوتمام اموال کی اصل ہے۔ زمین کے اندر محض اللہ کے فضل وکرم سے پیدا ہوتا ہے، آپ اپنے کھیت کی زمین کھوور ہے تھے کہ ٹی کے اندر سے سونے یا جاندی کے فکڑے برآ مدہونے گے اور سونے یا جاندی کی کان فکل آئی۔

توالیے مال غنیمت میں جو تحض اس کی رحمت کا نتیجہ ہاں اس کی برآ مدگی میں انسان کی محنت کو بھی دفل ہے اللہ تعالی نے اس میں پانچواں حصہ بیعن میں فیصدی مقرر فر ما یا اور اس فیصد پانے والے کا۔
اس کے لیے نہ تو کوئی نصاب مقرر کیا کہ شلاسونا چاندی جب تک ایک کلو برآ مدنہ ہواس میں پھے ذکا ہ نہ دی ماس کے لیے نہ تو کوئی نصاب مقرر کیا کہ شلاسونا چاندی جب تک ایک کلو برآ مدنہ ہواس میں پھے ذکا ہ ہوگی ، نہ اخراجات کی منہائی کا کوئی قانون رکھا کہ حصولیا بی جو مرف ہوا اس کے وضع کرنے کے بعد زکا ہ دی جائے ، نہ پانے والے کی ضروریات زندگی کے مصارف وضع کرنے کی اجازت دی ، سیدها سادھا حساب تمام پیداوار کا یا نچواں حصہ۔

(۲) اس کے بعد دوسرا درجہ فلہ کا ہے، یہ بھی زمین سے ہی پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش میں بھی قدرت کی کر شمہ سمازی کو ہی دخل ہے، قیمت میں اگر چہ بین بسراول سے کم ہے لیکن اہمیت اس کی اس سے نیادہ ہے کہ سونے چا ندی سے آدی کا بیٹ نہیں جر تا اور بیر براہ راست انسان کا جزء بدن نہیں بنآ ۔ جبکہ فلہ انسان کی فطری غذا ہے تو چو دکہ اس کی تخلیق بھی زمین ہی سے لگ بھگ اس طریقہ پر ہوتی ہے جو معد نیات انسان کی فطری غذا ہے تو چو تکہ اس کی تو گئی عدم تر نہیں کی ، مصارف کے معاوضہ کی جی پیداوار سے وضع کا ہے۔ اس لیے شریعت نے نصاب کی کوئی حدم تر نہیں کی ، مصارف کے معاوضہ کی جی پیداوار سے وضع

کرنے کی اجازت نہیں دی، دیگر ضروریات زندگی کے مصارف کی منہائی کا کوئی طریقہ نہیں تو قرض کے معاوضه كاكياسوال؟

لیکن زراعت میں معدنیات کے مقابلہ میں کسان کی محنت زیادہ ہے، اس کیے شریعت نے اپنے مطالبه مين دو كونة تخفيف كردى اور بيداوار كادسوال حصة عشر مقرد كيا مديث شريف من ب:

ما اخرجته الارض ففيه العشر-(نصب الراية: ٣٨٤/٢) ال يورب غلكا وموال حصد ز کا ہے ، نه ضرور مات زندگی کی رعایت نه مصارف کی منهائی نه قرض کا معاوضه - ہاں اگر قدرتی ذرا کع كے بغيراہيے مصارف سے اس كى سينجا كى گائى ہے تواب پيدادار كاصرف بيسوال حصد دينا ہوگا۔ و ما سقى بغرب او دالية او سانية ففيه نصف العشر لان المئونة تكثر فيه (بدايداولين ص ا/٢٠٢)

اكر دول اورمور اور ياني لاكرسينياني كاتوبيسوال حصداى ميس ب:

وكل شيء اخرجته الارض ممافيه العشر لا تحتسب فيه اجر العمال و نفقة البقر

لان النبي ﷺ حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المئونة فلا معنى لر فعها-(١/٢٣٠)

زین کی بوری پیدادارے علم کی زکا ہ اوا کی جائے گی مردوروں اور جانوروں کے اخراجات وضع نہیں کئے جا کیں مے۔ بیوں کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ نے مشقت اور اخراجات کا لحاظ کر کے ہی زکا ق کی مقدارخود بی گھٹادی ہے تودوبارہ اس میں کی کیسی نیز صاحب بدار فرماتے ہیں: کفلك الفالب في

العشر مؤنة الارض (بدايس ١٦٦) عشر كى فرضيت من اس كالحاظب كدوه زمين كالشرائدب-

(٣) اموال کی تیسری قتم وہ ہے جس کی پیدائش زمین سے نہیں اور اس کی غورو پرداخت د کھیے ر کھے مجمد اشت میں انسانی محنت کا حصہ غالب ہے، جیسے مولٹی اور چویائے، اس کیے شریعت نے اس کی ز کا قامیں نصاب کی شرط لگائی کہ اس مقدار سے کم ہوں تو ز کا قانبیں اور جانوروں کی سائمہ ہونے کی قید بھی بڑھائی ،لینی زکاۃ اس وقت ہے کہ جانور چرائی کے ہوں ،اگران جانوروں کی خوراک پر مالک نے اپنی جیب کی رقم خرچ کی ہے تو اب ان کی بھی موقوف ہے۔ جانور کے نصاب اور ز کا قا کا تفصیلی نقشہ کتب فقہ

(س) چڑھی متم مال تجارت اور متعلقات ہے۔خالق اور کشود کا رکا ما لک اس میں بھی دراصل اللہ تعالیٰ بی ہے۔لین عالم اسباب میں اول ہے آخر تک انسان کے کسب کوبھی وخل ہے، مال کی فراہمی ہے کے کرخر بدار کے ہاتھ میں پہنچنے تک، جانی، مالی، اعزازی کون کی مشقت ہے جوالیک تاجر کو برداشت نہیں

کرنی پڑتی؟ اس لیے شریعت نے بھی اس پڑیکس مقرد کرتے وقت مالی اور غیر مالی برتم کی آسانیاں فراہم
کیس مثلا: (۱) زکاۃ اس مال پر ہوگی جو حاجت اصلیہ سے فاضل ہو۔ حاجت اصلیہ بیس جو پکچے ہوائی پر کوئی زکاۃ نہیں۔ (۲) مال تجارت بیس جو مصارف ہوئے اس پر بھی کوئی زکاۃ نہیں۔ (۳) صاحب مال پر کوئی قرض ہوتو اس کی منہائی مال تجارت ہے ہوگی، قرض ادا کرنے کے بعد مال پیچ تو اس پر زکاۃ ہوگی۔ برکوئی قرض ہوتو اس کی منہائی مال تجارت ہے ہوگی، قرض ادا کرنے کے بعد مال پیچ تو اس پر زکاۃ ہوگی۔ مقدار سے کا مال پر بھی ہر حال میں زکاۃ نہیں، مال ایک مقدار سے کم ہوت بھی کوئی زکاۃ نہیں۔ مقدار عباس فاضل مال پر بھی ہر حال میں زکاۃ نہیں، مال ایک مقدار تھے مات تو لہ یا اس کی قیمت کا مال (۵) مال زکاۃ مقدار نصاب ہوت بھی فورا زکاۃ واجب نہیں، مال بھر تک مخلف موسموں کے اتار چڑھا وَ اور بازار اور بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے کے بعدر قم میں تھیراؤ پیدا ہوجائے تو زکاۃ واجب ہوگی۔ (۲) انسائی مخت و مشقت کو دیکھتے ہوئے زکاۃ کی مقدار بھی نہایت معمولی مقرر کی تی بینی ڈھائی فیصد ، اس کو عام بول محت و مشقت کو دیکھتے ہوئے زکاۃ کی مقدار بھی نہایت معمولی مقرر کی تی بینی ڈھائی فیصد ، اس کو عام بول علی سے ایسواں کہا جاتا ہے۔

الله اکبریہ ہے اسلام میں آ مدنی کے اہم ذریعے اور ان پر مقررہ اسلامی زکاۃ کا نقشہ کس درجہ حکیمانہ کرم گشترانہ بندہ پرورانہ نظام جس کی مثال دنیا میں نہیں ۔ آ پ بھی غور کریں تو اس میں بندہ کو پوری ضرور بات محنت ومشقت اور برقتم کی تخفیف ورعایت کا خیال رکھا گیا ہے۔

عام طور سے انسانوں کا حال ہے ہے کہ ایک آدی مخلف ذرائع آمدنی رکھتا ہے ،کاشکاری، تجارت،نوکری،اوردیگرصنعت وحرفت سب ایک ساتھ ہوتی ہے۔اگر ایک شعبہ میں کھاٹا ہوا تو دوسرے شعبہ کی فاضل آمدنی سے اسے پورا کرتا ہے۔ اس ایک صورت میں مختلف انواع کی آمدنی اوران پرزگاۃ شعبہ کی پیش نظر زیادتی کا الزام قائم کرتا ہے سرے کی تورے سٹم سے قطع نظر کرے صرف ایک شعبہ کے چیش نظر زیادتی کا الزام قائم کرتا ہے سرے کی نادانی ہے۔اب ہم ذکورہ بالا حقائق کے چیش نظر آپ کے سوال کا تجزید کرتے ہیں۔

مثلا: ہم ایک ایسا محض فرض کرتے ہیں جو تجارت وغیرہ کاروبار کے ذریعہ دولت کمار ہا تھا۔ ای کے ساتھ آپ کے پانچ ہزاررو پیرقرض لے کر کا شنکاری بھی کرنے لگا۔ اتفاق کہ صرف ہزاررو پیر کا غلہ ہوا اور چار ہزاررو پیر کا گھاٹا ہوا۔

تواسلامی اصول کے تحت اس کہاجائے گا کہم اپنی پیداوار کاعشر بہر حال نکالو۔ صاحب ہدایید حمة اللہ تعالی علیہ کے قول کے موافق بیز مین کی ملکت کا شکرانہ ہے۔ شکرانہ میں بھی کسی غیر معمولی مال کامطالبہ نہیں، پیداوار جتنی بھی ہوسرف اس کا دسوال حصہ جو فہ کورہ صورت میں صرف سویا پچاس روپید کا غلہ ہوگا، آج کے دور میں جب آدی کا معیار زندگی غیر معمولی بلند ہے، سوپھاس روپید کی کیا حقیقت ہے۔ اور بقول علامہ حسائی اپنی وعدہ رزق کے اوائے گی کے لیے اپنے کسان بندوں پر بطور علامت بندگی وعبادت پیداوار کا دموال حصہ ضروری قرار دیا ، تو کیا عبادت بیں بھی آ دی منافع اور گھاٹا دیکھے گا؟ کہ کچے مالی فاکدہ ہوتو عبادت کرے اور منافع نہ ہوتو عبادت نہ کرے۔ اس کو یوں ، ی بچھے جیسے قطاز دگی کی چیش بندی اور بازار بھاؤکے کنٹرول کے لیے خود کسانوں کو مہارا دینے کے لیے دنیا وی حکومتیں کا شتکاروں سے لیوی کے نام سے غلہ خرید تی ہے۔ دنیا وی حکومتیں اس کے لیے اعد حا دھند مقدار مقرر کرتی ہے، شریعت نے اس کو پیدا وار پر بی موقوف رکھا کہ بیدا وار کا دمواں حصہ بیسوال حصہ۔

اوراس نے جو پانچ بزار قرض لیا تھا، اس کے لیے تھم ہوا کہ زراعت کے شعبہ سے اس کی اد کے گا مائلن ہے، تو آ مدنی کے دومرے شعبہ سے اس کی ادائیگی کرواوراس کے بعد مقدار نصاب ہوتو زکا قدو ورندزکا قا ساقط ہے۔ اس صورت مفروضہ کا اسلامی حل جس میں قرض کی بحر پائی کی بھی بہیل ہے اور حقوق اللہ کے ادائے گی کی بھی تدبیر۔ اس کے بر خلاف آ پ کی رائے بیہ ہمائل میں پانچ بزار کا خیال کر کے بیداوار میں لازم عشر معاف کردیا جائے۔ اور اس پانچ بزار قرض کی ادائے گی کے لیے آ مدنی کے دیگر شعبوں کا نام تو آ پنیس بتا کے کہ اس اسلامی نظام کوتو آ پ زیادتی کے نام سے تقید کر بچے ہیں۔ لامحالہ آ پالگ سے یہ بوجہ ڈالیس گے تو اس کے ساتھ آ پ کی بیمجت رہایت ہوئی سو بچاس رو پے کی جھوٹ دلاکر آ پ نے اس کے سر پر پانچ بزار کا بوجھا لگ سے ڈال دیا۔

اوراگرآپ خواہ نخواہ کی منہائی آ مدنی کے دیگر شعبوں سے گرائیں تو خریوں کے لیے آپ کا می جیب وغریب کو لیے آپ کا می منہائی آ مدنی کے دیگر شعبوں سے گرائیں تو خریب تخذیہ واکہ قرض کی رقم آپ نے اس مال سے دلا دی جس سے فقیر کوز کا قرض کے حوالہ سے اس کو سلنے والی تھی اور غلہ کا عشر جو اللہ تعالی نے اس کے لیے مقرر کیا تھا آپ نے ای قرض کے حوالہ سے اس کو مجمی کا شتکار کوئی واپس دلا یا اور غریب فقیر دونوں طرف سے مارا گیا۔

الغرض آپ کی رائے دونوں صورتوں میں طالمانہ بیا کا شکار پرظلم ہے یا فقیر پر۔
اور فرض کیجئے آپ کے مفروضہ کا شکار کے پاس کوئی دوسرا ذراجہ آبدنی نہیں تب بھی شرع اسلام
نے اس کے قرض کی اوائے گی کا انظام فرمایا ہے، اگر اس کے پاس دوسرے ذرائع آبدنی نہیں جی جس
سے قرض کی منہائی ہو۔اب دوسرے مالداروں کے مال زکا ق سے اسے اواکرنے کا اس کوشر بعت نے حق
دیا ہے۔اس غرض سے اس کوسوال کرنا جائزہے۔اللہ تعالی نے مصارف ذکا ق بیس ایک مدقرض واروں کی
مستقل رکھی ہے۔

﴿إِنَّمَا الصَّلَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِيُنِ وَالْعَامِلِيُنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي الرَّقَابِ

وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلُفَرِيُضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْم ﴾[التوبة: ٦٠] بيه اسلام كے نظام زكاة كا انصاف كه كس حال بش بھى وہ معاشرہ كے كمزور اور كرے پڑے

یہ ہے اسلام کے نظام زکا ہ کا انصاف کہ کی حال میں بھی وہ معاشرہ کے مزور اور کرے پڑے لوگوں کو بھولانا ہی نہیں ،کیکن ہمارے سائل کواس سے کیا دلچیں ہوسکتی ہے ، ان کی ساری دلچیں تو اس بات سے ہم کہ قرض کے بہانے سو بچاس رو پیدمعاف ہوجا کیں ،اور انہیں یہ نظر ہی نہیں آتا کہ کا شکار جب اپنی بیدا وار میں سے سو بچاس رو پید دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتو اس کو دوسرے مالداروں کی ذات اور

فقیروں کے تن میں سے پانچ ہزاررو پیقرضے کے نام پر مانگنے کا تن ہے۔

چند با تیم عشروز کا ق کے فرق کے بارے میں بھی عرض کی جاتی ہیں۔ بلا شبرز کا ق اور عشر شریعت میں مالی اوائے گی کی ووٹوئیں ہیں اور دوٹوں میں خصوصیتیں اور امتیاز ات علیحدہ علیحدہ ہیں جس کی وجہ سے دوٹوں کے احکام میں فرق ہے ، اور سہ با تیں صرف اسلامی ماہرین اقتضادیات کے زو کیک ہی مسلم نہیں دنیا وی ماہرین اقتضادیات بھی اس قتم کے ٹوئی اختلاف کے قائل اور اس کے برسے کے دریے ہیں۔

ہاری حکومت کے ایک مشہور لیکس کانا م انکم لیکس ہے، ہم اس کواپئی زبان میں آمدنی لیکس کہدسکتے
ہیں، جس کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ آ دی اپنی جملہ حاصلات اور تمام دیگر مصارف و ضروریات کا ٹوٹل تیار
کر لے اور دونوں کا موازند کرے، اخراجات کی رقم ہے آمدنی کا جتنا حصہ زائد ہوگا گورنمنٹ اس کواکلم
مانتی ہے اور اس میں ہے بھی پچاس ہزار کی چھوٹ دے کر بقید رقم میں اپنے حساب سے لیکس مقرر کرتی ہے
مانتی ہے اور اس میں اس کی پچاس ہزار کی چھوٹ دے کر بقید رقم میں اپنے حساب سے لیکس مقرر کرتی ہے
مارے نزد یک اسلامی زکاۃ بھی ای شم کی ڈیوٹی ہے کہ اس میں بھی آمدنی ہے حاجت اصلیہ اور
دیگر کاروبار کی مصارف حتی کے قرض کی رقم بھی وضع کر کے جو باتی ہے وہ آپ کی اصل آمدنی ہے۔ اس میں
سے بھی مقدار نصاب کی چھوٹ دے کرڈ ھائی فیصد زکاۃ فرض کی گئی ہے۔

برخلاف اس کے سرکاری شکسوں میں ایک دوسری ڈیوٹی ''سیل ٹیس' کے نام ہے جاری ہے جس کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ ایک دوکا ندارائی دوکان ہے جن جن چیز وں کی بحری کرتا ہے ان میں جن اشیاء پر گورنمنٹ نے بحری فیکس لازم کیا ہے دوکا ندار پر مال کی بحری کے بعد مقررہ فیکس گورنمنٹ کے فترانہ میں داشل کرتا ضروری ہے ۔ دوکا ندار کو تجارت میں گھاٹا ہویا نقع ، تا جرمقروض ہویا فیرمقروض ، دوکا ندار کو ٹیس کا نچری اپوری ادائے گی ضروری ہے ۔ تجارت میں خمارہ یا قرض کی وجہ سے اس میں کوئی رعایت نہ ہوگی اگر چا من کل ، فیکس دوکا ندار خریداروں ہے ہی وصول کرتے ہیں لیکن اس سے صورت حال میں کوئی فرق نہیں۔ خریداروں کی خربت اور قرض کی وجہ سے ان سے ٹیس کی رقم کی وصولی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

حارے نزد یک اسلام میں عشر بھی ای نوع کا بیدا داری ٹیس ہے ادر اس کی بھی بیدادار کے

مطابق ادائے گی ضروری ہے۔ کا شکاری کواس میں گھاٹا یا نفع ہو، جب دنیا کے سارے دانشور سل فیکس کو می برانساف مانے ہیں تو آپ کواسلامی پیداواری فیکس کوزیادتی کہنے کا کیا حق ہے۔

اى فرق كوآب ايك دوسر اداويدتگاه سي بھى ملاحظه كرسكتے ہيں۔

عشرایک این مالی ڈیوٹی ہے جو پیداور سے صرف ایک باروصولی جاتی ہے گھراگر وہ غلہ جس کا عشر دیا جاچکا ہے دس سال تک بھی باتی رہے تو اس کا عشر نیس نکالا جائے گا اور وہ مال زکاۃ جس سے ایک سال زکاۃ دی جا بچک ہے جب تک باتی رہے گا سال بسال آ مدنی میں جوڑا جائے گا اور جرسال اس سے بھی زکاۃ نکالنافرض ہے ، تو آپ کو مال زکاۃ ہے ترض کی منہائی کا فرق تو بری طرح کھنکا اور اوائے گی عشر میں معایت کوآپ بالکل نظر انداز کر گئے ۔ ای طرح جس زمین سے غلہ حاصل کیا گیا اس کی قیمت بھی آ مدنی میں جوڑی نہیں جاتی نہ تربیعت نے اس کی قیمت بیدا وار کے ساتھ جوڑنے کا بھم دیا تو عشر کی آ مدنی میں اللہ وانا تعالیٰ کی اتنی بڑی رہایت تو آپ کونظر نہیں آئی ۔ صرف عشر کا سوپچاس رو پیآپ کونظر آتا ہے۔ انا للہ وانا اللہ وانا کی اتنی بڑی رہایت آئی میں ترتی دے تا کہ السامی تو انین کی حقیق مصلحین اور رعایت ہم پرواضح ہوں اور ہم اپ پروردگار کا شکر اوا کریں اور اس کی طاحت سے بچیں ۔

اب تک ہم نے جو کچھ ذکر کیا اس کا رخ سائلوں کی جانب تھا جس سے انشاء اللہ سوال کے جواب پر بھی جرپور دشنی پڑگئی ہے۔ رہے جیب صاحب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہی مسئلہ انہیں خوب معلوم تھا کہ نص کے مقابلہ میں قیاس باطل ہے۔ اس لیے یہاں سائلوں کونص کے مقابلہ میں قیاس کرنے والا متایا حالا نکہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم دونوں مسئلوں کومضوص ہی مانتے ہیں۔ ہم تو دونوں میں فرق مصلحت جانا جا ہے ہیں۔

اور فرق بھی انہوں نے ایسا بتایا جس کا تعلق عشر اور زکاۃ کی کی بیشی ہے کہیں زیادہ قرض کے وضع کرنے اور ہاتی رکھنے سے ہے۔ ہاتی تنصیلات کہ انہوں نے کیا کہا اور آپ نے کیا جواب دیا اس پر تنقید و تجرہ کو بیل تصنیع اوقات بچھتا ہوں۔ آپ نے ٹابت کر دیا کہ مولانا موصوف جالل ہیں یا انہوں نے ٹابت کردیا کہ آپ ضدی ہیں تو اس سے اسلام کا کیا فائدہ ہوگا؟

آپ دونوں بزرگ ابھی نوآموز ہیں،میری دعاہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کوعلم وضل کی دولت سے مالا مال فرمائے دنیا اور دین کی بھلائیاں عطافر مائے اور علمی ،ایمانی ،معاشرتی ،اخلاقی ،فقلی اور معنوی کوتا ہیوں سے بری فرمائے۔

میں نے ریکارڈ میں صرف اصل سوال اورآپ کا خط رکھا ہے، اس میں سے بھی مولانا مجیب سل کا نام موکردیا ہے۔آپ سے بھی گذارش ہے کہ یہی طریقداختیار کریں، اگر کہیں سے پھرسوال کی ضرورت محسوس كرين ونام كے بجائے ايك مولانا صاحب لكھنا كافى ب\_والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمی شمس العلوم گھوی مئو ۳ رمحرم ۱۳۱۸ھ

مسئله: كيافرمائع بي علائ وين ومفتيان شرع متين مسئلة ويل مين كد

ہارے بہاں قبرستان کے سلسلے میں شاہ برادری والوں سے پچھاڑائی جھٹر اہو گیا ہے جس کی وج یہ ہے کہ شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ قبرستان و مجد ہماری ملکیت ہے، ہم لوگ جس طرح جا ہیں محد ہیں گے حتی کہ بیدحضرات قبرستان ہی ہیں اٹھنا بیٹھنا اور گھوڑا یا ندھنا سب پچھے کیا کرتے تھے۔ای پریستی والوں ے جھڑا ہو گیا اور کافی جھڑا ہوا۔اس کے بعد قبرستان و مدرسہ و مجدبستی والے کے قبضے میں آعمی اس پر

شاه صاحب نے مقدمہ دائر کر دیا ہے جس میں بہتی والے تمام حضرات مل کر مقدمہ اڑ رہے ہیں۔

نیز قبرستان پر ۲۵ رو کر ہزار رویے قرض بھی ہے ، تو قبرستان و مجد کی سمیٹی نے بیرائے قائم کی كەفطرە وزكاة كى جوبھى رقم ہواس كو ہرآ دى نصف حصه كميٹى كودے دے جس سے قبرستان كا مقدمه لاا جائے گا اور قرض بھی کافی ہے۔اس پربستی کے بعض حضرات نے اعتراض کیا کہ زکاۃ وفطرہ کی رقم مجدو قبرستان میں قطعی نہیں لگائی جا سکتی۔اس اعتراض کے بعد عیدالفطر کے دن ممیٹی کے صدر نے نماز کے وقت اعلان کیا کہ زکاۃ وفطرہ کی رقم بیت المال میں جمع کی جائے گی۔ یہ بیت المال کی صورت سمی مولوی صاحب نے بتائی ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ فطرہ کی رقم مجد وقبرستان میں لگائی جاسکتی ہے بانہیں؟ بالنفصيل جواب عنايت فرمائيس، جھگڑا عروج پر ہے۔ نيز بيت المال کے کہتے ہيں؟ کہاں پراورکون لوگ اے قائم كر كتے بير؟ بيت المال سے رقم قبر شان ميں لكائي جاسكتى ہے؟ بالتفصيل جواب عنايت المستفتى: صدر جرحس سكريش محدمنور على كركها سارن فرمائيں۔

جس زمانے میں اسلام اورمسلمانوں کاعروج تھا اور دنیا میں اسلامی حکومت قائم تھی ، تو حکومت ك فرزائے كوبيت المال كباجا تا تھا جس ميں حكومت كى برقتم كى زكاة كے اموال بھى اور بيداور سے وصول کیا ہواعشر بھی ،اور غیرمسلموں سے وصول کیا ہوائیس بھی ،بیسب آید نیاں ایک جگہ جمع ہونیں محرسب کا حساب الگ الگ ہوتا تھااور جوجس مصرف کی ہوتی اسی میں خرچ کی جاتی ،مثلا زکاۃ وفطرہ غریبوں کا حق ہے وانبیں کو دیاجاتا ،ایسانبیں تھا کہ بیت المال میں جمع ہوجاتا تو جہاں جاہے مرف کرو۔ آج کل تو اولا بیت المال کا کوئی خاص قابل بحروسه انظام نیس اور ہو بھی تو احکام شرع کے مطابق برتم کی رقم کواس کے علیحہ و علیحہ و معرف بیس خرج کرنے کا انتظام نیس۔الغرض ذکا ہ کی رقم چاہے بیت المال بیس جمع کریں یا کسی اور گھر بیس ان کونہ مقبرہ و مجد بیس صرف کر سکتے ہیں شدر سرو مدرس کی شخواہ بیس۔ ہاں مال ذکا ہ اگر کسی مسکین کو وے دیا جائے اور وہ اپنی طرف ہے کسی دینی مصرف میں صرف کردے تو یہ جائز ہے اور باعث اوا ہوگا۔ عالم کیری بیس ہے:

و كذلك من عليه الزكدة لو اراد صرفها الى بناء المسجد او القنطرة لا يجوز والحيلة ان يتصدق به المتولى على الفقراء ثم الفقراء يدفعونه الى المتولى ثم المتولى يصرف ذلك الى الرباط (عالم كيرى: كماب الحيل ٣٩١/٦) والدتعالى اعلم عبدالمان اعظمى شمل العلوم هوى ضلع متوم ارشوال ١٨١٨ ه

(۵-۵) مسئلہ: کیافراتے ہیں علائے دین مسئلہ ذیل میں کہ

(۱) صدقہ فطریس نصف صاع گیہوں یااس کی قیمت دینا واجب ہے، تو نمبری سیرے صاع کا کیا وزن ہوگا۔اوررقم بازار بھاؤے ادا کی جائے یا کنٹرول نرخ ہے؟ براہ کرم بحوالہ کتب معتبرہ جواب تحریفر ماکرواضح فرما ئیں۔

(۲) تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی نیز علائے دیو بند اور ان کے لواحق اور معتقدین تی سیح العقیدہ بیں کرنبیں اور ان کی اقتدا کرنا درست ہے یانبیں؟

(٣) اگر مالک نصاب ایک مرتبدای نام سے قربانی کر کے ہرسال اپ گر والوں کے نام سے قربانی صرف اس خیال سے کرتا ہے کہ بدلوگ بھی تواب سے محروم ندر ہیں، بیشر بعت مطہرہ کے اعتبار سے درست ہے یانیس؟ محرسلامت التعلیمی غازی پوری لائن مجد کری ڈیری بزاری باغ بہار

### الجواب

(۱) اعلی تحقیق بیہ کرصاع کا وزن تمین سوا کا ون روپیہ بھر ہے اور نصف صاع ایک سو پیمتر روپے اٹھنی بھر (فناوی رضوبیہ) گرانی میں گیہوں یا جو دینا قیمت دینے سے افضل ہے، جوجیسا غلہ استعال کرتا ہے اے ای بھاؤے ادا کرتا ہوگا۔

(۲) تبلینی جماعت اور جماعت اسلامی کی بنیادعلائے ویو بند کے عقائد رہنی ہے گر کچھ سادہ لوح مسلمان بھی اس میں شریک ہوجاتے ہیں، اگران کے عقائد پر مطلع ہوتے ہوئے ان کواپنا پیشوا اور امام تسلیم کریں تو وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ شفا قاضی عیاض اور شامی میں ہے: "مسن شك فسی كفره وعذابه فقد كفر"(شامى: باب البغاة. ٦/٧١٣)اسك ييجي تماز موكى سى أيس-

عفرة و عدابه فعد عفر (سامي باب البعاه ١٠٠١) ال سے بيچى ۱۲،۱۷ ول ال الكورة و عدابه فعد عفر السامة الكورة و عداب عالم كيرى من من الكراهة و الكراهة و الكراهة و الا فلا الله الامامة : ١٠٧/١)

(٣) امامرض الله تعالى عند كنزديك قربانى واجب ب حديث شريف ملى ب: "من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلفا" ال حديث شريف من وسعت كى باوجود قربانى ندكر في يروعيد بحد ولم يضح فلا يقربانى ندكر كا واجب ال كوزے ساقط ند بوگا ، دوسرے كام سحة ربانى مستحب بوگى اوراس كا بوجواس كى سرے نداترے گا۔ الل ليے دوسرول كى ساتھ اپنام سے بحى كرے واللہ تعالى اعلم

عبدالمنان اعظى خادم دارالا فناء دارالعلوم اشر فيدمبار كپوراعظم گذه ۴ مرم ۸ ۵ هـ الجواب سيح عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشر فيدمبار كپوراعظم گذه

(٨-٩) مسئله: كيافراتين علائد ين متلاويل من ك

(۱) ایک آ دمی اختلاف کرتا ہے جوسونا پہنا جاتا ہے اس کی زکا قانبیں دینا جاہے، جور کھا ہواس کی زکا قدینا جاہیے؟

(۲) یہ کہ کی مخف کے پاس مونا ہیں بھر ہے تو بیسوں بھرکی زکا قد دینا جا ہے یا کہ ماڑھے سات بھر کاٹ کردینا جا ہے، جو سونا استعمال کرتے ہیں اس کو کاٹ کردینا جا ہے کہ نہیں؟ یا جتنا ہے بھی کی دینا جا ہے۔ ہمارااد ھارلوگوں کے یہاں باقی ہے بھی بیسہ ملنے کی کوئی امید نہیں اور نہ کل ملتا ہے تو اس کی زکا ق کے بارے میں کیا کرنا جا ہے۔ بیسے کہ رمضان کا مہینہ قریب ہے تو کیا ہوگا؟

نوٹ: پتلون پہن کرنماز ہو کتی ہے یائیں؟ اڑکا انقال کر گیا ہوتو مرنے کے بعد میں عقیقہ ہو سکتا ہے کہ ٹیس؟ کی آ دمی کے مکان میں وس بیس آ دمی ہوں اور ایک سال میں ایک ہی نام سے قربانی اس سے ہو سکتی ہے تو ہر سال ای کے نام سے ہوگی یا دوسرے آ دمیوں کے بھی نام سے ہو سکتی ہے؟ جبکہ دوسرے نام کے کرنے بحر شہو۔

الجواب

جوسوتا استعال من بواور جوركها بوسب كا زكاة ويناب مديث شريف من بناه امر أتين اتنا رسول الله مِنظيم وفي ايديهما سواران من ذهب فقال لهما أتوديان زكاته قالتا: لا. فقال رسول الله مِنظيم : أتحبان ان يسور كما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا. قال فأديا زكوتكما (سنن الترمذى: كتاب الزكاة: (٢٩/٣) ووورتى حضورى خدمت يس سونے كتكن بينج موئة آئي توسركار فرمايا كداس كى زكاة ويق مو؟ كبانبيس ،آپ فرمايا: كيانجيس بيند بكراللد خميس آگ كاكتكن بينائع؟ كبانبيس،آپ فرمايا: تواس كى زكاة ويق رمو-

جومال نصاب كرابر يهو نج جائياس من سے يحف كا نائيس جائے كا بلكہ بورے مال كا ذكاة الله حائے كا بلكہ بورے مال كا ذكاة الله حائے كا بارہ يہو نج جائے اس من سال بسال كا ذكاة الله ساتھ آپ كواس وقت د بنى بوگ جب وہ آپ كوصول ہو۔ پوراوصول ہوتو پورے كا ادر كم وصول ہوتو كم كى ، اگر نصاب كے پانچويں صدے كم وصول ہوا ہوا ہوت جب تك پانچوال حصدوصول نہ ہوجائے اداكر نا واجب نہيں۔ (در مخاد وغیرہ) پتلون سے اگر سجدہ وغیرہ كے اداكر نے میں كوئى كوتا بى نہ ہوتو نماز ادا ہوجائے كى۔ مرے ہوئے كا عقیقہ نہيں ہوسكتا ہے۔ ہرسال مالك كے نام كى قربانى واجب ہوگى۔ واللہ تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمی خادم دارالافقاء دارالعلوم اشرفیه مبار کپوراعظم گذهه برد والجبیه ۸ هه الجواب سیح عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشرفیه مبار کپوراعظم گذه

(۱۰-۱۱) مسئله: کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیان شرع متین مسائل میں کہ

(۱) غلر کی پیداوار کی زکاۃ خصوصادهان میں مسئلہ نصف عشر ہے، سوال بیہ کرزیداصل کاشکار ہے اس نے اپنا کھیت برکو بٹائی پر بونے کے لیے دیا ہے، برنے دھان کے بعض کھیتوں میں پائی چلایااور بعض میں جایا، بعنی وہ بارانی پائی ہے ہوا، برتو دونوں طرح کی پیداوار میں عشر نصف عشر نکا لے گاگر زیرا ہے جھے میں سے کتے نکا لے گا؟ نیز برنے مردوری مشتر کہ غلہ سے دینے کے بعد آ دھا با نتا ہے، عشر نکالتے وقت میں جوڑی جائے گی یا صرف راس جو اپنے جھے میں آئی ہے اس کی زکاۃ نکالنے پڑے گی ؟ زید کے لیے شرع کھم کیا ہے؟۔

(۲) زیدنے ظہریاعصر وعشاء کی سنتیں پڑھنا شروع کیں پچھ رکھتیں پڑھ چکا کہ جماعت شروع ہوگئ ،الی صورت میں زید کیا کرے جہاں تک پڑھ چکا ہے اتنی پرسلام پھیر کرکے جماعت میں شامل ہو جائے یا چاروں رکھتیں پوری کرکے شامل ہو؟ مہریانی فرما کرمندرجہ بالا دونوں سوالوں کا جواب بالنفصیل عنایت کریں بینوا تو جروا اسمنتقتی اسداللہ قادری

الجواب .

(۱) صورت مسئولہ میں دونوں اپنے اپنے جھے سے عشر دنصف عشر اداکریں مے جس زمین میں پانی دیااس کا نصف عشر اور جو بغیر سینچے پیدا ہوااس کا عشر۔ بدائع ش ب:"المزارعة حائز عندهما والعشر تحب في الخارج والخارج بينهما تحب العشر عليهما " مرايش م: اخرجته الارض ففيه العشر وماسقى بغرب او سانية ففيه نصف العشر (ملخصاً) (كتاب الزكاة: ٢٠٢/١)

(۲) زين كى بورى بيداوار مى عشر واجب بوتا ب منزدورى وغيره كاصرفداس منهائييل كياجائ كارور من اريس ب: "ويسجب بالارفع مشونة النزرع وبالااخراج البذر لتصريحهم بالعشر فى كل الخارج (كتاب الزكاة: باب العشر ٣٠/٣٠)

مردوری مردوری اس میں سے طے کرنا جس میں سےوہ کام کررہا ہے تا جا تزہے۔

ورئ رش عندت في الكل لانه استاجره بنصفه فسدت في الكل لانه استاجره بخزه من عمله "(كتاب الاجارة:٩١٨)

(۳) اس باب میں آئمہ کے دواقوال ہیں۔(۱) اگر پہلے شفعہ میں ہوتو دور کعت پر سلام پھیر دےاور بعد میں چارد کعت سنت کی قضاء کرے۔(۲) بہر حال چارد کعت پوری کر کے سلام پھیردے جس پر دل جے ای پڑھل کرے دونوں کی تھیج مروی اور علماء نے دونوں ہی طرح سے فتوی دیا ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم عبدالمنان اعظمی سٹس العلوم گھوی اعظم گڑھ

(۱۲ - ۱۲) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ فیل کے بارے میں کہ

(۱) عقد کے لیے دین مہر میں عموما سکدرائج الوقت کے ساتھ دودینارس خ اور کہیں دودینار (بغیر سرخ)رکھا جاتا ہے۔اکٹر اوقات جھڑا ہوتا ہے کہ سرخ رہے گایا نہیں رہےگا۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ یہ دینارسرخ کس ملک کا سکہ مانا جائے گا۔ اور اس کی قیت ہندوستانی روپے میں کتنی ہے۔ اگر سرخ لفظ کا استعال نہیں ہے اور صرف دینار کہا جائے تو کس ملک کا دینار مانا جائے گا۔ اور موجودہ ہندوستانی روپے میں اس کی قیمت کیا مانی جائے گی۔ تمام نکات پر وضاحت فرما کیں۔

(۲) زید کے پاس دی تولہ چاہدی (قیت ایک ہزار (۱۰۰۰) روپے ) ایک تولہ سونا (قیت محدد) روپے ) ایک تولہ سونا (قیت محدد ہزار روپے ) ایک تولہ سونا (قیت محدد ہزار روپے ) اور سونا ساڑھے باون اور ساڑھے سات تولہ سے کم کا ہے۔ زیدصا حب نصاب مانا جائے گایا نہیں۔ اگر ہاں تو کس طرح اسے کتنی ذکا قادا کرنا ہوگی ؟۔ بیر حساب نکال کرئی صاف صاف روپے ہیں تحریر فرمادیں۔ ایک ایل حدیث عالم نے بیر بتایا ہے کہ اس معالمہ ہیں چاہدی اور سونا ہیں سے ذکا قائکا لنائیس

ے، صرف ۵۰۰ سورو پے میں سے ڈھائی فیصد لیمنی ساڑے بارہ رو پے زکاۃ نکالنا ضروری ہے۔ حنفیہ کنز دیک کون سائمل درست ہوگا؟۔

ے دویت وق من کا در سے ہوتا ہے۔ (۳) قربانی اور عقیقہ کا گوشت غیر مسلم دوست وا حباب کو کھلا نا درست ہے یانہیں ممکن ہوتو کچھے حوالے بھی جواب میں تحریر فرما کیں۔ امارت شرعیہ کھلواری نے اسے کھلا نا جائز لکھا ہے۔

خواجے بی جواب میں طریر ہا گیا۔ اور کا حربید پر در است سے معام ہا ہے۔ (م) لڑکا اور لڑکی کے عقیقہ میں بکرا اور بکری کے متعلق الگ الگ تحریر فرمائیں کہ الگ الگ دونوں معاملات میں کتنا کتنا بکرایا بکری فرخ کرنا ضروری ہے؟۔

نیزیہ بھی واضح فرمادیں کہ بڑے جانوروں (جن میں سات تھے ہوتے ہیں)ان میں لڑکا کے لیے اور لڑکی کے لیے کتنے تھے لینے ہو تگے۔

(۵) زید کے پاس نہ سوتا ہے نہ جا ندی گراس نے ایک لا کھرد بے (۱۰۰۰۰۰) اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے جمع کے۔ بیٹی بالغ اوراس کی شادی ضروری ہے۔ زید کے پاس اپنا مکان بھی نہیں ہے وہ کرایہ کے مکان میں رہتا ہے، اپنے بال بجوں کے لیے وہ مکان بنانا بھی ضروری سجھتا ہے۔ کیازید کو صاحب نصاب مانا جائے گا؟۔اوراس کواس رویٹے زکا قادا کرتا ہوگا؟۔

قبلہ زحت تو ہوگی پھر بھی امید ہے کہ آپ تفصیلی اور قدرے مال جوابات مرحمت فرمائیں گے۔ ای مقصد سے بوا کاغذاستعال کیا گیا ہے۔ استفتی خاراحمداور نگاباد

الجواب

(۱) اعلی حضرت مولانا احمد ضاخانصا حب رحمة الله تعالی علیه ای کتاب فیاوی رضویی جلد پنجم میں فرماتے ہیں : ویناد شرع ساڑھے چار ماشہ بحرسونے کا تھا اور سلاطین کے دینار متعین نہیں مختف تھے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ سرخ کا لفظ ایک اضافی صفت ہے، اس کو ذکر کیا جائے یا ذکر نہیں کیا جائے، شرع میں دینار سونے کا ہے کہ جس کا وزن ساڑھے چار ماشہ ہے، آ جکل سونے کے بھاؤ کے حساب سے روپوں میں اس کا دام نکا لا جا سکتا ہے۔

الله حدیث صاحب نے فلا بتایا ، آدمی کے پاس صرف چاندی ہو، اور مال زکا ق نہ ہواور علی ہو، اور مال زکا ق نہ ہواور چاندی ہو، اور اللہ کا ق نہ ہواور چاندی ساڑے باون تولیہ چاندی ساڑے باون تولیہ چاندی کی قیمت ہے کہ کے ساڑے باون تولیہ چاندی کی قیمت ہے کم کے اگر صرف نوٹ ہوں تو کچھ نہیں کیکن اگر صورت حال وہ ہے جو آ بے ذکر کی ہے تو سب چیز وں کو ملا یا جائے گا یعنی سونے اور چاندی کی قیمت لگا کراس کارو پیدینالیا جائے گا جیسے آ بے تیمت لگا کراس کارو پیدینالیا جائے گا جیسے آ بے تیمت لگا کی اور جملہ رقم ساڑھ چھ ہزار ہوتی ہے، اب دیکھا جائے گا کہ ساڑھ چھ ہزار رو ہے ہیں تیمت لگائی اور جملہ رقم ساڑھ چھ ہزار ہوتی ہے، اب دیکھا جائے گا کہ ساڑھ چھ ہزار رو ہے ہیں

ما رضياون وله جاندي ملى مهانيس؟ الرملى بولورى رقم كا دُها فى فيمدر كا و تكال وي ورزيس من ما رضي المنطق من المن مرايد ش به اليرش من النصاب ويضم المن الذهب والفضة حتى يتم النصاب ويضم الذهب الى الفضة ويقومهما بماهو انفع للمساكين " (كتاب الزكاة: ١٩٥/١)

سامان تجارت کو چاندی اور سونے اور سونے کو چاندی کے ساتھ ملایا جائے گااور قیت لگانے میں اس بات کالحاظ رکھا جائے گا کہ فقیروں کا فائدہ ہو۔

(۳) فقیرنے اگر قربانی کی ہوتو اس کا گوشت غیر مسلموں کو دیتا جائز نہیں اور مالدار کی ہوتو دیتا متحب کےخلاف ہے۔ (فقاوی رضو پیجلد ۴۸س ۲۷س)

(٣) لڑے کیلیے دو برے افضل ہیں۔ دونہ ہوسکیس تو ایک بھی کافی ہے۔ لڑکی کے لیے ایک۔ بڑے جانور میں سات بچوں کاعتیقہ ہوسکتا ہے۔

(۵) اگرزید کے پاس مقدار نصاب رقم ہوا دراس کو ایک سال گزرگیا ہوتو زکا ۃ واجب مکان نہ ہونے یا شادی کی ضرورت ہونے ہے الک نصاب ہونے پر فرق نہ پڑے گا۔ موجودہ صورت میں زید پر زکا ۃ ضرور واجب ہوگ ۔ زکا ۃ دے کرجی جا ہے شادی کرے جی چاہے مکان بنائے ۔ واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی شمس العلوم گھوی مئو سے مرابع الاول ۱۳۱۳ اھ

(۱۷-۲۳) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ نیل کے بارے ہیں کہ (۱) قربانی کن لوگوں پرواجب ہے؟۔

(۲) والدین کے اوپر کس طرح اولاد کے اوپر قربانی واجب ہے، عمر کی بنیاد پر یا مالیت کی بنیاد پر؟

(m)جواولا د کماری ہے اس کی قربانی اس پرواجب ہے یا والدین پر؟\_

(مم) جواولا دبالغ ہیں لیکن نہ کمار ہی ہے نہ صاحب ٹروت یا صاحب جا کداد ہیں کیا الی اولا د کے لیے والدین پر قربانی واجب ہے؟۔ ہ

(۵) زکاۃ کے لیے کیا ملکت کا کھینے اختیار میں ہونا ضروری ہے مثلا کی ،ایف یا جیون بیمہ کی قسط یا مارک ہوتے قسط یا مارک ہوتے قسط یا مارک ہوتے ہیں یا نہیں؟۔ میں یانہیں؟۔

(۱) فی ،الف یا جیون بیر کے پیے ملنے کے بعد کیا اس پرزکاۃ کی اوائی گی ہوگی یائیس ،اگر ہاں ۔ توکل رقم پرایک مشت میں یا سالانہ کے حساب ہے؟ مطلب سے کہ مان لیا ۹۲ میں دس ہزار جمع ہوئے ۔ مجر ۹۷ میں دس ہزار جمع ہوئے ای ظرح کے جمع ہوتے رہے ، ، ، ، ، ارکل رقم کمی تو اس پرزکاۃ کا تعین کس (4)

d 5 268?

رے) پی ،ایف یا جیون بیر کے ملنے والی رقم سال بحر ملکیت بس نہیں رہی بلکہ جلد ہی خرج ہوگئی، تو کیا اس پرز کا قدینی ہوگی یا نہیں؟،امید کہ مندرجہ بالاسوالات کے جوابات سے مطلع کریں گے اور میری دینی پریشانیوں کو دور کریں مجے عنایت ہوگی۔ پرسان حال سے سلام عرض ہے اور وعا حسنہ کی ورخواست ہے، خلطیوں کے لیے معافی کا خواستگار ہوں۔

(۸) قربانی کے لیے مالی حالت کیسی اور کتنی ہونی چاہیے۔ استفتی خادم کلیل احماعظم گڈھ

الجواب

(۱) جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چا تدی یاای دام کا مال ہو، اور آدمی کی بنیادی ضروریات سے فاضل ہو، اور اس پر سال بحرگذر چکا اور فذکورہ بالا مقدار پوری رہی ہے، اس پر مال کا چالیہ وال حصہ زکاۃ ویتا واجب ہوتا ہے، فذکورہ بالا مقدار کونصاب کہا جاتا ہے بینی اس سے کم مال پر زکاۃ واجب نہیں ، اور سال بحرگذر منا ادائے ذکاۃ کے لیے شرط ہے کہ سال بحرکے اندر رقم مقدار نصاب ہے کم ہوگی تو ذکاۃ کی ادائے گی ضروری نہیں۔ یہ ہوازکاۃ کا مسئلہ۔

قربانی کے لیے بھی نصاب کی مقدار ساڑھے باون تولہ ہے کین اس کے وجوب کے لیے حولان حول کی شرط نہیں ، قربانی کے دن بھی کوئی اتنی رقم کا ما لک ہوا تو اس پر قربانی واجب ہوگئی۔

ر) اسلام میں صرف فطرہ کے لیے بیتھم ہے کہ صاحب نصاب پراس کی طرف سے اور اس کی نابالغ اولا دکی طرف سے واجب ہوتا ہے، قربانی کے لیے اسی کوئی پابندی نہیں ، قربانی ہر بالغ صاحب نصاب پرصرف اس کی طرف سے واجب ہے۔

قربانی کے علم سے بیرظاہر ہے کہ صاحب نصاب مکلف (بالغ) مسلمان پر مالیت کے لخاظ سے واجب ہے، البتہ فطرہ کے وجوب کا سبب فقہ کی کتابوں میں (رائس یمونہ) لکھا ہے بینی ایسا تا بالغ فخض جو باپ کی نفالت میں ہو، اور خود باپ کی ذات بھی فطرہ کا سبب ہے، تو فطرہ کے وجوب کا سبب عمراور ذات اور مال سب ہیں۔

(۳) اسلام میں کسب اور ملکیت کے لحاظ سے بروقت تین تشمیں دھیان میں آرہی ہیں۔ (الف) مشتر کہ معیشت اور مشتر کہ ملکیت اس کی مثال کتب فقہ میں میکھی ہے: باپ کا انتقال ہوگیا اور اس نے جا کدا داور کار دبارچھوڑا، ور ٹہ میں بھی تتم کے بالغ نابالغ افراد چھوڑے، سب ل جل کر کام کرتے رہے،اور مشتر کے طور پر حسب ضرورت سب کی ضرورتوں میں کم وہیش خرج ہوتار ہا،اور کام میں مجھی سب حسب استعداد کم وہیش شریک رہے،ان کا تھم میہ ہے کہ وہ تمام افراد کی مشتر کہ جا کداد ہے اور تقییم کے وقت حصد رسدی سب کو ملے گا۔

قربانی کے لیے اس کا تھم ہیہ کہ بید دیکھا جائے کہ تقسیم کے بعدا گرسب کو اتنا مال ملا جوانہیں مالک نصاب بنادے ، تو تمام بالغوں پر قربانی واجب ہے ، اورا گر کسی کے حصہ میں اتنا مال نہ پڑا جومقدار نصاب کو پہنچادے تو کسی پر قربانی واجب نہیں۔

(ب) انفرادی معیشت اور انفرادی ملکیت ۔اس کا حکم ظاہر ہے کہ الی معیشت میں دنیاوی مصارف ہویادینی ہرفرد کے علیحہ وعلیحہ وہ ہول گے۔

(ج) اجھا کی معیشت انفرادی ملکیت۔اس کی مثال کتب نقد میں بیکھی ہے کہ ایک فرد کے ساتھ

اس کی یوی بچے سب ل کرایک ہی ذریعہ معاش میں مشتر کہ جدوج پر کررہ ہوں، ایے خاندان میں مرد

آ مدنی کا تنہا الک ہوگا ،اوراس کی یوی بچ شرعااس کے بیل پراور مددگار قرار دیئے گئے ہیں،اس صورت میں ظاہر ہے کہ قربانی صرف خاندان کے سربراہ پرواجب ہوگی، بقیدا فراد خاندان پرنہیں۔اس تیسر کی صورت میں اکثر ایدا ہوتا ہے کہ بچ اور یوی وغیرہ اپنی پیچھٹی آ مدنیوں کے مالک بھی ہوتے ہیں، تواس صورت میں اکثر ایدا ہوتا ہے کہ بچ اور یوی وغیرہ اپنی چھٹی آ مدنیوں کے مالک بھی ہوتے ہیں، تواس صورت میں قربانی کے وجوب میں ان کی وہ تی آمدنی ہی کے محص جائے گی، اورا گر کسی کی تی آمدنی بالکل مورت میں ہوتے ہیں۔ اس کی خور فربانی جائے ہیں۔ اور ہو کہو تی آمدنی میں تو کوئی قربانی نہیں، بوتے ہوئے آمدنی کا ذریعہ باپ سے بالکل الگ رکھے ہیں، جیسے وہ الا کے جو المازمت پیشہ ہیں، یا وہ تو تی جو سے آمدنی کا فرریعہ باپ سے بالکل الگ رکھے ہیں، جیسے وہ الائے جو المازمت پیشہ ہیں، یا وہ تو تی جو بی ہوتے میکی کی طرف سے کافی مالدار ہوتی ہیں، یا ملازمت کرتی ہیں، وہ جتنی رقم کا شوہر کو مالک ہو آبی کی مالک مورتی میں، یا ملازمت کرتی ہیں، وہ جتنی رقم کا شوہر کو مالک ہو این ہونے کا تھم ہوگا۔

سے اس پر علیجدہ سے قربانی ہونے یا نہ ہوئے کہ تھی ہوگا۔

میرے خیال میں آپ کے قربانی کے متعلق جملہ سوالات کا تھم بیاں ہو گیا۔ مثلا تیسرے سوال کا جواب میہ ہے: الی اولاد کی قربانی اسی لڑکے پر واجب ہے جب کہ اس کے پاس نجی رقم ہو، چو تھے سوال کا جواب میہ ہے کہ اس کی قربانی کسی پر واجب نہیں ، قربانی کی تفصیلات ختم ہو کیں اب ذکو ہ کے متعلق سنے! پراویڈٹ فندکی رقم ملازم کی تخواہ کا ایک حصہ ہے ، اور ختم ملازمت کے بعد جب وہ رقم ملازم کو

وصول ہوئی تو وہ اس کی جائز کمائی ہے، پس وہ رقم اگر خود مقدار نصاب ہواور ملازم کے پاس دوسری کوئی رقم مقدارنصاب بجرند ہو، تو سال بجر کے بعداس قم پرز کا قداجب ہوگی، اور پہلے سے اس کے پاس مقدار نصاب دوسری رقم موتوبیرقم بھی ای میں شامل کردی جائے گی ،اورسال بحریر جب اس مال کی زکاۃ نکالی جائے تواس كے ساتھاس كى زكاة بھى اواكى جائے، اگر چاس كاسال ند پورا ہوا ہو، اور جورقم اوائے زكاة

ہے پہلے صرف ہوگئ اس پرز کا ق نہ ہوگا۔

يمر كميني ميں جورقم آپ جمع كرتے ہى وہ آپ كى اپنى رقم ہے، اور سال بسال اس رقم كى زكاة آپ پر واجب ہوگی،مثلا پہلے سال آپ نے وی ہزار روی جمع سے تو سال تمام پروی ہزار کی زکاۃ (۲۵۰) واجب ہوگی، دوسرے سال مزیدوس بزار جمع کئے تو سال تمام پر بیس بزار روپے کی زکاۃ (۵۰۰) روپے ہوگی، اس طرح تیسرے سال دس بزار اور جمع کے تو تمیں بزار کی زکاۃ (۵۰) واجب ہوگی، اس طرح بزار کا اضافہ ہوتے ہوئے جب آپ نے دسویں سال دی بزار کی آخری قط جع کی تو ایک لا کھی زكاة واجب موئى، (دُهائى برار) يآپ كى مرضى بكرسال بسال زكاة اداكري يارقم طنے پردسول سال ك زكاة مجموى رقم يك جاكى اداكري-

یرتو آپ کی مسئولہ صور تیں ہوئیں،اگراس کے علاوہ بھی بینکوں کی مختلف اس کیموں میں روپے جمع کرتے ہیں توان میں بھی جمع کردہ رقم کی زکاۃ کا تھم کمپنی کے جمع شدہ سرماید کی طرح۔

رہ گئی وہ زائدرقم ان اداروں ہے منافع سودیا انسٹرسٹ کے نام ہے لمتی تو اس کے لیے پہلا تھم ہیہ

بكاس كوسود بحد كركى عيمى ليناحرام ب-

اور دوسراتهم بدب كركمينيوں اوراداروں كے تمام مالكان ياان ميں سے بعض عي مسلمان موں تو الي زائدرقم واقعي سودوحرام ہے جاہے لا ڪھ ہم ان کوسود نہ مجھيں۔

اورتيسراتكم بيب كما كرالي كمپنيوں اداروں اور بينكوں كے كل مالكان غيرمسلم ہوں، اور بيزاكد رقم اپنی مرضی ہے دیں توبید ہمارے لیے مباح ہے، اور اس کالینا ہمارے لیے جائز، ہم اس کوایک مال مباح سمجه کر بی لیں،وہ اپنی طور پراسکا جونام چاہیں رکھیں۔

اورزائد مقبوض رقم پرز کا قبحی واجب ہوگی، لینی جس دن ہم نے اسے حاصل کیا ای روز سے اس كاحباب شروع ہوگا عاصل كرنے والا صاحب نصاب نہ ہوتو اس قم كے حاصل ہونے كے سال مجر بعد ز کا ق دے ، اور پہلے ہے وہ صاحب نصاب ہوتو اس زائدر قم کو بھی اس میں شامل کرے۔ حديث شريف من ع: "لا ربوا بين المسلم والحربي في دار الحرب"

ہندوستان میں بیکاروبار حکومت کے ادار ہے بھی چلاتے ہیں تو جولوگ یہاں کی حکومت کوغیر
مسلموں کی حکومت کہتے ہیں وہ تیسرے علم کی روسے اس کو مال مباح قرار دیتے ہیں،اورعلاء کی ایک قلیل
تعداداس کو جمہوری حکومت کہتی ہے جس میں مسلم وغیر مسلم سب کا حصہ ہے، تو وہ دوسرے علم کی روسے
ناجائز بتاتی ہے اور بید علم دیتی ہے کہ ایسی رقم حاصل کرنے والا اسے اپنے کام میں نہ صرف کرے، بلکہ
وصول کر کے مختاجوں مسکینوں اور فقیروں کو دیدے ایسے ضرورت مندلوگ آگر وصول کرنے والے کے
باپ، دادا، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی وغیر وقر بی اعزہ ہوں تو ان کو بھی دیا جاسکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم
عبدالمنان اعظمی مشمل العلوم گھوی مئو

(٢٥) مسئله: كيافرماتے بين علائے دين ومفتيان شرع مثين اس مسئلمين كه

قوم کا ایک محض جواپئی مالی حالت سے بالکل خالی گراس شخص کی زبان پر ایک ہی لفظ نے اپنا
مقام بنار کھا ہے، وہ یہ ہے کہ میں جج کروں گا یہاں تک کروہ شخص اپنی حقیقت کا اظہار بزدی صرت کے
ساتھ کرتا ہے، ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں میں جج کے ارکان کو پورا کرلوں گااور
آپ لوگوں سے جہاں تک ہوسکے جھ بے بس کوا مداد سے نواز کر جج کے ارکان کوادا کرنے میں مدوکریں،
اس لیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دی بھائی مل کران کی خواہش کو مدنظر رکھتے ہوئے امدادی شکل کے
اس لیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دی بھائی مل کران کی خواہش کو مدنظر رکھتے ہوئے امدادی شکل کے
ذریجہ جج کی روائل کا کام انجام دلوا کیں تو اس کے لیے شرع کا کیا تھم ہے، قر آن وحدیث کی روشنی میں
تفصیلی وضاحت فرما کیں۔ فتظ والسلام استفتی عبد المثان ڈیلی ہزار

الجواب

صودت مستولد میں ایسے فخص کے جے کے لیے اخراجات کا انظام کرنا شرعاجا کڑے۔ قرآن شریف میں ہے: ﴿وَنَ مَسَاؤِنُ وَاُعَسَلَسَى اُسُرِّ وَاَلَّٰهَ فَوَى وَلَا تَعَسَوْنُواُ عَلَى الإِنْسِمِ وَلْعُلُوَانِ﴾ [العالمة: ۲] تیکی پرایک دومرے کی مدد کروہرائی پر عدد نہ کرو۔

توج بين فيكى كياب أكرو وضح في التي وفقير بوتو مال زكاة سي محى اس كى مدى جاسكتى به قرآن عظيم من ب والسّم الصّدة الصّدة المُعلّدة فكر بين والعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ

وَفِي الرَّفَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلْفَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللَّهُ عَلِيْم حَكِيْم ﴿ [التوبة: ٢٠]

ز کا قاکا مال فقیرول مسکینول ز کا قاوصول کرنے والے عاملول اور موافقة القلوب غلام آزاد کرنے اور قرض وارول اور الله کے داستے والول کے لیے ہے۔ در مخار میں ہے: "و فسی سبیل الله هو منقطع

الغزاة وقيل الحاج" (كتاب الزكاة:٢٦١/١)

اللہ کے راستے والوں سے مراد مجاہد ہے جس کے پاس مصارف نہ ہوں اور پچھلوگوں نے کہا ضرورت مند حاجی مراد ہے بینی ان کوز کا ق کی رقم دیجا سکتی ہے۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی سمس العلوم گھوی مئو ۲۸ میادی لا اولی ۱۳۱۹ھ

(۲۷) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علمائے دین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ جس طرح دینی ادارے میں حیلہ کر کے زکاۃ کی رقم خرج کی جاتی ہے۔ کیا ای طرح نماز کی تبلیغ کے لیے بھی صرف کیجا سکتی ہے بانہیں۔ استفقی تسیم رضا کر یم الدین پورگھوی

الواــــــا

جائز ب\_والله تعالى اعلم عبداله تان اعظمى تمس العلوم كلوى مؤدم رجب المرجب ١٣١٩ه

## نصاب زكاة كابيان

(۱) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مئلہ میں کہ کسی کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا اور ساڑھے باون تولہ جا ندی ہوتو وہ مالک نصاب ہے بیکن اگر کسی کے نزدیک عمالہ سونا ہے۔اور عمالو لیسونے کی قیمت جا ندی کے کئی نصابوں کو پہونچ مباتی

ہے پھر بھی اس پرز کا قواجب نہیں، جب کہ برنکس اس کے اگر کمی خض کے زویک اتولہ ہی سونا اور پچھ عائدی ہے تو اگر دونوں کی قیت اکٹھا کرنے کے بعد کسی ایک کے نصاب کو قیمت پہو پچ جاتی ہے تو وہ مالک نصاب ہے اور اس پرز کا قواجب ہے۔ زید کا کہنا ہے کہ ایسے تو اسلامی قانون عین فطری ہے جھے سوفیصدی منظور ہے، لیکن بظاہر یہی معلوم ہوا ہے کہ می تولہ سونے کا مالک ۲ تولہ سونا اور پچھ جائدی کے

ما لک سے زائد کی ملیت رکھتے ہوئے بھی زکاۃ کے وجوب سے بری ہے، آخرابیا کیوں؟ جب کداس سے کم کی ملیت رکھنے والے پرز کاۃ واجب ہے۔ بینواتو جروا

المستقتى: غلام غوث جبيبى ١٩٨٣م ك ١٩٨٩

الجواب

ونیاوی قانون میں بھی الیم صورت حال پیش آتی ہے کہ ایک ماحول میں جوقانون بناوہ ماحول ختم موجانے کے بعد بھی وہ قانون باتی رہتا ہے اور اس پر تختی ہے عمل درآ مد موتا ہے، حالانکہ قانون بنانے والے موجودر ہے ہیں اور کوئی بیاعتر اض نہیں کرتا کہ جب وہ حالات نہیں رہے تو بیقانون کیوں ہے؟ اس کی واضح مثال فوج کی وردی ہے، انگریزوں نے اپنے حسب حال وردی بھی مقرر کی تھی جس پرنہایت بختی ہے آج بھی عمل درآ مد مور ہا ہے حالاتکہ اگریزوں کے گئے ہوئے چالیس سال سے زائد ہوگئے۔ اسلام کے بعض قوا نین ہنگا می تھے لیکن اللہ درسول نے اس حالت کے بعد بھی اس کو ہاقی رکھا ہے ۔ جیسے طواف کعبہ کے وقت جھو متے ہوئے تین بھیرے کرنا ، جس کی مصلحت صرف عمر ق القضا کے وقت تھی کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو کمزوری کا طعنہ دیا تھا تو ان کو اپنی قوت دکھانے کے لیے مسلمانوں کو اس طرح طواف کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ مشرکین مکہ تو کب کے ختم ہو گئے مگر خدا کو مسلمانوں کے اس وقت صحن کعبہ میں اکڑ کر چلنے کی اوا اتنی پہندا گئی کہ آج تک (رمل) سارے حاجیوں کے لیے ضروری ہے۔

اولا: ذراغورتو کیجے آپ نے بیکیا کہا، نصاب وزکاۃ پرغورکا سفراس نکتہ ہے شروع ہواتھا کہ سونے کے موجود نصاب میں چا ندی کے نصاب کے لحاظ سے بے جارعایت معلوم ہوتی ہے اور آپ نے سفر کا اختام اس نکتہ پر کیا کہ منصرف سونے والے بلکہ چا ندی والے کوبھی رعایت دے دی کیونکہ اب سونے کی نصاب گیارہ تو لے اور چا ندی کی نصاب چوسوتو لہ کے قریب ہوگی لیمنی سونے والے کودو گنا کے قریب اور چا ندی کا نصاب چھوٹ کی۔
قریب اور جا ندی والے کو بارہ گنا کے قریب چھوٹ کی۔

ثانیا: ابھی غوروخوض کا سلسلہ خم نہیں ہوا ، بداعلان سنتے بی غربائے اسلام کا کار پریش ایوان

(141)

شریعت پردهرنادیے بیٹے جائے گا کہ یک طرفہ مقدار نصاب میں بیاضا فہ غیر مصفانہ ہے، آپ نے صرف الداروں کے سلسلے میں بردھی ہوئی شرح خریداری کا لحاظ کیا حالا نکہ شرح خریداری الداراور خرباء دونوں کیلیے میساں پریشان کن ہے جب کہ زکاۃ کا وجوب مالداروں کے لیے نہیں غریبوں کے لیے ہوا ہے علائے دین زکاۃ کی فرضیت کی مصلحت بیان کرتے ہیں۔

الله تعالى في قرآن عظيم من بيان قرمايا:

﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزُقُهَا ﴾ [هود: ٦] ونياك برجائداركرزق كاالله تعالى ومدارب-

تو فقرائے اسلام کے سلطے میں اللہ تعالی نے بیذ مدداری اس طرح پوری فرمائی کہ اسلام کے بائد
مالداروں پرزکا قواجب کی کی فرباء کی روزی کا انظام ہو۔ پس از روئے قانون اسلام آپ اس کے پابئد
سے کہ پریشان کن مہنگائی کا خیال کر کے زکا ق کی مقدار بڑھاتے نہ کہ الٹا آپ نے نصاب کی مقدار میں
اضافہ کردیا، جس کے نتیجہ میں اربہا ارب انسان مالداری کی سرحدے نکل کرہم غریبوں کی صف میں آگئے
تو آپ نے اپ اس عمل سے ہمارے لیے پہلے سے ناکافی مقدار زکا ق میں لاکھوں لاکھ حصد دار بڑ
حادیے، اس لیے اب تو فرض ہوگیا کہ آپ شرح زکا ق میں اضافہ کریں، مطالبہ قو ہمارازیادہ کا ہے، لیکن کم
از کم کیشن کی مقدار جو آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں ساڑھے بارہ فیصد ہے اب زکا ق بھی آپ
و حالی فیصد کے بجائے ساڑھے بارہ فیصد کردیں تاکہ ہماے لیے وجہ کھالت ہو۔

یخر سنتے ہی مالداروں کا وفد دوڑ ہے گا، خریوں کا بید مطالبہ بالکل بے جاہے، ہم اپنی گاڑھے پہلے کی کمائی ہے وہائی فیصد میں آو ہماراؤ بیجہ بھی کی کمائی ہے وہائی فیصد میں آو ہماراؤ بیجہ ہی ہوجہ تھا۔اب ساڑھے بارہ فیصد میں آو ہماراؤ بیجہ ہی ہوجائے گا اوراس کا بیہ کہنا غلا ہے کہ ڈھائی فیصد کم ہے، بیٹر ح اس وقت مقرر کی گئی جب کی شہر میں حلا شرح کے بعد بھی ہزار پی نہیں ملتے تھے۔اوراب تو خدا کا فضل ہے مسلمانوں میں ارب پتی بھی ہیں، تو اگر عالم اسلام کے بورے سرمایہ ہے دھائی فیصد بھی نکال دیا جائے تو قارون کا فرانہ جمع ہوجائے گا،اس لیے ضرورت اضافہ کی نہیں ہے۔ایمان داری ہے وہائی فیصد کا قانون نافذ کرنے کی ہے۔

ابان دومتضا دوعوں میں تصفیہ کیے ہو، تو دنیا بھر کے ماہرین کے اعداد و ثمار جمع کے جا کیں اور معاشیات کے محققین کی فیم بھی ساتھ جو تمام غربا کی ضرور بیات، تمام امراء اور ان کے سرمایوں کا سروب کرے اور مصارف اور آیدنی کے حساب سے مقدار زکاۃ مقرر کرے اور سال بسال اس کا جائزہ لیا کرے معاذ اللہ کیا اسلام اتنامشکل غد ہب ہے؟۔

اس لیے بیرا کہنا ہے کہ اللہ اور اس کے دیتے ہوئے سے اس کے رسول جاری ضرورتوں اور ہاری بازیانتوں کوہم سے زیادہ جانتے تھے اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ دنیا کیا ہے کیا ہوجائے گی اسکے باوجود انہوں نے ایک مقدار مقرر کردی تو ہاری بندگی یمی ہے کہ ہم سعادت مندی ہے اس برعمل كرير \_ والله تعالى اعلم عبد المنان اعظمي تمس العلوم كلوى اعظم كره ١٨ رشوال المكرم ٩ ١٥٠ه (a\_r) مسئله: كيافرمات بي علائدوين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميل كه

(١)زكاة كبواجب ٢٠

(٢) اگر كى كے ياس جا عدى دى اولد موتواس برز كا قائنى واجب بى ا (m) اگر کسی کے پاس جارتو ایسونا ہوتو اس پر کتنی واجب ہوگی؟۔

(٣) اگر كى كے ياس جائدى نصاب زكاة سے زيادہ موتوزكاة كيے دى جائے كى ؟ ـ المستقتى بفكى لونيا يوره مصريور ٢٢ رذوا لقعده ٥٨هـ

(١) مسلمان آزاد بالغ جب نصاب كاما لك مواوراس برايك سال كزر چكاموتوز كاة واجب موتى -- بداريش ع: "الزكو-ة واجبة على الحر البالغ العاقل المسلم اذملك نصابا ملكا تاماوحال عليه الحول " (كمَّاب الزكاة: ١٨٥/١)

عائدى كانساب سازه عباون تولد باورسون كانساب ساز هرسات تولدب (٣/٣) اگر كمى كے پاس صرف جارتولد سونا جواور دوسرا مال زكاة نه جومثلا جا عدى ياسامان تجارت واس پرز کا ۃ واجب نہیں \_ کیوں کہوہ ما لک نصاب ہی نہیں \_

ہاں اگر کسی کے پاس سونا نصاب سے کم اور جائدی زیادہ مو، یا جائدی کم موتو دونوں کو باہم ملا دیں گے اور بیدالانا قیمت کے اعتبارے ہوگا۔ یعنی جا ندی یاسونے کی قیمت لگا کرکل سونا یا جا ندی بنالیاجا ئے گا۔ اور قیمت لگانے میں بیخیال رہنا جا ہے کہ وہی صورت اختیار کی جائے جس میں فقیروں کا زیادہ تفع ہو۔مثلا سب کوسونا فرض کرتے ہیں زکاۃ کی رقم زیادہ ہوتی ہے اور جا عدی فرض کریں تو کم ، تو سونے کے حساب سے ز کا ۃ دی جائے ور نہ بالعکس۔

" ويضم الذهب الى فضة اوعكسه قيمة وما ذكر من الضم اذا لم يكن منها نصابا تا ما وان كان نصاباتا ما لا يحب الضم فلوضم لا باس لكن يحب ان يكو ن تقويم بما هوانفع للفقراء " چاندى دوسوتولد بوتواس ين زكاة كى مقدار پانچ تولد فرض بوگى در ديث شريف ين ب: «ها توصد قة الرقه من كل اربعين درهما درهم "والله تعالى اعلم\_

عبدالمتان اعظمی خادم دارالا فقاء دارالعلوم اشر فید مبار کپوراعظم گڑھ ۱۲۴ م 20ھ الجواب سیجے عبدالعزیز عفی عنہ الجواب سیجے عبدالرؤف غفرلہ عدر س دارالعلوم اشر فید مبارک پور (۲-۷) مسئلہ: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ

(۱) کیارمضان المبارک میں زکاۃ اورصدقہ فطردینا اس وقت ضروری ہے جبکہ وہ مخص مقروض ہے، براہ کرم وضاحت کردیں۔

(۲) دومرا سوال میہ بے کہ کیا درجہ حرارت صفر ۳۵ سے ۵۰ کے درمیان ٹاپا کی کے باعث پورا علی ضروری ہے؟ جبکہ میدا مکان زیادہ ہے کہ جب وہ مخص نہائے گاتو بیار ہوتا بیتی ہے۔اس میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ تفصیل سے سوالوں کا جواب دیں گے۔ اسمنفتی : ٹائب صوبیدار ان کی اے خان ۱۵ اردا چیوت معرفت ۵۱ مراسے لی او۔

الجوابطة

(۱) جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چا ندی یا اس کی قیمت کے برابر مال تجارت ہواوراس پر سال بحرگذر گیا اور سے مال اس کی ضروریات زندگی سے فاضل ہے، تو سال پورے ہونے کے بعد اس پر زکا قواجب ہوگئی۔ رمضان شریف کے مجیدنہ کی کوئی خصوصیت اس بیس نہیں، لوگ اس بیس زکا قواب نے اس میں نہیں ہوئے ہوں اس میں نہیں ہوئے ہوں اس مور خیر ہجالانے سے قواب زیادہ مات ہے۔ زکا ق کی مقد ارجا لیسواں مصہ ہاور جو تولہ ہم نے لکھا ہے اس کی مقد ارسوا گیارہ ماشہ ہے۔

ابا پے سوال کا جواب سنے امثلا ساڑھے باون تولہ چا مدی کی قیت آج کل پانچ ہزار ہو،اور
آپ کے پاس اتن ہی رقم سال مجردہی اور آپ پر بچاس رو پیرقرض ہے تو آپ پر زکا ہ واجب نہیں کہ
پانچ ہزار رویئے میں سے پچاس کم کردیئے سے آپ کے پاس نصاب زکا ہ مجر مال بچا ہی نہیں اور آپ
کے پاس پانچ ہزار سے زا کد دس میں یا بچاس ہزار رو پیر ہیں اور آپ پر رو پیرقرض ہے تو قرض کی مقدار
پچاس ہزار سے منہا کریں۔ اگر منہائی کے بعد پانچ ہزار سے زائد بچتا ہے تو جتنا بچے پورے کی زکا ہ
والی رو بیرنی صد نکالیں۔

(۲) اگر سردی اتن ہے کہ نہانے میں بیاری کا گمان غالب ہے تو تیم کرنا کافی ہے۔واللہ تعالی عبد اللہ تعالی عبد المنان اعظمی مش العلوم گھوی ضلع مئو، ۲ ردی قعدہ کا ھ

(۸) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ بل میں کہ زکاۃ کس حض پرواجب ہے؟ کیاوہ اپنی زکاۃ کی رقم اپنے سکے بھائی بہن کودے سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اس کے بھائی بہن زکاۃ لینے کے مستحق بھی ہوں۔حضور والاے گذارش ہے کہ اس سلسلہ میں جوشری تھم ہواس ہے مطلع فرما کیں۔اورعنداللہ ماجور ہوں۔ استفتی :محرقر الدین گھوی متو

الجواب

جس آدمی کے پاس ساڑھے باون رو پے بھر چاندی یا اس کی قیمت کا مال تجارت ہواور بیر قم اس کی حاجت اصلیہ سے فاضل ہے ایسے مسلمان پر چالیسواں حصہ یعنی سورو پٹے میں ڈھائی رو پٹے کے حساب سے زکا قاسال بسال واجب ہوتی ہے جب تک بینصاب باقی ہے۔

بھائی بہن اگر تیاج ہوں تو ان کوز کا ۃ دی جاسکتی ہے، بیدونوں مسئلے عام فقد کی کتابوں میں ندکور ہیں۔واللہ تعالی اعلم علم موم ۲ مر جب ۱۲۱۸ھ علمی مش العلوم گھوی مسلع مئو ۲۰ مر جب ۱۲۱۸ھ

(٩) مسئله: كيافرماتے بين علائے دين متلدؤيل مين كه

زید کے پاس ملغ چار ہزاررو پیدنقداوردوکان پس پاٹی ہزرارو پے کا مال موجود ہے۔ یہ جملہ او ہزاررو پیے ہوااور چار ہزاررو پیے ہو پار یول کے ذمہ لگا ہے۔ لہذاازرؤے شریعت بھی جواب تحریر فرما ئیں کہ بھایار و پیے جو ہو پاریوں کے ذمہ ہاس پرز کا ہ واجب الا داء ہے یانہیں؟ بھایا نہ کورنفتہ پس سے کوئی رقم چدرہ روز پرکوئی ایک مہینہ دو مہینہ پس کوئی چے مہینہ پس وصول ہوجائے گی اورکوئی رقم ڈوب بھی جائے۔ لہذا برائے کرام سیچے جواب تحریر فرمائیں۔ محمدالین تصبیاتر ولد بلیا

الجواب

بقایا پرفورا زکا و واجب الا داونمیس ال جائے تب زکا و بنی ہوگی اور جینے سال اس پر گزر کھے جی سب کی یک بارگی ہوگ ۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمى خادم دارالا فقاء دارالعلوم اشر فيدمبار كيوراعظم كذه الجواب سيح بعبدالرؤف غفرلد مدرس دارالعلوم اشر فيدمبار كيوراعظم كذه

(۱۰) مسئله: کیافراتے ہی علائے دین مسئلہ ویل میں کہ

ایک آ دی بہت غریب محتاج اور زیادہ قرض دار بھی ہوگیا ہے وہ اپنی مجبوری سے زکاۃ فطرہ وغیرہ کی رقم کھانے کامستحق ہے کہ بیں؟

#### الجواب

جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چا ندی یا اس کی قیمت کا سامان اگرنہیں ہے تو وہ تخص ذکا قا فطرہ کی رقم کا مستحق ہے۔ قرآن عظیم میں ہے: ﴿إِنَّمَا الصَّلَقَاتُ لِلْفُقْرَاء وَالْمَسَاكِيُن ﴾[التوبة: ٢٠] والله تعالی اعلم عبدالمنان اعظی خادم دارالا فقاء دارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گڈھ ۲۲ رحم م الحرام ۸۸ھ الجواب سے عبدالروف غفرلہ مدرس دارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گڈھ

(۱۱\_۱۲) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسائل ویل کے بارے میں کہ

(۱) مفتی جلال الدین احدصاحب امجدی تحریر فرماتے ہیں، قربانی کے مسئلے میں صاحب نصاب و فخض ہے جو ساڑھے بان میں ہے کئی ایک کی وقت کا مالک ہو، یا ان میں ہے کئی ایک کی قبت کا سامان خیر تجارتی کا مالک ہو، اور مملوکہ چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد ہوں۔ قبت کا سامان تجارت یا سامان غیر تجارتی کا مالک ہو، اور مملوکہ چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد ہوں۔ (کتاب انوار الحدیث سے ۳۱۲)

اس عبارت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے لیے صاحب نصاب اور ہے، اور زکاۃ کے لیے صاحب نصاب اور ہے، اور زکاۃ کے لیے صاحب نصاب اور ہے، یعنی دونوں کا نصاب الگ الگ ہے لیکن بکرنے اس کے برخلاف بیے کہا ہے کہ جو زکاۃ کا نصاب وہی قربانی کا نصاب ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ بکر کا قول شرعا کیا ہے اور مفتی صاحب موصوف کی عبارت کا مفہوم کیا ہے؟ واضح فرما کیں۔

(۲) کتاب انوارالحدیث کی فدکورہ عبارت میں سامان تجارت سے کیامراد ہے؟ اور حاجت اصلیہ کا کیا مطلب ہے؟ دونوں کومثالوں ہے واضح فرما کیں۔

(٣) حضرت صدرالشر بعیه علامه امجد علی علیه الرحمه قربانی واجب ہونے کے شرائط کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، تو نگر یعنی مالک نصاب ہونا، یہاں مالداری سے مرادوق ہے جس سے صدق تہ فطر واجب ہوتا ہے وہ مراد نہیں جس سے زکا ۃ واجب ہوتی ہے۔

(بهارشر بيت مطبوعها شاعت الاسلام د بلي جلده ص ١١٠)

(۳) حضرت صدرالشر بعید علامه انجد علی علیه الرحمه تحریر فرماتے بیں جو مختص دوسو (۲۰۰) درہم یا بیس دینار کا مالک ہویا حاجت کے سواکسی ایسی چیز کا مالک ہوجس کی قیمت دوسو درہم بیں غنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ (بہارشر بعت جلد ۱۵ص۱۱)

اس عبارت میں غنی سے کیا مراد ہے اور دوسودرہم اور بیس دینار میں کیا فرق ہے واضح فرما کین۔ (۵) اگر کسی مسلمان کے پاس صرف رقم ہوتو شرعا اس پر کیوں کر قربانی واجب ہوگی صرف رقم ہونے کی صورت میں شرعا ساڑھے باون تولہ جا ندی کی قیت کا اعتبار کیا جائے گا یا ساڑھے سات **تولہ** سونے کی قیت کا عتبار کیا جائے گا؟۔

> (۲) اقل نصاب کا کیامفہوم ہے؟ مثال سے داضح فرما کیں۔ سائل ڈاکٹر عبد الوحیدرضوی ہیلتھ ریکن مین روڈ آزاد گرج شید بور

> > الجواب

حضور سیدعالم النظافی کے عہد مبارک میں جائدی اور سونا دونوں ہی دھاتوں کے سکے رائج تھے۔ جائدی کے سکہ کو درہم اور سونے کے سکہ کو دینار کہتے تھے حضور اللہ نے دونوں ہی سکوں کے اعتبارے مالداری کی حدم تحرر فرمائی۔

چاندی کی مقدار دوسودرہم اورسونے کی مقدار بیس دینار، مطلب بیرتھا کہ جس کے پاس صرف چاندی ہو، دوسودرہم پرزکاۃ نکالے کم پڑیس۔اور جس کے پاس صرف سونا ہووہ بیس دینار پرزکاۃ نکالے، ہمارے نمانے بیس علماء نے رائج الوقت اوز ان سے اس کی مقدار دریافت کی تو دوسودرہم کے ساڑھے باوان تولہ ہوئے ،اور بیس دینار کے سراڑھے سات تولہ،اورفقہ کی کٹا بوں بیس کسی نے وہ پرانانام بی ذکر کیا اور کسی نے دائج وزن کو، تو فرق صرف تجیر اور لفظ کا ہے حقیقت بیس دوسودرہم اور ساڑھے باون تولہ ایک بی چیز ہے۔ای طرح بیس دینار اور ساڑھے سات تولہ بھی۔

ہاں حضور اللہ کے عہد مبارک میں دوسودرم اور میں دینار دونوں کی مالیت ایک ہی تھی اورای کو حضور اللہ کے عہد مبارک میں دوسودرم اور میں دینار دونوں کی مالیت میں غیر معمولی اضافہ ہوگیا اورا ندازہ میہ ہے کہ دوسودرم کی مالیت اور میں دینار کی مالیت میں دیں گنا کا فرق ہوگیا۔

لین فقہائے اسلام نے حضور اللہ کے فرمان میں کوئی ترمیم نہیں۔ کم ہے کم مالداری کے لیے وی مقدار باقی رکھی جو حضور سید عالم اللہ نے نے مقرر فرمائی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس ہے اتنائی تو ہوگا کہ جس کے پاس صرف سونا ہے اس کو پچھیسلٹی ال جائے گی۔ تو سونے والے کو بیسلٹی دینا حضور کا تھم بد لنے ہے آسمان ہے۔ اور بیبات بھی ہے کہ اس فرق کا عملاً کوئی خاص اثر بھی نہوگا کہ عام طور پرلوگوں بد لنے ہے آسمان ہے۔ اور بیبات بھی ہے کہ اس فرق کا عملاً کوئی خاص اثر بھی نہوگا کہ عام طور پرلوگوں کے پاس مال ملا جلا رہتا ہے۔ بینی سونا چا تدی سامان تجارت تو ایسے لوگوں کی مالداری کا پیت لگانے کے باس مال ملا جلا رہتا ہے۔ بینی سونا چا تدی سامان تجارت تو ایسے لوگوں کی مالداری کا پیت لگانی پڑے گی اور قیت اگر چا تدی کے نصاب کے برابر ہوگئی تو زکا ق واجب ہوگی۔ تو سونے کی برجی ہوئی مالیت کا فائدہ صرف اس کو ملے گا جس کے پاس صرف سونا ہواور پچھے نہ ہوگی۔ تو سونے کی برجی ہوئی مالیت کا فائدہ صرف اس کو ملے گا جس کے پاس صرف سونا ہواور پچھے نہ ہوگی۔ وسونے کی برجی ہوئی مالیت کا فائدہ صرف اس کو ملے گا جس کے پاس صرف سونا ہواور پچھے نہ ہوگی۔ وسونے کی برجی ہوئی مالیت کا فائدہ صرف اس کو ملے گا جس کے پاس صرف سونا ہواور پچھے نہ ہوگی۔ وسونے کی برجی ہوئی مالیت کا فائدہ صرف اس کو ملے گا جس کے پاس صرف سونا ہواور پھے نہ ہو

هداييش ب: ويقومها بما هو انفع للمساكين (باب زكاة المال: ١٩٥) مال كي قيت لكاتے وقت مكينوں ك فائد كاخيال كياجائ كا۔

اى شى ، نيضم الذهب الى الفضة حتى إن من كان له مائة درهم و حمسة مثاقبل ذهب و تبلغ قيمتها مائة درهم فعليه الزكاة \_(١٩٦/١)

سونے کو چاندی کے ساتھ طایا جائے گا توجس کے پاس سودرم چاندی ہواور پانچ مثقال سونا ہو
اور سونے کی قیمت سودرم ہوجائے تواس پر زکا قواجب ہوگی۔ای سے آپ کے اس مسئلہ کاحل بھی ہوگیا
کہ جس کے پاس قم ہو، تو زکا ق کے لیے چاندی کے نصاب کا کاظ ہوگا۔اقل نصاب کا لفظ معلوم نہیں آپ
نے کس کتاب سے لیا ہے اور وہ کس موقع پر استعال ہوا ہے۔اگر آپ اس کا بھی حوالہ لکھ دیا ہوتا تو ہم
زیادہ سے تھے جو جو دہ صورت بی تو یہی بچھ بیس آتا ہے کہ نصاب کی اونی جو مقدار ہے جس سے
مالداری جقتی ہوتی ہوتی ہوتی ساڑھے باون تولہ چاندی اور ساڑھے سات تولہ سوتا) لفظ اقل کا مطلب
وہی مقدار ہے۔نصاب کے لیے رقم کی مقدار تو وہی ہے جو اوپر فہ کور ہوئی لیکن زکا قواجب ہونے کے
لیے شریعت نے ایک شرط کا اضافہ کیا ہے۔

یعنی زکاۃ اس وقت واجب ہوگی جب مقدار نصاب پرسال بحرگذرجائے ،ای کواصطلاح شرع میں حوال ن حول کہا جاتا ہے جب کہ فطرہ اور قربانی کے وجوب کے لیے حوالان حول شرط نہیں ، خاص عید یا بقرعید کے دن آپ مقدار نصاب کے مالک ہوئے توای وقت آپ پر فطرہ اور قربانی لازم ہوگی۔ تو قربانی اور ذکاۃ کے نصاب میں ایک فرق حوالان حول کا ہوا ،اور ای کوصدرالشر بعدر حمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت میں اور موالا تا جلال الدین صاحب نے انوار الحدیث میں بیان کیا۔ اگر بحراس فرق کا بھی مخالف موقع طلحی پر ہے۔ اور اگر اس کا میں مطلب ہے کہ کوشرط کے اعتبار سے دونوں نصابوں میں فرق ہے کین مالیت کی مقدار دونوں میں ایک ہی ہے تو فی الجملہ اس کی بات سے جے ۔

حاجت اصلیہ کی پوری تفصیل بہارشر بعت حصہ پنجم باب الزکاۃ بیں ہے ہم اجمالالکھ دہے ہیں:
شریعت نے بعض چیز وں کو زکاۃ کی ادائیگی ہے مستنی قرار دیا ہے۔ مثلا رہنے کا مکان ، سوار ی
اور برتنے کا سامان ، اور انہیں کو اصطلاح شرع میں حاجت اصلیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی آ دمی کے پاس
سونا، چا ندی ، نقذ ، سامان تجارت ، رہنے کا مکان ، سوار کی گاڑی ، سب پچے ہوتو مکان اور گاڑی کو حاجت
اصلیہ مان کر حماب ہے الگ کر دیا جائے گا اور بقیہ جا نداد کی زکاۃ دینی ہوگی۔

اب فرض کیجے کی کے پاس اوپر ذکر ہوئے سوال میں" مگرد بے کا مکان نہیں کرایہ کے مکان

میں رہتا ہے لیکن اس کی تجارت مکانوں کی ہی ہے،اس کے پاس بیچنے کے لیے کئی مکانات ہیں تواب ان مکانوں کو حاجت اصلیہ میں تارنہیں کیا جاسکتا،اس لیے سب مال تجارت میں شار ہوگا،ایے خفس کواپنے مال کی زکا قادا کرنا فرض ہوتا ہے اور دوسراا ہے اپنی زکا قدر ہے لیما جا ترنہیں ہے۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی سمس العلوم گھوی مئو سرجمادی الاخری ۱۳۱۳ھ

### مصارف زكاة كابيان

(ا-۳) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

(الف) زکاۃ کی رقوبات کا سیح معرف کیا ہے؟ ،اگر ہم زکاۃ کی رقوبات مسلمانوں ہے حاصل کریں اور اسے دینی مدرسہ کی تقمیر اور مکان بنانے پرخرج کریں تو جائز ہے یا نہیں؟ دیگر اپنے دینی ادارے ، غریب و نادار بچوں کے خورد دونوش ،علاج و معالجی ، ملبوسات و کتب پرخرج کر سکتے ہیں یا نہیں ، پورا ممال گذرجانے پراگر ذکاۃ کی رقوبات میں سے مندرجہ بالا امور پرخرج کرنے ہے جونج جائے اسے بینک میں جمع کر کے دومرے یا تیمرے سال کو رکتے ہیں یا نہیں ؟ ایسا تو نہیں کہ جس سال کی زکاۃ ہو ای سال خرج کر دی جائے ؟

(ب) مسلمان اپنا بید بینک میں تم کرتے ہیں اس کی دوصور تیں ہوتی ہیں ، ایک بینک صرف بید ترقع کرتے ہیں اس کی دوصور تیں ہوتی ہیں ، ایک بینک صرف بید ترقع کرتا ہاور پوری رقم والیس دے دیتا ہے ، دوسری میں جمع شدہ رقم سے پھے ذیادہ بطور اُنفع (سود) کی شکل میں دیتا ہے، آیا اس طرح جوسودیا نفع حاصل ہوتا ہے اسے اپنے کھانے پینے یاد بی اداروں یا مجد وغیرہ میں صرف کر سکتے ہیں یانہیں؟ کیا وہ نفع یا سود حرام ہے؟ ذکا ہ کی چی ہوئی رقم کو ہم سیونگ کھانے میں جمع کر کے نفع حاصل کر سکتے ہیں یانہیں؟

(ج) بعض جگہوں پردینی اداروں میں غریب، پتیم ، نادار ہے بہت کم یابالکل ہی نہیں ہوتے مگروہ لوگ ذکاۃ صدقہ فطر کی رقوبات جمع کرتے ہیں، پھراسے حیلہ مشر کی کر کے بہت سے دین کاموں میں خرج کرتے ہیں کیا ایسا کرنا جائز ہے اگرایسا کرنا ہوتو اس کا شرق طریقۃ کیا ہے؟۔

مندرجہ بالاسوالات کے جوابات قرآن وحدیث اقوال صحابہ تابعین ائمہ مجتزرین اوراقوال ساف وصالحین کی روثنی میں دیگر مشکور فرما ئیں نوازش ہوگی۔

المستقتى: شخ محمدا ساعيل دسيد حسن اراكين جامع مجد بزرگاؤل كوا

### الجواب

(1) مال زكاة كاستحقين كوما لك بنانا ضروري ب\_

قرآن شریف میں ہے:﴿ إِنَّمَا الصَّدَفَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِبُن﴾[التوبة: ٦٠] مال زكاۃ كاستحقين كوما لك كرديں \_اس ليے ايے مصارف جہاں تمليك ندہوسكے، جيے تعمير، مدرس كي شخواه، كتب خاند، يا قبرستان، يام عجد، وہاں يہ بيسہ براہ راست صرف نہيں ہوسكا۔

عالم كرى ش م: "لا يحوز ان يبنى بالزكاة المسحد وكذا القناطير والسقايات وكل مالاتمليك فيه "

دین مدارس کے بچ ذکاۃ کامعرف ہیں۔ قرآن شریف میں ذکاۃ کے مصارف میں ایک معرف فی سیل اللہ بھی ہے، علیائے کرام فرماتے ہیں: طلبائے مدارس اسلامیاس میں شامل ہیں۔ درمخ ارمیں ہے: "وفی سبیل الله هو منقطع الغزاۃ وقیل الحاج وقیل طلبۃ علم " (باب المصرف: ۲۶۱/۳)

البتة ان پرصرف کرنے بیل بیا حتیاط ہونا چاہے کہ دواعلاج بی بیبدانہیں کو دیدیا جائے کہ دہ ڈاکٹر کی فیس یا بل ازخوداس پیے سے اداکریں جی الامکان زکاۃ کوان کے مصارف بیل سال بسال خرج کردیا اولی ہے مولاعلی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے بیل مروی ہے: وہ بیت المال سے اموال خرج کرنے کے بعد بیت المال بیل جھاڑ ولگوا دیتے تھے کہ کچھ باقی نہ بچے ،سب صرف کردیا جائے ،کین اگر آئندہ مصارف کے لیے کچھ بید دوک لیا جائے تو شرعاً اس بیل قباحت نہ ہوگی۔

(ب) بینک ہے جو فاضل رقم وصول ہوتی ہے اولاتو اس سود نہ سمجھا جائے۔ ٹانیا احتیاط بہ ہے کہ اے وصول کر کے اپنی ذات پرخرج نہ کیا جائے ۔ ضرورت مند غریب مسلمانوں کو دیدیا جائے وہ مجمی تواب کی نیت سے نہیں ،ای طرح غریب طلبہ پرصرف کرنے کے لیے مدارس میں بھی دے سکتے ہیں ہاں اگر کوئی بینک ایسا ہوکہ اس کا کوئی حصد دار بھی مسلمان نہ ہوتو اپنے صرف میں بھی لاسکتے ہیں۔

رکا قائی رقم بینک میں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ، زکا قادینے والے پرسال بسال اس کی اوالیکی واجب ہے ، اوپر جورعایت ذکر کی گئی ہے وہ زکا قادینے والے کے لیے نہیں ، ادارہ کے ذمہ داروں کے لیے ہے ، جومصارف خیر میں صرف کرنے کے لیے بیت المال قائم کرتے ہیں۔

(ج) اگروہ مداری دین ہوں اور دوسری طرح اسکے چلنے کی سیل نہ ہوتو حیلہ کر کے زکاۃ کا پیسہ اس میں صرف کیا جاسکتا ہے۔ عالم گیری میں ہے: "والسحیلة فسی ذلك ان یسصدق السلطان علی السفة راء ثم الفقراء يدفعون ذلك الى المتولى ثم المتولى يصرف ذلك الى الرباط"\_(٢٦/٦) والله تعلى على المنان اعظى شمل العلوم كور) موراه المال المنان اعظى شمل العلوم كور) موراه المال المنان اعظى المنان المنان

(m) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مئلہ کے بارے میں کہ

جمارے قصبہ بشرام پورضلع سرمجہ بیں ایک کمیٹی بنام فلاح اسلمین قائم ہے جس کے تحت ایک مدرسہ بنام نورالانوار چانا ہے۔ اس وقت مقائی بچوں کے علاوہ قریب ۲۵ ربیرونی طلباء زیرتعلیم ہیں،ان کے اخراجات وغیرہ کے لیے زکا ق فطرہ ،عشراور جرم قربانی وغیرہ کی رقم لگ بھگ اردس ہزار موجود ہے۔ اس جمع شدہ رقم ہے انجمن کی کمیٹی کے بعض افراد بنظرا حتیاط بموقع فساد ورائٹ وغیرہ حفاظت کے لیے اسلح قریدنا چاہتے ہیں،انجمن کے ممبران کی تعداد تقریباً ایک سو ہے۔ سوائے دوچار آ دمیوں کے علاوہ سب اسلح قریدنا چاہتے ہیں،انجمن کے ممبران کی تعداد تقریباً ایک سو ہے۔ سوائے دوچار آ دمیوں کے علاوہ سب کی مالی حالت اچھی ہے،اس کے باوجود بھی بعض لوگ مدرسہ کی رقم قرض لے کراسلحہ جات تربیدنا چاہتے ہیں اور بعد میں اداکر نے کا وعدہ کرتے ہیں، بیدد کھے کردوسرے ممبران بھی کہد ہے ہیں، جب مدرسہ کی رقم جوز کا ق وفطرہ وغیرہ کی ہے، کچھوگوں کو بطور قرض اسلح خرید نے کے لیے دی جاسکتی ہے۔ اور کمیٹی کے ہر مجوز کا ق وفطرہ وغیرہ کی ہے، کچھوگوں کو بطور قرض اسلح خرید نے کے لیے دی جاسکتی ہے۔ اور کمیٹی کے ہر محبرکوائی کام کے لیے مدرسہ ترض دیا جائے بعد میں اداکر دیا جائے گا۔

موال بیہ کدازروئے شرع اس موجودہ دور میں جبکہ ہرجگہ کے مسلمان خطرہ میں گھرے ہوئے میں ان کواپن حفاظت کے لیے فطرہ ، ز کا ۃ وغیرہ کا جمع شدہ رو پیداسلحہ کی خریداری کے لیے قرض کے طور پر دیا جا سکتا ہے؟ اگر دیا جا سکتا ہے تو اس کی صورت کیا ہوگی۔ فقط

سائل: مافظ محسين بشرام بورضلع سرمجه ايم بي

الجواب

زكاة وفطره كى رقم كى ادائيكى كے ليے فقيركو مالك بنانا ضرورى ب\_ جن مصارف كاسوال مين ذكركيا كيا الله وفطره كى رقم كى ادائيكى كے ليے فقيركو مالك بنانا ضرورى ب جن مصارف كاسوال كا المسجد وكذا المسجد وكذا المناطير وكل ما لا تعليك فيه "(باب المصارف: ١ / ٢٣٩) ايسامور كے ليے مسلمان الگ سے فنڈ قائم كريں واللہ تعالى اعلم عبدالمنان اعظمى شمس العلوم كھوى مئو ١٢٠ روسے الثانی واسام فنڈ قائم كريں واللہ تعالى اعلم

(a) مسئله: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

جرمنی کے شرفرنکفر ف میں ایک فلیٹ کرایا پرلیا گیا ہے جس میں وہاں کے مقامی لوگوں کے بچے دن میں چند گھنٹے ناظرہ قرآن اورویٹی مسائل سکھنے کے لیے آتے ہیں۔فلیٹ کا ما پانہ کراییا نہیں بچوں کے والدین ودیگرمقامی حضرات کے جمع شدہ صدقہ فطر کی رقم سے اوا کیا جاتا ہے۔لبذا سوال بیہ ہے کہ کیا صدقہ فطری رقم سے فلیٹ کا ماہانہ کراہیاور بھی وغیرہ کا ٹل ادا کیا جاسکتا ہے؟ اگر ادا کیا جاسکتا ہے آواس کا شرع تھم کیا ہے؟ جواب سے نوازیں عین نوازش ہوگی ۔ انتظامیا دارہ پاک دار الاسلام فریکفرٹ زمنی

الحواب

بہارشر بعت حصہ پنجم ص ۲۲۰، پر ہے: '' ذکا قاکا رو پیداور فطرہ کا بھی بہی تھم ہے'' مرداکی تجییز و تخفین یا مجد کی تغیر میں صرف نہیں کر سکتے کہ تملیک فقیر نہیں پائی گی اور قرآن شریف میں ہے: ﴿ إِنْسَسَا اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

لومرت الصدقة على بدمأة لكان لهم من الاجر مثل اجر المبتدى - ليخاصدقه و زكاة اگرسوباته سے گذرالیحیٰ آب نے اپنی زكاة كئ فقیركودی اوراس نے اس رقم سے كئ ضرورت مندكی مددكی اوراس طرح وہ رقم سوآ دمیوں تک پہونچی توسب كوثو اب ملے گا۔واللہ تعالی اعلم عبد المیان عظمی شمس العلوم گھوی ضلع مئو ۱۰ر جب المرجب ا

(٨-١) مسئله: كيافرماتي بين علائدين ومفتيان شرع متين مسئلة مل مين كد

ہارے یہاں ایک دار العلوم ہے جس میں مقامی بچوں اور بچیوں کے علاوہ متعدد مواوں کے یہ ہوتی ہیرونی طلبہ مع قیام وطعام تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ زکا قوصد قات وغیرہ کی رقمیں بعد حیلہ شرگاڑی ہوتی ہیں۔ زمانہ کے لحاظ ہے بچوں کی ترقی کے لیے تقریبا آٹھ برس سے دار العلوم ہی کی محارت میں سلائی وکڑھائی کا کام بھی ہے جس میں عدر سہ کی طالبات کے علاوہ دیگر ہندوں مسلم مقامی طالبات بزرید فیس سلائی کڑھائی سیسی طالبات کے علاوہ دیگر ہندوں مسلم مقامی طالبات بزرید فیس ملائی کڑھائی ہیں کہ درسین الازمین کی طرح ماہانہ دی جاتی ہے اور یفیس عدر سمین زرتعلیم طالبات کے علاوہ لی جاتی ہے)

طرح ماہانہ دی جاتی ہے (یفیس عدر سمین زرتعلیم طالبات کے علاوہ لی جاتی ہے)

(1) اب دریافت طلب امریہ ہے کہ جہاں زکا قوغیرہ سے ایسے دار العلوم چلیں ای میں سلائی

كر حانى سكھانے والى معلّى كو مدرسد كے فند تنخواه ديناورست بي انہيں؟

(۲) ایسے دارالعلوم میں مسلم بچیوں کے ساتھ مندو بچیوں کُوتعلیم دینا کہاں تک ورست ہے؟ (۳) کیا بچیوں کے فیس کے علاوہ ماقلی رقم دارالعلوم سے معلّمہ کو دینا درست ہے یا نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عزایت فرمائیں۔

اقبال احمد مندى منجردار العلوم سركارة سى سكندر بوربليابوبي

الجواب

حقیقت بی ب که مال زکاة صرف انہیں مصارف میں خرج کرنا چاہیے جن کو مال زکاة کے لیے اللہ تعالی نے مقرر فرمایا ب، کی دوسرے کام میں خواہ وہ جائز کام بی کیوں نہ ہوز کا قاکی رقم خرج کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے:ان الله تعالیٰ لم يرض فی الصدقات بتقسيم ملك مقرب و لا نبی مرسل حتی يتولی بتقسيمها بنفسه۔ (در منثور: ٨٣/٥)

الله تعالى في زكاة كي تقيم نه توكى مقرب فرضة كى دائ يرجيورى نه رسول اولوالعزم كى صواب ديد بر،اس في اس كي تقيم كابيان خودائي ذمه كرم يرك لياب \_ (المبوط جلدسوم ص١٠)

چنانچالله تعالى في ترآن عظيم من جن لوگول كوزگاة كاحقدار بتاياان من ايك تئم في سيل الله مجلى بحل به دين بدور وقاراور مجلى بحل به دين بدور وقاراور من بالدوم باب الله منقطع العزاة و قبل الدا بعلم و من طلبة العلم "

اس کا خلاصہ بہار شریعت حصہ پنجم میں ہے: طالب علم کے علم دین پڑھتا ہے اسے دے سکتے ہیں کہ بیدراہ خدا میں دیتا ہوا یہاں تک کے قرآن وحدیث اورا توال علا ہے بیٹا بت ہے کہ صرف علم دین کی التعلیم کے مصارف براہ راست طالب علم کو مالی زکاۃ دے کر یا جیلہ شرق کے بعد جیسا کہ سوال میں درج ہے، اوا کئے جاسکتے ہیں۔ دنیاوی علوم کے لیے زکاۃ کی رقم صرف نہیں کی جاسکتی ، اور سلائی کڑھائی جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے بلا شبہ علوم دینیہ میں نہیں ہے۔ بیتو سوتاری ، لوہاری ، بردھئی گیری ، انجیس کی اور کاری کی طرح ایک صنعت اور حرفت یا دستکاری ہے۔ اس لیے اس کے سیمنے سکھائے والوں یا دیگر متعلقہ مصارف میں زکاۃ کی رقم صرف نہیں کی جاسکتی ، ہاں اس کا سیکھنا سکھانا جائز ہوگا کہ اس فیل نہیں۔ میں نہیں کے جاشکتی ، ہاں اس کا سیکھنا سکھانا جائز ہوگا کہ اس فیل نہیں۔

ہاں اگر آپ کے ادارے کا بنیادی مقصدتو دین تعلیم کا سیکھنا یا سکھانا ہو، گر پچے علوم ایسے ہیں جو دین علوم میں شارنہیں ہوتے گران سے علم دین حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے جیسے کتابت، مدارس اسلامیہ (MP)

میں قرآن وحدیث اور فقہ لینی مسائل کے ساتھ بقدر ضرورت حساب، جغرافیہ، تواعد، صرف ونحواور مختلف زبانوں کی بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ مسائل اسلامیہ میں ان سے مدملتی ہے۔

ای طرح اس نیک نی کے خیال سے حصول علم دین کے بعدیہ بالکل مجبوریا دوسروں کا دست مگرنہ ہوں، یا بچی شادی کے بعد ناواقف نہ رہ، اور امور خانہ داری ہے بھی آگاہ رہے، ای دین تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک همنی مضمون کے طور پراس سے بھی آگا ہی ہوجائے ، تو ای نیک نیتی کے ساتھ اپنے ادارے میں اس کا انظام بھی کر سکتے ہیں۔اوراس میں زکاۃ کی رقم بھی صرف کر سکتے ہیں۔ مگر چونکہ آپ نے ویٹی طالبات علم کےعلاوہ دوسری لڑ کیوں کو بھی یہاں سکھنے کی اجازت دیدی ہےاس لیے اس بات کا سخت خیال رکھنا جا ہے کہ حساب سے صرف اتن ہی رقم زکاۃ سے اس میں دی جائے جوآپ کے دین تعلیم والے بچوں کے حصہ میں بڑے ، مثلا سلائی ، کڑھائی کے شعبہ میں ماہانہ دوسری رقم کی ضرورت ہے، اور سکھنے والے دوسو ہوں اس میں دیگرلژ کیاں پڑھ رہی ہوں اور طالبات صرف پجاِس تو آپ ان پجاِس طالبات کے حصد کی رقم مثلایا کچے سورویے زکاۃ سے اداکر سکتے ہیں۔ بقیہ بچیوں کے مصارف کی رقم مثلا ڈیڑھ ہزارروپیفیں کے ذرایعہ یا دوسرے ذرائع آمدنی سے پورا کرتے ہول گے۔

مزیدید کہ سکھنے والی لڑکیاں عموماً بالغ یا قریب البلوغ ہوتی ہیں تو ان کے لیے پردے اور اخلاقی عگدداشت کا خاص اجتمام ہونا جا ہے اورآپ کے بہاں جواڑ کیاں سیستی ہیں ،خواہ غیرمسلم کیوں نہ ہوں، ایک ادارے کی اخلاقی پابندیاں ان کے لیے بھی لازم ہونا جا ہے۔ ارشادالی ہے: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّهٰ يُنَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَاراً ﴾[التحريم: ٦] والله تعالى اعلم

عبدالهنان اعظمى شمس العلوم كلموى مئو ٢٩ رصفر المظفر ١٣٢٣ه

(۸\_۱۲) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

(1) زکاۃ وفطرے کامصرف کیا ہے؟ نیزاس کے متحقین کون سے لوگ ہیں؟

(٢) حيلة شرعيه كے كہتے ہيں؟ اس كاطريقه وفا كده كيا ہے؟

(٣) بعد حیله شرعیه ز کاة وفطرے کی رقم کہاں کہاں استعال ہو علی ہے؟

(٣) مسافر خانه جهال كوئى نا داريتيم نه بوو مال زكاة وفطرے كى رقم لگ عتى ہے يائيلن؟

(۵) سادات، مشائخ كرام كى خانقابول ميں برائے تغيير و ديگر اخراجات زكاة و فطرے كى رقم

بعد حیله شرعیداستعال کی جاسکتی ہے یانہیں؟

(٢)مثائخ ك خافة بي سافرخان كي عمين بي يانبين؟

( كتاب الزكاة

(2) مدرسہ با خانقاہ اور مجد کی تغییر کی رسید پر زکاۃ وفطرے کی وصولی کرے اور حیلہ 'شرعیہ کیا درست ہے؟ برائے کرم مسائل ندکورہ کی قرآن وحدیث کی روشنی میں واضح فر ما کرعنداللہ ماجور ہوں وعند الناس مشکور ہوں۔فقط والسلام

المستقتی جمدایوب سکریٹری المجمن ملت اسلامیہ کیراف کے کے ہوٹل پلٹن بازار کو ہائی آسام ...

الجواب

الله بإك فقرآن شريف من فطره اورزكاة كم مصارف كاخود بيان فرمايا ارشادالهي م: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَفَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِيُنِ وَالْعَامِلِيُنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِيُ الرُّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيُ سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيُضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمِ ﴿ [التربة: ٣٠]

صدقات فقراءادرمساكين كے ليے بيں،اوران كے ليے بيں جواس كام پرمقرر بيںادروہ جن كے قلوب كى تاليف مقصود ہے،اورگردن چيٹرانے بيںاور تاوان والے كے ليےاورالله كى راہ بيںاورمسافر كے ليے۔ يہى حكم حديث شريف سے بھى ثابت ہے۔امام احمدامام ابوداؤداور حاكم نے روايت كيا:الله تعالى نے صدقات كونى ياكى اور كے تكم پرنبيں ركھا بلكه اس نے خوداس كا تحكم فرمايا۔

(بهارشر ایت حصه پنجم ص۵۵)

حالات اور زمانہ کی تبدیلی سے مصارف زکاۃ کی آٹھ قیموں میں سے تقریبا تین نایاب ہیں۔
بقیہ پانچ مصارف موجود ہیں جن کو مال زکاۃ دینے کا تھم ہے، بقیہ تفصیلات بہار شریعت باب المصارف میں موجود ہیں وہاں سے معلوم کی جا تیں۔ آپ نے زکاۃ میں حیلہ شرعی کا بھی سوال کیا۔ اس لیے دینی تعلیم حاصل کرنے کے تعلیم حاصل کرنے کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے مواصل کرنے کے لیے اپنے کو فارغ کردکھا ہے وہ مال زکاۃ کا مستحق ہے اور مصارف زکاۃ کی ساتویں قتم میں اس کا شار ہوتا ہے (بہار شریعت حوالہ فدکورہ بالا) لغت میں حیلہ کے معنی یہ ہیں کہ مطلب کو تد ہیں سے حاصل کرنا۔

(لسان العرب جلد ١٠٠٥)

تدبیراورمطلوب بھی دونوں ہی اچھے ہوتے ہیں ان کے برتے ہیں ٹر عاکوئی ممانعت نہیں۔اور دونوں یا مقصد برا ہونو اس کے لیے ضرور ممانعت ہے، اچھا مقصد اور اس کے لیے اچھی تدبیر قرآن ہے ابت ہے۔قرآن ہیں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کسی بات پراپٹی بیوی کوسوکوڑے مارنے کی شم طابق اللہ تعالی اللہ تعالی نے ان دونوں صاحبان کی آسانی کے لیے انہیں تھم دیا: ﴿وَحُدَدُ بِسَدِدُ ضِعُنا اُفَاضُرِب مُعَالَ اللہ تَعَالَى اللہ تعالی نے ان دونوں صاحبان کی آسانی کے لیے انہیں تھم دیا: ﴿وَحُددُ بِسَدِدُ ضِعُنا اُفَاضُرِب مُعَالَى اللہ تعالی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی صاحبہ کو مارو (اس

تركيب منتمارى تم يحى پورى بوجائ كي اورتمهارى يوى كوجى تكيف ند بهوكى - حديث تريف يس ب: دخل رسول الله ويتين عنه والبرمة تفور بلحم فقرب اليه خبزواً دم من أدام البيت فقال الم ار برمة فيه لحم قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة و انت لا تاكل الصدقة. فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية . (مظكوة تريف كماب الزكاة ا/٣٣٨)

حضورة الله المرسل المرسل داخل ہوئے تو دیکھا کہ چو لیے پر گوشت کی ہنڈیا جوش ماردہی ہے۔
گھر کے لوگوں نے روٹی اور کوئی دومراسالن حضور کی خدمت میں بیش کیا۔ آپ نے فرمایا: کیا میں گوشت کی ہنڈیا کھولتی نہیں دیکھ رہا ہوں۔ گھر والوں نے کہا: حضور وہ ہماری کنیز پر برہ کو کسی نے صدقہ کا گوشت دیا تھا اور آپ صدقہ نہیں کھاتے۔ آپ نے فرمایا: ہاں وہ صدقہ کا گوشت ضرور تھا لیکن بر برہ جوصد قد لینے کی اللہ ہے جب اس نے قبول کرلیا اور اپنی طرف ہے ہم کودے کی وہ ہمارے لیے ہدیہ ہوگا۔

اس حدیث سے انکہ اعلام وعلائے اسلام نے بیرقاعدہ ٹابت کیا کہ قبضہ بدل جانے سے مال کا تھم بدل جاتا ہے۔ صدقہ کا گوشت جب تک بریرہ کے قبضے بیں نہیں آیا تھااس کا تھم بہی تھا کہ وہ مال صدقہ تھا، جب بریرہ نے اس کو وصول کرلیا تو وہ اس کی مالک ہوگئیں اورا پی طرف سے جس کو بھی بطور تخد دیں اس کے لیے اس کا کھانا حلال ہوگا وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ بہی وہ حیلہ ہے جے مدرسہ کے ذمہ داروں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جس کو وہ لوگ بدرجہ مجبوری عمل بیں لاتے ہیں۔ مجبوری بیہ ہے کہ پہلے وقتوں میں اسلامی حکومتیں تھیں جوابی طرف سے مدرسوں کا انتظام کرتیں، اور ان کے اخراجات کے لیے اوقاف میں اسلامی حکومتیں تھیں جوابی طرف سے مدرسوں کا انتظام کرتیں، اور ان کے اخراجات کے لیے اوقاف قائم کرتیں جن کی آمد نی سے طلبہ اور مدرسین اور ادارے کا پوراعملہ فائدہ اٹھا تا۔ اُس زمانہ کے رؤسما اور وابوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے جواس کا میں بیش بیش دیتے یا عملا جوخود قبل ہوتے اپنی ہی رقم سے وابوں میں بھی کھی کھالت کرتے۔

اب نہ وہ حکومتیں اور نہ رؤسار ہے نہ گذشتہ دنوں کے مخلص علمار ہے ، اور اسلام اور مسلمانوں کو باقی رکھنے کے لیے دینی تعلیم کا سلسلہ قائم رکھنا ضروری تھا۔ اس مجبوری کے تحت علمائے اسلام نے زکا ہ کے بیان میں نہایت دیا نتداری سے میر مسئلہ واضح کر دیا کہ زکا ہ فلاں فلاں کو دیجائے اور فلاں فلاں کام میں صرف نہ کی جائے۔

عالم كرى كتاب الزكاة باب المصارف ش ب: لا يحوز أن يبنى بالزكاة المسجد و كذا القناطر والسقايات واصلاح الطرقات وكرى الانهار والحج والجهاد وكل مالا تمليك فيه لا يجوز أن يكفن به الميت و لا يقضى بها دين الميت و ١٩٢٩/١

ذکاۃ کی رقم ہے مجد بنانا، بل تغیر کرنا، بیل لگانا، راستوں کی مرمت کرنا، نبر کے پانی کا دام چکانا، پاس میں دوسری صاف رقم ہوتے ہوئے زکاۃ کے مال سے جج کرنا یا جہاد میں زکاۃ صرف کرنا، اور برابیا کام کرنا جس میں زکاۃ کی رقم کا کسی خاص آ دمی کو ما لک نہ بناس کیں۔ یوں ہی میت کواسی رقم سے کفن دینا، یامیت کا قرض ادا کرنا نا جائز ہے۔

ان مثالوں پرغور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ رفاہ عام کی الی چیزیں جس ہے بھی فائدہ اٹھا ئیں، زکا قاکا مال ایسے کا موں میں صرف نہیں ہوسکتا ، کیونکہ مصارف فقراء ومساکین وغیرہ ہیں جن کو دیجائے اس کو مال پر قبضہ دے کر اس کا مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، اور رفاہ عام کے مصارف یا مردول کے کفن ووفن میں کوئی ایک آ دمی ہوتا ہی نہیں جس کو مالک بنادیا جائے۔

اور عام مسلمانوں کی الیمی مالی حالت ہوتی نہیں کہ وہ اپنی کمائی میں ایسے امور کے لیے حصہ لگا کمیں۔ انہیں تو اپنے بال بچوں کے مصارف اوران کی پرورش سے فرصت نہیں ملتی۔ ایمی مجبوری کی حالت میں علمائے دین نے اس قانون پڑکمل کیا کہ مال زکاۃ کمی فقیری تاج مستحق زکاۃ کودے کراہے سے جھا دیا کہ اس کا رخیر میں آپ شریک ہوکر اللہ تعالی کی خوشنو دی حاصل کریں۔صاحب مال کوزکاۃ اوا کرنے کا تواب حاصل ہوگا اور آپ کو مجد بنانے کا اجر ملے گا۔ چنانچے عالم کیری کتاب الوقف میں ہے:

و كذلك من عليه الزكاة لو اراد صرفها الى بناء المسجد او القنطرة لا يجوز فاذا اراد الحيلة فالحيلة ان يتصدق المتولى على الفقراء ثم الفقراء يدفعونه ذلك الى المتولى والمتولى يصرفه ذلك ( باب المصارف: ٢٩٩/١)

جس کے پاس زکا ہ ہووہ اس کو مجد کی تقیر ما بل تقیر کرنے میں صرف کرنا چاہتے ہیں تو جائز نہیں، اس کا طریقہ میہ ہے کہ رقم متولی مجد کو دیدے اور متولی فقیروں کو اس کا مالک بنادے اور فقراءوہ رقم مجد کی تقیر کے لیے متولی کو دیدیں تب وہ زکا ہ کی رقم مجد میں صرف کرسکتا ہے۔

یجی ہے وہ جیلہ شرعی جس کا آپ نے سوال کیا۔اگر آپ غور کریں تو اس میں جیلہ کیا ہوا، جب فقیروں کو وہ رقم دیدی گئی وہ اس کی ہوگئی تو وہ اس کو جس مصرف میں کرنا چاہ خرچ کرسکتا ہے۔ مجدیا مدرسہ جس دینی ضرورت کے لیے اس کو مجھا دیا جائے ،اس نے راضی ہوکر کسی مجدیا کسی ویٹی مدرسہ کو دیتا ہے تو ایک صورت میں دنوں بی ثو اب کے مستحق ہوں گے۔فاوی رضویہ جلد چہارم ص ۲۹۹ میں ہے: مشترک مالک بنادیا،اب وہ فقیراس رقم کو مجد میں لگادے تو وونوں کو ثواب ملے گا، و حب له

التكفين بها التصدق على الفقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما كذا في تعمير المسجد

اور مال زکا ق ضرورت کے وقت مردے کو کفن دینے کے لیے طریقہ بیہ کرزکا ق متحق زکا ق فقیر کودیدیں اور فقیرا پی طرف سے مردے کے کفن میں لگادے، یوں ہی مجد میں صرف کرنے کا طریقہ ہے۔

اصل مسئلہ کی پوری تفصیل ہم نے بیان کردی کہ زکا ہ کے مصارف جواللہ تعالی نے بیان فرمائے،
توان مصارف میں صرف کرتا سب سے مقدم ہے جہال مسجد ہوا دراس کی تغییر عام چندہ سے ممکن نہ ہوتو
مصارف ذکا ہ کے بعد فذکورہ مال سے حیلہ کر کے تغییر مسجد کوئر جے ہے کہ مسجد بنوا تا سنت رسول ہے جس کی
تاکیدرسول اللہ علیائی نے فرمائی ہے۔

اس کے بعد تو موجودہ مال میں وی تعلیم کی بنیادی اہمیت ہے۔ اس لیے یہ مال ایسے طالب علم کودیں جس نے دی تعلیم کے لیے اپنے کوفارغ کررکھا ہو، ایسے تی مدرسہ کی انتظامیہ کودے کر انہیں خود تاکید کردیں کہ یہ زکاۃ کے پہنے ہیں ، ان کو ان کی مدول میں خرج کریں۔ بدرجہ مجبوری دیگر دی ی کامول میں جیلہ کر کے خرج کریں۔

مسافر خانداورخانقاہ بھی دینی کام ہیں، اس میں بھی بدرجہ بجوری حیلہ کر کے لگا سکتے ہیں دوشر طول کے ساتھ، ایک یہ کہ اس کی شدید خرورت ہو، آج کل دیکھا جاتا ہے کہ ذائرین کے تام پرخانقاہ میں حیلہ کر کے وسیح تقمیرات کی جاتی ہیں اور سال بحر بلااستفاء اس میں کراید دارر کھے جاتے ہیں، توید بی کام تونہ ہوا، تجارت ہوئی۔ دوسری شرط یہ کہ مجبوری ہو، دوسری رقوم فراہم نہ ہوتی ہوں، اس لیے موجودہ حالت میں زکاۃ دینے والوں کو خود تحقیق کر لیمتا چاہیے، خالی چندہ وصول کرنے والوں کی بات پر بجروسہ نہ کرلیا جائے۔واللہ تعالی اعلم عبد المتان اعظمی شمل العلوم گھوی موسل سرجے الله ول ۱۳۲۳ھ

(۱۵\_۱۸) مسئله: كيافرماتے بي علائے دين ومفتيان شرع متين مسئلدويل ميں ك

(۱) زکوۃ وفطرہ کی رقم کیاان مدارس ومکاتب میں دی جاسکتی ہے جس میں بچوں کوطعام وقیام یا پوشاک کا کوئی لظم نہیں ہے،اگرا ہے مدرسوں میں تصرف کیا جائے تو اس کی کیا شکل ہوسکتی ہے؟۔

(۲) کیاز کا قراقی بالکل الگ رکھ کرایک ایک پیرغریب بچوں کووے دینا جا ہے ،اس میں سے بچر بھی رقم ایسے مکا تب کے اسما تذہ پرخرچ ہوتو بیرقم کیسی بچھی جائے گی؟۔

(٣) زيد جمعه پڑھنے جاتا ہے، فورا کھڑا ہوکر فرض نمازے پہلے چار دکعت سنت پڑھتا ہے، تحية المجرنبيں پڑھتا ہے، پوچھنے پر جواب ديتا ہے، کہ تحية المجد ٢ ردکعت کا ثواب بھی ہمیں اس طرح ل جاتا ہے۔ کيونکہ من مجد میں آنے کے بعد بیٹھتانہیں ہوں، اگر ہم بیٹھیں تو تحیة المجد پڑھنالازم ہوتا ہے، کیما مسئلہ ہے بیٹھنے اور کھڑا ہوکر پڑھنے میں، صاف صاف تحریفر مائیں۔

# (نآوی بر العلوم جلدروم) (۳) بقر میدکی قربانی کا گوشت غیر سلم میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔فقط المستدعى نورالدين ثيره سرضلع ديوريا

(۱) زکاۃ فطرہ کے اہل دستحق توغر باءومسا کین ہیں۔مدرسین کی تنخواہ یا مدرسہ کی تقبیر میں اس کا خرج نا جائز ہے۔ ہاں اگر مدرسہ دین تعلیم کا ہوتو بعفر ورت ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ذکوۃ فطرہ کی رقم کمی مستحق کودے دی جائے اور وہ اپن طرف سے اس کو مدرسہ کے چندہ میں دے دے، جرم قربانی کی رقم کا پیکم نہیں ہے وہ مدرسین کی تنخواہ وغیرہ میں صرف کی جاسکتی ہے۔

(٣) مجدين داخل موتے بى جس نے دوركعت تحية المبحد كى نيت سے يردهى اس كى بھى تحية المسجدادا موئي \_اورسنت موكده فوراً يزهينه لكا، ما جماعت مين شريك موكيا اس كي بهي تحية المسجد موكني، عليحده ے بڑھنے کی ضرورت جیں۔

(٣) تبين و عسكة والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمي خادم دارالا فتآ دارالعلوم اشر فيهمبارك يوراعظم گذه يكم رجمادي الاخري ٨٥هـ الجواب سيح : عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشر فيدمبارك بور

(١٩) مسئله: كيافرماتے بين علائے دين ومفتيان شرع متين مسئلة ويل مين كد

مجھے قبرستان کی چہار دیواری بنوانی ہے، اگر ممکن ہوتو مجھے مشورہ دیجئے کہ زکوہ کا پیپہ قبرستان پر خرج كرسكتے بيں يانبيں؟۔ اكبرعلى ماؤس چيونا سونا يورك اندرد كان نمبرمولانا شوكت على روز نمبر ٨

زكاة كايييه چبارديواري قبرستان كى تغير مين صرف نبين موسكنا، مان وه رقم اگرة ب كسي فقيركو ديدين اوروه الي طرف في ميرين فرح كرية جائز مدعالم كيرى من ع: ولا ينبغى له ان يصرف ذلك الى عمارة الرباط ولو صرف الى المحتاجين ثم انهم اتفقوا على عمارة الرباط حاز \_ (باب في المصارف: ١ / ٢٤٠) والله تعالىٰ اعلم

عبدالتنان اعظمي خادم دارالا فتأدارالعلوم اشر فيهمبارك بوراعظم كثره مكم مرذ والقعده ٨٥ه الجواب سيح : عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشر فيدمبارك بور

(۲۰) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین مسلد ویل میں کہ جارے يبال مدرسة عربيمعين العلوم ب جوتقريبا ايك سال مواكدكوئي عالم اور بابري طلبنيل

میں اور مدرسہ کے اخراجات ایک بیسہ باہر سے نہیں آتا ہے، اور گاؤں کا ایک مدرس کام کر دہا ہے اور مدرسہ
کے چھت کی بٹائی تو ہے لیکن بقید کام صفائی اور زینداور پھا تک ابھی باتی ہے۔ اس حالات میں فطرہ صدقہ
اور زکا قوینا اس میں جائز ہے کہ نہیں؟ اور برائے مہر یائی اس کا فتو کی جلدارسال کر کے مرحمت فرمائیں۔
فقط والسلام نظیر علی میاں مدرسہ عربیہ مین العلوم او ہرس باز اربستی

الجواب

ز کا قاور فطرہ کا مال مدرسین کی تخواہ یا مدرسہ کی تغییر بین لگ سکتا ہے۔ غریب طالب علموں کی خوارک بین لگ سکتا ہے۔ غریب طالب علموں کی خوارک بین صرف کیا جاسکتا ہے اگر ز کا ق کی رقم کسی غریب کو دے دی گئی، اور وہ اپنی طرف ہاس مدرسہ بین دیتا ہے تو وہ دو بیدتمام نیک کاموں بین لگ سکے گا۔ والله تعالیٰ اعلم عبدالمنان اعظمی خاوم دارالا قما دارالعلوم اشر فی مبارک پوراعظم گڈھ سر دوالقعدہ ۸۵ھ الجواب سے بح بحدالرؤف غفرلہ مدرس دارالعلوم اشر فی مبارک پور

(۲۲\_۲۱) مسئله: کیافراتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ایل میں کہ

(۱) ہمارے گاؤں میں ایک مجد میں سیدصا حب امامت کرتے ہیں، اور با قاعدہ مجد ہی میں بچوں کو دینات کی تعلیم دیتے ہیں جس کی کوئی اجرت نہیں لیتے ہیں، سیدصا حب کی حالت بہت کمزور ہے اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ اس حالت میں سیدصا حب کوز کا ق خیرات فطرہ وینا واجب ہے انہیں؟

10 جنازے کی نماز سب سے کہلے کس نے پڑھی؟ اور بینماز کس وقت سے فرض ہوئی ہے؟ اور

كى كذماند من فرض موئى ، اورينمازكس بريملي برهى كى؟ بينوا وتوحدوا

اس كاجواب بحواله قرآن وحديث بهت جلدعنا يت فرما كيں۔

المستقتى: مولوى احسان الله قادرى غفرله مقام ويوسث قصبه كها ف ضلع كوركهور

الجواب

(۱) سيرصاحب فركوركاة اورصدقات واجبرنيل ديا جاسكا بـ يونكه حديث شريف من عن المحدد الله من المحدد الله من المحدد الله محمد الله محمد الله المحدد المحدد الله المحدد المحدد المحدد الله المحدد الله المحدد المحدد المحدد الله المحدد المحدد الله المحدد الله المحدد المحدد الله المحدد المحدد المحدد الله المحدد الله المحدد المحدد

(۲) جناز على تمازس مربيل حضور الله على الله تعدان زراره برمدين شوال الله تعدالي المعدين زراره برمدين شوال الله تعدالي عنه ذكر الواقدي انه مات على راس ستة اشهر من الهجرة. رواه الحاكم في

المستدرك وقبال البواقيدي كمان ذالك في الشوال قال البغوى بلغني انه اول من مات من الصحابة بعد الهجرة وانه اول ميت '(قاوي رضوي دوم) والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمی خادم دارالا فمآ دارالعلوم اشر فیدمبارک پوراعظم گذهه ۱۷ رو والحجه ۸۵ هد الجواب سیح : عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشر فیدمبارک پور

(۲۳) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

یہاں فیض آباد محلّہ مغلبورہ میں ایک مدرسہ حنفیہ کے نام سے قائم ہے جس میں پرائمری کوری وانگریزی دریاضی جغرافیہ دغیرہ کی پانچ جماعت تک تعلیم ہوتی ہے۔اوقات مدرسہ بھی سرکاری اس کولوں کی طرح ہےادر بغدادی قاعدہ،قرآن برائے نام شروع کلاس سے لے کرپانچ پانچ گھنٹہ ہے چنانچ پعض لڑکوں کوسال مہینہ گزرگے مگران کا قائدہ یارہ عمہ تک ختم نہیں ہوا۔

(۱) زکوۃ کی رقم ماسروں کی تخواہ میں دینا جائز ہے یانہیں؟۔

(٢) زكاة وية والحك زكاة اداموكى يأنيس؟\_

(۳) اس کول کے لیے محصل گنہگار ہوگا کہ نہیں؟ ناظم بھی وہی، اور محصل چندہ بھی وہی بیں ، سوائے شخص واحد کے، اور مدرسہ کا کوئی نتنظم یا مہتم وغیرہ نہیں ہے۔ بینوا و تو حروا محمد قاسم فیض آباد

الجواب

زكاة اور خيرات كى رقم تو وين مدرسه من بهى مدرسين كى تخواه من بهى صرف نبيل بوسكى چه جا نكه و مناوى تعليم من ال طرح صرف كياجائ ولا يسحوز ان يسنى بالزكوة المستحد و كذا الفناطر والسقايات و كرى الانهار والحهاد و كل مالا تمليك فيه (عالم كيرى باب المصارف ا/٢٣٩)

زكاة وفطره غلط وصول كرفي والا اورناجا تزخرج كرفي والاضر وركتها رموكار والله تعالى اعلم عبدالمنان اعظمى خادم وارالا فما وارالعلم اشرفيه مبارك پوراعظم كذه الاروالقعده ٨٥ه الجواب من عبدالروف غفرله مدرس وارالعلوم اشرفيه مبارك پور

(۲۳) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ویل میں

ہمارے یہاں ایک انجمن اس غرض سے قائم کی گئی ہے کہ فطرہ وزکا ۃ و چرم قربانی کی رقم جمع کر کے غریب بچوں اوران ہونہار بچوں کی مغربی تعلیم پرخرج کیا جائے جن کے والدین اعلی تعلیم ولانے سے قاصر ہوں، کیا اس انجمن میں فطرہ اور چرم قربانی کی رقم دینا جائز ہے اور ان لوگوں کوزکا ۃ فطرہ وصول کر نے کاحق حاصل ہے۔ سائل محدویم کیرآف محد جمال الدین کلوتھامر چنٹ پوسٹ بیلا گئے ضلع گیا۔ بہار

الحواب

زکاۃ وغیرہ مصارف خیرکا جوصدقات واجبین سے ہیں، غریب کو مالک بنانا ضروری ہے، لیس
اگریدرقوم غریب کودیدی کئیں اوروہ اپنی ضرریات ہیں اے خرچ کرے قوجا نز ہوگا۔ باتی آج کل جس
طرح اگریزی تعلیم کے لیے مال جمع کرتے ہیں اوراس ماحول ہیں رہ کرنچ جیسا اسلام سے دورہ وجاتے
ہیں الی تعلیم ہیں تو دوسرے ذرائع سے بھی ہیسہ خرچ کرنا گناہ کی مدد کرنا ہے، چہ جائے کہ زکاۃ وغیرہ
صدقات واجبہ سے ان کی مدد کی جائے ہاں اگر اس تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے اصلاح اخلاق کا بھی
انظام ہوتو حرج نہیں، ہاں میدواضح رہے کہ مال کا مالک بنانا ضروری ہے اگر اپنے طور پر کمیٹی نے آھیں
کے لیے خرچ کیا تو جائز نہ ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

عبدالمنان اعظمی خادم دارالا فمآ دارالعلوم اشر فیه مبارک پوراعظم گذه ۹ رصفر ۸۵ هه الجواب صحیح :عبدالروّ ف غفرله مدرس دارالعلوم اشر فیه مبارک پور

(۲۵) مسئله: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ فیل میں کہ

مدرسہ فادم الاسلام موضع نے موازی ضلع سلطان پور۔ مور فتہ ۱۳ راگست ۹ عمطابق ۲۷ رمحرم الحرام المحاصد و تی تعلیم کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ لیکن مدرسہ هذا کی کوئی خاص بنیا دی آمدنی نہیں ہے۔
یہ مدرسہ فریب طبقہ کے مسلمانوں سے چل رہا ہے، کمیٹی کے ممبران کچھ ماہا نہ چندہ وصول کرتے ہیں۔
چونکہ گرابی کے اس دور میں ایک مدرس کی تخواہ بہت ناکانی ہے۔ اس کول کمیٹی کرتی ہے اور تخواہ مدرس کو مجمیمیٹی کی طرف محرف کی طرف ہے دے دی جاتی ہے۔ کمیٹی کو حسب ذیل امداد قرب وجوار کے مسلمانوں کی طرف سے ہے۔ تاکہ مدرسہ کے سارے افراجات پورے ہوتے رہیں، اور مدرسر ٹوٹ نہ جائے، مزیدامداد کی چند طریقے کھال قربانی فطرہ فیصل غلہ ان ہی امداد پر مدرسہ کی تخفظ وامان قائم ہے۔ اگریدامداد کی نہیں جائے تو مدرسہ ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کی کھال وفطرہ و غیرہ مدرسہ کے جائز نہیں، صرف چندہ ہی کے ذریعہ جملہ افراجات جائز ہیں، اس لیے از راہ کرم مسئلہ نہ کورہ کے متعلق جواب باصواب سے مطلع فرما تمیں کمیٹی نہذا کے مبران کو مشکورہ مون فرما تمیں ۔ فقط

والسلام ممبران مدرسه خادم الاسلام موضع سرائے نورانی ضلع سلطان پور **الحدا ب** 

زكاة اورديكرصدقات واجبرمثلا صدقه فطروغيره كاسيتكم بكدوه براه راست مدرسين كي تخواه يا

195

مدرسدگاتھیر میں صرف نہیں کیا سکتا ہے، مدرسداگر دینی ہواور اخراجات کے لیے مجبوری ہوتو یہ کیا جائے کہ

زکاۃ وغیرہ صدقات واجبہ کی رقم کسی بختاج فقیر کو وے دی جائے ،اس کواس کا مالک بنادیا جائے اوروہ پھر

ابنی طرف سے مدرسہ کو چندہ دے وے اس طرح بیر قم بھی فہ کورہ بالا مصارف میں خرچ ہو کئی ہے۔ چم

قر مانی صدقات واجبہ میں ہے نہیں ،اس لیے اس کو یونی مدرسہ میں خرچ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم
عبد المنان اعظمی خادم وار لافقاء وارالعلوم مبارک پوراعظم گڈھا اس محرم الحرام کم مورد کے عبد الرون خفر لدمدرس وارالعلوم اشرفیر مبارک پور

(۲) مسئله: كيافرات بين علائ وين ومفتيان شرع متين مكدويل ميل كه

ہارے یہاں تقریبا ہیں سال قبل بیت المال قائم کیا تھا جس میں گاؤں والے اپنی زکاۃ فطرات صدقات وعشر وغیرہ جمع کرتے ہیں،اوراس کامصرف گاؤں کی بیوا کیں نا داروغریب اورا یے لوگ جوا پناعلاج نہیں کرواسکتے ہیں۔اس بیت المال کی ایک کمیٹی ہے جو مدرسہ کی ہے اور آج سے چارسال قبل اس کمیٹی نے مدرسہ کی رقم سے ایک پرانی محارت خرید کراس میں ایک اس کول قائم کیا ہے۔

اب بیلوگ جاہتے ہیں کہ اس کول کیئے ایک ٹی عمارت بنائی جائے ،اور بیت المال کی رقم کوجیلہ شرگی کر کے اس میں لگایا جائے۔ حالا تکہ عمارت کا کرایہ وصول کے اس میں لگایا جائے۔ حالا تکہ عمارت کا کرایہ وصول کیا جائے گا۔ کیا جائے گالیکن بیٹمارت صرف اور صرف اس کول کے لیے ہی بنائی جائیگی۔

تو دریا فت طلب امریہ ہے کہ جو فنڈ بیت المال میں صرف اور صرف غریبوں اور بیوا وَں کے لیے جو کیا گیا ہے تو کیا اس سے مدرسہ کی محارت اس کول کی تعلیم کے لیے بنا سکتے ہیں یانہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں، کرم ہوگا۔ المستقیان : ممبران سیرت کمیٹی

الجواب

علائے دین نے فطرہ وزکاۃ کرقم میں حیلہ کرنے کی اجازت ٹاگزیرد نی ضروریات کے لیے روار کھا ہے، اس لیے کسی اور مصرف میں صرف کرنے کے لیے ارکان کمیٹی خودا ہے ضمیر کو مطمئن کرلیں کہ اللہ تعالی نے سوال کیا تو ہم اس کودین ضرورت وہ بھی ٹاگزیرٹا بت کرسیس کے یانہیں؟ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ﴿ وَاللّٰهُ یَعُلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح ﴾ [البقرة: ٢٢٠]

الله خوب جانا ہے کہ س کی نیت اصلاح کی ہے اور س کی فساد کی۔

روایت ب کدایک ادارہ کے لوگوں نے اپنے یہاں کے دار العلوم سے مسئلہ بوچھا، ہارے ادارے میں ادارے کے کام کے لیے قریب یاس میں آنے جانے کے لیے ہردم کام لگار ہتا ہے۔ توز کا ق

کی رقم ہے حیلہ کر کے کوئی آٹور کشیخر بدلیا جائے ،مفتی صاحب نے اجازت وے دی ،انہوں نے ایک ہی رقم ہے ایک ماروتی خرید کراوارے کے اعلی عہد بدار کونذر کردی۔ اب بتا ہے کہاں نشانہ لگا اور کہاں مارا ، اللہ تعالی مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے۔ آئین ، واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمى شمس العلوم كهوى ضلع مئولا رريح الاول ١٩١٩ه

(۲۸\_۲۷) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

(۱) مجد کے فرش کے متعلق ایک ہندو سے عدالتی اڑائی ہور ہی ہے برسوں برس ہو گئے ابھی تک مفائی نہ ہو گئی ،اور یہاں کے مسلمانوں میں اس قدر کمزوری ہے کہ عدالتی کا روائی کے بابت چندہ بھی نہیں دے سکتے ہیں۔اس لیے یہ چند سطور تحریر کر کے حضرت کی خدمت عالیہ میں گذارش ہے کہ اگر شرعی قانون کی روسے اجازت ہو کچھر تم فطرہ کی مقدمہ مجد کے لیے شامل کیا جائے کہ نہ کیا جائے ؟۔

(٢) قبرستان مين بھي بيرقم صرف كرنارواب كنبيں؟ جواب باصواب سے جلد شرف بخشيں۔

الجواب

ز کا قا و فطره کی رقم نه تو مقدمه میں صرف کر سکتے ہیں نه مجد کی تغییر میں نه کسی ملازم کی تخواہ، نه قبرستان و مسافر خانه، نه کنویس کی تغییر، آبادی میں۔ بیرقم قرآن میں فکر کئے ہوئے ضرورت مندوں کا حق ہے۔ اس لیے انہیں اس کا مالک بنانا چاہیے۔ بیرقم جب کسی حاجت مندکودی گئی اب اگروہ اپنی طرف سے مجد کو دے دیے قو مجدان کو تمام مصارف میں خرج کر کئی ہے، مقدمہ بھی لڑا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی خادم دارالا فقاء دارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گڈھ الجواب سیحے بحیدالرؤف مدرس دارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گڈھ

(۲۹-۲۹) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین متلدؤیل میں کہ

(۱) ضروری تحریرا ینکہ ناچیز نے ایک بکرا صدقہ کے لیے خیال کرلیا ہاور یہاں پرایک مدرسہ عربی این انٹر فید کے نام ہے مشہور ہوگیا ہے۔ رسول پور قصبہ محرآ بادگو ہند میں اب جو پکھ چڑا وغیرہ کی قیت قربانی وغیرہ کی ہوتی ہے اس پرزیادہ تعداد میں جاتی ہالت میں اس کے ہوتے ہوئے آپ کے اس کول پر چڑا وغیرہ کی قیت روانہ کریں تو قصور وار تونہیں ہونے ۔اس غلام نے آپ کے مدرسہ پر قیمت روانہ کرنے کا خیال کرلیا ہے۔ اورا یک عدد چڑا کی قیمت غلام الدین ولد محمد لیسین صاحب نے سلخ دور و پیدروانہ کیا ہوگا۔ اس ناچیز کو گناہ تونہیں ہوگا۔ اس لیے جوائی کارڈروانہ خدمت ہے۔ جواب ضرور دیا جائے۔

(۲) اور دومرا سوال میہ ہے کہ داڑھی صاف کرنے والا امامت کرسکتا ہے یا نہیں اور لگائ پڑھانے والے قاضی ولین کی طرف سے گواہ بن کرتقد بی وشہادت دے سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی عبادت وغیرہ قبول ہوسکتی ہے یا نہیں؟ ناچیز نے چار پانچ مسئلہ دریافت کیا ہے۔ ایک جوابی لفا فہ روانہ کیا ہے۔ مور فہ ۵ رکی ۴۲ ء کوخود حضور کوئل گیا ہوگا۔ اس کے جواب سے بھی آگاہ کیجئے گا ہخت انظار کریں گے۔ اس مسئلہ کی بھی سخت ضرورت ہے اس لیے رحم فرما کر جلد روانہ کرنے کی تکلیف گوارہ کیجئے۔ اس کا عوض اللہ تعالیٰ دے گا۔ تعالیٰ دے گا۔

الجواب

قریب دالے مدرسہ کاحق زیادہ ہوگا۔لیکن دور دالے مدرسہ کو دیے میں کوئی گناہ نہیں ہے علی الخصوص جب کہ دور دالے کوکوئی شرعی ترجیح بھی حاصل ہو۔

(۲) داڑھی منڈانے والے کے پیچے نماز مکر دہ تحریجی ہوتی ہے۔ قاضی کو کچی گواہی دینی چاہے وہ عورت کے موافق گواہی پڑے یا شوہر کے۔اوراس سے دوسری عبادت پراٹر نہیں پڑیگا۔ شرعاسی جمونے کا حکم دے دیا جائے گا، رہ گیا قبول ومردود ہونا باری تعالی سے متعلق ہے ہم اور آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی خادم دارالافهٔ وارالعلوم اشر فیه مبار کپوراعظم گذه ۱۸رصفر ۸۷ه الجواب سیح عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیح :عبدالرؤف مدرس دارالعلوم اشر فیه مبار کپوراعظ**م گذه** 

(٣١) مسئله: كيافرماتي بين علمائ دين مئلدة بل مين كه

صدقہ اور زکا ہ کی رقم جلسہ وجلوس نذرانہ علائے کرام اور دیگر اخراجات بیس خرج کرنا شرعا کیا ہے۔ بینواتو جروا والسلام: مجدالیاس قادری چشتی محلّم ہند پڑھی رانجی

الجواب

ناجائزے۔عالم کیری میں ہے:"لا یہ وز ان بینی بالز کاۃ المسجد و کل مالا تعلیك فیه" (ملخصا) ہاں مال زکاۃ الرکمی متحق کودیا جائے اوروہ اپنی طرف سے ان مصارف میں خرج کر ہے تو ا جائز ہے ، کذافی العالم کیری ۔ یونی اگر کوئی عالم صاحب نصاب نہیں ہے تو اعانت کے طور پر نذرانہ میں مال زکاۃ پیش کیا جاسکتا ہے۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی خادم دارالافتاء دارالعلوم اشر فیه مبار کپوراعظم گذره کرد والحبیم ۸ هد الجواب سیح عبدالروّف غفرله مدرس دارالعلوم اشر فیه مبار کپوراعظم گذره (rr) مسئله: كيافرمات بين علائے دين متلدويل بين ك

زیدسید خاندان سے ہا۔ پنے یہاں جامع مسجد کا امام ہے، کوئی وظیفہ یا ماہوار نہیں۔ غربی و مفلی کی بنا پراپنے خاندان میں شادی وغیرہ کی نسبت نہ کرسکا بلکہ شاہوں میں اپنارشتہ قائم کیا ہے۔ مالی حالت خراب ہے۔ اپنے اہل وعیال کا نان ونفقہ بشکل کر پاتا ہے۔ بیرمانا کہ ہاشی خاندان کوصد قہ وزکا قہ و خیرات کھانا جائز نہیں۔ اب سوال بیہے کہ یہاں کے مسلمان ان کی حالت پر ترس کھاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی امداد کی جائے اورمان کی گذراوقات جائز طریقے پر ہوسکے، اب کون می رقم ان کود کی جائے جو ہم کو تواب ہواورمان کو عذاب نہ ہو۔ لہذا شرعی تھم ہے مطلع فرمائیں۔

المستفتى: حبيب الله خال بيل كهاث كور كهبور

الجواب

سيدكوذكاة ليناحرام بخواه مفلس بوخواه مالدار حديث شريف يس ب: "انسساهس من الوساخ الناس لا يحل لمحمد و لا لأل محمد" (تفير طبرى: ١٩/١١٩) سيدصاحب تدكوركي مدد بدياور تحفول سي كي جائے - جيم قرباني كي رقم بھي ان كودى جائتى ہے - غير سيدول سے شادى كرنے سيان كے سيد بونے بركوئي اثر نہيں برلاتا - واللہ تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمی خادم دارالافتاء دارالعلوم اشرفیه مبار کپوراعظم گذهه ۱۷ رز والقعد ۸۴ه ه الجواب سیح :عبدالروّف غفرله مدرس دارالعلوم اشرفیه مبار کپوراعظم گذه

(٣٣) مسئله: كيافرماتے بين علائے دين مسئلة بل مين كه

یتیم کی تعریف کیا ہے۔ ایک اڑکا جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے والدہ زئدہ ہے ساتھ ہی ایک
بڑا بھائی جو جوان ہے روز کما تا ہے اور ساتھ ہی میں سب رہتے ہیں ، یتیم کہلانے کا مستحق ہے کئیں ،اگروہ
لڑکا کی یتیم خانہ میں جا کریتیم بن کریتیموں کے قرچ خاتی میں فنڈ سے اپنی تعلیم جیسے حافظہ یا اور کوئی دینی
تعلیم حاصل کر ہے تو کیا یہ جائز ہے کہ نا جائز ،اگر ایک حالت میں کئی یتیم خانہ میں یتیم بن کروی تعلیم
حاصل کر ہے تو وہ کیا ہے جائز ہے کہ نا جائز ،اگر ایک حالت میں کئی یتیم خانہ میں یتیم بن کروی تعلیم
حاصل کر ہے تو وہ کیا ہے؟

الجواب

جس بچے کے والد کا انتقال ہو چکا ہواس کو بلوغ نے قبل پیٹیم کہا جائے گا۔ پیٹیم ہونا الگ بات ہے اور صدقہ وز کا ق کا مستحق ہونا اور بات ہے، اگر پیٹیم کواس کے باپ کی میراث سے اتنا مال ملاہے جونصاب یا اس سے زائد ہے تو جب تک وہ مال اس کی ملک رہے گا اس کوز کا قالینا منع ہوگا ، اور اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے تو وہ خیراتی اداروں سے تعلیم حاصل کر سے گا۔اورز کا ۃ صدقات حاصل کر سے گا۔واللہ تعالیٰ اعلم عبدالمنان اعظمی خاوم دارالا قاء دارالعلوم اشر فیہ مبار کپوراعظم گڈھ ۲۳ رر جب۸۳ الجواب سے جمدالرؤف غفرلہ مدرس دارالعلوم اشر فیہ مبار کپوراعظم گڈھ (۳۸-۳۴) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے دین مئلہ ذیل میں کہ

(۱) بر کس نظم ضلع بورڈ کی طرف سے امدادی اسلامیہ کتب ہے، جہاں درجہ پنجم تک بورڈ فدکور کے مقر رنصاب کے علاوہ ناظرہ قرآن مجیدار دوابتدائی دینیات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بورڈ فدکور کی طرف سے مالی اعانت بھی حاصل ہے۔ اور طلبہ سے فیس لی جاتی ہے۔ پھر مالی کی کی بنا پر ادارہ فدکورہ صدقہ فطر چرم قربانی اور ذکاۃ کی رقوم حاصل کرتا ہے ، جو مدرسین کی تخواہوں اور فدکورہ ادارہ کی مجمارت کی تغییر پر صرف ہوتا ہے۔ اس ادارہ میں نا دار اور پتیم نیچ بھی تعلیم پاتے ہیں۔ لیکن ادار فدکورہ کی جانب سے ان کے قیام وطعام کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس ادارہ کے ناظم اعلی کا خیال ہے کدا بنا ملک دار الحرب ہے۔ جہاں صدقہ فطرز کا قاور چرم قربانی کی رقوم کود بی تعلیم کے لیے مدرسین کی تخواہوں اور تغیر محارت مدرسہ پرخر چرکیا جاسکتا ہے۔

(١) كيا مندوستان كودار الحرب قرار ديا جاسكا عي؟

(٢) كياج مقرباني زكاة اورصدقه فطرتينون كےمصارف ايك بين؟

(٣) کیا چرم قربانی زکاۃ صدقہ فطر کی رقوم کو نذکور ہ بالا حالات میں تقبیر مدرسہ و مدرسین کی منتخواہوں پرخرج کیا جاسکتا ہے؟

(۳) اگر کی دینی اوارہ کے ناظم نے قربانی زکاۃ اور صدقہ فطر کی رقوم کو فدکورہ حالات میں تقمیر عمارت اور مدرسین کی تنخوا ہوں پر کمی شخص کے منع کرنے کے باوجود گذشتہ کی سالوں تک فرچہ کیا تو اس کا تا وان اس کواپنے پاس سے دے کرسیجے مصارف میں فرج کرنا ہوگایا خدامعاف کردےگا۔

(۵) جن لوگوں نے اپنی چرم قربانی فطرہ اور زکاۃ کی رقوم ناظم اعلی ادارہ ندکورہ کو دانستہ طور پر تغییر عمارت اور مدرسین کی تخوا ہوں پر صرف کرنے کے لیے دیا ہے، کیا ان کی زکاۃ ادا ہوگئ؟ اگر نہیں تو کیا ان کو دوبارہ رقوم کے برابر قم جائز جگہوں پر پھر دوبارہ دینا ہوگا۔

مختاج دعا: وْ اكْتُرْصْفِي الله مقام ووْ اكفانه مسكور صْلْع كوندُه

الجواب

(۱) ہندوستان کیا ہے اس کی تفصیل کے لیے اعلی حضرت مولانا احمد رضا خال صاحب رحمة الله

تعالى عليه كارسالة "اعلام الاعلام" و يكها جائے ليكن ذكاة كے مسئله ميں دار الحرب دار الاسلام كاكوئى فرق نہيں پرتا ـ زكاة اور فطره كى رقم كورسين كى تخواه ميں صرف ندكيا جاسكا ـ

(١٧١) جرم قرباني كى رقم مدرسين كى تخواه يامدرسداسلاميدكي تغيريس لك سكتى ب كدصدقد واجبه

نہیں، نافلہ ہے۔

(٣) ناظم كوضرورتا وان دينا موكا\_

(۵) جن لوگوں نے جان يو جھ كراس معرف من خرچ كرنے كے ليے ديے، ان كى زكاة شادا

موكى \_والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمى خادم دارالافقاء دارالعلوم اشرفيه مباركيوراعظم كدّه مارد والقعده ٨٣ ماد والقعده ٨٣ الجواب سيح بعبدالروف غفرله مدرس دارالعلوم اشرفيه مباركيوراعظم كدّه

(٣٩) مسئله: كيافرات بين علائ وين متلفظ مين كد

ایک سیدصاحب خاندان رسول الله سے مالک نصاب بیں اورائے مال کی زکا ق مستحق کوادا کردیں جب کہ ستحق بھی عزیز دار ہوں اورآل رسول الله سی سی ایا الل سادات کوزکا قدینا جائز ہے یا بیں۔ جب کرقر آن کریم کا تھم مسلمانوں کے لیے ہے کہ پہلے اپنے عزیز دار قریب والوں کو جو مستحق ذکا قصیص نسب نہ ہونے پر کیا تھم شرع شریف کا جاری ہوتا ہے، جواب کے جو سادا کرے اورا دکام الی میں تخصیص نسب نہ ہونے پر کیا تھم شرع شریف کا جاری ہوتا ہے، جواب کے جو سادا کرے اورا دکام الی میں جنواتو جروا استحقی نیر سید خلام علی میرومیاں حینی احمدآ بادمجرات کے حالم مطلع فرما کیں۔ بیزواتو جروا استحقی نیر سید خلام علی میرومیاں حینی احمدآ بادمجرات

الجواب

اولاقرآن شریف کی کی آیت میں بطور عبارت نص بی تصریح جم کوئیں ملی کہ پہلے ذکا ۃ اپ قریب والوں کو جو سخی زکا ۃ کے جو ل ادا کرو، حدیث میں بی تصریح ہے اورا گرتصری جو بھی تو جس طرح ذوی القربی کی تسم سے باپ بیٹا وغیرہ کی تخصیص ہے کہ کوئی فخص خود اپنے باپ اور بیٹے کو ذکا ۃ نہیں دے سکتا ہے ای طرح سید بھی قرابت وار ہونے کے باوجود زکا ۃ کا اہل نہیں ، حدیث شریف میں ہے : "ان هدنه المصدقات انما هی اوساخ الناس و انها لا تحل لمحمد و لا لال محمد" بیزکا ۃ لوگول کا میل ہے بیچراورا آل محمد" بیزکا ۃ لوگول کا میل ہے بیچراورا آل محمد" بیزکا ۃ لوگول کا

عبدالمنان اعظمی خادم دارالا فهاء دارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گذه ۱۵ ارد والحجیم ۸ هه الجواب سیح :عبدالروّف غفرله مدرس دارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گذه (m) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علمائے دین مسئلہ ذیل میں کہ

ایک آدمی ہے،ان کی چار پانچ بچیاں ہیں،لیکن ایک بچی بہت غیریب ہے ماں باپ کے یہاں رہتی ہے،کیااس کے ماں باپ زکا ۃ وغیرہ کی رقم سےاس کو کیڑ اادا کر سکتے ہیں کے نہیں؟

الجواب

ز کا قاکا ال پی اصل میعنی باپ، دادا، مال، وغیره کونبیس دے سکتے۔اسی طرح اپنی فرع الز کا الز کی پوتی بوتا وغیره کونبیس دے سکتے۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمى خادم دارالا فمآء دارالعلوم اشر فيه مبار كيوراعظم گذه ٢٦٥ رمح م الحرام ٨٥ هـ الجواب سيح :عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشر فيه مباركيوراعظم گذه

(m) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل میں کہ

ہمارے موضع نصو پور کے اندرایک ایسے اس کول کا قیام ہے جس کی تعیرگاؤں کے لوگ چندہ ہے کہ تھیں ، بقیہ مدرس کی تخواہ و سامان میونیل بورڈ پورا کرتا ہے۔ چونکہ پہلے جواس کول بنا تھا بالکل کزور ہوگیا ہے اندیشہ ہے کہ بارش کے ذمانہ میں بیٹمارت بہت ہوجا نیگی۔ اس لیے گاؤں کے لوگوں نے چندہ کرکے میں بزارا پنٹیں جمع کی ہیں۔ سب لوگوں نے بیسوجا تھا کہ فطرہ اور جالیہ وال کی رقم سے اس کول پورا کرلیں گے۔ چونکہ گاؤں کے لوگوں نے میسوجا تھا کہ فطرہ اور جالیہ وال کی رقم سے معلوم ہوا کہ لہذا آپ سے بیسب با تیں ذبن شیس کرکے گاؤں کے لوگوں نے فتوی منگانا جا با، جس سے معلوم ہوا کہ اس رقم کو مدرسہ میں نیس لگا گئے۔ اب اس صورت میں مدرسہ نیس بن سکن تو گاؤں کے چھوٹے چھوٹے اس قالی میں باکھی مصل کر سکتے ہیں۔ یہ اس کول میں جا کر تعلیم نیس با سکتے ، اور نہ کی صورت میں دوروراز اس کول میں جا کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اس کول میں جا کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اس کول میں جا کر تعلیم ماصل کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا میں خبور ہے اور اس میں اردو، ہندی اور عربی کی تعلیم دی جاتی ہے۔

نوٹ: چونکہ پہلے میاس کول ڈھولنا میں تھالیکن کوئی عمارت ندر ہنے کی وجہ سے میاس کول نصوبور میں آگیاصورت حال میں علمائے دین جمیس کوئی راستہ بتلا سکتے ہیں۔فقط بینوا تو جروا مستفقہ

المستفتى :حيدالله خان نصو پور

یہ بالکل سیح ہے کہ زکاۃ کاروپیہ یا فطرہ اور جالیہ وال کی رقم مدرسہ کی تقیر یا مدسین کی تخواہ میں صرف نہیں ہوسکتی ،اس لیے بیر قیس تو غریب کو جواس کا مستحق ہے دیتا ہوگئی ہاں وہ فقیرا گراس کو کار خیر سمجھ کراپی طرف سے دہ رقم مدرسہ میں دے دیتو لگ سکتی ہے۔

عالم كرى من ب: "ان يتصدق بمقدار الزكلة على الفقير ثم يأمره بعد ذلك بالصرف الى هذه الوجوه" (كتاب الحيل: ٤٩٦/٦)

لیکن بیرواضح رہے کہ اگر بیر مدرسہ اسلامی تعلیم کا ہواور وہاں تعلیم کے نام پرخلاف شرع یا تیں سکھائی جاتی ہوں تو روپیدلگانے والے گئنچگار ہوں گے۔واللہ تعالی اعلم سکھائی جاتی ہوں تو روپیدلگانے والے گئنچگار ہوں گے۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی خادم دارالا فرآء دارالعلوم اشر فیدمبارک پوراعظم گڑھ الجواب سیح :عبدالرؤف غفرلدیدرس دارالعلوم اشر فیدمبارک پور الجواب سیح :عبدالعزیز عفی عنه (۳۳\_۳۵) مسئله : کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

(١) ايخ تري رشته دارخاله كوزكاة وعشركي الداددينا كيهاب؟

(۲) زید کی شادی جیلہ ہے ہوئی تھی ، گرکی وجہ ہے دونوں میں جدائی ہوگئی ، اورمیال بیوی کا رشتہ بالکل منقطع ہوگیا زید ہے ایک لڑکی زاہدہ تھی جیلہ اس کو لے کر کہیں دورعائب ہوگئی۔ ادھر زید نے دوسری شادی کے دولڑکے پیدا ہوئے ، ایک عرصد دراز کے بعد زاہدہ کا پنۃ اس وقت بھلا جب کہ زاہدہ کی شادی ہو چی ہے ، دو تین بچے بھی ہوئے ، اس وقت زاہدہ بیوگ کی زندگی گذاری ہے۔ جیلہ بھی اپنی دوسری شادی کر کے زندگی گذاری ہے۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ زاہدہ کی شادی نید کی دوسری شادی سے تو لداؤ کے سے ہوگئی ہے ۔ اپنیں جب کہ دونوں بچول نے اپنی اپنی جیتی مال کا دودھ پیا ہے اور باب ایک بی ہے گر مال دو۔ جواب جامع مانع اور مدلل ہونا چاہے۔

سی (۳) زکاۃ کس مال پر واجب ہوتی ہے،اورعشر کس پرواجب ہوتا ہے،اورمقدار کیا ہے،نقدی اوروز نی میں؟۔ اوروز نی میں؟۔

(٣) زكاة وعشرك مال مصحد، مدرس، كوال، مرك تغير كرنا جائز بيانبيس؟ احد حسن بكھرى ۋاكاند صيد پورمصباح العلوم چېپاران

الجواب

(۱) اگرخالیجناج ہے تو زکا ہ وعشرے اس کی مدد کر سکتے ہیں صرف اصل وفرع اور جس کا نفقہ اس کے ذمہ ہے ان کوزکا قادینا منع ہے۔

عالم كرى من ب: "لا يدفع الى اصله و فرعه وان سفل" - (باب فى المصارف: ١/٢٣٩) (٢) حرام ب\_قرآن عظيم من ب: ﴿وَاَخُواتُكُمُ ﴾ أور بهنول سنكاح حرام ب-عالم كيرى من ب: "اما الاخوات فالاخت لاب و ام و الاخت لاب والاخت لام" (باب فسى بيسان المحرمات: ١/١٥) بهن من مال باپ دونوں ايك ہوں مال ايك ہو باپ دويا باپ ايك ہو مال دو سجى شامل بيں، پس زيد كى لڑكى اوراس كى دوسرى شادى كے لڑكے سے تكاح ناجائز ہے كہ باپ دونوں كا ايك ہے مال اگر چەدو بيں چاہوہ دوررہے يا قريب، چاہے تلاش بسيار كے بعد كلى ہو يا يونجى ل گئى، بہر حال نكاح نہيں ہوسكا۔

(٣) زمین کی پیدادار بارش سے تیار ہوتواں میں عشر ہے۔ حدیث شریف میں ہے: "مسا
اخر جته الارض ففیه العشر "(هدایة اولین: ١٠٢) اگر قالب حصہ پچنا پڑتا ہے تو میں دال حصہ عالم کیری میں ہے: "وسا سقی بالدلاء والدانية ففیه نصف العشر " موتا ساڑھ سات تولداور عالم کیری میں ہے: "وسا سقی بالدلاء والدانية ففیه نصف العشر " موتا ساڑھ ساما تولداور علی سال کے اندی ساڑھ باوان تولدہ ای قیمت کا سامان تجارت اگر حاجت اصلیہ سے فاضل ہواور اس پرایک سال محدواجب ہوتا ہے۔

(٣) تاج أزرعالم كيرى ش ب: "لا يحوز أن يسنى بعال الزكاة المسجد والقناطير واصلاح الطرقات وكرى الانهارو الحج والجهاد وكل مالا تمليك فيه"

(باب في المصارف: ١/٢٣٩) والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمی خادم دارالافتاء دارالعلوم اشر فیه مبارک پوراعظم گژهه ۱۱۳ رذ والقعده ۸۳ الجواب سیح عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشر فیه مبارک پور

(٣٢) مسئله: كيافرمات بين علائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه

مثال کے طور پر میراکوئی تبی بھائی ہے، اوراس کے پاس معمولی سر ماہیہ ہے، جس سے وورزق کا
این بچوں کو پال ہے۔ اور اس کے پاس چیار کیاں ہے۔ لڑی س بلوغیت کو پہو چی چی ہے گر سرمایہ
نیس ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کر پاتے ، بقیار کیاں بھی درجہ بدرجہ بڑی ہوتی جاری ہیں، ایمی صورت
میں کیا قوم کا بیسہ دیا جا سکتا ہے۔ گر بڑی معمولی رقم دینی پڑے گی چونکہ آج کل ہماری برادری میں چلی
عجیب و خریب ہے خدا اپنا نفشل فرماد سے۔ بفضل خداقوم کا بیسہ کانی جمع ہے جو کہ کا روبار میں لگا ہوا ہ یہ
جانز ہے یا تا جانز ہے، ہم تو بھی جانتے ہیں کہ یہ بیسہ مدر سرکو دیا جا تا ہے یا اس کے علاوہ اپنا کچو بھی نہیں،
غیر ہے اپنی لڑی کے لیے مانگا ہے تو ہم جب مطمئن ہوتے ہیں تو دے دیتے ہیں تو یہ بھی تھے ہے یا غلا بقوم
کا بیسہ کہاں کہاں کس کس کو کس طرح دیتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل مسئلہ کے مطابق کھتے ۔ اس کا جواب
دیر ہے آئے بھی تو کوئی حرج نہیں۔ گراس قد رخلا صہ کھتے گا کہ ہم کو ہروقت دریا فت کرنے کی ضرورت نہ
دیر ہے آئے بھی تو کوئی حرج نہیں۔ گراس قد رخلا صہ کھتے گا کہ ہم کو ہروقت دریا فت کرنے کی ضرورت نہ
ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک آ دی کے زبانی معلوم ہوا کہ دادا کو بھی دیا جاسکا گروہ عالم نہیں کی سے

## (قاوی بر العلوم جلد دوس) (۲۰۱) مناہے۔ تو اس کے متعلق بھی واضح کریں۔ استفتی: محمد حفیظ اللہ عزیزی

(1) زكاة ميں سب سے پہلى بات توبيہ كركسى ايسے آ دى كوزكا قرنبيں دى جا سكتى ہے جوساڑھے باون تولہ جائدی یا اس کی مالیت کا مالک ہو، اور سے بو کچی اس کی ضروریات زندگی سے زائد ہوتے ضروریات زندگی میں بہننے کا کپڑار ہے کا واجی مکان اور کھانے پینے جرکاسامان بتایا ہے، کسی کے پاس مال بحر کا نہ کورہ بالا مالیت بھی ضرور یات زندگی سے زائد ہوتواس پر ز کا ۃ ہے۔

(r) كى سىدكوزكاة كامال نبيس ديا جاسكا-

(٣)رشة دارون مين اپني اصل يعني باپ دا دا پردا داوغيره نانا پرنانا فرع يعني بيشي بيتا، پوتى، تواسااوران سبكى اولادكو\_

(٣) ميان يوى آلى بن ايك دوسر كواين زكاة دينيس سكتے بيں۔

(۵)اب آپ اینے مسلد کا جواب سنے ، سالاخود بھاج ہوتو اس کودے سکتے ہیں اور و پھاج نہ ہو لیکن اس کے پاس اتنی دولت نہ ہو کہ اپنی لڑکیوں کو باعز ت طور پر شادی نہ کرسکے تو ان لڑ کیوں کودیکھا جائے اگر وہ بخاج ہوں لیعنی الکے پاس اتناز پورنہ ہو کہ ساڑھے باون تولہ جا عدی کی قیمت کو پیٹی سکے (بیہ بات خاص طور سے اس لیے و مکھنے کی ہے کہ آج کل غریب سے غریب عورت کے پاس ز بور ضرور ہوتا ے) تواس كو ضرورز كاة وى جاسكتى ہے-

كتابون مين ايك مخض كوساز هے باون توله جائدى كى قيت سے زياده وينا مكروه ككھا كيكن آب ایک الیی ضرورت کے ماتحت ویں مے کہم میں اس کی ضرورت رفع بی نہ ہوگی اس لیے انشاء اللہ زكاة معبول ہونے كى اميد ب\_آپ شادى كے پورے خرج كے ليے زكاة سے مددكريں \_اڑكى كوآپ زكاة كاروپيدوي پروه آپكوده روپيضروريات مين صرف كرنے كے ليے ديں۔

(١)" لـودفـع رجـل مـائتـي او اكثـر من مال زكاته الى فقير واحد ويكره ان يعطي الفقير اكثر من مائتي درهم وان اعطاه جائز عندنا هذا اذالم يكن الفقير مديونا فان كان مديونا فدفع اليه مقدار مالوقضي به دينه لايبقي له شئ اويبقي دون المأتين لاباس به وكذا لولم يكن مديونا لكن كان معيلا جاز ان يعطى له مقدار مالو وزع على عياله نصيب كل واحد منهم يكون دون المأتين "- (قاوى قاضى خال جلداص ١٢٩)

(٢) "كره اعطاه الفقير نصابا او اكثر الا اذكان المدفوع اليه مديونا اوكان صاحب

العيال بحيث لوفرق عليهم لايخص كلا \_اولا يفضل بعد دينه نصابا فلايكره "

"وعن ابي يوسف لاباس باعطاء في النصاب وكره للاكثر وفي المعراج لان التصدق عليه في المعنى تصدق على اعياله (رد المحتار:٢٨/٢)

(٣) ويكره لمن عليه الزكاة ان يعطى فقيرا مائتى درهم او اكثر فلو اعطى حاز
 وسقط عنه الزكاة فى قول اصحابنار حمهم الله " \_ (بدائع العنائع ٢٥٥٥)

(۵) دامادمختاج ہوں تو ان کی بھی مال زکاۃ ہے مدد کی جاسکتی ہے، آپ کوجس نے بید مسئلہ متایا سیج بٹایا گرشرط وہی ہے کدا سکے پاس ضروریات زندگی ہے زائد ساڑھے باون تولہ چاندی یااس کی مقدار مالیت ندہو۔

(۲) زکاۃ کے بارے میں بہی مسئلہ لکھاہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور پھر دور کے رشتہ داروں اور پھراپنے خاندان اور قبیلہ کے لوگوں میں ای تر تیب سے صرف کرنا افضل ہے۔

(2) ضرور تمند غیر بھی آئے بشرطیکہ جج العقیدہ مسلمان ہواور آپ کواطمینان ہو کہ بیز کا قاکے لائق ہے تو ضرور دیجئے۔

(۸) دین تعلیم طلبه کی دو کرنے میں دو ہرا تو اب لکھا ہے، آپ نے تحریر فرمایا کہ ایسا خلاصۃ کھیے کہ بار بار مجھ کو بو چھنا نہ پڑے گرای تفصیل کے لیے تو ایک کہ بار بار مجھ کو بو چھنا نہ پڑے گرای تفصیل کے لیے تو ایک کتاب بھنی پڑے گی، پھر ہر کتاب میں ہر مسئلہ صاف نہیں لکھار ہتا ہے، پانچوں نمبر کو لکھنے کے لیے الگ تھلگ دس کتا بیں دیکھنی پڑیں۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی شمس العلوم

(٢٧-٣٩) مسئله: كيافرمات بين علائد دين ومفتيان شرع متين مندرجه ذيل مسائل مين-

(۱) جواب طلب مئلہ یہ ہے کہ کلمہ میں محمد رسول اللہ اور اذان میں محمد رسول اللہ چیش اور زبر کا رق کیا ہے؟۔

(٢) دوانگوشی پئن کر کمیا نماز ہوجاتی ہے؟۔

(٣) نمازی حالت میں کیڑ االٹنا کیاہے؟ مثلا پینٹ پاپائجامہ کی مہری الث دیتے ہیں وہ کیماہے؟۔

(م) چین دار گوری پئن کرنماز پڑھنا کیاہ؟

الجواب\_\_\_\_\_

(۱) میفرق عربی گرامرے تعلق رکھتاہے چونکہ کلمہ میں محمد کا لفظ مبتداء ہے اور عربی گرامر میں مبتداء کو پیش ہوتا ہے اور اذان میں اشہدان محمد آہے ،ان حروف مشبہ بالفعل ہے اور بیا ہے اسم کوزیر

دیتاہے، بیرسب اصطلاحی الفاظ میں جونہیں جانتا ان کے لیے چیتاں میں۔ جوعربی کی ابتدائی کتاب بڑھتا ہواس کے لیے بیکوئی مشکل مسئلٹیس۔

(۲) دونگ كا الوشى مردول كي ليحرام ب\_اس لياس بيان كرنماز كروه موكى -روانح ارش ب: "انسما يحوز التختم بالفضة لو على هيئة خاتم الرحال امالوله فصان او اكثر حرم انتهى (كتاب الحظر والاباحة: فصل في اللبس. ١١/٩)

(٣) فميض يا پتلون كا پائچا الثنا مكروه ب، اس طرح نماز پڑھى تو پھر دو ہرائى جائے ۔اس كو شريعت كى اصطلاح ميں كف ۋب كها جاتا ہے۔

ورمخارش ب: "كمشركم او ذيل"

(۳) اگر گھڑی چڑے کے تسمہ یافیۃ ہے بندھی ہوئی ہے تو بائدھ کرنماز پڑھنے میں کوئی حرج خبیں،اورا گرکسی دھات سونے چائدی پیتل وغیرہ سے بندھی ہوتو نماز مکروہ ہوگی۔اسے اتار کرنماز پڑھنی چاہے۔( فرادی امجد بیہ) واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی مشس العلوم گھوی اعظم گڑھ

(۵۰-۵۸) مسئله: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع ان مسلول کے بارے میں۔

(۱) ز کا ۃ وفطرہ و چرم قربانی کی رقم مدرسین کی تخواہ میں دینا درست ہے کہ نہیں ،اوران رقوم کو مسجد کی تقبیر میں استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟۔

(۲) بینک اور ڈاکنانہ نے ہے اصلی قم سے زائد پھے دقم ملتی ہے جے عام طور پرلوگ کہا کرتے میں کہ بیسود ہے، اس کو استعال میں لاٹا حرام ہے؟ کیا اس کواپٹی ضرورت میں خرچ کرسکتے ہیں یانہیں؟ (۳) گورنمنٹ ہر مال پر کچھ بیسے دیا کرتی ہے جس کو برد ھانسل کہتے ہیں کیا مون اس کو لے کر خرچ کرسکتا ہے؟

(م) میلاوشریف و جلے میں جو صلاۃ وسلام وعظ بیان کے بعد پڑھے ہیں کیا ہے درست ہے؟ دیو بندی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے کیا سے جے ہے؟

(۵) ٹی وی جوآج جگہ جگہ نظر آتی ہے کیا اے دیکھنا سیح ہے اور جس امام نے ٹی وی پر گندی تصویروں کے علاوہ صرف خبریں نی ہوں تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں اور ٹی وی دیکھنے والے پرشر ایت کا کیا بھم ہے؟ چاہے وہ کچھ بھی دیکھے۔

(۲) د یوبندی کے پیچے جس نے نماز کچھ دونوں تک پڑھ لی ہے تو کیا اس کا اعادہ ضروری ہے اوراعادہ کتنے دنوں تک وہ کرےگا،اور دیوبندی کے پیچے نماز درست ہے یانہیں؟ (كتاب الزكاة

(2) شخ سدوصاحب بن کافاتحد لوگ دیماتوں بی خوب دعوم دھام سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کر ان کافاتحہ نہ کرنے سے لوگول کو نقصان پہنچا ہے اور وہ عیاش تھے، غیر محرم کے ساتھ وہ زنا بالجبر کیا کرتے تھے، اور ان کا موت بیت الخلاء کے اندر ہوئی ہے، اور وہ نا پا کی کا حالت میں مرے ہیں، کیا ہے جے ہے؟

(۸) جو انسان اذان کی آ وازس کر نماز کے لیے نہ جائے یو نہی بیٹھ کر فضول کی باتیں کر تارہے، اذان ما تک پرنہیں بلکہ اس کے روبر وہوئی ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟

(۹) جو مجد سنیوں کے قبضے نکل کر دیو بندیوں کے قبضے میں چلی تی ہوتو سی مسلمان اس کی تقیم رکے لیے دقم دے سکتے یا نہیں؟ قرآن وصدیت کی روثنی میں جواب عنایت فرما کیں۔

المستقتی شفیق احمد بکرم پیشہ بہار

الحوال

(۱) زكاة اورفطره كى رقم مدرسين كى تخواه يام جدومدرسكى تغير مين صرف نبيس كى جاسكتى \_ عالم كيرى مين ب: "لا يحدوز ان يبنى بالزكاة المسحد وكذا القناطير والسقايات

واصلاح الطرقات وكرى الانهار والحج والحهاد وكل مالا تمليك فيه"

قربانی کیرقم البتدان مصارف خرم صرف کی جاسکتی ہے۔

صديث شريف من ب: الكلوا واشربوا واتحروا"

(۲) مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ناجائزے، البتہ یہاں کے غیر مسلم اگرائی خوثی ہے دیں تو ان کے چیے بیس حرج نہیں ، توجو بینک خالص غیر مسلموں کے بیں ان ہے ایسی رقم لینے میں کوئی حرج نہیں ، لیکن لینے والا اس کوسود بچھ کرنہ لے۔ ایسی رقم سمجھے کہ وہ اسے پٹی خوشی ہے دے رہا ہے۔ حدیث شریف میں ہے: "لاربابین المسلم والحربی فی دارالحرب"

(نصب الراية ١٠٧/١)

رہ گئے گورنمنٹ کے ایسے ادار ہے تو ان کے متعلق علما کا اختلاف ہے ہمار ہے نزدیک اسلم راہ ہے ہے کہ اس کو بینک سے وصول کر لے گررو پے ذاتی خرج میں صرف ند کیے جائیں بلکہ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں یا دیگر اسلامی بھائیوں کو دے دیئے جائیں۔

(٣) آپ نے جونام تحریر کیا ہے وہ ہماری تجھ میں نہیں آیا۔ لیکن اگر اس کا مطلب کی تم کی امداد ہے جسے بڑھا ہے کی تو ہماری تجھ میں اور جا کردیتی ہے اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں، یہاں لینے والے کومعلوم ہوکہ خاص میہ بیسہ جو ہمیں ال رہا ہے حرام ذریعہ ہے ہوا ہے تو

الياعطية تول كرنا بهى حرام ب،اس سے بچاچا ہے۔

(م) د يوبنديوں كوشرك وبدعت كى بيارى ہوگئى ہے۔اس ليے جو چيز شرك نبيس وہ بھى انبيس شرک ہی نظر آتی ہے۔اور بدعت دوشم کی ہوتی ہے، بدعت حسنہ بدعت سیریہ، تواپی بیاری کی وجہ سے بیہ لوگ حسنہ کو بھی سیر سمجھتے ہیں۔حضور اللہ علی اندہی تراوت کے بہاعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی۔حضرت عرفاروق اعظم رضى الله تعالى عنه في استائم قرما يا اوركها: نسعمة البدعة هذه مياجهي برعت ب، و کھتے بدعت کوحسن اورا چھا کہا۔قرآن عظیم پرزیرز براور نقطے حضور علیہ اور خلفائے راشدین کے زمانہ من بيس تح يدكام حجاج بن يوسف ايك ظالم كورز نے كرايا، و يكھ يداعراب قرآن بھي بدعت بي ليكن ہندوستان میں ان کا قرآن میں ہونا ضروری ہے تو دیو بندیوں کی با توں کا کوئی بھروسٹیس حضور ﷺ پر صلوة وسلام بيميخ كاسم قرآن عظيم من ب، اور ميكوكي بإبندي نبيل كه فلال وقت من بيميجو، اور فلال وقت من نہیں، یا بیٹھ کر بھیجو، کھڑے ہو کرنہیں، وعظ کے بعد بھیجو، پس جس وقت اور جس طرح حضور اللہ پرسلام بعيجا جائے گاجائز ہوگا تھم خداورسول كے موافق ہوگاوہ آيت بيہ۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسُلِيْماً ﴾ [الاحزاب: ٥٦]

(۵) ئی وی میں جو پروگرام خلاف شرع ہوتے ہیں ان کاد کھنا بلاشبر حرام نا جائز۔ صرف خبریں اگرامام صاحب نے آگھ بند کر کے تی ہوں تو اس طرح سننامنع نہ ہوگا۔ مگر بچنا اس سے بھی جا ہے کہ لوگ عام طور پر یمی بدنام کریں گے کہ امام صاحب ٹی وی و کھتے ہیں، حالا تکدید پیچارے آ تکھ بند کئے رہے ہیں

صديث شريف مل ب: "اتقوا مواضع التهم"

(٢) ديوبنديوں پرعلائے عرب وعجم نے كفركافتو كل دياہے۔ توان كے پیچھے نماز ہوتی عي نہيں۔ عالم كيري شرع: "ان كان هوئ لايكفر به صاحبه تحوز الصلاة خلفه مع الكراهة

(الباب في الامامة: ١/٧،١)

اگرٹھیکٹھیک معلوم نہ ہو کہ گتنی نمازیں اس کے پیچے پڑھیں توا عدازہ ہے، کہ زیادہ سے زیادہ اتے دن پڑھی ہوں گی فیصلہ کرے،اورای مقدار کی نماز از سرنو پڑھے۔

(٤) شخ سدو كے بارے من فر ہنگ آ صغيب ميں لكھا ہے كديدكوئي آ دى تھايا جن ، عورتنس اس كى یری معتقد ہیں اور اس کے بارے میں ہرطرف ای تئم کی با تیں مشہور ہیں جوآپ نے لکھی ہیں۔امروب كى كى مجديس اس كى قبريانشان ب- بريخ شنبه كوتورتيس بدى تعداديس كلكا وغيره يكانے كے ليے وہاں جمع ہوتی ہیں اوراس کورشوت کہتے یا پوجا کرتی ہیں بیسب باتیں محرابی کی ہیں۔

(۸) او ان من کرفضول باتوں میں مصروف رہنے اور نماز کے لیے نہ جانے کا دو مطلب موسکتا ہے۔(۱) جماعت میں شریک نہیں گرنماز پڑھتا۔(۲) سرے ہے نماز ہی نہیں پڑھتا۔اگر جماعت صحیحہ مطابق سنت ہو، اور بیہ بلاعذر شرعی شریک نہیں ہوتا تو تارک جماعت اور مرتکب گناہ ہے، اور اگریہ مطلب ہے کہ مطلقا نماز ہی نہیں پڑھتا، تو اس کی محرومی اور عصیاں شعاری کا کیا کہنا، وہ تو بہر حال مرتکب مطلب ہے کہ مطلقا نماز ہی نہیں پڑھتا، تو اس کی محرومی اور عصیاں شعاری کا کیا کہنا، وہ تو بہر حال مرتکب کمیرہ ہے، مشتق عذاب اللی ہے، اگر بے تو بہر ارا ذان من کرنماز چھوڑے یا اذان سنے بغیر ہر حال میں گنبگار ہے۔

(٩) مجدى تغيراورآبادى كاحق صرف تى مسلمانوں كوب قرآن شريف بيں ہے: ﴿إِنَّهُ الصَّلاَةُ وَآتَى الدَّكَاةَ وَلَمُ يَخُشَ إِلَّا اللَّهِ﴾ [التوبة: ١٨]

و ما بی اور دیو بندیوں کا اس پر قبضہ عاصبانہ ہے، اور انہیں اس کی تغییر کا کوئی حق نہیں، چندہ ان کے ماتھ دے کر ان کے اس قبضہ عاصبانہ کی تائید و حمایت ہے، جس سے احتر از کرنا چاہیے۔ ارشادالی ہے: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى لُمْرٌ وَالنَّقُوى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِنْمِ وَلْعُدُوانِ ﴾ [المالدة: ٢] واللہ تعالیٰ اعلم عبدالمنان عظمی شمس العلوم ھوی اعظم گڑھ ورشوال المکرّم ٨ ، ١٢ اھ

(۵۹) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

یہاں بیت المال قائم ہے، جہاں زکاۃ صدقات عشر وغیرہ کی رقم جھ کرتے ہیں، جس کا مقصد
یہاں کی غریب و نا دار بیوہ و پہتم بچوں کی مدوکرنا ہے، اور ان کو ان کے اخراجات کے مطابق ما ہوار کی دیا
ہے، فنڈ میں رقم زیادہ ہے، لہذا انتظام کمیٹی چا ہتی ہے کہ جیلہ شرکی کرکے مدرسہ کے نام کی محارت بنوا کیں،
اور اے کرابیہ پردی، تاکہ اور اور کے خود کفیل ہونے میں معاون ہے، کرابیہ پر لینے کے لیے پرائیویٹ اس
کول والے تیار ہیں، اور انہیں کی ایماء پر محارت بنانا چا ہے ہیں لہذا در یافت کرتا ہے ہے کہ فذکورہ مقاصد
کے لیے بیت المال کی رقم کو حیلہ مشرق کرنا جا کرنے ہے انہیں؟ جواب عنایت فرما کرعنداللہ ما جور ہوں
فتظم کمیٹی بیت المال کی مقم کو حیلہ مشرق کرنا جا کرنے ہے المہاری ضلع نا گور

الجواب

زکا قاکا کی کھم ہے کہ سال تمام ہوتے ہی صاحب زکا قایاس نے جن لوگوں کواس کا وکیل بنایا ہاں لوگوں پر فرض ہے کہ وہ روپیہ مستحقین زکا قاپر تقتیم کرویں ،اس میں تا خیر کرنا موجب جرم وگناہ ہے (فرا دی رضویہ جلد چہارم ص ۳۲۷) آپ حضرات نے فنڈ میں رقم جمع رکی ، اور مستحقین کو نددے کرتا خیر کی ، تو فنڈ والے ، اور زکا ق دینے والوں کی اجازت سے ہوتو دونوں گنبگار ہوئے ، اور دوسراسوال یہ ہے کہ حیلہ کر کے مدرسہ کے تام جو عمارت بنوا کیں گے اس کی آمدنی مصارف خیر میں خرج ہوگی ، یعنی غیبی مدارس پر یامصارف زکا قریر یا ایسے امور خیر پرجن پر براہ راست مال زکا ق صرف نہیں ہوسکتا ، ان کے علاوہ کسی دنیا وی کام کے لیے حیلہ کیا گیا تو وہ بھی تا جائز ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

عبدالمنان اعظمى شمس العلوم كحوى مئو ٨ررجب المرجب ١٩١٩ه

(۲۰ یم۲) مسئله: کیافرماتے بین علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلمیں که

(۱) زکاۃ اور چرم قربانی کارو پیر کی فقیروسکین کو مالک بنا کر پھراس سے درخواست کی جائے، وہ مجد یا مدرمہ کے مدات فدکورہ میں سے بطور چندہ اپنی طرف سے دے دے، اگراس نے ایسا کرلیا تواس

روبیہ سے مجد کے اسباب وغیرہ خرید کرنا ، اور مدرسہ فنڈ میں جع کرکے ای فنڈ سے مدرسین کی تخواہ وینا ،

اور ٹول اور میز کری بتانا ، اور طلبہ کو بھی کتاب ، کپڑے ، دوائی وغیرہ ویتا ، کیا یقل درست ہے یا نہیں؟۔

(۲) صدقة الفطروز كاة وچرم قرباني ومنت اورنذركي آمدني كي رقم كمي فقير مسكين كوما لك بناكر بجر اس سے درخواست كى جائے كه وہ مسجد يا مدرسہ كے مدات فدكورہ بيس سے بطور چندہ اپني طرف سے دے

اں سے در واست ل بوت سرو ہیں ہیں وہ سے ادار طلبہ کی خورد ونوش یا کپڑے وغیرہ اس کے علاوہ مدرسہ وے، اگر اس نے ایسا کرلیا تو اس روپیہ سے نا دار طلبہ کی خورد ونوش یا کپڑے وغیرہ اس کے علاوہ مدرسہ یا مجد کے دوسرے اخراجات تعمیر مرمت ، فرش ، بتی وغیرہ میں ٹدکورہ حیلۂ بیتمام قسمیس کی رقیس تمام امور

مْكُورة الصدر من خرج كرنا ، كيار فعل منح ودرست موكايانين ؟ اورادائ زكاة موكى يانبين؟

(٣) بنودكارو بيم مجديا مدرسه ين كى طرح لك سكتاب؟

(٣) كوئى عالم وارهى قفركراتا إوراكثر وقت سريرانوني نبيل ركفتا إلى كالمت درست

ب یانبیں؟ اور مخنوں کے نیچے یا عجامدانکا تا ہے، اورا کثر وقت عورتوں کے ساتھ مذاق کرتار ہتا ہے۔

(۵)عیدین کے خطبہ کے بعدایک باردعا ما تگنا ، کیا پیفل نا جائز ہے یا مروہ تنزیبی ہے یاحرام

عِيارِي عِ؟

عیدین کی نماز کے بعدا یک مرتبد دعا ما نگنا، پھرعیدین کے خطبہ کے بعد دوسری مرتبد دعا ما نگنا، کیا بغل سچے ہے بانہیں؟۔ استفتی ڈاکٹر مولانا عبدالرحمٰن میں مستقتی ڈاکٹر مولانا عبدالرحمٰن

الجواب

(ا\_٢) صدقات نافلہ جیے چرم قرمانی، چندہ، ہدیدہ فیرہ کو کی امر فیر میں صرف کرنے کے لیے

حیلہ کرنے کی ضرورت نہیں وہ براہ راست بھی تمام مصارف میں خرج ہوسکتا ہے،البتہ زکا ہ ،فطرہ منت شرکی جیسے ہمارا بیارا چھا ہوگیا ، بیاہمارا کوئی آ دی جوسفر میں ہے خیریت سے گھر والیس آ گیا ،اتو اتفارہ پیر صدقہ کریں گے، بیا ہے مسکینوں کو کھانا کھلا کی گے۔اس تھم کی رقم کا مصرف فقراو مساکییں ہیں تو ان کو کسی دوسرے مصرف خیر میں بلاحیلہ صرف کرنا جا تزنہیں ،حیلہ جو آپ نے تحریر کیا ہے وہ یہی ہے کہ دور قم مسکییں کودے دی جائے وہ اپنی طرف سے معجد مدرسہ مرائے مسافر خانہ قبرستان کی ضرور بیات میں صرف کرے تو یہ جا تزہاں میں کوئی حرج نہیں۔

عالم كيرى من عند المسحد المسحد المركدة لواراد صرفها الى بناء المسحد القنطرة لا يحوز فان اراد الحيلة فالحيلة ان يصدق به المتولى على الفقراء ثم الفقراء يدفعونه الى المتولى ثم المتولى يصرف الى ذلك " \_ (عالم كيرى جلد المسرف)

لیکن خوب یا در کھئے کہ الی رقم کی ضروری ویٹی کام میں حیلہ کر کے لگ سکتی ہے۔ جیسے نماز کے
لیے مجد کی شدید ضرورت ہے، اور وہاں کے عام مسلمانوں میں چندے کی استطاعت نہیں، تو اس میں سے
حیلہ ہوسکتا ہے۔ دیٹی تعلیم کا مدرسہ ہے، اس کا انتظام مشکل ہے۔ اس کے لیے بیر حیلہ جائز ہے، اس کے
مرخلاف کوئی و نیاوی کام ہو، جیسے دنیاوی تعلیم کا کام ہو، یا کوئی اور و نیاوی ادارہ ہو۔ یا تفریحی تنظیم ہو، اس
میں ہرگز حیلہ کر کے ذکا ق وغیرہ نہ لگائی جائے، درنہ بخت گناہ اور عذاب میں جتلا ہو نگے۔
میں ہرگز حیلہ کر کے ذکا ق وغیرہ نہ لگائی جائے، درنہ بخت گناہ اور عذاب میں جتلا ہو نگے۔

آپ نے سوال میں منت کا لفظ فاکر کیا ہے، اس کی دوشم ہے، واجب اس کی مثال تو ہم نے اوپر بیان کی، اور نقل منت جیسے مریض اچھا ہوا تو میلا و شریف کرائیں گے۔ یا عام مسلمانوں کی وعوت کریں گے۔ اس طرح نذر کا لفظ بھی واجب اور نقل بلکہ حزام تک کے لیے بولا جاتا ہے، واجب نذر تو وہی جس کو ہم نے اوپر منت واجب کے شمن میں بیان کیا۔ نقل: ایک مثال تو میلا و شریف کی ہم نے ذکر کی، بزرگوں کے لیے ایصال تو اب کو بھی نذرونیاز اس معنی میں بولا جاتا ہے، اور آج کل نذر، نذران، گھوس کو بھی کہتے ہیں جوحرام ہے۔

(٣) قرآن شریف پین مجد بنانا اوراس کوآباد کرنا صرف مسلمانوں کا کام بنایا گیاہے۔ ارشاد اللی ہے: ﴿ وَتَعَاوَنُواُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوَى وَ لَا تَعَاوَنُواُ عَلَى الإِنْمِ وَالْعُلُوانِ ﴾ [المداللة: ٢] مجد بنانا اور بسانا صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔

غیر مسلم کوئی رقم باز مین مسلمانوں کودے دیں اور مسلمان اپنی طرف ہے اس کو مجد میں لگا تیں با اس زمین پر مجد بنا کیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ مدرسہ میں اس کی پابندی نہیں بشر طیکہ چندہ دے کر دہ اپنا

حق ندجها كيل يسر

(٣) داڑھی حدشرع ہے کم کرناحرام اور پائجام ڈخنوں ہے نیچار کھنا کروہ ایباقتض فاسق ہے اور اس کی امامت کروہ تحریمی ہے۔

شائ ش ہے: "ومشی فی شرح المنیة علی ان کراهة تقدیمة کراهة تحریم" غیرمحم ورتوں مینی فراق بھی تاجا تزہے۔

(۵) نمازعید کے بعد اور خطبہ عید کے بعد دعا ما تگنا جائز ہے۔ شرعاً کوئی ممانعت نہیں ،اس مسئلہ کے لیے اعلیٰ حضرت مولا نا احمد رضا خانصا حب رحمة اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ' سرور العید تی حل الدعاء بعد صلاق العید'' دیکھی جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم عبد المنان اعظمی شمس العلوم گھوی منو ۱۸ ارشوال المکرم ۱۳۱۹ھ (۲۷ ـ ۲۷) مسئلہ : کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ ہیں کہ

(۲) ایک گاؤں کے مدرسہ بیسی عقیدہ کے عالم ہیں ،اور گاؤں کے لوگ بھی می عقیدہ کے ہیں ،اور گاؤں کے لوگ بھی می عقیدہ کے ہیں ،ای گاؤں کے لوگوں نے جب ہیں ،ای گاؤں بیل ایک بارات آئی ،جس بارات کا نوشہ دیو بندی عقیدہ کا تھا، گاؤں کے لوگوں نے جب مولانا ہے تکاح پڑھانے کو کہا تو مولانا نے کہا کہ بیل بڑھاؤں گا، کیوتکہ دیو بندی کا تکاح پڑھا کہ تا ہے ،اس پر گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ نوشہ کو کلمہ پڑھا کر تکاح پڑھا دو ،کین مولانا صاحب بھی کہتے رہے کہ نیس میرانکاح ٹوٹ جائے گا۔ کیا یہ قول بی ہے؟ شرع کی رفتی ہیں جواب دیں۔

(٣) زيدنے كہا كرديوبندى كے يتجھے نماز پڑھنے ہے نكاح ٹوٹ جاتا ہے، اس پر مكرنے كہا كہ فَحْ حَبِ اللهِ عَلَى اللهِ فَعَ حَبِي كَمَالِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

فراوی بر العلوم جلد دوم کار آئی میں اور کی اور شن میں جواب دیں۔ استفتی جم مصطفل کے پیچے نماز پڑھنے سے نکاح نیس ٹوٹے گا؟ شرع کی روشن میں جواب دیں۔ استفتی جم مصطفل

(۱) اگرسائل این بیان میں چاہے تو اس کا بائیکاٹ کرنے والے ضرور ظالم ہیں۔ انہیں اس ظلم ے باز آتا چاہیے،اور سائل ہے معانی مانگنا چاہیے۔اوراگر واقع میں ایمانہیں ہے، سائل خود ہی بخیل ے،اوراس بہاندے قبرستان کا چندہ نہیں دیتا جا ہتا اور دوسروں پر غلط الزام رکھتا ہے توبیان کی کوتا ہی ہے جس اے بازآ نا جاہے۔

حدیث شریف میں ہے:"ای داء ادوی من البحل " بخیل سے بری کون ی باری ہے۔ لیکن چندہ نہ دینا اتنی بڑی بیاری نہیں کہ اس کے لیے کسی کا بائیکاٹ کیا جائے ، دونوں صورتوں میں بیظم اور زیادتی ہے۔ لیکن آج کل مسلمانوں کا بیحال ہو گیا ہے کہ مسئلہ عام طور سے حق برعمل کرنے کے لیے نہیں بوچھاجاتا، جھڑا ہوھانے کے لیے اوراپنے ذاتی جھڑے میں دوسروں کوشریک کرنے کے لیے پوچھاجاتا ہے۔ ہماری دونوں کے لیے دعاہے کہ بقول سائل کچھلوگ مدرسہ کے نام پرز کا ق خیرات غریب بچوں کے نام پرحاصل کر کے اپنا بیٹ بھرتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں تو بہ کی تو فیق دے اور سائل میں أكريكل كى بيارى بإلاالله تعالى اعدد وركرا مين

(٢) د يوبند يول پر عرب وجم ك علاء نے كفر كافتوى ديا ہے۔ اگر وہ نوشدايا اى ديوبندى تفاقة مولانانے بہت اچھا کیا کہاس کا فکاح نہیں پڑھایا۔ دیوبندی کا فکاح نی لڑکی سے اور نی لڑ کے کا فکاح د یو بندی او کی سے ہوتا ہی نہیں ،کوئی لا کھ پڑھائے ، جب تک دیو بندی توبر کرے مسلمان نہ ہو۔اورمولانا صاحب اگرایے دیوبندی کومسلمان مجھ کرنکاح پڑھادیے تو خودان کا ایمان بھی جلاجا تا اوران کا نکاح مجى أوث جاتا عالم كرى من ع: "والايحوز للمرتد ان يتزوج مرتدة والامسلمة"

جوكفركر يمرتد بوكياءوه ندمرتده سافكاح كرسكتاب ندمسلمه كاساتهدنكى اورتهم كى كافره كساته (٣) ديوبندي ك كفر يرمطلع موكراس كے يہي نماز برائے كا حكم يہ ب كراس كومسلمان سجه كر پڑھا ہوتو آ دی ضرور اسلام سے خارج ہوجاتا ہے اور اس کا نکاح باطل ہوجاتا ہے۔

ورمخاريس م: "ومايكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاح"

مئلہ یمی ہے کہ کعبہ شریف میں مجی نجدی امام کے پیچیے نماز جائز نہیں رکر یہاں پر جج کرنے کے لیے بھی ختم کے آ دی جاتے ہیں،جن میں جہالت کی وجہ ہے کسی کومسئلہ معلوم نہیں ہوتا،کوئی پنہیں جانیا كه جو خص امامت كرد باب وه كافرب يانبيل -اس لي تمام حاجيول ير كفر كافتوى نبيس عائد بوگا- بال آپ جیسے لوگ جن کو بید مسئلہ معلوم ہواو ہاں پہنچ کراسے بیہ معلوم ہے کہ امام نجدی کا فرہے اور پھر مسلمان سمجھ کراس کی افتد ایش نماز پڑھی ، تو آپ پر بھی وہی تھم لا گوہوگا جواس نجدی پر لا گوہے۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی تمس العلوم کھوی مئو کر بڑتے الاول ۱۳۲۰ھ

#### حيله شرعى كابيان

(۱) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ویل میں کہ

میں جمی ادارہ میں تدریس کا کام انجام دے رہا ہوں اس میں صرف مقامی بچے اور پچیاں تعلیم پار بی ہیں۔ اور اس ادارہ کے جو ناظم اعلی ہیں ان کے پاس ذکاۃ صدقات نیز فطرے کی رقیس بھی آتی ہیں جس سے معلمین کی تخواہ اداکی جاتی ہے۔ کیا بیددرست ہے؟ اگر درست نہیں ہے تو وہ کون می صورت ہیں جس کہ جے اختیار کیا جائے کہ دلالت ہوجائے۔ نیز ان رقبوں کی ادارہ ہذاکی تعمیر میں صرف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ قرآن وسنت کی روشن میں ہماری رہنمائی فرمائیں، کرم ہوگا۔

المستفتى مولوى محرنوشادعالم نورى خادم الطلبا مدرسه بندا

الجواب

زگاۃ فطرہ اورصدقات واجبہ کی رقم مدرسین کی تخواہ مدرسہ مجدیا قبرستان وغیرہ کی تغیر میں صرف خیس کی جاسکتی، ان مصارف میں صرف کریں گے تو زکاۃ ادانہ ہوگ۔ بچوں کا مدرسہ جود نی تعلیم کا ہواور ان کے آمدنی کے دیگر ذرائع ناکافی ہوں تو اس تم کے مصارف میں صرف کرنے کا طریقہ بیہے کہ کی ان کے آمدنی کے دیگر ذرائع ناکافی ہوں تو اس تم کے مصارف میں صرف کرنے کا طریقہ بیہ ہو، پھروہ ایسے مسلمان کودے دی جائے جو مالک نصاب نہ ہولیان خود ذکاۃ قبول کرنے کے لائق اور غریب ہو، پھروہ اپنی طرف سے وہ رقم مدرسہ کودے دے ۔ تو اس کودے کرنے کورہ مصارف خیر میں صرف کرسکتے ہیں۔ عبدالمنان اعظمی میں العلوم گھوی ضلع مو محارف الجبہ ۱۳۲۲ ہے۔

(٣-٢) **مسئله**: كيافرماتے بين علائے دين دمفتيان شرع متين مسئله ذيل ميں كه

(١) كيازكاة كاروبيم مجديل بلاسريس صرف موسكا إ؟

(۲) کیا وہ مصلی جوامام کے جماعت پڑھانے کے لیے ہے،اس مصلی پر جماعت سے پیشتر امام سنت کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ قدم ہوں: مولا نارضوی رامپور نیر بلیایو بی

الجواب

(١) زكاة كابييه مجدكي كى ضرورت مي صرف نبيل كيا جاسكا (عالم كيرى) بال وه بييه كى

مسلمان بختاج اورمسکین کودے کراس کا مالک بنادیا جائے ،اوروہ اپنی طرف سے مجد میں صرف کرے توجائز ہے(عالم کیری)

(۲) امام صاحب مصلی امامت پرسنت پڑھ لیں تو جائز ہے ، مگرسنت ہیہ کہ سنن ونوافل نمازیں گھر پڑھی جائیں ،لوگ آج کل عام طورے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور سنت قبلیہ ہوں یا بعد ہیہ مجد میں ہی پڑھتے ہیں ۔روکاس لیے نہیں جاتا کہ پھر غیر مقلدوں کی طرح سنت پڑھنا بالکل چھوڑ ویں کے۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی مٹس العلوم گھوی ضلع مؤے ۲۲ر جمادی الآخرہ ۱۳۱۸ھ

(m) مسئله: كيافرات بي على عدين متلدة يل من كد

د بن تعلیم کے ماتھ بچوں کو ہندی اگریزی حساب کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، کیاا لیے مداری بی یا الیے مداری بی یا الیے مداری بی یا الیے مداری بی یا الیے مداری کی قلیم کی عماری کی قلیم کی عماری کی قلیم کی عماری کی قلیم کی الیے مداری کا آئی کی آخر و بیا جائز ہے؟ حمل لیا جائے ، جس بی کو کی نقص نہ ہو۔ اس سے ذکا آ سیح ادا ہوجائے گی۔ تملیک کیے کرائی جائے۔ اس کے متعلق خلاصر تحریر فرما کی اس آخر سے درسین اورامام مجد کی تنو او بھی دی جا سکتی ہے۔ برائے کرام جلد باصواب جواب تحریر فرما کیں۔ تاکہ اس کے مطابق عمل درآ مدکیا جائے۔ اور ذکا قادا ہوجائے۔ استفتی : محمدیا سین تصبه السرضلع بلیا

الجواب

تملیکی سیح اور شرع صورت یکی ہے کہ آپ کی مجھدار خریب کوصورت حال ہے آگاہ کردیں کہ ہم تم کو اتنی رقم زکا ق ہے دیے ہیں اور تم اپنی طرف ہے مدرسہ میں دیدو۔ اور اس طرح تم کو بھی پوراپورا تو اب ملے گا دین کا کام بھی چلے گا اور وہ روپیداس کودے دیں وہ اپنے ہاتھ میں لے کراپی طرف سے مدرسہ میں وے عالم کیری میں ہے: "من علیم الزکاۃ اراد صرفها الی بناء المسجد او القنطرۃ ان پتصدق به علی الفقراء ثم الفقراء بدفعونه الی المتولی ثم المتولی الی ذلك "جس دی فی مدرسہ میں وی تی تعلیم کے تابع ہو کر ونیاوی تعلیم دی جاتی ہو وہاں بھی ای طرح برقم لگ سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی خاوم دار الاقتاء دار العلوم اشرفی مبارکور اعظم گڈھ کارری الاول ۱۸ ھ الجواب سیح عبدالعزیز عفی عنہ الجواب سیح عبدالعزیز عفی عنہ الجواب سیح عبدالرؤف مدرس دار العلوم اشرفی مبارکور اعظم گڈھ

### صدقات كابيان

(ا\_a) مسئله: كيافرمات بين علائدوين ومفتيان شرع متين إس مسئله في كد

(ا) وہ کیا ہے کہ حدیث جس کے بارے میں حضور مرور عالم علی نے فر مایا ایک صحافی ہے، کہتم اپنی

ماں کے نام ایک کنواں کھودواؤاورا بی مال کی طرف اس کی نسبت دو۔ حدیث کی بوری عبارت اور صفحی مونا چاہیے۔

(٢) فاتحد كى رسول الله عظم في حرك جراس من ركه كرآيات قرآنى برها بي انبيس؟ اورخود

کھایا ورصحابہ کرام کو کھلایا ہے یانہیں؟ کہاں کی حدیث ہے علاوہ فاتحد کی چیز کو کھانا جائز ہے یانہیں؟۔

(٣)حضور فے اپنی بدائش کے حالات صحابہ کرام کے سامنے بیان کیتے مانہیں؟

(٣) ميلاد ك قيام من أكركوني كفرانه بوكنهكار ونبيل ٢٠-

(۵) اور کھانا پکا کرہم پہلے فاتھ کر کے اس کے بعد کھاتے اور غربا کوتقیم کرتے ہیں اس لیے جب تک ہم غربا کو کھلانہ لیں اوّاب قبل از وقت کیوں نہیں پہنچتا ہے۔السائل۔ ہدایت رسول سیوانی ۱رویج الاخرا ۸ھ

الجواب

(۱) ايوداو وشريف جلداول م ٢١٥ من بعد بن عبادة انه قال: يا رسول الله ان ام سعد ماتت فاى الصدقة افضل ؟قال: الماء. فحفر بيرا ثم قال: هذه لام سعد

(۲) کھانا ما مند کھ کراس پہلے پڑھنا کے حدیثوں سے ابت ہے۔ مشکوۃ شریف میں ہے:
"عن ابی هريرة قبال لحما کان غزوۃ تبوك اصاب الناس مجاعة فقال عمر يا رسول الله
ادعهم بفضل ازوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركته فقال نعم فدعاء بنطع فبسط ثم دعا
بفضل ازوادهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرةويجيء الآخر بتمرة ويجيء الاخر بكسرة
حتى اجتمع على النطع شيء يسير فدعا رسول الله ويليم بالبركة "اور صفور كايم طريقة پاك تھا
کر: "اذا دعا جعل بطن كفه الى وجهه " لهى ان صديثوں سے ابت ہواكہ کھانا مائے دکھ کہ التحافظ كردعا الله عام المراس پر پڑھا جا سكتا ہے، اور فاتح ميں ہوتا ہے تو فاتح كے جا تزہونے
ميں كيا كلام ہوسكتا ہے جب كماس ميں كی جانے والی با تمی صفور سے تابت ہیں۔

. (۳) ضرور بیان کیا مفکوة شریف باب سیدالرسلین ش بے: "انی عند الله مکتوب خاتم النبیین وان ادم لمنجدل فی طینه وسا خبر کم باول امر دعاء ابراهیم وبشارة عیسی ورویاامی التی رأت حین وضعتنی قد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام " حاکم نے اس

حدیث کوروایت کیا ہے اور جامع تھی ابن حبان میں بھی بے حدیث ہے جس سے معلوم ہوا کہ حضور سیالتہ علاقے نے صحابہ کرام کے مجمع میں اپنی ولادت باسعادت کا ذکر فرمایا۔

(٣) اگر بر بنائے وہابیت کوئی قیام میلا دیس نہ کھڑا ہوتو ضرور مجرم ہے ورنہ نہیں جب کہ بیر بات خیال رہے کہآج کل پورے ہندو پاک میں قیام ومیلا دے انکار وہابیوں کا ہی شعارہے۔

(۵) اس کا جواب میہ کہ کنوال کھودوا کر حضرت سعد نے فرمایا: "هذه لام سعد" اس کا انتظار نہ کیا کہ جب اوگ اس کا انتظار نہ کیا کہ جب اوگ بانی پی لیس تب کہ بیں اور یہ بھی خیال رہے کہ ایصال تو اب انھوں نے کب کیا لیکن اس کنویں سے لوگ جب تک فائدہ اٹھا تے رہیں یا فیض یاب ہوتے رہیں گے تو ٹو اب ما ارہ گا، قبل از وقت تو اب چہ بیانا ہوایا نہیں۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی مبار کپوراعظم گڑھ امر جمادی الاولی ۸۲ھ وقت تو اب بین علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ بیں کہ

(۱) حدیث شریف میں جوآیا ہے کہ ترام مال پر تواب کی امید رکھنا کفر ہے، اسکی وضاحت سیجے کہ کون سے مال پر بیدوعید نافذ ہوگی، نیز کفر ہے، مرادیہاں پرصرف تر ہیب، یا حقیقت میں کافر ہوجائے گا؟۔ (۲) ایک وقت اور ایک ہی مجلس میں ایک چیز کا دو بھاؤ کرنا مثلا میگھڑی ہے کہ اگر فقلہ میں خریدہ تو پانچے سورو ہے، اور او ھار خریدتے ہوتو آٹھ سورو ہے، اس طرح کی بچے جائز ہے یانہیں؟۔

حزید مرکارعلیہ السلام نے جو بیک وقت دو تج سے منع فرمایا جیسا کہ بہار تر بعت حصہ یا زوہم تج کے بیان میں اس کی وضاحت کہ اس عبارت کا کیا مطلب ہے؟۔

الجواب

(۱) ان تمام اموال کے لیے رہے کم عام ہے جس کونا جائز ذرائع سے حاصل کریں ،اوروہ مال یعینہ حرام ہو، اس بیس تبدیلی نہ ہوئی ہو، چاہے وہ اموال معاملات ،حرام تجارت واجارہ سے حاصل ہوں ، یا ناجائز ظلم وزیادتی وغصب سرقہ وغیرہ سے ہوں۔ قماوی ظہیر رید بیس ہے: رجل دفع الی فقیر من العال الحرام شیئا یر جو به الثواب یکون کفرا۔

اعلى حضرت امام احمد صارحمة الله تعالى عليه فرمات بين:

اگراس نے اس مال حرام کوائی ملک خاص جان کربطور تیرع خرج کیا جیے مسلمان اپنے پاکیزہ مال کو بہنیت نفل وتطوع تقر باالی اللہ صدقہ کرتا ہے اور اس پراپنے رب کریم سے امید تو اب رکھتا ہے، جب تو بیرتصرف تھم شرع سے جدا ہے، اور اس کی بعض صورتون میں فقہانے تھم تکفیر کیا ہے۔ (جلد ششم ص ۲۳۷) مزیر تفصیل ای میں دیکھی جائے ،اس ہے معلوم ہوا کہ ہرحرام مال کا بیتھم نہیں ہے حرام لعینہ
کا ہے ،اور ہرصورت میں امید ثواب رکھنا کفرنہیں مخصوص صورت میں فقہانے اے کفر کہا ہے۔اس سے
معلوم ہوا کہ یہ کفر کلای نہیں کفر فقہی ہے۔ یعنی فقہاء کے نزدیک وہ یقیناً کا فرہوجائے گا بیتھم خالی ڈرانے
کے لیے نہیں ہے۔

(۲) آپ نے بہار شریعت بیل ذکر کی ہوئی صدیث شریف کا مطلب غلط سمجھا کہ آپ نے اس کو ہوا کا تا وَ رجمول کیا۔ صدیث شریف بیل اس طرح کی چیز کا بھا وَ تا وَ بَتانے کی ممانعت نہیں، بلکہ اس طرح الفاظ سے ایجاب وقبول کی ممانعت ہے، لیعنی پیچنے والے نے خرید نے والے سے کہا کہ بید گھڑی بیل تہارے ہاتھ نقذ بھی فروخت کرتا ہوں اور اوھار بھی، نقذ دس روپے بیل اور ایک مہینہ کی محت پراوھار بیل روپے بیل اور ایک مہینہ کی محت پراوھار بیل روپے بیل اور ایک محالمہ نقذ کا ہوا بیل روپے بیل کے محالمہ نقذ کا ہوا بیل روپے بیل کی کہا جس منظور کرتا ہوں۔ ان دونوں نے بیصاف بی نہیں کیا کہ معالمہ نقذ کا ہوا بیل اور ایک طرح کی تا کی محصور بیل ہے۔

بیع فی بیعین کا مطلب بیہ کرایک ہی چیز کونفذ دس میں مثلا ادھار میں میں بیچا ہوں کہا ،اور بیہ واضح نہیں ہوا کہ بائع اور مشتری نے معاملہ نفذ کا کیا یا دھار کا ،توبینا جائز ہے ، ایک ہی چیز نفذ وادھار دونوں طرح کیے بیچے بگی ، ہاں نفذ ادھار دونوں دام بتانے کے بعد مشتری نے مثلا بیکہا میں نفذ خریدتا ہوں اور بائع نے اس کومنظور کیا یا بائع نے کہا میں ادھار بیچیا ہوں اور مشتری نے اسے قبول کیا تواس میں کوئی حرج نہیں۔

یمی مرقات اوراشعۃ اللمعات شرح مفکوۃ ۔ بلکہ ان دونوں کتابوں میں میہ بھی تشرح ہے کہ جب
ایک بی چیز نفذ وادھار دونو ب طرح کی ، تو خریدار کون سادام لگائے گا نفذ والا باادھار والا ، دونوں اپنی اپنی منفعت کے اعتبار ہے اوائے گی جا ہیں گے تو جھڑا ہوگا ، اس لیے اس طرح مبہم معاملہ کرنے کو حضو معالمہ کرنے کو حضو معالمہ کرنے کو حضو معالمہ کرنے کو حضو معالمہ کرنے کا مناف منفعت کے اعتبار ہے واللہ تعالی اعلم نے منع فرمایا ہے نفذ وادھار میں سے کوئی ایک بھے فریقین میں طے ہوجائے تو جا کرنے ۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی میں العلوم گھوی مئو ۹ رصفر المنظفر ۱۳۱۷ھ

(۸) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ بعد آواب کے عرض ہے کہ میں اپنے لڑکے کی جان کے صدقے میں بکرا صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے خدمت میں عرض ہے کہ شرعی مسئلہ ہے آگاہ فر ماکیں۔استفتی :عبدالحمید صالح پورستی

الجواب

آپ اس بکرے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہد کر ذرج کریں اس کا تمام گوشت مسکینوں اور فقیروں میں تقتیم کردیں ،کھال بھی کی فتاج کودے دیں یا کسی مدرسہ میں ۔ واللہ تعالیٰ اعلم عبد المبنان اعظمی خادم دارالا فراء وارالعلوم اشر فیہ مبار کپوراعظم گڈھ الجواب سیجے :عبدالرؤف مدرس وارالعلوم اشر فیہ مبار کپوراعظم گڈھ

#### چنده کابیان

(ا\_T) مسئلہ: کیافراتے ہیں علائے دین معدرجہ ذیل مسائل کے بارے میں

(۱)ایک مسلمان اور اس کی اولا و وغیرہ نے ال کر قرآن پاک اور دیگر اسلامی کتب وغیر کی طباعت کی، ذریعہ اسلام ومسلمانوں کی دینی خدمت کرنے اور عامۃ الناس میں اگر پچولوگ چپوانا چاہیں تو کاروباری نقطہ نظرے اس کی طباعت کر کے نفع حاصل کرنے کی نبیت ہے، ایجھے تم کی طباعت والی مشین و فیرہ خرید نے کے لیے اپنی ذاتی رقمیں لگائے کے علاوہ، عام مسلمانوں سے عطیات کی شکل میں مالی مدو کے کرکام کرنا چاہتا ہے کیا یہ جائز ہے؟

ال مسلمان كا بلان بيب كرمسلمانول سوه جوبهى چنده لے گا، بير بتا كر لے گا كه ده ال كو بديد اور تخذادر نذار نے كى نيت سے ديں ، كه اگر فذكوره مقاصد على تا كامياني موتو چنده ديے والے اس سے دنيا، يا آخرت على مطالبہ نه كريں، بلكہ بير تحصل كه جديد فرانه تخذ ديا تعااور بيد جان كر ديا تعاكہ ده يا اس كى دنيا، يا آخرت على مطالبہ نه كريں، بلكہ بير تحصل كه جديد فرانه تخذ ديا تعااور بيد جان كر ديا تعاكر تا جائز ہے؟ اولا داگرا في بى ذات ملكيت بنالے كى تو اس كو بحد شكايت يا عذر دمطالبہ كاحق نه موگا، كيا ايساكر تا جائز ہے؟ اولا داگرا في بى كامياني كى صورت عن اس مسلمان كا اراده بير سے كه ده جرمسلم ان چنده ديے والے ديا ہو كار بير بير مسلم ان چنده ديا والے ديا ہو تا ہو ہو جو اس كے دو م

ک دی ہوئی رقم سے بازار بھاؤ سے اتی ہی قیت والی دینی کتابیں اس مسلمان کی طرف سے مفت مسلمانوں وغیرہ میں تقسیم کردی جائے گی تا کہ چندہ دینے والے کوثواب جاربیماتارہے۔

(۳) اس طرح جب کل چندہ کی رقم کے برابر دینی کتب مفت ہو چکیں گی تب جا کر میہ پلان بنانے والا اور اس کی اولا دان مشینر یوں کواپنی ذاتی ملکیت بناس کیس گی۔فقط والسلام عبدالله غلام مصطفیٰ جبل پور کو بلیور کے جنوری ۱۹۹۳ء

الجواب

صورت مسكوله مين بم ندتو بالكليم منتى صاحب كے جواب سے متفق بيں ، ند بالكل حضرت موالمينا

نذر محرسلم كى تائيد مين ، البتدان مح تضرفوث في مسئله بربا قاعده نظر ثانى كى دعوت دى حزاه السله عبر المحزار احاديث كريمه من مسئله سوال مع تعلق بهت سارى حديثين بين ، اگرسب كوجع كياجائة و صحيم رساله بوجائح ، بم يهال بقدر ضرورت ذكر كرتے بين -

(۱)عن عطية السعدى قال قال رسول الله تَظِيُّ ما اغناك الله فلا تسئل الناس شيئا\_ (المستدرك: ٣٢٧/٤)

الله تعالى في تم كوب نياز اور غي كيا توتم كى سے يجھ نه ما تكو۔

(٢)عن ابن عباس عن النبي تَكُن من سئل وله ما يغنيه جاء يوم القبامة ومسائلته في وجهه حموش او حدوش او كدوح. قبل: يا رسو ل الله تَكُن ما الغناء. قال: حمسون در هما او قيمتها من الذهب ـ

(٣) و في رواية ان يكون له شبع يوم وليلة

(٤) وعن ابي سعيد الخدري اربعين درا هم\_

ا بن عباس رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله الله الله فیلے نے فرمایا جس نے مالداری کے بعد بھی سوال کیا تواس کے چرے میں سوال کے اثرے قیامت کے دن ایسے نشان ہوں مے جیسے چرہ در ندوں کے پنجوں سے نیجا ہوا ہے۔رسول الشفائع سے لوگوں نے پوچھااس مالداری کی صد کیا ہے؟ تو آئے فرمایا کہ بچاس درهم ہے، یااس کی قیت برا برسونا حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند کی روایت ہے کہ ایک دن رسول الشفائع سے ایک صاحب کچھ مانگئے آئے تو او پروالی وعید سنا کی اور مالداری کی حد جالیس درهم بتائی ،توانھوں نے ول میں سوچا کہ میری اونٹنی تو چالیس درهم سے بہت زیادہ ہے میہ سوچ کر بغیر مائے بی لوٹ گئے ،اور ایک دوسری روایت میں چوہیں تھنے کی خوراک بتا کی گئے ہے۔ پہلی حدیث شریف میں لانسٹل کالفظ ہے جو نہی ہاور حمت پردلالت کرتا ہے، تواس حدیث ہے جس کے پاس فدكوره بالامقداريس مال مو بظامرية ابت مواكداس كوسوال كرنامطلقا حرام ب- دوسرى يس بحى عذاب قیامت کی وعیدے، جس تعل پرعذاب کی وعیدے وہ گناہ کبیرہ ہے جوحرام ہے۔ بقیددو صدیثیں میں نے اس لیے لکھدیں کہ یہ بات نظر میں رہے کہ مالداری کی حد میں اور تین حدیثیں ہیں جس کے ذريد سوال حرام قرار ديا كيا ہے۔ بيتو ہوا مئله كا ايك رخ ليكن امام ملك العلماء كاشاني صاحب بدا تع العنائع فرماتے بیں: كدفدكوره بالاحكم ذكاة وخيرات واجبك ما تكنے والے كے ليے بي و مسارواه مالك محمول على حرمة السوال معناه لا يحل سوال صدقة لمن له محمسون درهمااو

عوضها من الذهب \_ (بدائع جلدرا عرمم)

المام ما لك في جوحديثين روايت كى بين ووسوال كى حرمت رجحول بين، اورحديث كمعنى يد میں کہ خیرات وز کا ق مانگنااس کے لیے حلال نہیں جو پچاس درهم کاما لک ہو،اس تو جیہ پرصورت مسئولہ کو اس سے کوئی علاقہ نہیں، کہ بیتو حد میروهبه کا سوال ہے اور حرام مال زکا قاماً نگناہے، ایک نقط و تظریب مجی ہے کہ مالدارآ دمی سوال کواپتاذر بعد مُعاش اور پیشہ نہ بنا لے جیسے کہ آج کل فقیروں کی برا دری بن گئی ہے جو کہتی ہے کہ جارا بیشہ ہی بھیک مانگنا ہے حالانکدان کے پاس مانگ مانگ کر کافی بیسہ جمع ہوجا تا ہے توا یے لوگوں كاسوال كے ذريع كسب بداور حرام ب-حديث شريف من ب-عن حبيب بن جنادة عن رسول الله من سائل الناس يشرى حمو شافي و جهه يوم القيمة عيك من جومال جمع كرنے كے ليے اورلوكوں سے سوال كرتا مجر بو قيامت كے دن اس كے چرے من كرو في ہوگى، ظاہرے کدسر مابیکاری کے لیے ما تکتے بھرنا پیٹدورفقیروں کا بی کام ہے۔فاضل ہریلوی حضرت مولانا احمد رضا خال صاحب عليه الرحمة في محى فأوى رضوبه جلد چارم مين اس مئله كاذكركماب الزكاة مين على كياب، تين فتوے بيں اور تينوں ميں بى ايسے سوال بى خدكور موئے بيں جوكافى مالدار موكر كدا كرى كرتے مجرتے ہیں، اورای کو پیشہ بنار کھاہے،آپ نے شدت کے ساتھاس کی حرمت کا تھم دیا ہے اوراستدلال میں وہی حدیثیں پیش کی ہیں جنہیں ہم نے اب تک نقل کیا ہے، آپ کے طرز عمل سے بھی اس بات کو تقویت ملتی ہے ،ان احادیث میں حرمت کا حکم سوال کو پیشہ اور ذریعیہ محاش بتائے والوں اور خاص صدقات واجبركا سوال كرفي والول كے ليے ہے۔

عالمگیری جس کا حوالہ مولوی نذرمجے سلمہ نے دیا ہے اس میں بھی بید مسئلہ کتا ب الکراھیۃ باب الکسب میں ہے۔الحاصل کہنا ہیہ ہے کہ کتب حدیث وفقہ میں ضرور سوال کی ممانعت آئی گریہ ممانعت مطلق نہیں ہے۔ گداگری کے پیشہ سے متعلق ہے اور سوال خیرات و زکاۃ سے متعلق حد میر کی طلب اس سے خارج ہے۔اب دوسرارخ ملاحظہ ہوا۔

(٢) عن سهل رضى الله عنه ان امراً قاحاء ت الى النبى ملك يه يه وقالت نسحتها بيدى فحت لا كسو كها فا خذها النبى ملك محتا جا البها فخرج البنا وانها ازاره فحسنها فلان فقال اكسينها وما احسنها فقال القوم مااحسنت. لبسها النبى ملك محتاجا البها ثم سألته و علمت انه لا يرد سائله فقال والله ما سالته لا كسوها انعا مثلتها ليكون كفناً \_ ( بخارى شريف جلداول باب استعداد اللفن )

حضرت سیل رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ ایک صحابیہ ایک چا در صفورہ الله الله علیہ کی خدمت ہیں اور عرض کیایارسول الله علیہ ہیں نے اس کواپنے ہاتھ سے بنا ہے، ہیں اسے آپ کے پاس لاکی ہوں کہا ہے آپ کو بہنا دُل بہنا در الله علیہ ہیں اسے آپ کے پاس لاکی ہوں کہا ہے آپ کو بہنا دکار بہنا در الله بہنا ہیں بہنا در الله بہنا ہیں بہنا ہوں بہنا ہیں بہنا ہیں بہنا ہوں بہنا ہوں بہنا ہوں بہنا ہوں بہنا ہو حضورہ ہیں ہے بہنا ہوں الله کا بہنا ہوں بہنا ہمنا ہوں بہنا ہوں بہنا

ام عنی ال عدیث کی شرح می فرماتے ہیں بغیہ جواز المسئلة فی المعروف السحدیث المعروف السحدیث المعروف السحدیث المعروف السحدیث المعروف السحدیث المعروف السحدیث المعروف المحروف السحدیث المعروف المحروف المح

مدارك الحديث في هذاا لباب على كراهية المسئلة و هي على ثلثة او حه حرام مكروه و مباح اما الحرام لمن سئل و هو غنى من زكاة او ظهر الفقر فوق ما هو به والمكروه لمن سئله و عنده ما يمنع ذالك و لم يظهر من الفقر ما هو به و المباح لمن سئل بالمعروف قريبا او صديقا \_

اسباب کی حدیث کا بنیادی مسئلہ سوال کی ناپندیدگی ہے اور اس کی تین صور تیں ہیں: (۱) مالدار: ایسے مال وارکوز کا ق سے سوال حرام ہے اور اس خض کو بھی سوال حرام ہے جواپی فقیر کا کو بڑھا جڑھا کر فاہر کرے۔(۲) اور ایسے خض کے لیے سوال مکروہ ہے جس کے پاس سوال سے نہتے کا اسباب ہے اور واقعی احتیاج وفقر ظاہر بھی نہیں کرنا۔ (۳) اور اس کے لیے مباح ہے جورشتہ داروں اور احباب سے حسن سلوک کا طالب ہو۔

موال میں ذکر کی ہوئی صورت کو تیسرے ہی خانہ میں رکھا جاسکتا ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس طرح لوگوں سے رقم طلب کرنا عذا ب وقو اب دونوں ہی سے خالی ہے ، وہ بھی محدود دائر ہیں بیخی مرف عزیز وا حباء سے۔ اور سوال میں اس طریقہ کار کی جو تو جیہ بیان کی گئی ہے اس کا حاصل بیہ ہے کہ اگر بطور قرض کا م کیا جائے اور خدانہ خواستہ اس کیم فیل ہوجائے تو ادا کیگی مشکل ہے ، اور موا خذوا خرت کا ڈرہے تو بیو ہیم ہے کہ نہیت بخیر ہوتو اللہ تعالی ادا کیگی قرض میں اعانت فرما تا ہے ، اور آج کل تو لوگ عام طور پر سودی قرض کے کہ نہیت بخیر ہوتو اللہ تعالی ادا کیگی قرض میں اعانت فرما تا ہے ، اور آج کل تو لوگ عام طور پر سودی قرض کے لئے کہا م کیا جا کے کہ خمارہ کی صورت میں اگر کی کے خمارہ کی صورت میں اگر کیکے مسلمان بھائی بھی شریک ہوجا کیں تو سائل کا کیا حرج ہے جب کہ سوال سے ان کی نیک نیتی فلا ہر ہے۔

اوراس کیم کی کامیانی کی صورت میں جب وہ اعانت کنندگان کی طرف سے اعانت کی مقدار میں کتابیں مفت تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتے جی تو ایسا بھی کرسکتے جیں کہ انہیں کتابیں کا معاملہ ان سے کرلیں، اور قیمت پیننگی وصول کرلیں، اور طباعت کے بعد کتابیں ان کودے دیں، یا ان کی اجازت سے خرورت مندوں کی تقسیم کردیں۔مطلب یہ ہے کہ ہدیکا سوال صرف مباح ہے کوئی امر متحسن نہیں۔عدیث شریف میں ہے: "البدالعلیاء خیر من البدالسفلیٰ "(مسند امام احمد: ۲/۲۲) اوپروالا ہاتھ بیچوالے ہی ہے جب من البدالسفلیٰ "(مسند امام احمد: ۲/۲۲) اوپروالا ہاتھ بیچوالے ہی ہے ہو المنان اعظمی میں العلوم کھوی

(m) مسئله: كيافرماتے بين علائے وين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه

زید سے بلی نے کہا اگر اتفاق رائے ہوتو مجد کیلیے چندہ اکھا کریں ،اور مجد کوشہد کر کے ہے مر کے سے مر کے سے مرکبی جائے ، مجد کی زین زید کے نام ہے ، بلی نے کہا زید سے کہ آپ اپنانا م مجد سے لکاوالیں تو ہم چندہ وصول کریں گے ، زید نے بلی کی بات پر اتفاق کیا ، کچھ چندہ اکھا ہوا ،اور کچھ لوگوں نے مجد تھیر ہو نے تک دینے کو کہا۔ زیدنا م لکوالینے سے کچر گیا یہاں تک کہ مجد کی زین سے نام لکوالینے کیلیے علی کے گرو پ کے لوگوں نے مقدمہ دائر کر دیا ، مقدمہ بلی زیری ڈگری ہوگئی ، بات یہاں تک کہ ہوگی کہ دوگر وپ ہو گئے ، زید نے علی کے گروپ ہو گئے ، زید نے علی کے گروپ ہو گئے ، زید نے علی کے گروپ کو گول ایم مجد میں نماز پڑھنے سے دوک دیا ، یہاں تک کہ امام کو بھی ڈوایا دھمکایا ،گائی گورج ہی کیا ،امام نے اپنی امامت مچھوڑ دی ،الی صورت میں علی نے جو چندہ اکھا کیا ابھی اور چندہ ملنا باقی ہے ،اس چندہ کے پینے سے دوسری جگرڈ میں خرید کر مجد بنائی جاسکتی ہے یا نہیں ؟

# فاوی بحرالعلوم جلد دوم عاتی محمد لیمین مصر پورنها پوره پوسٹ مهراجلنج ضلع اعظم گڑھ

چندہ چندہ دینے والوں کی ملک ہوتا ہے، اگر تمام لوگ جنھوں نے چندہ دیااس پرراضی ہوں کہ جائة وه چنده دوسرى مجديل لكانا جائز موكارواللدته دوسرى جكه يس لكايا

عبدالمنان اعظمي تمس العلوم كهوى مئو

مسئله: کیافرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین متلد ذیل کے بارے ہیں کہ ایک تی مدرسدایک جگه برقائم موا،جس کاچنده صرف تن افراد بی دیے تھے،اور مجرای مدرسد کی ممٹی کے ایک صاحب نے ہارے ملک میں کچھود یوبند یوں کامشہورگاؤں ہے، اورسب و ہائی ہیں،ان ے اس مدرسہ کا چندہ وصول کیا۔لہذا در یافت طلب امریہ ہے کہ دیوبندیوں کا چندہ مثلا زکا ق،صدقہ، خیرات،عطیدوغیرہ ی مدرسہ میں چل سکتا ہے۔اورمہمان رسول کے خوردونوش کا انظام گتاخ رسول کے روپیے بیعندالشرع جائزے۔ یا ناجائز۔خلاصتح رفر مائیں۔

خصوصاحضورسيدنا اعلى حضرت عظيم البركت شاه احمدرضا فاضل بريلوى عليه الرحمة والرضوان ك اقوال سے جواب عنایت فرما کیں۔

المستفتى احقرسيدا حمرشاه بخارى قادرى فهكانه سرايا دامقام بجوج ضلع بجه تجرات

مجد بناناصرف ملمانول كاكام ب\_الله تعالى فرماتا ب:

﴿إِنَّمَا يَعُمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنُ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الآخِرِ ﴾[التوبة:١٨] اس ليے مجد كى تغير ميں كى غير مسلم يا مرتد وغيره بدوين اور كمرا موں كى رقم صرف نہيں كى جاسكتى - بلکمال مسلمانوں کا بی ہو، مرحرام ذرائع سے حاصل کیا ہوتواس کو بھی مجد کی تعمیر میں یااس کے مصارف من صرف ميس كريحة رشامي من بنان الله طبب وهو لايقبل الا الطيب

دوسرے اسلامی اوقاف کے سلسلہ میں فقاوی رضوبی جلد عشم ص ۲۵۸ پرہے:

سائل نے بیان کیا کہ وہ کنوال مجد کانہیں ،نہ وہال کوئی آبادی ہے،مسافر لوگ مجد میں تماز پڑھتے ہیں ۔ کنوال رجیروں کے لیے ہے، ہندواس کی مرمت کرانا جا ہتا ہے تو کرائے جب کداس کی وجہ ے وہ کوئی استحقاق اپناایانہ کرے کہ وضوعسل میں مزاح ہوسکے۔اس عبارت سے معلوم ہوا کہ مجد کے علاوه مسلمانوں کے اوقاف مثلا کواں مدرسہ مسافر خاندوغیرہ میں کسی استحقاق کے بغیروہ چندہ دیواس

(كتاب الزكاة

ره لیا جاسکتا ہے ، اوران کواوقاف کے مصارف میں صرف کیا جاسکتا ہے۔ اور دوسری جگہ قرماتے ہیں مکا عطید کراس کے اپنے مال ہے ہو خصوصا اپنے اسلامی کام میں نہ لیٹا چا ہے۔
حضور اللہ قرماتے ہیں : انی نہیت عن زبدالمشر کین ۔ (سنن ابی داؤد)
دوسری روایت میں ہے : انی لا اقبل هدیة مشرك (محمع الزوائد: ۲۷/۲)
تیسری روایت میں ہے : انا لا نقبل شیئا من المشر کین ۔ (سنن ابی داؤد: ۳۰)
چوتی روایت میں ہے : انا لا نستعین بمشرك ۔ (كنز العمال: ۲۰۰۹)
اور دوسری حدیثوں میں جواز واجازت میں ہے۔

اس کا خلاصہ ہوا کہ مرتد اور بددینوں ہے ایسے نیک کا موں میں چندہ ما تکنا نہ چاہیے، وہ ازخود اپنی مرضی سے دیں ، اور بیدڈر نہ ہو کہ آئندہ اپناحق جمانے لگیس سے ، تو لے لیا جائے اور اسے ان مصارف خیر میں صرف کرنے میں حرج نہیں۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمى تش العلوم كحوى مؤلاارمحرم الحرام ١٨٨٥ه

(۲) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مئلہ میں کہ لوگ مجد میں خصی بکری مرعا وغیرہ و بیج ہیں وہ بھ کر کے مجد میں لگانا اور امام کو تخواہ و بیتا کیسا ہے؟۔ بینواتو جروا استفتی: عطاء الرحمٰن موضع ابراضلع مالدہ بنگال

الجواب

بلاشبه صرف كرسكة بين كدچنده رقم كساته خاص نهين برمال دے سكة بين والله تعالى اعلم عبدالمنان اعظمى خادم دارالا فقاء دارالعلوم اشرفيه مباركيوراعظم گذها الرجمادى الاولى ٩١ هـ الجواب سيح عبدالرؤف مدرس دارالعلوم اشرفيه مباركيوراعظم گذه

(2) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ شہر جونہ گذھ میں تقسیم کے بعد چندا ومیوں کی ہلال کمیٹی قائم ہوئی۔ یہ کمیٹی شہر اور عیدگاہ میں سے چندہ اکٹھا کر کے دمفیان مبارک میں افطار وسحر کے لیے لوگوں کا انتظام کرتی ہے اور گولے بچوڑنے والے کونڈ راند دیتی ہے۔ اگر یہاں چاند نظر نہ آئے اور کہیں سے رویت ہلال کی خبر آجائے تو شہری شہادت حاصل کرنے کے لیے بڈر بعہ موٹر جاتی اور عیدگاہ پر رنگ وروغن کرواتی ہے۔ اور عیدین کی نماز پڑھائے والے امام کو بچاس روسے بطور انعام واعز از حسب وستور سابق دیتی ہے۔

اور چندہ میٹی کرتی ہے کہ جہال ضرورت محسوس مووبال خرج کیا جائے گاءای طرح سے ہلال

میٹی کا کام چلا آرہا ہے اورآ مدوخرج کا حساب با قاعدہ رکھا جاتا ہے۔ اور پکھ فتنہ پرور جوامام صاحب سے بخض دحسدر کھتے ہیں، ان کی نظر کرم ندکورہ اخراجات میں سے صرف امام صاحب کے پچاس روپیہ پر ہی ہے، اور امام صاحب کی مخالفت میں چارسوال پیدا کئے جس میں کمیٹی اور امام صاحب کو مجرم قرار دیا اور وہ چارسوال سے ہیں کہ

(۱) امام صاحب کوجو ہلال کمیٹی پچاس روبیدوے رہی ہے اور امام صاحب لے رہے ہیں وہ ناجائزے؟۔

> (۲) کمیٹی اورامام صاحب چندہ کی رقم میں بوجہ خیانت کرنے کے خائن ہیں؟۔ (۳) کمیٹی اورامام صاحب گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں؟۔

(٣) كمينى فے جوعيدى رقم امام صاحب كودى ہا درامام صاحب فى ہواجب الاعادہ ہے ندكورہ اخراجات میں سب كی نظر صرف امام صاحب كى رقم كى طرف جاتی ہے حمد كى كافى دليل ہے۔اليا فض جوامام صاحب سے حمد د بغض ركھتا ہوعندالشرع اس كے ليے كيا تھم ہے؟

ندکورہ چارسوالوں کا جواب شریعت کی روشی میں مرحمت فرما نمیں اور عنداللہ ما جور ہوں اور آپ کا جواب حاسدوں کو خاموش کر دے اور میرے لیے جمت ہے۔

المستفتى بمولوي حن ميال خطيب جامع مسجد جونه گذره

الجواب

جب برابريدوستور چلا آرہا ہے کہ چندہ کی اس رقم سے جہاں اورمصارف کے جاتے ہیں وہیں امام صاحب کو بھی بچاس روئے دئے جاتے ہیں تو امام صاحب پرجن لوگوں نے گناہ، خیانت وغیرہ کا اعتراض کیا ہے غلط کیا ہے۔ امام صاحب نے نہ کوئی گناہ کیا نہ خیانت ندان پراس رقم کا واپس کرنا واجب ہے۔ ورمخار میں ہے: "معلم طلب من الصبیان اثمان الحصر فجمعهافشری واخذ بعضها له ذلك لانه تملیك له من الاباء۔ (ورمخار جلد ۵، ص ۲۲۱)

شائ شرك من الدليل عليه انهم لا يتأملون منه ان يرد الزائد على ما يشتري به مع علمهم غالبا بان ماياخذه يزيد والحاصل ان العادة محكمة "

اس معلوم ہوا کہ اس تم کے معاملات میں عمل درآ مدی ہی اصل ہے۔ جب پہلے ایہ اہوتا آیا ہے آوا مام صاحب کا لیما کیوں تا جائز ہوگا۔ اگر سائل کا بیان سیجے ہے کہ وصول کرتے وقت بھی اس قتم کے سب مصارف ذہن میں رہتے ہیں ، جب کو یا چندہ وصول کرنے اور دینے والوں نے ای لیے وہ رقم وصول

کی ہے کہ امام صاحب کو بھی ویا جائے۔واللہ تعالی اعلم

عبد المنان اعظمى خادم دارالا فماء دارالعلوم اشرفيه مباركيوراعظم كدّه ١٦٥ والحجبه ٨٥ الجواب ميح عبد الروف مدرس دارالعلوم اشرفيه مباركيوراعظم كدّه

(٨) مسئله: كيافرماتے بي علائے دين ومفتيان شرع متين مسئليذيل ميں كه

جعدے دن مجد میں ایک ایک دو بیبہ کرے جورقم وصول کی جاتی ہے اس کے خرج کا معرف مجدہے یادیگر مصارف خیر۔فقط بینوا توجروا عبدالتارز کی پور

الجواب

ظاہر یہی ہے کہ وہ رقم مسجد کے لیے وصول کی جاتی ہے، اگر وصول کرتے وقت دینے والوں یا وصول کرنے والوں کی طرف سے بیلقری ہو کہ فلاں کام کے لیے چندہ ہور ہاہے، اس کام میں خرچ کیا جائے، ورشاس رقم کی مستحق مسجد ہوگی۔واللہ تعالی اعلم

> عبدالمنان اعظمی خادم دارالا فقاء دارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گذه ۱۹ رشوال ۹۱ هه الجواب سیح :عبدالرؤف مدرس دارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گذه

(9\_11) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

(۱) لوگوں کومعلوم ہوتے ہوئے مجداور مدرسد دونوں ایک قتم کی رقم سے چلائے جاسکتے ہیں یا نہیں؟ جب کہ لوگوں کومعلوم ہے کہ مجد کے چندہ سے مدرسین کی تخواہ یا مدرسہ کے چندہ سے مجد کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔

(۲) صرف جعد کے دن کا دو چیے جو بذراید ڈبا نماز ایوں سے مجد کے نام پروصول کئے جاتے ہیں ،ان میں سے بہت نئے آ دمی بھی ہوتے ہیں جوصرف مجد کا چندہ بھے کر ڈب میں پیسے دیے ہیں تو کیا اس بیسہ کو مدرسہ کی ضرورت میں استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟

(٣) مىچدو مەرسەدونوں ايك ساتھ جلانے كى دجەبيہ كەيبال كے تمام باشندے برديكى بىن،اگردونوں كاچندەالگ الگ دصول كيا جائے توممكن ہے كەدونوں نەچل سكيں۔ ندكورہ بالاسوالوں بى بعض لوگوں كاعتراض ہے كەمجد كاپير مەرسەيل نہيں لگايا جاسكتا؟

(۴) اذان، تجمیر یا اورکی وقت حضور کا نام پاکسن کراپنے انگوشوں کا بوے لے کراپنی آنکھ سے لگاتے ہیں، یہ کس حدیث ہے ثابت ہے؟ حوالہ کے ساتھ مع عبارت ارشاد فرما نمیں۔ (۵) تجمیر کے وقت نمازی ہیٹھے رہے ہیں جب موذن تی علی الصلاق اور جی علی الفلاح کہتا ہے ب کھڑے ہوتے ہیں،اس کا بھی حوالہ درج فرمایا جائے۔ مخالفین کہتے ہیں کہ بیسنیوں کی بناوٹ ہے۔ حدیث یا فقہ سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سائل:ابرار فعدائی

الجواب

(۱۳/۲/۱) اگر چندہ ای وضاحت کے ساتھ وصول کیا جاتا ہے کہ اس رقم ہے مجد اور مدرسہ دونوں ہی کے مصارف ادا کئے جا کیں گے، اور دینے والے ای طرح چندہ دیتے ہیں تو ضروراس رقم سے دونوں قتم کے مصارف ادا کئے جا سکتے ہیں۔ چندہ کیہ جا وصول کیا جا سکتا ہے، اس پراعتراض کرنے والے فلطی پر ہیں۔

(٣) مراقی القلاح شرح تورالایها حیل : "انه یستحب ای یقول عند سماع الاولی من الشهادتین للنبی صلی الله علیك یا رسول الله عند سماع الثانیة قرت عینی بك یا رسول الله اللهم متعنی بالسمع وبالبصر بعد وضع ابها مین علی عینیه فانه و المنه المد الله متعنی بالسمع وبالبصر بعد وضع ابها مین علی عینیه فانه و المنه المد فی الفردوس من حدیث ابی بكر رضی الله تعالی عنه مرفوعا من مسح المعینین بیاطن انملة السبابتین بعد تقبیلهما عند قول الموذن اشهد ان محمد رسول الله و قال اشهدان محمد رسول الله و قال اشهدان محمد اعبده ورسوله رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا و بمحمد نبیا و بمحمد نبیا

(۵) عالم كيرى من ب: "و اذا دخل الرجل عند الاقامة يكره له الانتظار قائما ولكن يقوم اذا بلغ المؤذن حى على الفلاح (الباب الثاني في الاذان: ١ / ٤٤) والله تعالى اعلم عبد المنان اعظمي خادم دارالا في اء دارالعلوم اشر في مباركوراعظم كذه ٢٣ رجما والاولى ٩١ هـ الجواب صحح : عبد الرقف مدرس وارالعلوم اشر في مباركوراعظم كذه

(۱۳) مسئله: كيافرمات بي علائ دين ومفتيان شرع متين مندرجد ذيل مسئله مين كه

زیدائے کوئی سی التقیدہ بتاتا ہے، وہائی، دیوبندی کی مجد یا مدرسہ کو چندہ دیتا ہے، زید سے
پوچنے پر کہتم نے دیوبندی کی مجد یا مدرسہ شی چندہ دیا ہے تواس کا کہنا ہے کہ میں نے بیس دیا ہے میرے
گر میں بیوی یا میر ہے بال بیچ نے دیا ہے، عمرہ جو کہ جو دکی امامت کرتا ہے اس سے جب پوچھا گیا کہ تم
اس کام سے لوگوں کومنع کرو، تو عمرو کا کہنا ہے کہ میں منع نہیں کروں گا تو زیداس کے گھروا لے اور عمرہ کے
متعلق شریعت کا کیا تھم ہے۔ دیوبندی کی مجد یا مدرسہ کو چندہ دینا چاہیے یا نہیں، بریلوی حضرات کی مجد
ومدرسہ کے لیے دیوبندی سے چندہ لینا چاہیے یا نہیں؟ اورا اگر کسی دیوبندی نے خودسے چندہ دے دیا تو

(قاوی بر العلوم جلددوم کاب الزیمان کاب الزیمان کاب الزیمان کو قبیر مجدومدرسه یام مجدومدرسه کے کی مدیمی خرج کرنا چاہے یانہیں۔اگر نہیں تو وہ رقم کہاں خرچ کی مدیمی خرج کرنا چاہے یانہیں۔اگر نہیں تو وہ رقم کہاں خرچ کی مدیمی خرج کی مدیمی عبدالمجیدرضا گرادری جائے۔

وہابیوں اور دیو بندیوں کے کفر پرمطلع ہو کران کی مجدو مدرسہ میں چندہ دینا نا جائز ہے،اگر اطلاع کے بعد انہیں مسلمان مجھ کر دیا تو خود انہیں کے ساتھ گیااور اگر لگا ؤیامروت سے یونمی دیا تو گناہ کیا۔ای طرح دیو بندی وہا ہوں ہے چندہ مانگنا نہ جا ہے ازخوددے تو مجد میں لگا نانہیں جا ہے، مدرمہ كے غریب طلبہالبتہ اس قتم كی امداد كے مستحق ہیں ان پرصرف كرنا چاہيے، امر بالمعروف اور نہی عن المحكم کے آواب وشرائط ہیں ،اگرامام صاحب کوکوئی واقعی عذر ہے تو معذور رکھے جائیں۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمى ١٦رجب المرجب ١٣٠٨ه

(۱۵) **مسئله**: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

جواشتہار مدرمہ کا آیا تھااے لگالیے تھے مجد کے اندرجار برس تک مجد کے اندرلگار ہا، اب لوگ ناجائز قراردے رہے ہیں تواب اشتہار جودین مدرسہ کا ہوتو مجدمیں نگانا جائزے بانا جائز؟ یااس کا لگانا حدیث سے منع ہے،آپ فتوی دے کرہم بھی لوگوں کو مطمئن فرمائیں۔عین کرم ہوگا۔ المستقتى بسيدحا فظامحمه ابراتيم بيرخانقاه مريا

مدرسوں کے اشتہار میں عام طورے دینی مسائل اور مدرسہ کے لیے چندہ کی اپیل ہوتی ہاں كومجدكا ندر لكانے كى صورت ميں دوياتي قابل لحاظ بيں ،اس ميں مسلدكوئي غلط ند كھا ہو،اوركسي ممراه فرقه كاوه اشتهار نه بوءا گرييدونوں باتيں اس اشتهار بيں نه بول تو اس كامىجد بيں لگانا جائز بلكه كارثواب ب، ہاں بیخیال رہاس دیوار میں اس کونہ لگایا جائے جو پچھم طرف ہے کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے اگراس يدنگاه يزى تومصلى كاخيال بے گا حديث شريف من ب كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مجدين وین مسائل بتاتے تھے اور دین کاموں کے لیے چندہ ما تگتے تھے، علمائے فرماتے ہیں:"السفسلم احسا السلسانين ليخى آدى كے ياس دوز باني بي ،ايك كوشت بوست كى جومند بس ب،اوردوسرى قلم با جوبات منہ ہے کی جاسکتی ہے تلم ہے لکھ کر کیوں نہیں ٹانگی جاسکتی ہے، گراہوں کے مدر سرکو چندہ دیٹا جائز مبين تواس كے ليے زبان سے بھی مجد میں نہیں كه سكتے ،اور غلط مسئلہ بتانا تا جائز ہے تو مسجد میں زبانی بھی نہیں بیان کر سکتے ۔ واللہ تعالیٰ اعلم عبدالمنان اعظمی شمس العلوم گھوی اعظم گڑھ ۲۳رمحرم الحرام ۱۳۰۹ھ

(۱۷\_۱۷) **مسئله**: كيافرماتے بين علمائے دين ومفتيان شرع متين كه

(۱) زیدایک مدرسدگاناظم ہاور مدرسدگاچندہ وغیرہ بھی وصول کرتا ہے ساتھ ہی ایک اچھے عالم کنام سے جانا مانا جانا ہا اورلوگ اس کوایمان دار مانے ہیں، لیکن اپنی مجبوری کے تحت چندہ میں ہے بطور قرض اپنے مصرف میں لاتا ہا اور نیک نیتی کے تحت بتا تا بھی ہے۔ کیاالی صورت میں بیرجائز ہے؟۔ (۲) آج کل جو مدرسہ کے تصلین حصرات کو پچاس فیصد کمیشن دیا جاتا ہے اور بمقام قربانی لوگوں نے زید کو چرم قربانی چیش کیا آپ جہاں مناسب سمجھیں لگا کیس تو کیا زیدان چرم قربانی سے اپنے قرض وغیرہ چکاسکتا؟ از راہ کرم تمام وضاحت فرما کیس کرم ہوگا۔

المستقتى: محدرتم على غال منانى قادرى خطيب نابركثياجامع مجدد بروكده آسام

الجواب

(۱) صورت مسئولہ میں زید کا چندہ کی رقم بطور قرض اپنے مصرف میں خرچ کرنا امامت میں خیانت اور ناجا نزوگناہ ہے، زید پرلازم ہے کہ فورا ندرسہ کوتا وان ادا کریں۔

(۲) صورت مسئولہ میں زیدا گرخود بھاج اور فقیر ہوتو زکا ۃ اور جرم قربانی اپنے مصرف میں صرف کرسکتا ہے۔ بہار شریعت میں ہے: کہ وکیل کو اختیار نہیں کہ خود لے لیے ہاں اگر زکا ۃ دینے والے نے میہ کہدیا ہو کہ جس جگہ جا ہوصرف کروتو لے سکتا ہے۔ (جلد ۳۵ ۲۲) وہوتعالی اعلم عبدالمنان اعظمی تمس العلوم گھوی مئو ۲۱ رؤ والقعد ۱۳۱۶ھ

(۱۹-۱۸) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ (۱) معجد کی المجمن میں بیرقانون رائ ہے کہ ایک شخص دوسور و پیرسالانہ معجد و مدرسہ کے لیے اوا کرے جوشخص وقت مقررہ پررو پیڈیس دیتا تو المجمن والے اس سے چارسووصول کرتے ہیں تو زائدرقم جو جراوصول کی گئی اس کامنجہ یا مدرسہ میں لگانا جائز ہے یانہیں؟۔

(۲) زید کے خاندان والوں نے ایک زیمن مجدیا مدر سے لیے وقف کردیا۔ پھر پچھ دنوں کے بعداس کے خاندان والوں نے ہی وہ زیمن ایک غیر مسلم کے ہاتھ فروخت کردیا جس کوعرصہ ۲۵ رسال گذرا۔ جب نئی کمیٹی بنی تو اس کے ارکان اس زیمن پر زبردی بھند کر کے اس پر مجدیا مدر سہ بنانا چاہجے بیں۔ پورے عرصہ بن اس زیمن پر بھی نماز وغیرہ ادائیس کی گئے۔ ای صورت میں شریعت کا کیا تھم ہے۔ بیں۔ پورے عرصہ بن اس زیمن پر بھی نماز وغیرہ ادائیس کی گئے۔ ای صورت میں شریعت کا کیا تھم ہے۔ اس میں شریعت کا کیا تھم ہے۔ اس میں سے درسے اس تھی تھی شمر شاہدرضا کریڈیے بہار کر ہیں۔

#### الحواب

(۱) مجد کی انجمن نے جودوسوز اکدروئے تحف فدکورے زبردئی وصول کئے جا ہے اس کو جرمانہ قرار دیا جائے یا جری چندہ ، ہر طرح نا جائز ہے۔ اس کا مجد میں صرف کرنا حرام ہے۔ در مختار میں ہے "لایہ حدوز التعزیر بالسال" اور جروزیادتی ظلم ہے اور ظلم حرام ہے تو اس کے ذریعہ وصول کیا ہوا چیہ کیسے طلال ہوگا۔ اس قم کو واپس لوٹا یا جائے۔ یا تحض فدکور مجد یا مدرسہ پرصرف کرنے کے لیے راضی کیا جائے (۲) جا کداد موتو فہ بندے کی ملک سے نکل کے اللہ تعالی کے لیے خاص ہو جاتی ہے۔

عالم كيري ش ہے: و هـوحبس العين على ملك الله على وجه تعود منفعته على العباد فيلزم ولايباع ولايوهب ولايورث \_

جائداد موقو فدكونه بيجا جاسكتا ب نه بهدكيا جاسكتا ب نه دكوئى اس كا وارث بوسكتا ب اس ليه اس كى يخ ناجائز بوئى اور منظمين كااس پر قبضه جائز بوگا اور موقو فد مقصد كے ليے اس پر قبير بھى جائز بوگا - اس كى يخ ناجائز بوئى اور منظم البيت جن لوگوں نے اس كى قبيت وصول كى انہيں واپس كرنا جا ہے ۔ فقط واللہ تعالى اعلم عبد المنان اعظمى شمس العلوم گھوى مئو ٢٦ ررجب المرجب ١٨١٩ه

(۲۲\_۲۰) مسئله: كيافرماتے بي علائے دين ومفتيان شرع متين اس مسلمين ك

(۱) تین سکیا شہر کے علاقہ ڈھکیا جوڑی مجد ہری بین تین سکیا کے نوجوان نے مسلم قبرستان کمیٹی قائم کی ہے، جس بیں کچھ ایے ممبران ہیں جن کا بیسہ شراب کا ہے اور قبرستان کمیٹی کا قانون کے مطابق سارے ممبران کو ماہانہ فیس دین ہے۔ ایے ممبران ہیں جن کا بیسہ شراب کا ہے اور ماہانہ فیس قبرستان کیلیے دیو کیا دی ہوئی رقم قبرستان کے مصرف میں لگا سکتے ہیں یانہیں ،اس کے علاوہ عرصہ سے اور بھی کا روبار شروع کئے ہوئے ہیں جو موام کی نظر میں ہے، مرحقیق متاع شراب ہی ہے اس کے لیے شرع کا تھم کیا ہے؟۔ قرآن وحدیث کی روشی میں تفصیل ووضا حت فرمائیں۔

(٢) غيرقوم كي دى موكى رقم قبرستان كے معرف ميں لگ سكتى ہے يانہيں؟-

(٣) قبرستان سمیٹی جائی ہے قبرستان کی حدول میں زائرین کوآنے جانے کے لیے راستہ کا انظام کیا جائے مرکبیں کہیں پراییا معالمہ پیش آرہاہے کدراستہ کے حدول میں قبریں ہیں۔

ا سے میں راستہ کیلیے شرق تھم کے مطابق مخبائش ہے کہ نہیں ساتھ ہی قبر کومسار کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ قرآن وحدیث کی روشن میں تفصیل ہے جواب عنایت فرمائیں۔

محماخر تكياآسام

#### الجواب

(۱) جب تک ہم کوریم معلوم ندہو کہ بیضاص روپیہ جوہم کودیتا ہے حرام کمائی ہے اس کالیم اور مجد یا قبرستان میں صرف کرنا جائز ہے کچھ حرج خبیں ہاں اس کا بعینہ حرام کمائی ہونا معلوم ہوتو ندلیں۔

"فى الهندية عن الذخيرة عن الامام محمد مالم نعلم شيئا حراما بعينه به ناخذ" (٢) لك سكتا عرفير مسلمول عالى مدقول ندكى جائ \_

(٣) قبرستان ميں نياراسته نكالنااوراس ميں جانا حرام بالحضوص جب راسته ميں قبر ہو۔ ورمخار ميں ہے:"المعرور في سكة حادثة في المقابر حرام " والله تعالى اعلم عبدالمتان اعظمي مش العلوم كھوى مئو مسمرة والحجي ١٣١٩ھ

(۲۵\_۲۳) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

(۱) انڈیا گورنمنٹ کہ فنڈ سے ملی ہوئی رقم مجد، مدرسہ قبرستان،عیدگاہ وغیرہ کے مصرف میں لگایا جاسکتاہے یانہیں؟ قرآن وحدیث کی روشن میں تفصیلی وضاحت فرمائیں۔

نوٹ: اس سے پہلے ایک سوال ہم نے دارالعلوم دیو بندارسال کیا تھاوہ سوال بیہ کہ غیر قوم کا دی ہوئی قم قبرستان کے مصرف میں لگ سکتی ہے یانہیں۔ قواس کا جواب محتر م المقام لاکتی صداحتر ام جناب مفتی صاحب بقول قرآن وصدیث کے روسے بیدالا کہ غیر قوم بدنیت ثواب دے قولگایا جاسکتا ہے۔ کیکن ان سے کوئی خطرہ کا اندیشر ندہوخطرہ سے مراد کیا ہے؟ اس کی تفصیل قرآن وحدیث کی روشنی ہیں دی جائے۔

(۲) مجد کا نام عوام کے ذاتی نام ہے رکھا جا سکتا ہے یانہیں ؟ یجیے جمال مجد ، کمال مجد ، منین مجد وغیرہ وغیرہ شرع تھم کہ مطابق قرآن وحدیث کی روشنی میں تفصیلی وضاحت فرما ئیں۔

(۳) جلسہ سرت النبی میں وعید میلا دالنبی میں کا منانا بدعت حسنہ ہے یا بدعت سینہ؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں تفصیلی وضاحت فرما کیں۔آپ کا نیاز مندمجر جمال اختر بتاریخ ۲۶ رمارچ ۱۹۹۹ء

الجواب

(١) قرآن شريف سورة توبيض الله تعالى فرماتا ب:

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَن يَعُمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمُ بِالْكُفُرِ

أُولَئِكَ حَبِطَتُ أَعُمَالُهُمُ وَفِى النَّارِهُمُ خَالِدُونَ. إِنَّمَا يَعُمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنُ آمَنَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمُ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ السَّمُهُ تَذِينَ التوبة: ] كم مجد بنائے اوراس وائ مجدول سے بسائے کا غِرمسلموں کو کوئی حق میں ال

كے بنائے مجدم جنیں \_اورمسلمانوں كواس كام كے ليےان كى مدد قبول كرنا جائز نہيں -

چِانچِه عالم كيري طِداع ٣٥٣ مِن ٢٠ ولوجعل ذمي داره مسجدا للمسلمين وبناه كما

ینی المسلمون و آذان لهم بالصلوة فیه فصلوا فیه ثم مات بصیر میراثا لورثته \_ هذا قول الکل"

می غیرمسلم نے ایے گر کومجد کے جیما بتا کے مجد قرار دیا اور مسلمانوں کونماز پڑھنے کی عام

تسی غیر مسلم نے اپنے کھر کومسجد کے جیسا بنا کے مسجد قرار دیا اور مسلمانوں ونماز پڑھنے فاعام اجازت دی اور مسلمانوں نے اس کی زندگی بھروہاں نماز بھی پڑھی ، تب بھی وہ مسجد نہ ہوئی ، اس کے مرفے کے بعد وہ مال اس کے دارثوں کودے دیا جائے گا۔

غیرمسلم اور مرمد تو ملت ہے باہر ہیں مجد کا مسلداس ورجہ نازک ہے ، کداگر ایک سیجے العقیدہ مسلمان بھی نا جائز ذریعہ ہے حاصل کی ہوئی زمین کومجد بنائے یا ناجائز کمائی کا بیسہ مجد کی تغییر میں صرف کرنا چاہے تو مکروہ وممنوع ہے۔

علامدابن عابدين شامى رحمة الشاتعالى عليه التي كتاب حاشيد ورمخذار جلدا ول ٢٨١ شي فرمات بي: "اما لو انفق في ذلك مالا حبيشا او مالا سببه الخبيث والطيب فيكره لان الله طيب لايقبل الا الطيب فيلزم تلويث بيته بمالا يقبله "

اگر کسی مسلمان نے مجد کی تعمیر میں مال خبیث صرف کیا ، یا خبیث اور طب دونوں سے تعلوط مال صرف کیا تو یہ منوع و مکروہ ہے کہ اللہ تعالی پاک ہے ، تو پاک مال ہی قبول کرتا ہے ۔ اور مجد میں خبیث مال صرف کرنے سے لازم آئے گا کہ اس کے گھر کوا ہے مال سے آلودہ کیا جے خدا قبول ہی نہیں کرتا۔

خلاصد کلام یہ کہ غیر مسلموں کی امداد مجد میں صرف نہیں کیجا سکتی ۔ ہاں وہ اوقا ف جن کا تعلق رقاہ عامہ سے ہواس میں غیر مسلموں کی رقم صرف ہو یکتی ہے۔

عالم كرى جلدووم ص٣٥٣ مي ب: "ومنها ان يكون قربة فى ذاته وعند المتصرف" وقف كريج بونے كى شرائط مي سے ايك شرط يہ بھى ہے۔كہ جس كام كے ليے وقف كياجائے وہ خود بھى كار خير بهواوروا قف كے نزديك بھى وہ كار خير بو۔

اوراعلی بعضرت امام الل سنت حضرت مولانا احمد رضا خانصاحب اینے فقاو کی جلد مشتم ص ۳۳۸ پر تحریر فرماتے ہیں: اوقاف جائز ومطلقا اگر چہ بے نیت تو اب کئے جائیں اگر چہو قف کرنے والامسلمان بھی نہ ہونے واہ ہماری نہ ہمی تعلیم اوراعمال عبادت کے لیے ہوں۔ یاغریبوں کی مدور تعلیم اور طبی اعداد کے لیے ہوں علی العموم سب نہ ہمی ہیں۔

اس سے بیظاہر ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے جیسے مدرے ،الی جگہیں جہاں ہم خدا کا ذکر وقلر

کریں جیسے خانقاہ یا عربیوں ٹی امداد کے لیے وقف ہوں ،ان ی جی امداد کے سیے وقف ہو۔ بیسے اسپیمال وہ سب بیاد قاف سیح ان کے واقف غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔

یہاں تک تونفس مئلہ کا بیان تھا کہ کہاں کس کی رقم لگ سکتی ہے،اور کہاں نہیں ،اور کہاں کون کا

رقم صرف ہوسکتی اور کہال نہیں۔ رقم صرف ہوسکتی اور کہال نہیں۔

لین فقہائے کرام نے ان ممنوعہ رقموں اور اشخاص کے لیے بھی الی صورتیں بیان کی ہیں کہ طریقہ کار میں تھوڑی تبدیلی کردیے سے بیمنوعہ اموال بھی ان امور خیر میں صرف کئے جاسکتے ہیں۔مثلا غیر مسلم اپنی زمین پر محبد بنانا چاہتا ہے وہ اپنی زمین کا مسلمانوں کو مالک بنادے یا جور قم دیتا چاہتا ہے بجائے محبد کے مسلمانوں کو دے اور بیلوگوں اپنی طرف سے اس زمین پر محبد قائم کردیں۔ یا وہ رام محبد میں صرف کردیں قور اور میانوں کے جے۔

ای طرح جس مسلمان کے پاس حرام رقم ہووہ ایک رقم فقیروں پرصدقہ کردے اور فقیرا پی طرف سے اے مجد میں صرف کردیں تو یہ بھی جائز ہے۔

پر بھی احتیاط کا تقاضا بھی قرار دیا گیا ہے کہ غیر سلموں سے اپنے اسلامی اداروں کے لیے الی

مدولين بربيزكيا جائے۔

حدیث شریف میں ہے: رسول الله الله فقط فرماتے ہیں: "انا لانستعین بمشرك" این دین كام میں ہم غیر مسلموں سے موقبیل لیتے -(۲) مسجد كواس كے بانى كے نام سے لكار ناعبدر سالت سے معبود ومشہور ہے -

عمرة القارى من ع: "كان بالمدينة تسعة مساحد مع مسجد النبي من الحربا

ورمخ ارمين عن "ومن قصد الواقف نسبة الوقف اليه"

(٣) مروجہ جشن میلا والنبی تعلیق جس میں زینت وآ رائش کا اہتمام ہوتا ہے۔اور حضور علیقاً کا آمد کی خوشی اہل اسلام مناتے ہیں، جب تک اس میں شریعت کی خاص ممنوع کوئی شے شریک نہ کی جائے آپ کا ذکر ولا دت اور بیان سیرت مبارکہ اور قیام وسلام ہویہ سب مستحن اور باعث اجروثواب ہے۔ علائے اٹل سنت نے اس کے جائز وستحسن ہونے پر بہت ی کتابیں کھی ہیں جیسے ''انوار ساطعہ'' اور ''اقامة القیامة'' وغیرہ ،آب ان کا مطالعہ کریں۔واللہ تعالی اعلم عبدالمثان اعظمی عمس العلوم گھوی مئو ۲۰ رذوالحجہ ۱۳۱۹ھ

(۲۲) مسئله: كيافرماتے بين علائے وين ومفتيان شرع متين مئله حب ويل مين كه

گاؤں کے آس پاس کے گاؤں کے لوگ ایک مقررہ جگہ جہاں قربانی ہوتی ہو، اپنی اپنی قربانی کو تو ہیں، قربانی کو تو ہیں، قربانی کرانے والوں کا جرم قربانی پر کیا حق ہے، جب کہ ہمارے یہاں لوگ قربانی کو تو کراتے ہیں گین چڑا ایک ہی آدی جو ایک مدرسہ کا صدر ہے زبردی لے لیے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے گاؤں ہیں جتنی قربانی ہوگی اس کا چڑا ہیں اپنے مدرسہ میں لےلوں گا، اور لے لیے ہیں جس کا وجہ ہمارے گاؤں ہیں آبکہ ہوگی اس کا چڑا ہیں اپنے مدرسہ میں لےلوں گا، اور لے لیے ہیں جس کا وجہ سے لوگوں کو دلی تکلیف ہوتی ہے، تقریبا پندرہ (۱۵) ہمیں (۲۰) سال پہلے جب گاؤں ہیں ایک ہی مدرسہ چڑا اپنے ہی جا اپنے ہی مدرسہ میں دے دیا جائے گئی اور اکین کمیٹی مدرسہ انفاق رائے ہے میہ طبخ کے تقے کہ سب چڑا اپنے ہی مدرسہ میں دے دیا جائے گئی اور مرتب مدرسوں کی مدرسہ انفاق رائے ہی ہیں دیا چاہتے ہیں، کچھلوگ اپنے جس کی قیارات سے چڑے کی قیمت دونوں میں دینا چاہتے ہیں پچھلوگ ایک ہی مسین غریب کو اور دوسرے مدرسوں میں دینے گاہے، لیکن قربانیاں کرانے والوں کو اس اختیارات سے محروم رکھا جا تا ہاور چڑہ ذیر دی لے لیتا ہے صاف صاف جواب دیں کہ بیکرنا کی ااور جمیں کیا گرا جا ہے۔ استفتی :ادا کین کمیٹی مدرسطہ جو رالاسلام الل سنت پورہ بندھوم۔ استفتی :ادا کین کمیٹی مدرسطہ جو رالاسلام الل سنت پورہ بندھوم۔ استفتی :ادا کین کمیٹی مدرسطہ جو رالاسلام الل سنت پورہ بندھوم۔ اسکان خواب دیں کہ بیکرنا کی اور کا کہنا کہن کمیٹی مدرسطہ جو راسے استفتی :ادا کین کمیٹی مدرسطہ جو رالاسلام الل سنت پورہ بندھوم۔

مدهو بن ضلع مؤاار ذي الحبيمطابق مسرمار چ١٩٩٩ء

الجواب

قربانی کا گوشت اوراس کی کھال قربانی کرنے کے بعد بھی قربانی کرنے والے کی ملک ہے اس لیے حدیث شریف میں قربانی کرنے والے کو تھم دیا گیا: "کلوا واد محروا واتحروا "(مسند امام احمد: ٥/٥٧) کھا دَاور جمع کررکھو۔اوراس کوکار ثواب میں خرچ کرو۔

تو قربانی کرنے والا اپنی قربانی کے گوشت کوخود کھا بھی سکتا ہا ورآ سندہ کے لیے خٹک کر کے دکھ بھی سکتا ہے اور کھالی کے فتک کر کے دکھ بھی سکتا ہے۔ اور کھال کھائی نہیں جاتی تو اس کو باتی رکھنے والی چیز بنا کر مثلا مشک ، ڈول ، مصلی وغیرہ بنا کر مثلا مشک ہے استعمال میں لاسکتا ہے استعمال کر سکتا ہے اور باقی رہنے والی چیز مثلا کتاب برتن وغیرہ سے بدل کر بھی اسپنے استعمال میں لاسکتا ہے اور اس کو تو اب کے کام میں بھی صرف کر سکتا ہے۔ قربانی کے گوشت میں کار تو اب ہے کہ دوست احباب کو کھلائے فقیرا ورجتاج مسلمان بھائی کو دے دے۔ اس طرح قربانی کے کھال کا تھم ہے کہ اسے باتی رکھکر خود

بھی استعال کرسکتا ہے اور کارٹواب بہ ہے کہ اس کو مجد یا مدرسہ میں صرف کرے کسی غریب ضرورت مند مسلمان کودے دے میسارے مسائل فقہ کی بہت ساری کتابوں میں نہ کوراور موجود ہیں۔

ندکورہ بالاتفسیلات سے ظاہر ہے کہ چرم قربانی کرنے والے کا ہے۔اوراس کوکوئی زبردتی نہیں لے سکنا، جراوصول کرنے والا ظالم اور غاصب ہے۔ مولانا احمد رضا خانصا حب ایک ایسے سوال کے جواب میں کہتے ہیں:اس شخص نے جھوٹ کہا کہ قربانی کی کھالیں اس کاحق ہیں ۔اوراس کا بیہ کہنا کہ پیش امام کو جرالینے ہے بھی گناہ نہیں ۔ شریعت پرافتر اءاورظم کوجائز کرتا ہے۔ (فناوی رضوبیجلہ بشتم صامیم) پس صورت مسئولہ میں آپ کے گاؤں میں ہونے والی قربانی کا چیڑہ و سے والوں کی مرضی کے خلاف جیڑا مدرسہ کے لیے ضرورظم اور زیادتی ہے۔ اوراس صورت میں صدر کی مدد کرنے والے بھی مجرم اور گئنگار ہیں۔ صدیث شریف میں ہے: "من مشی مع ظالم لیعنیہ و ھو یعلم انه ظالم فقد خوج من الاسلام "(در منٹور: ۲/۲۰۲)

یماں بیروال کیا جاسکتا ہے کہ یرٹھیک ہے چرم قربانی کا ما لک قربانی کرنے والا اوراس کو کسی کار خیر میں صرف کرنے کے لیے قربانی کرنے والے کی اجازت اور مرضی ضروری ہے۔ لیکن آج سے پندرہ میں سال قبل پورے گاؤں کے سب لوگوں نے ملکر یہ طے کر دیا ہے کہ چرم قربانی ای مدر سہودی جائے تو اس سابقہ معاہدہ کی روسے قو آج بھی چرم قربانی پر مدر سکاحق ہوتا جا ہے۔

اس کا جواب بیہ کے معاہدہ ایک تنم کا وعدہ ہوتا ہا اور وعدہ کرنے والے کو اپنا وعدہ اپورا کرنے پر جبرااور زبردی سے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ یونمی مدرسہ پر چرم قربانی دینے کا وعدہ ایک چندہ تھا اور چندہ دینے والے کومجبور کرکے چندہ وصول کرنا جائز نہیں۔

الاشاه والظائرين م: "لاجبر على الوفاء بالوعد"

اور فآوی رضویہ میں ہے: "لا جبر علی المتبرع "\_(فآوی معتم ص ٢٥١) خلاصہ کلام بیہ ہے کہ صورت مسئولہ میں صدر مدر سرکو چڑے والے کی مرضی کے خلاف زبردی

چڑہ رکھ لینے کاشر عاکوئی اختیار نہیں ،ایبا کرنے والاظلم وغضب کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔

اس مئلہ میں صدر مدر ساوراس کے جمایتوں کے لیے بیتھم ہوا۔

ابگاؤں کے ان لوگوں ہے جنہوں نے پندرہ بیں سال پہلے اس مدرسرکو چندہ دینے کا معاہدہ کیا تھا یہ کہنا ہے۔اگر مدرسہ نہ کورہ بیس نی دین تعلیم کا انظام ہے۔اور مدرسہ کے انظام بیس بھی خیانت یا کسی زیادتی کا ارتکاب نہیں ہوتا تو پندرہ سال پہلے کئے ہوئے معاہدے کی یابندی بیس انہیں اس مدرسہ کو چرم قربانی ویتا جا ہے کیونکہ بدعمدی کی حدیث شریف میں بے حد برائی آتی ہے۔ الاشباہ والنظائر میں ہے:" حلف و عد حرام "

بخاری شریف میں ہے:"آیہ المنافق ثلثہ اذا حدث کذب واذا وعد الحلف واذا اؤ تمن حان" منافق کی تین علامتیں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے۔وعدہ کرے تواس کا خلاف کرے۔اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔واللہ تعالی اعلم عبدالمتان اعظمی تمس العلوم گھوی مئو ۲۵ رمحرم الحرام ۱۳۲۰ھ

## اشرفي كاوزن شرعي

(۱) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین شرع متین اس متلہ میں کہ سکماشرفی کاوزن کتب دیدیہ سے ماشہ یاگرام میں کتنا ہے تقد این کریں۔ استفتی محمد اساعیل نوری رضوی

الجواب

وین کتابوں مین طلائی سکہ کانام دینارہے جس کاوزن ساڑھے چار ماشتخریہ ہے اورار دوزبان میں جس کواشر فی کہتے ہین وہ غالباً ایرانی سکہ ہے جسے اشرف نامی کسی بادشاہ نے رواج دیا تھاوہ دی ماشد کا ہوتا ہے۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی شمس العلوم گھوی ۱۲ شوال المکرم را ۱۳۱ھ (كتاب الصوم

## كتابالصوم

ابواب تعدادفناوی صفحتمبر رویت بلال کابیان (۳۷) مسفحتمبر رویت بلال کابیان (۳۷) ۲۲۲ فضائل رمضان کابیان (۳) ۲۲۱ نظی روزه کابیان (۷) ۱۲۲ کل میزان (۲) ۲۲۱ کل میزان (۲)



## رويت ہلال كابيان

(۱) مسئله: كيافرماتے بين علائے دين وشرع متين اس مسئلمين كه

رمضان کے ۲۹ روز ہے ہوئے اور چائد نظر نہیں آیا، سارے کرنا تک میں آسان کھلاتھا پھر بھی چائد نظر نہیں آیا، رات گیارہ بچر یڈیو کے در پید خبر آئی کرد بلی کے شاہی اہام نے کہا کہ فتح پورش چائد نظر آیا، یہاں رات ۲ بچا علان کیا کہ چائد دفی میں نظر آیا، عمد پیرکومنا سے جیں، ہم نے یہاں ہے بنگلو ساار میں دورواوگرہ و میل شمو کہ سرمیل بھدر راوتی ۲۹ میل ترکیرہ ۱۹ میل تک فون ہے معلوم ہوا کہ چائد نظر نہیں آیا، عمد منگل کو ہے ، ہم وونوں دوستوں نے بیرکا روزہ رکھا، نماز نہیں پڑھی ، ہم نے بیرک دن فیا ندو کھی کرروزہ افظار کیا اور منگل کے دن بھدر اوتی جا کرعمد کی نماز پڑھی۔ آپ اس کا جواب دیجئے کہ بیرک کا روزہ حرام ہوایا طال ہوا، بیرکی عمد افضل یا منگل کی عمد افضل ، اور بیرکا چائد جب نظر آیا تو چائد رات کے لوگ کے گئے کہ دن کا چائد دور بیرکا چائد دور بیرکا جا نداور بیر کے دن عمد افضل اور بیرکا روزہ حرام بول رہے ہیں اور فورا آیک مہینہ کے گئے کہ دن کا چاری کیونک ہم کو یہاں جاعت کو جواب دینا ہے۔ کرنا تک میں بنگلورے لے کر بوئی سٹیوں میں منگل کے دن عمد ہوئی تھوڑی جو اب دینا ہے۔ کرنا تک میں بنگلورے لے کر بوئی سٹیوں میں منگل کے دن عمد ہوئی تھوڑی جو اب دینا ہے۔ کرنا تک میں بنگلورے لے کر بوئی سٹیوں میں منگل کے دن عمد ہوئی تھوڑی جو اب دینا ہے۔ کرنا تک میں بنگلورے لے کر بوئی سٹیوں میں منگل کے دن عمد ہوئی تھوڑی جو اب دینا ہے۔ کرنا تک میں بنگلورے لے کر بوئی

مریدمولانا مشاق نظامی اور شاگردها فظ مولوی قاری عبد آلوحید فاروقی الدابادی کے، احمد جان چک منظوری کرنا تک۔

الجواب

آپ نے تھیک کیا۔ حدیث شریف میں ہے: صوموا لرویته وافطروا لرویته ۔ (صحیح مسلم: کتاب الصیام: ۲۲۲/۲)

چاندو کچه کرروزه رکھواور چاندو کچه کرعید کرد۔ حراص دیوجی میں اور می

جن لوگوں نے شرعی ثبوت کے بغیر صرف ریڈیو کی خبر پرعید کی اور روزہ تو ڑاسب گناہ گا راور حرام کے مرتکب ہوئے اور سب لوگوں پر ایک روزہ کی قضا ہے۔ چاند کے بڑے چھوٹے ہونے یا دیر تک رہنے سے چاند کی تاریخ پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمى، دارالعلوم شمل العلوم كهوى شلع اعظم كره ١٩٠٩ ١٩٠١ه

(٢) مسئله: كيافرماتے بين علمائے دين ومفتيان شرع متين مئلي فيل بين كه

79 رشعنان کورمفمان کا چا تداہر کی وجہ سے سب تمازیوں نے دیکھا گرکسی کونظر نہ آیا اور نہ کوئی گوائی گذری گر ہمارے گا وک کا حافظ تر اور کی پڑھانے کو دبھوئی تعلقہ کے کسی گاؤں بیس گیا، ان حافظ کا فون آیا کہ یہاں چا ندنظر آگیا ہے، ہماری مجد کی کمیٹی نے جیسے کہا کہ حافظ کا فون ہے، یہاں چا ندنظر آگیا ہے۔ زید نے کہا فون کوئی شرع گوائی نہیں۔ کمیٹی نے زید کی بات مان کی گرتھوڑ ابی وقفہ گذرا، اور دارالعلوم تھام کے ناظم اعلی کا فون آیا کہ چا ندنظر آگیا ہے۔ کمیٹی نے گاؤں میں اعلان کر دیا تر اور کی پڑھنے کا اور دوزہ رکھنے کا۔ ہمارے امام نے تر اور کی با ہماعت پڑھائی۔ اور دوزہ بھی رکھا، زید نے کہا نہ دوزہ رکھا جائے گا اور نہ تر اور کی پڑھی جائے گی۔ تر اور کی مضان کے تابع ہے۔ زید نے نہ دوزہ و رکھا نہ تر اور کی رکھا اور کی پڑھی اٹر بیت میں پڑھی۔ زید کا کہنا ہے کہ فاوی رضو یہ جلد چہارم میں ۱۳۵۸، پر ہے: بغیر رمضان تر اور کی پڑھنا شریعت میں زیادتی کرنا ہے۔ آیاان میں تن پرکون ہے، زیدیا کمٹی یا ام؟

اب جائے عیدالفطر کا چاند پوراتمیں کا ہواتو سب لوگ زید کو طعندہ نے گئے کہ دیکھا ہمارے خدا کا مہم تن پر تھے۔ جس کی وجہ سے چاند پوراتمیں کا ہوا۔ زید کواس طرح ذلیل کرتے ہیں۔ زیدا یک بات کہتا ہے کہ حدیث کے مطابق چاند کھے کرروز ہ رکھوچا ندو کھے کرعید کرو۔ اگر کوئی شرع گواہی گذرے تواسے مان لو ، مگر یہاں نہ کوئی شرع گواہی گذری اور فرآوی رضویہ کی سات شرطوں میں سے ایک شرط اس میں مان لو ، مگر یہاں نہ کوئی شرع گواہی گذری اور فرآوی رضویہ کی سات شرطوں میں ہے ایک شرط اس میں نہیں۔ برائے کرم تن پرکون ہے؟ شرع کے مطابق جواب سے نوازیں ، اللہ آپ کوا برعظیم عطا کر رہا۔

العارض: یوسف موی گذیاوی ، روضہ شرکاریا تعلوقہ آ مود ضلع بھٹر وج مجرات

الجواب

صورت مسئولہ میں زید حق پر ہے اور پنچایت یا کمیٹی اور امام صاحب گنہگار ہوئے۔ نماز تراوی پڑھنے یا روزہ رکھنے پرنہیں بلکہ اس بات پر گنہگار ہوئے کہ اللہ ورسول نے تو رویت وشہادت پر رمضان کے مہینہ کا دار و مدار رکھا ہے اور ان لوگوں نے ریڈیو اور فون کی خبرس کر روزہ کا مہینہ مانا اور تراوی وروزہ رکھا تو بیاللہ کے نافر مان اور شرایعت کے مسئلہ میں خودرائی کے دریے ہوئے۔

ان سب امور کی تفصیل ای فقاوی رضویہ جلد چہارم میں ہے: زید کوطعن وتشنیج کرنے پران پر الگ گناہ ہوگا۔ البتہ بعد میں اگر شہاد تیں گزریں کہ چاند ۲۹ رشعبان کو بی لوگوں نے دیکھا تھا تو زید پرایک دن روزے کی قضا ہوگی۔ امسال رمضان شریف میں ہمارے علاقہ میں بھی ای مسئلہ پرعمل ہوا۔ ہم نے لوگوں کے ریڈیو ، ٹیلیفون کا اعتبار نہیں کیا۔ اور بعد میں جب شہادت گذری کہ چاند ۲۹ رشعبان کوممینی میں

اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں ہوااور وہاں سے آنے والوں نے شہادت دی تو ایک روزے کے قضاء كرنے كا علان موا\_اورلوگوں نے روز وركھا\_واللہ تحالی اعلم

عبدالمنان اعظمي شمس العلوم گهوي ضلع مئو مهم ارد والقعده ١٣٢٢ اه

(r) مسئله: كيافرمات بين علائ وين ومفتيان شرع متين مسئلية بل مين كه

ثبوت رویت کے لیے شریعت نے کیا اصول وضا بطے مقرر فرمائے ہیں ،اگر مقامی طور پر کہیں عاندنده يكهاجاس كے توشريعت نے ثبوت رويت كا مداركن چيزوں پر دكھا ہے، اگر پشنہ بذريعه ريثہ يو یا اخبار رویت ہلال کا اعلان ہوتا ہے اور اس ادارے کے ذمہ داروں سے بذر بعید فون اس اعلان کی تقىدىتى كرلى جاتى مو،اوروه اداره ابل سنت وجماعت كاموتو كيااس صورت ميں اعلان ريديويا خباركو مدار فبوت رويت قرار ديا جاسكتا ہے۔

اس طرف کچھ دنوں سے اہل سنت و جماعت کے صوبائی مرکزی ادار ہُ شرعیہ پٹنہ بہار کی جانب ے بذریعدریڈیواوراخباررویت ہلال کا اعلان کیاجاتا ہے۔ یہاں کے بعض روش خیال حضرات اس بات برز ورصرف فرمارب بین کهاس اعلان کی تقدیق بذرید فون بهال بھی عام اعلان کردیا جائے کیا الیا كرنا از روئے شرع درست موكا؟ اوركيا ادارہ شرعيدے مونے والا اعلان رويت بلال بهار جماركند كة ملمانوں كے ليے نافذ العمل مي؟ اگر كى شهر كے مفتى يا قاصى كا كمتوب بذريد فيكس موصول مواور ان کی تحریر کی بابت تصدیق بھی بذرید فون کرلی جائے تو کیااس سے کتاب القاضی الی القاضی کے تحت ثبوت رویت ہلال ہوسکتا ہے؟

المستقتى نشاط اختر نظامى متولى شاى عيدگاه دارالعلوم خير بينظاميهمرام

اسلام میں رویت بلال کے سلسلہ میں بنیادی تھم ہیہے: لا تبصوموا حتسی تروا الهلال و لاتفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له\_ (صحيح البخاري:١١٩/٤)

چاندد کیھے بغیرروزہ ندرکھواورافطار نہ کرویہاں تک کہ چاندد کمچلواورا گرانتیس کوچاند چھپار ہے تو اس كاحماب كراور وومرى روايت في ايول ب: الشهر تسعة وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلثين. (متثق عليه)

مهينه انتيس دن كابوتا ہے تو روز ہند كھويهاں تك كه جا ندو مكيدلوا در جاند پوشيدہ رہ جائے تو مهينه كى دت تيس يورى كراو تيسرى روايت يول ب: عن ابن عباس قبال رسول الله ﷺ : أن الله تعالى قد امده لرويته فأن غم عليكم فاكملوا العدة. (ملم شريف بحوالم كلوة شريف ص١٤٥،١٧٥)

ابن عباس رضی الله تعالی عندے مردی ہے کہ حضور علی فیٹے نے فر مایا: الله تعالی نے مہینہ کا دار دیدار رویت ہلال پر دکھا، تو اگر انتیس کو چا ند نظر ندا کے تو تمیں کی مدت پوری کرلو۔

رسول المعطيقة كاس قرمان معددجدة بل امورظا بربوك:

(۱) شبوت ہلال كادارومداررويت ہلال اورمشاہدہ يرب\_

(۲) اگرانتیس تاریخ کوچا ندنظرنه آیا تووہاں کےلوگ تمیں دن پورے کر کے دوزہ رکھیں۔

(٣) عدم رویت کی صورت میں تمیں اوم مکمل کر کے روزہ رکھنے یا چھوڑنے والے (عید کرنے والے) شرعا مجرم نہ ہوں گے۔

(٣) شریعت کے نزدیک پوری دنیایا مشرقی اور مغربی کرہ میں تمام مسلمانوں کا ایک ساتھ عید منانا ضروری نہیں، غالباتی لیے چا غددیکھنے والے پرادائے شہادت کی فرمدداری ڈالی گئی، نددیکھنے والوں پرگاؤں گؤں گؤں گئی۔ بہار شریعت پنجم ص عوالم کو گؤں گؤں گؤں گئی۔ بہار شریعت پنجم ص عوالم کی کا درات میں شہادت اوا کرے''۔ خلاصہ میں ہے:''جس عام شخص نے چا غددیکھائی پرواجب ہے کہ ای رات میں شہادت اوا کرے''۔ خلاصہ کلام مید کردویت بلال کا اصل مدار رویت ہے۔ شہادت کا سوال یوں پیدا ہوا کہ ایک شہر میں بھی ہر بر فردکا چا غددیکھنا میں نہیں تو جن لوگوں نے چا غددیکھا ان کی گواہی سے چا غدنددیکھنے والوں پر دوزہ کے افطاریا چا غددیکھا تا کہ دو عادل مردورہ عادل مورتوں کی گواہی سے جا غدنددیکھنے والوں پردوزہ کیل دو عادل موروں یا ایک عادل مرداوردو عادل کورتوں کی گواہی معتبر ہے۔

قرآن عظيم من ب ﴿ وَاسْتَشْهِ دُوا شَهِدَ اَنْ مِن رَجَالِكُمُ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيَنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأْتَانِ مِسَّن تَرُضَونَ مِنَ الشَّهَدَاء أَن تَضِلَّ إُحُدَاهُمَا فَتُذَهُ ﴿ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى ﴾ [البقرة: ٢٨٢]

شائ ١٠٥٥ من ع: لما كانت بمنزلة خبر المتواتر و قد ثبت بها أن أهل تلك البلد

صاموا يوم كذا النزم العمل بها- جب كرجر معيض جرمتواتر كورج بن ماورال سيرة بت ما الموات من الما الما المان من المان ون روزه ركها تو المحافر برعمل لازم بوكا- اى من چندسطر بعدب : فكانت تلك الافاضة هي اولى من الشهادة بان اهل تلك البلد رأوا الهلال و صاموا-

خبر مستفیض شہادت ہے اولی ہے۔ چنانچہ بہارشر ایعت دھے پیجم ص۱۹ ایس ہے:
کسی شہر میں چا ند ہوااور وہاں ہے متعدد جماعتیں دوسرے شہر میں آئیں اور سب نے اس کی خبر
دی کہ یہاں فلال دن چا ند ہوا، اور ہال تمام شہر میں بات مشہور ہے اور وہاں کے لوگوں نے رویت کی بنا پر
روزہ شروع کئے تو یہاں والوں کے لیے بھی شبوت ہوگیا۔علامہ شامی رحمة اللہ تعلیہ نے بھی رحمتی ہے
استفاضہ کی بہی تعریف نقل کی: ان تمانی من تملك البلدة جماعات متعددة كل منهم یہ خبر عن

اهل تلك البلدة انهم صاموا عن رؤيته لابمجرد الشيوع من غير مسلم بمن اشاعة

استفافہ یہ ہے کہ کی شہر ہے متعدد جاعیں آئیں اور ہرایک نے بھی خبر دی کہ اس شہر والوں نے رویت ہلال کے بعدروز ورکھا ، صرف آئی خبر جاعت کی بھی تسلیم نہ ہوگا کہ یہاں رویت مشہور ہاور یہ بھی نہیں کہ بید وی کہ یہاں رویت مشہور ہاور یہ بھی نہیں کہ بید وی کہ یہاں رویت کی خبر التعداد فونوں کو خبر مستفیض کی تعریف کے اس ضروری تکتے کو بھول جاتے ہیں کہ استفافہ کے لیے مقام رویت سے متعدد جماعتوں کا آکر یہاں متفقہ بیان وینا ضروری ہے جب کہ نمیلیوں کی صورت میں اجتماع صرف خبروں کا ہوتا ہے ، نخرین تو سب اپنے اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں تواس خبر میں شہادت بلکہ تو اتر یااستفاضہ کی صورت کیے بیدا ہوگی ، یہا کیہ مجرو خبر ہے۔

اعلى حضرت امام احدرضا خان فاصل بريلوى رحمة الله تعالى علية فرمات ين

شیلیفون کراس میں شاہر و شہو دنییں ہوتا صرف آواز سنائی دیتی ہے اور علماء تصریح فرماتے ہیں کہ آڑھے جو آواز مسموع ہوءاس پراحکام شرعیہ کی بنانہیں ہو سکتی۔

( بحوالة بمين الحقائق، عالم كيرى، فأوى رضويه، جهارم ص ٥٢٧)

علامه ابن عابدين شامى رحمة الله تعالى عليه في حاشيه ورمخار من أيك صورت اورتح مرفر ما كى ب على مدان عابدين شامى رحمة الله تعالى عليه في تنطق الطاهر انه يلزم اهل القرى الصوم بسماع المدافع و روية القناديل من المصر لانه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن (كتاب الصوم: ٣١٤/٣)

اعلیٰ حضرت فاضل ہر ملوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی چا عد کا ثبوت فراہم ہوجانے کے بعد توپ کا کولہ داغنے ، فتد ملیس روشن اور منادی اور اعلان متعلقہ الل دیہات اور شہر والوں کے لیے لازم انعمل قرار كتابالعوم

دیا، بشرطیکدوہ اسلامی شیر ہوں یا وہاں متعدد اسلامی حکام ہوں اور میہ بات شیراور اس کے متعلقہ دیمات والوں کے علم میں ہوکہ اعلان کا بھی طریقة معہود ہے۔

پھولوگ اس پر قیاس کرکے میہ کہنے گئے کہ اگر کوئی ذمہ دار عالم جوت ہلال کے بعد فی وی پر اعلان کردے تو پورے ملک یا کم از کم ایک صوبہ کے لیے کیوں نہ شبت ہلال ہوگا۔اس پر میہ شبہ وار دہوتا ہے کہ میہ تو نہ شہادت ہے، نہ خبر مستنیض ، نہ تو صرف اعلان تھم ، یا اعلان کی علامت ہے۔ جس کی اجازت قاضی کے شہر والوں یا اس کے مضافات کے محدود علاقہ کے لیے شبت مانی گئی ہے، وہ مجی بضر ورت ۔ چنانی قادی رضویہ جلد چہارم عملان کی ایک سوال وجواب نہ کور ہے:

جناب والا کا ایک مختفر ساپر چہ جس پر جناب کی مہر گئی ہوئی ہے اور ایک سطر میں بیر عبارت مرقوم

ہند میرے سامنے شہادتیں گذرین کل جمعہ کوعیدہ ''۔ خاکسار کو موصول ہوا ، اس کے متعلق دریافت طلب امر بیہ ہے کہ جس جگہ بیٹوے ہو وہاں کے لوگوں کو جمعہ کوعید کرتا لازم تھی یا نہیں؟ اور دوزے تو رُوینا ضروری تھے یا نہیں؟ اور اس کی عام تشہیراور دیگر بلادیش اشاعت سے کیا مفاد ہے۔ (از بلند شہر) الجواب: وہ پر چے دیگر بلادیش نہ جھے گئے ہتھیم کرنے والے نے اسمیشن پردیے ، ان بیس سے کوئی لے گیا ہوگا ، بعض لوگوں نے پہلی بھیت کے لیے چاہا ، ان کوجواب و سے دیا گیا: جب تک دوشاہد نے کرجا کمیں پرچہ کا فی نہ ہوگا ، اور بلا د بعید ، کو کوئر بھیجے جاتے۔

ان تقریحات کی موجود گی بین ایک قاضی کا ایک جگدے ساری دنیا بین اعلان کیے کائی ہوگا؟یا پورے صوبہ کے لیے کیے شبت اور نا فذا تعمل ہوگا۔اس موجودہ حالت بین تو شہادت بیل الشہادۃ یا شہادۃ علی الشہادۃ یا شہادۃ علی القاضی پر کمل کرنا چاہے۔ ہمارے پاس گجرات سے ایک خط آبیا کہ ہم نے احمد آباد بین آبیہ ہلال کمیٹی علیائے کرام پر مشتمل بنائی ہے اور پورے صوبہ کے بین یا بائیس شہروں بین نائب سب کمیٹیاں بنائی سے اور پورے صوبہ بین ہوگئ ہم اپنی جملہ کمیٹیوں کوفون یا ٹیوی کے ذیعہ مطلع کردیتے ہیں اور وہ صفرات دوآ دی بطور شاہر بھی کر شہادت نے جاتے ہیں۔ بیسوں سال سے وہ ایسا ہی کردیتے ہیں اور وہ صفرات دوآ دی بطور شاہر بھی کر شہادت نے جاتے ہیں۔ بیسوں سال سے وہ ایسا ہی کرتے اور پورے صوبہ گجرات میں بلا اختلاف عید دیتر عید وغیرہ کی تقریبات بجالاتے ہیں۔ اللہ تعالی ما می اور ٹی حال کے میاں کے سنیوں کو بھی ایسان تنظام کرنے کی تو فیش عطافر مائے ، بقیہ پورے ہندوستان کا قاضی اور ٹی محلوم موردہ حالات میں ہوتہ ہوس خام ہی صورت حال وی پراس کا اعلان یا ٹیلیفونوں کی خبر سے فتوی نہیں دیا ہے بلکہ اپنے علم کے موافق مسئلہ کی صورت حال کی سیدی۔ عبد المیان اعظمی بھی العلوم گھوی می میں۔ کا معدی۔

(۱۰\_۱۰) مسئله: كيافرماتي بين وعلائ وين ومفتيان شرع متين اس مستله يس كه

(۱) مارج ۵۹ و و مطلع صاف تعاجا عركى كونظر بين آيا- جماعت كثيره كي كوابي ضروري ب مانيس؟

(٢) ٩ رمارج كولا بحكرا ٢ رمنك برقران نيرين تهاءاس ليدن مارج كى شام كورويت كامكان تفا

اورای امکان کے پیش نظر کھنو، حید آباد، کلکتہ وغیرہ کے دیار اواسٹیشنوں سے چاعد ہونے کی خبر نشر کی گئی، کچھ لوگوں نے ای کومعتبر مان کرتر اور کی شروع کی ۔ان کا ییمل کیسا ہے اور خبر از روئے شرع معتبر ہے مانہیں؟

(٣) الل نجوم كاكبنا ب كركبن بدركال من بى لكنابكياييج ب؟

(٣) اختلاف مطالع کی بناء پررویت مقدم وموخر ہو علی ہے یانہیں؟ اور کیا بھی حال کہن کا ہے یا اس میں تقدیم و تا خیر نہیں ہو علی ہے؟

(۵)ریدیوی خرک کے حماب سے جائد گرئن ۲۲ رماری بروز بیر بونا جائے، لیکن چوہیں ماری کو گئن ہواتو ریدیو کا جائے میں جوہیں ماری کو گئن ہواتو ریدیو کی خرج کے بیا غلط؟

(٢) اوريد يوك فرياس حال شي عمل كرنارواب، ياناروا؟

(2) جن لوگوں نے بارہ مارچ کوروزہ رکھا،ان کا حساب گربن کے موافق ہے اوراب تک ان کے پاس دس مارچ کی رویت کی کوئی شہادت بھی نہیں گزری، اگر کوئی شہادت شرعی گزرجا کے تواس پڑل کیا جائے، یا قران نیرین والے قاعدہ پڑلمل کیا جائے؟

عاجى ضياء الله محمد يوسف تاجران مرحوم دبدى تانياره ببرائح

الجواب

بیک جماعت کیرورت ہوگا۔ عالمگیری ہیں ہے: "وان لم یکن بالسماء علة لم تقبل الا شها دة جمع کئیریفع العلم بخبر هم ۔ (الباب فی رؤیة الهلال: ٢٥١/١) کین اگر بابرلینی الی جگہ ہے جہاں چا ندظرائے کا امکان برنبت آبادی کے زیادہ ہو، چسے پہاڑی یا محرائی علاقہ ہے کوئی آدی آیا اور چا ندو کھنے کی شھادت دی تو رمضان کے چا ندھی ایک آدی گی ہی گوائی کائی ہوگا۔ عالمگیری میں ہے۔ انہ یقبل شہا دہ الواحد اذا جاء من خارج المصر (کماب الصوم: ١٢٥١) عالمگیری میں ہے: "صو مو الرویت وافطروا چا تدکی فائد فرود کھے یا تقد لو ما در عادل دویت وافطروا کی بات کی یا تو خودد کھے یا تقد اور عادل دیکھنے والوں سے اس کا شوت ہو، اس کے علاوہ چا تدکی شوت مطہرہ میں کوئی کی اور خودد کھے یا تقد اور عادل دیکھنے والوں سے اس کا شوت ہو، اس کے علاوہ چا تدکی شوت کی شریعت مطہرہ میں کوئی سیل میں ۔ نہ تو ریڈ ہو، تارشیلیفون وغیرہ نہ آلات جدیدہ کی خروں سے چا تدکا شوت ہوگا، نہ اہل تو قیت اور نجوم

ك حماب وكماب ب كديدنة ورويت ب نشهادت عالمكيرى يل ب وهل برحع الى فول المسل المحتمدة وهل برحع الى فول المسل المحتمدة الله لا يقبل له ليس ورت مسكوله يل ندو والمحتمدة الله لا يقبل له ليس ورت مسكوله يل ندو والمحتمدة الله المحتمدة الله يوت ريد المحتمدة والمحتمدة والمحتمدة المحتمدة المحتمدة المحتمدة المحتمدة المحتمدة المحتم المحتمدة المحتمد

(۱) زید ۱۷ رمضان کو جمیئی سے جلا، جب مکہ معظمہ پہنچا تو ۲۹ تاریخ تھی چا ندہو گیا، اب زید عید کرے گایا کدوزہ رکھے گا، اگر عید کرے گا تو عید کے بعدا پنے دوروزے پورے کرے گایا نہیں؟۔ (۲) ۳۰ رمضان المبارک کو مکم معظمہ سے چلااور جب جمبئی پہنچا، تو ۲۷ ردمضان المبارک تھی اب زید حزید دوزے دکھے گایا نہیں؟۔

(٣) زیدروزہ رکھ کر جمیئی ہے منع آٹھ ہے چلا اور جب تین گھنٹہ کے بعد اپنے وطن پہنچا تو آفاب غروب ہور ہاتھااب زیدروزہ افطار کر رکا کرنیں؟۔

المستقتى مجمد حيدرخال أورى حشمت تكريبلي بهيت

(۱) مکم معظمہ میں اگر چا تدکی رویت کا شرعی طور پر شبوت ہو چکا ہوتو زید دوسرے روز روز ہ افطار کرے اور در افظار کرے اور عید کی نماز پڑھے۔ رمضان کا چا تد دکھائی نہ دیا ، شعبان کے تمیں دن پورے کرکے روزے شروع کر دیے ، اٹھا کیس ہی روزے رکھے تھے کہ عید کا چا تد ہوگیا تو اگر شعبان کا چا تد د کھے کرتمیں دن کا مہینہ قرار دیا تھا، بلکہ رجب کی تمیں تاریخیں مہینہ قرار دیا تھا، بلکہ رجب کی تمیں تاریخیں

پوری کر کے شعبان کام بین شروع کیا تو دوروز ہے قضا کر کھیں۔ عالم گیری میں ہے " اذاصام اهل مصر شهر رمضان علی غیر رویة ثمانیة و عشرین یوماً ثم رآوا هلال شوال. ان عدوا شعبان برویته ثلاثین یوماً ولم یروا هلال رمضان قضو ا یوما واحدا. وان صاموا تسعاً وعشرین یوماً ثم رأو اهلال شوال لا قضاء علیهم . فان عدوا هلال شعبان ثلاثین یوماً من غیر رویة هلال شعبان شم صاموا رمضان قضو ویومین کذا فی الحلاصه " ۲/۲ م ۲) در مخارش ہے " واحتلاف شم صاموا رمضان قضو ایومین کذا فی الحلاصه " ۱/۲ م ۲) در مخارش ہے " واحتلاف المصلاح غیر معتبر علی المنهب " اورا گردویت کاشری شوت شہوتو زیروز ور تو ثر شرو شری میں اعتبار قول الموقتین " اورعدیث شریف ہے " وافطروا لرویته " اورعدیث شریف ہے " وافطروا لرویته "

(۲) اس صورت میں بید کھنا ہوگا کہ زیدنے مکہ میں رویت کے ہوت شرق کے بعدروزہ شروع کیا تھا اورلوگوں کیا تھا اوبئری وغیرہ کے اعلان کی بنیاد پر، پہلی صورت میں جب اس کا تمیں روزہ پورا ہوگیا تو اورلوگوں کے ساتھ اس کو روزہ نہ رکھنا چاہیے مگر علی الاعلان کھا تا پیتا بھی نہ چاہیے اورا گر دوسری صورت ہوتو تنین روزے جواس نے رکھے وہ روزے ہوئے ہی نہیں ،سب لوگوں کے ساتھ اس کو روزہ رکھنا چاہیے، بل کہ اگراس نے تنہا چاہدہ کھے کر روزہ رکھا ہو، تب بھی اس کو یہاں لوگوں کے ساتھ روزہ رکھنا ہوگا۔

عالم كيرى شي ب: "رجل رأى هلال رمضان وحده فشهد ولن تقبل شهادته كان عليه ان يصوم ولو اكمل هذا الرجل ثلثين يوماً"

(٣) اليى صورت بن اس كاروزه كمل بوكيا قرآن عظيم بن بن فرقم أته مواً الصّيامَ إِلَى اللّيلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] اورحديث تريف بن ب " اذا اقبل الليل من ههنا وادبر النهار من ههنا فقدافطر الصائم " والله تعالى علم عبد المنان اعظمي مش العلوم كلوى الامرم الحرام رااس الله فقدافطر الصائم " والله تعالى علم عبد المنان اعظمي مش العلوم كلوى الامرم الحرام رااس الله (١٢) مسئله: كيافرها تي علمات دين ومفتيان شرع متين كه

ہارے یہاں جب جب عید کا چا ندنظر نہیں آتا تو ایک آدمی کا نبور سے سندیا خبر لے آتا اور عید
کرلی جاتی ، اس سال بھی ایسانی ہوا تو فقیر نے افطار نہیں کیا ، کیونکہ ایک فضی غیر داڑھی بے نمازی سند
قاضی شہر سے لایا تھا ، فقیر کے لعن طعن ہوئی تو جس نے فقا دئی فیض الرسول شریف مجلد اول صفح ۲۲۵–۵۲۵ کا
حوالہ دیا جو ماخوذ فقا دکی رضویہ ہے تو اور چند لوگوں نے بھی افطار نہیں کیا ، اب معلوم کرتا اس امر کا ہے کہ
مستقبل جس اگر بجر ایسا موقع آئے تو کیا کرتا جا ہے ، کیونکہ ہمارے یہاں جو چند لوگ نمازی ہیں وہ بھی
عادل و متی نہیں ہیں ، لہٰذا غیر عادل لوگ اگر سند لا کیں تو کس طرح سے اور کتنے لوگ ساتھ جا کر لا کیں جو

(كتابالصوم)

قابل قبول ولائق عمل ہویا فقط تمیں روزے پورے کر کے عید کریں ،اگر چہ شہر میں انتیس کے بعد عید ہو جائے ، ہرائے کرم حضرت مفتی صاحب قبلہ فاوی فدکورہ وصورت حال کو مدّ نظر رکھتے ہوئے کوئی آسان صورت بیان فرما کمیں تا کہ گناہ ہے بھیں۔

المستفتى محرجيل اختر رضوى غفرله ، كرام و يوسث باراضلع كانبور

الجواب

کتاب القاضی الی القاضی کے لیے دو عادل گواہ کائی ہیں، اگرآپ کے قصبہ بارہ میں ایے دو آدی دستیاب نہ ہوں تو آپ کا نپورے دوا ہے آدی فراہم کرلیں جوعادل ہوں اور انھیں اصولوں کے تحت جوفناوی رضوبہ میں نذکور ہیں قاضی شہر کا نپور کا خط لاکرآپ کے دہاں پیش کریں، آپ حضرات ان کی آمدور فت کے کرا یہ کا انتظام کریں۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمى يمس العلوم كهوى ١٨٨ جب المرجب والمالي

(۱۵) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

یمان عیدی نماز کچھاوگوں نے سوموار کو پڑھی، انتیس کے حساب سے اور ہم لوگوں نے پوراتیس روز ہ کر کے مثل کے روز پڑھی، اس لیے یہاں کافی جھڑا کھڑا ہو گیا ہے، جن لوگوں نے انتیس کے حساب سے پڑھی ریڈ ہو، ٹیوی کی خبر ہے۔ فقط۔

الجواب

صورت مسئولہ میں جن لوگوں نے ریڈ یو کی خبر پر بھروسہ کر کے نماز پڑھی وہ گنبگار ہوئے ،اور جن لوگوں نے انتیس کی شہادت نہ ہونے کہ وجہ ہے تیں دن پورے کر کے نماز پڑھی درست وٹھیک کیا اور شرع کے موافق عمل درآ مد ہوا، اب اگر گوا ہوں سے ٹابت ہوجائے کہ انتیس کو چا عمد کی رویت ہوئی تھی تو آیک روزہ قضا کرلیں اور بس، بیسب با تیں فتا وئی رضوبہ میں کھی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمى بمس العلوم كلوى ١٦ اشوال المكرم والساج

(١٢) مسئله: كيافرماتے بين علائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئلم ش

ہمارے مہاں کچھ کھرے حضرات نے بہت سے لوگوں کا آخری روزہ یہ کہہ کرتو ڑوا دیا کہ چا عربو گیاہے، لیکن گیارہ تھنے کے بعد قدرت نے فیصلہ کردیا کہ چا عمانتیس کا دیکھا گیااور دخمن اسلام کا منہ کالا کردیا ،اب یہ عقیدے اور ایمان کے پچھ لوگ اپنے بارے میں پوچھتے پھر رہے ہیں کہ کیا ہمیں اخری روزے کا کفارہ اوا کر ناہوگا، یا قضایا کچھ بھی نہیں اب آپ ہی ارشاو فرماویں کہ ایسے

لوكول كوكيا كرنا موكا؟ فقط والسلام

المستقتى ، محمد الوالكلام قريشى ، نورى باؤس او پر كولهى ، پوست جمريا بشلع دهنبا د (بهار)

الجواب

سائل کے بیان سے معلوم ہوا کہ روزہ تو ڑوانے کا مطلب میہ کہ مسیح سے بی روزہ رکھنے نہ دیا کہ آج یوم عیدہے، الی صورت میں روزہ نہ رکھنے والوں پرصرف قضا ہے۔ ( فناوی رضوبیہ جلد مسخمہ ۲۰۰ ) واللہ تعالیٰ اعلم۔ عبدالمنان اعظمی مثم العلوم گھوی ۲۹ شوالمکر مرسم اسماجے

(۱۷) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ویل میں کہ

ملک سعود میر بید میں ہندوستان سے ایک روز پہلے عید کرتے ہیں اور ہندوستان میں چا غدد کھے کر عید کرتے ہیں اور ہندوستان میں چا غدد کھے کر عید کرتے ہیں تو ایسا کیوں ہے، جب دن وہی رہتا ہے اور انگریزی تاریخ وہی رہتی ہے۔ مثلا سعود میر بید میں مارچ کی انتیس تاریخ اور دن جحد ہے تو بہی تاریخ اور دن ہندوستان میں ہے تو روزہ کیوں ایک دن آگے ہیں ہوتا ہے ، کیا چا غدا کی دن پہلے سعود میر کرے میں نگل آتا ہے؟ بینوا تو جروا

الجواب

ہندوستان اور عرب میں چا تد نظر آنے میں ایک دن کا فرق پڑسکتا ہے، اس کی وجہ ہیہ ہے کہ یہاں اور عرب میں دن ڈو بے میں ڈھائی تین گھنٹہ کا فرق ہے، ہندوستان میں پہلے سور ج ڈو بتا ہے اور رات ہوجاتی ہے اور عرب میں بعد میں اس لیے عین ممکن ہے کہ چا تد کی ۲۹ تاریخ کو جب کہ یہاں تین گھنٹہ پہلے ہی سورج ڈوب گیا اور اعد عیر اہو گیا اور چا تد ابھی اس جگہ نہ پہو نچا تھا کہ نظر آتا اس لیے چا عم نظر نہ آیا اس اور دومرے دو دوری مہینہ رہا اور اس کی مسرتاری جب کہ عرب میں تین گھنٹہ بعد تک سورج رہا تی دیم سی چا عماس جگہ بہو نچ گیا ہو کہ نظر آ جائے تو عرب میں 17 کو ہی و کھے لیا گیا اور مہینہ تم ہو گیا تو دومرے دن دوسرے مہینہ کی مہلی تاریخ ہوگی ، اس طرح ایک تاریخ کا فرق پڑسکتا ہے ، لیکن عربی حکومت تو خاص طورے جے کے مہینہ میں تین دن کے فرق سے جم کراد ہی ہے ، اللہ تعالی اس کو ہدا بہت دے ۔ واللہ تعالی اس کی ہدا بہت دیں ۔ واللہ تعالی اس کو ہدا بہت دے ۔ واللہ تعالی اس کو ہدا بہت دیں ۔ واللہ تعالی اس کی میں کو ہدا بہت دیں ۔ واللہ تعالی اس کو ہدا بہت دیں ۔ واللہ تعالی اس کی کر اس کی میں کو ہدا بی میں کی کر دی کی دور کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کر دی کی دور کر دی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دیں کی دور کی دور کر دی کر دی دور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کر دی دور کی دور کر دی دور کے دور کی دور کر دی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کر دی دور کر دی دور کی دور کر دور کر دور کی دور کی دور کر دی دور کر دور کی دور کر دی دور کر دور کر دور کر دور کی دور کر دی دور کر دور کر دی دور کر

(۱۸) مسئلہ: رمضان المبارک کامہینہ ہے، شام کا وقت ہے مغربی افق پر گھرے بادل چھائے ہیں، جس کے سبب سورج کوغروب ہوتے و مکھنا محال ہے، لیکن میکوئی پریشانی اور البحص کی بات نہیں گھر میں گئے ہوئے افطار سخر کے جدول سے افطار کا وقت معلوم کیا اور گھڑی و مکھ کروقت پر بلاکی انجکچاہٹ اور پس و پیش کے روز وافطار کرلیا ، سوچنے کی بات ہے کہ محر وافطار کے جدول جے ہم سب معتبر سجھتے ہیں۔ فلکیات کے علم کی بنیاد پر تیار کئے جاتے ہیں ، جب ای علم کی بنیاد پر بیہ کہا جاتا ہے کہ عید کا جاتا فلاں روز طلوع ہوگا تو ہم اس بات پر یقین کیوں نہیں کرتے ؟۔

جس ریڈ ہو یا تیکویون پر اعلان کے گئے ، سی وقت ہے ہم ہر مضان میں اپنی اپنی گھڑیاں ملاتے ہیں تا کہ سی وقت پر سی وافظار کرسکیں ، پھر جب ای پر کی مفتی یا عالم کے اعلان کی بنیاد پر عید کی چاہد کے طلوع ہونے کی خبر دیتے ہی ہم میں ہے پھے لوگ اس کو سی کھٹر ایسے ہیں ، کیوں ہوتا ہے ایسا ہمارے مسئلے میں انھیں تفغاد کا ایک نتیجہ ہے کہ ہر سال رویت ہلال کا جھٹر اکھڑا اکھڑا ہوتا ہے اور ایک ہی شہر قصبہ یا گاؤں میں دوعید اور کمی تو تین عیدین تک منائی جاتی ہیں۔ کاش ہم اللہ کی دی ہوئی عقل سے کام لیما سی سے اور کم از کم ایک ہی ہیں۔ کاش ہم اللہ کی دی ہوئی عقل سے کام لیما سی سے اور کم از کم ایک ہی ہی میں ایک ہی عید مناتے ۔ اس دعا کے ساتھ کہ امسال رویت ہلال کا تناز عہد کھڑا ہوا ور کم از کم ایک ہی ہی مسلمان ایک ہی دن عید منائیں ،ہم اپنے قارئیں کو اوارہ تہذیب الا خلاق کی جواور کم از کم ایک جگہ کے مسلمان ایک ہی دن عید منائیں ،ہم اپنے قارئیں کو اوارہ تہذیب الا خلاق کی جانب سے عید الفطر کی دلی مبارک باد چش کرتے ہیں۔ اسراراحی

محترم جناب مفتى صاحب .....السلام عليم ورحمة الله وبركانة

ایج کیشنل کانفرنس ملم یو نیورٹی علی گڑھ سے ایک دسالہ ماہنامہ بنام "تہذیب الافلاق" شائع ہوتا ہے، اس میں یو نیورٹی کے ایک استاذ اسرار احمد صاحب کی جانب سے بعنوان عمید مبارک چند سطور شائع کی گئی ہیں، جس میں جوت ہلال کے لیے ریڈ یو ٹیلی ویژن سے کسی عالم کے اعلان یا کسی ماہر نجوم کے حماب کی بنیاد پر جوت ہلال کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، مہر یائی فرما کر اس فرق کی وضاحت فرما تمیں کہ اوقات صلوۃ وافطار و بحری میں علم نجوم کا حماب کو س معتبر ہے اور جوت ہلال کے لیے کیوں نہیں ۔ اسرار احمد صاحب کے مضمون کی فوٹو اسٹیٹ کائی پر مدل جواب عنایت فرما کیں ۔ والسلام احمد صاحب کے مضمون کی فوٹو اسٹیٹ کائی پر مدل جواب عنایت فرما کیں ۔ والسلام آپ کا ندیم احمد نیدی دودھ پورعلی گڑھ

الجواب

کری جناب سیدصاحب زید مجده ......السلام علیم ورحمة الله و برکاته

(۱) آپ نے اپنے سوال میں جس چند سطری مضمون کا حوالہ دیا ہے، وہ قد در متد فلط فہیوں کا مجموعہ ہے، مثلاً بیتا کر دیتا کی ریڈ یواور ٹیلی ویژن کی خبروں کوچھوڑ کرچا تد پراعتا دکرنے کی وجہ ہے ہرگاوں میں چند عیدوں کا جھڑا پیدا ہوتا ہے، بیفلط ہے اور تاریخ اور مشاہدہ کے فلاف ہے۔

میں اپنا تجربہ عرض کرتا ہوں کہ آج ہے ہیاس سال قبل بھی ہمارے قصبہ مبار کیورکی آبادی ۲۰

بڑارے زاکدی رہی ہوگی اور یہاں بہت ونوں سے ٹا وکن ایریا قائم تھی گری ایجادی کم یا بی کا بیا کم کھا کہ مہار کپور ش سب سے پہلے جب فو ٹوگراف آیا ، توایک وسیج میدان ش لگ بھگ پانچ سوآ دمیوں نے تح ہوکر پورے انہاک وجیرت واستیجاب و کھل سناٹے کے ساتھ اس کوسنا اور پروگرام ختم ہونے کے بعدایک ایک آدی نے قریب سے اس آلہ کو و یکھا ، اس کے بعد پورے تصبہ ش کی مہینوں ای طرح اس کی نمائش ہوئی ، یہاں سب سے پہلے لاؤڈ اپلیکر ویو بندی مکتبہ فکری ایک کانفرنس میں استعال ہوا ، اس مجیب و غریب چیز کے دیکھنے اور سننے کے لیے ضلع سے بیسوں بڑار کا مجمع اکھا ہوا ، مطلب بیہ ہے کہ اسوقت بیہ آلات بے حدکم یاب سے ، اس کے بہت دنوں بعد ان اطراف میں کہیں کہیں دیڈ یوکاؤکر سنا جانے لگا شاہوا ، مطلب سے ہے کہ اسوقت بیہ شاہ یہ انہا کی بات ہے۔ اس کے بہت دنوں بعد ان اطراف میں کہیں کہیں دیڈ یوکاؤکر سنا جانے لگا شاہوا نے الگل حال کی بات ہے۔

اس وقت ہمارے بھے قصبات اور دیہات کے سارے ہی لوگ چا عدد کھے کردوزہ رکھتے تھے اور چا عدد کھے کرافطار کرتے تھے، یہ آلات اس وقت موجود ہی نہ تھے کہ ان پراعماد کرتے اور نہ کرنے کا سوال الشے بل کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ان اطراف کوگ ان آلات پراعماد کرتے ہی نہ تھے اور کہیں ہے بھی دوعید ہونے کی خرنہیں آتی تھی، ہر جگہ ایک ہی دن عید ہوتی تھی تو ٹابت ہوا کہ جب بک لوگ صرف چا عمر پراعماد کرتے تھے، ان آلات کی طرف کوئی توجہ نہ تھی، اس وقت تک بیا ختلاف تھا ہی تیں، اختلاف تو اس وقت تک بیا اختلاف تھا ہی تیں، اختلاف تو اس وقت سے پیدا ہوا جب سے کھے لوگوں نے چا تو چھوڑ کر ان آلات پراعماد کرتا شروع کی ہے۔ پس اختلاف کی ذمہ داری ان آلات پراعماد کرتا شروع کی سے اس کی ساری ذمہ داری اعماد کرنے والوں پرجاتی ہے، جب کہ اس کی ساری ذمہ داری اعماد کرنے والوں پرجاتی ہے۔

(۲) لوگوں کو نفتہ بحر وافطار پڑل کرتے دیکھ کریہ طے کرلینا کہ شریعت نے واقعی طلوع وغروب کو جوافطار و بحر کا مدار قرار دیا ہے، لوگوں نے اس کے بجائے اس نقشہ پڑھمل اعتاد کرلیا ہے ' غلط ہے۔ اس کا تجربہ یوں ہوسکتا ہے کہ اگر کسی روز نفشہ بحر وافظار کو دیکھے کرلوگ روز ہ افظار کریں اور سورج نہ ڈوبا ہوتو ایسانہیں کہ لوگ اپنی آتکھ کے مشاہد کوچھوڑ کر کہیں کہ بماراروز ہ سیجے ہوگیا، بماراروز ہ حقیقی غروب

کے موافق گونہ ہوا ہو، لیکن چونکہ ہم نے نقشہ کے مطابق افطار کیا ہے، اس لیے ہماراروزہ سیحے ہوگیا۔ چیسے بدلی کے ایام بیس اس قیاس پر کہ سورج ڈوب گیا ہوگا، لوگوں نے افطار کر لیا ہو، لیکن بعد میں باول چیٹ گیا ہواور دھوپ نکل آئی ہوتو لوگ اس دوزہ کی قضا کرتے ہیں، بیاس امر کا ثبوت ہے کہ دراصل اعمادتو واقعی طلوع و خروب پرہے، نقشہ محروافظار کوائی کی مطابقت کے طور پر مانا جاتا ہے۔ رہ گیا بیسوال کہ ایسانی معاملہ رویت ہلال میں عالم جیت کے اعلان کے ساتھ کیوں نہیں کیا جاتا ہے کہ جہاں چا ندند دیکھا جاسکتا ہو، وہاں علمائے فلکیات کے اعلان پر بی مجروسہ کرلیا جائے کرفلاں روز رویت ہوگی ،اس کا جواب ہم الطے نمبر میں دے دہ ہیں۔

(۳) میرموچنا کہ جب افطار اور سحر ش طلوع وغروب کے لیے علائے بیئت کے اعلان کا اعتبار کیا جاتا ہے تو ایسا ہی رویت ہلال کے مسئلہ میں ہمی ہونا چاہیے اور ایسا نہ کرنے والوں کو تضاو کا شکار قرار دینا می غلا ہے۔

ا تنا توسب جائے ہیں کہ طلوع وغروب کا مدار سورج کی یومید دفیار پرہے، جس سے دات دن کا پید چلیا ہے اور دویت ہلال کا دارو مدار چا تدکی رفتار پرہے، جس سے مہینہ کا پید چلیا ہے، جب ان دونوں کا تعلق دوسیاروں کی رفتار سے ہو،اور ان دونوں کی رفتار بھی کیساں نہیں تو بیسوال کہاں پیدا ہوتا ہے کہ دونوں کا تھم کیساں ہوتا جا ہے اورا کیک کو دوسرے پرقیاس کرنا چاہیے۔

اب دونوں کی رفآروں کا فرق ملاحظہ ہو، علائے بیئت کے بیان کے مطابق سورج کی رفآر کی تحقیق ہو چکی ہے اوراس کے ہرون کی مقدار کا تجربہ ہو چکا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلاً امسال کم مارچ کوسورج دن میں بھی آسان کی جنتی مسافت طے کر بگا ٹھیک اتن ہی مقدار آئندہ بھی اس تاریخ میں مارچ کوسورج دن میں بھی آسان کی جنتی مسافت طے کر بگا ٹھیک اتن ہی مقدار آئندہ بھی اس تاریخ میں طرح کرے گا بھی بھی فرق نہیں میں طے کرے گا بھی بھی فرق نہیں میں طرح کرے گا بھی بھی فرق نہیں کی اس کے کہ منت اور سکنڈ کا بھی بھی فرق نہیں بڑا، برخلاف اس کے مہاندی والوں نے بیاعلان کیا کہ اس کا کوئی ضابطہ ہی مقررتیں ہوں کا۔

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولاینا شاہ احمد رضا خان صاحب "امام اہل سنت" علم فلکیات اور توقیت میں امامت کا درجہ رکھتے تھے، اپنے رسالہ "البدور الاجلہ" میں فرماتے ہیں:

" حکمائے یونان جوان قواعد کو وضع کر بچے ،خود بھی ان پر مطمئن نہیں ، تصریح کرتے ہیں کہ احوال قمر کا آج تک انضباط ند ہوا ، پھرا لیے شاك و شاك فی انه شاك كا كيا اعتبار " (فآوئل رضوبہ چہارم صفحہ ۵۷۵)

اوراتی بات تو معمولی سدھ بدھ رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ سال کے ۱۳۹۵ ون بی ہرون کے
بارے بیں ہم وثوق سے کہر سکتے ہیں کہ اتنے گھنٹراتے منٹ اوراتے سکنڈ کا ہوگا، جب کرقسری سال کے
صرف بارہ مہینوں کے بارے بیں ہم وثوق سے نہیں کہر سکتے کہ کتنے مہینے انتیس کے ہو تگے اور کتے تمیں
کے اور سلسل ہو تکے یا ایک 19 اور ایک ۳۰ کا وغیرہ وغیرہ ، ان سب باتوں کی تفصیل امام اہل سنت کی ای
ساب میں ہے۔ میرے ایک محب برطانیہ میں رہتے ہیں ، ان سے ذکر آیا تو کہنے گئے کہیں صاحب

الى بات نبيں ہے مسلسل پچاسوں سال سے اس محكمہ كى پیشن گوئياں بھے ثابت ہوئى ہیں اس كار يكار ذمو جو ہے، میں نے ان سے عرض كيا تب تو آپ كے ليے بہت آسان ہے، آپ اى تحقیقات كى پچاس سالہ رپورٹ كى نقل ہم كو بجوادي ہم اس مسئلہ پرخور كريں گے ،اس واقعہ كوئى سال ہو چھے ہیں، آج تك تو انہوں نے وہ رپورٹ بھی ہمارى بيد دركريں تو ہم شركذار ہوں نے ۔ پھر ایسے مسئلہ میں ایک كو دوسرے پر قیاس نہ كرنے كا فيصلہ در اصل انھیں علائے فلکیات كاس اعلان كى دوشتى ہىں ہے كہ احوال فہ كورہ كا آج تك انضباط نہ ہوسكا، يہ كی علمی یا عملی تضاد كا منہ ہوسكا، یہ كی علمی یا عملی تضاد كا منہ ہوسكا، یہ كی علمی یا عملی تصاد کا منہ ہوسكا، یہ كی علمی یا عملی تصاد کا منہ ہوسكا، یہ كی علمی یا عملی تصاد کا منہ ہوسكا، یہ كی علمی یا عملی تصاد کا منہ ہوسكا، یہ كی علمی یا عملی تصاد کا منہ ہوسکا، یہ كی علمی یا عملی تصاد کا منہ ہوسکا ہوں ہوا ہے ہم اس امر كو تصاد قر ارد سے ہیں معفد ور بچھتے ہیں۔

(٣) اور بالفرض اب تحقیق عمل ہو چکی ہے اور ہر ہرمبینہ کے دنوں کی قطعی تعین ممکن ہو چکی ہوتب

بھی رفارش وقر دونوں کی خبروں کا تھم مکسال نہ ہونے کی وجداور بھی ہے۔

قیاس کرنے کے سلسلہ میں اس مختفر مضمون میں دومثالیں دی گئی ہیں۔ایک تو بھی کہ جب رفآر سمس کے بارے میں علم فلکیات کے ماہرین کی بات کا اعتبار ہے تو رفآ رقمر کے بارے میں اٹکا اعتبار کیوں نہیں، دوسرے بیکہ جب گھڑی ملانے کے لیے ریڈیو کی خبر کا اعتبار ہے تو رویت ہلال کے بارے میں کی عالم کی طرف سے کئے گئے اعلان کا کیوں اعتبار نہیں کرتے۔

وجہ فرق ہے ہے کہ شریعت نے جرکو بھی علم کا ذرید ضرور قرار ویا ہے ، مگر عام طور سے جُرول کا جو حال ہے سب پرواضح ہے ، کی عام آدی کی بات نہیں بڑی بڑی حکومتوں کے وزرا آج کھے کہتے ہیں اور کہ کہ کراس سے مرجا تے ہیں ، اخبارات لمی لمی شاہ سرخیوں سے آج ایک جُرشائع کرتے ہیں اور کل اس کی تر دید ہو جاتی ہے ، نشر واشاعت کے حکے مضوبہ بند طریقہ سے خلط فہمیاں پھیلاتے ہیں اور ححق کے منصوبہ بند طریقہ سے خلط فہمیاں پھیلاتے ہیں اور حقق کے نام پری نئی تارکر لی جاتی ہے ، اس لیے اسلام نے جہاں خرکا علم کا ذریعے قرار دیا ، وہیں بیاصول بھی بنائے کہ کون ی خبر قائل قبول ہے قرآن شریف ہیں ہے : ھونیا آٹھا الّذین آمنوا إن جاء کُم فَاسِق بنائے فَتَبَنُوا کہ السحہ رات : ۲] قاش کی باتوں پڑل سے پہلے حقیق کرلیا کرو۔ عام طور پرفتھ اور اصول فقہ کی کا بوں میں یہ تفصیل ہے کہ و نیا وی محاملات میں غیر سلم کی خبر بھی مقبول ہے جب کہ دیا تات فقہ کی کا بوں میں یہ تفصیل ہے کہ و نیا وی محاملات میں غیر سلم کی خبر بھی مقبول ہے جب کہ دیا تات وی محاملہ کی مقام پرفر مایا گیا: ھو اَنْ ہو سند وا اَنْ وَی محاملہ کی مقام پرفر مایا گیا: ھو اَنْ ہو سند وا ذَوَی کا واضا مراس کر وہ کا کہ کر محاملہ کی اور اور دور کی کا وراضا بلہ بیان کر تانہیں ہے ، بلک صرف بیواضح کرنا تھا کہ شریعت میں بعض معاملہ کی اقبوت مرف خبر وراضا بلہ بیان کرنا نہیں ہے ، بلک صرف بیواضح کرنا تھا کہ شریعت میں بعض معاملات کا شوت مرف خبر وراضا بلہ بیان کرنا نہیں ہے ، بلک صرف بیواضح کرنا تھا کہ شریعت میں بعض معاملات کا شوت مرف خبر وراضا بلہ بیان کرنا نہیں ہے ، بلک صرف بیواضح کرنا تھا کہ شریعت میں بعض معاملات کا شوت مرف خبر

(كتابالعوم

سے بھی ہوجا تا ہےاور بعض کیلیے شہادت اور گوائی کے بغیر چار ونہیں اور یہ تفریق کچھے بعیدازعقل مجی نہیں، ساری دنیا کے لوگ ندہب سے قطع نظر دنیاوی زندگی کہ معاملات میں بھی اس کا لحاظ کرتے ہیں، چنا مجے الل دنیااین کاروبارش تو مطلقاً خرول پر بحروسه کرتے ہیں، تار، خط، ٹیلیفون اور ٹیلیویزن پراعماد کرتے ہیں، لین میں لوگ جب کوئی خرکی مقدمہ کی سلسلہ میں یاتے ہیں تو اثبات مدی کیلیے کوا ہوں کی ضرورت پڑتی ہادر گواہوں کا بنف نفیس کچبری میں حاکم کے سامنے قول وقتم کہ بعد گوائی وینا ضروری قراردیے میں حالانکدوہاں بھی بیسوال اٹھ سکتا ہے کہ جب سارے معاملات میں صرف خر پر بحروسا کیا جاتا ہے ق كجرى ش تواثبات دعوى كيليے صرف زبانی خريا تار، خط مثليفون اور ثيليويزن كے ذريعه كوں كواي تبول مہیں کی جاتی ہے، گواہ کا خود حاضر ہوکر یہاں گواہی دینا کیوں ضروری قرار دیا جاتا ہے، پرتو بڑا تضاویے یمی وہ فرق ہے جس کا اعتبار شریعت اسلامیے نے رویت ہلال کے مسئلہ میں کیا ہے۔ حدیث شریف میں قربايام: "صو موا لرويته وافطروا لرويته فان غم عليكم الهلال فا كملوا العدة ثلثين يو مَّا" چا ندو كيه كرروزه ركھواورچا ندو كي كرروزه افطار كرواورچا ندنظرندآئة ومهيندى مدت تيس ون پورى كرو-ووسرى حديث يس ب: "أن الله ا مده لرويته" الله تعالى في مهينه كورويت تك درازركها جس صصا ف ظاہر ب كرالله تعالى في جوت بلال كواصل ميں رويت يرموقوف ركھا اور بلال نظر شدآئے تو مهيند كے تنس دن عمل كرنے كا علم ديا۔ اور چونكه برمسلمان كافر دافر داچا ندو كيناعادة نامكن ہے، اس ليے كم از كم دوعادل آدمیوں کی رویت ضروری قرار دی اور رویت کے فیوت کے لیے ان کی گواہی لابدی گردانی ہے۔ ورمخارش ب- وشرط للفطر مع العلة العدالة و نصاب الشهادة و لفظ اشهد - (مبحث في يوم شك: ٣١٥/٣)عيد كيابر بون كي صورت من عاول شابدول كانسا ب (دوگواه) اور لفظاشهد شرط ب\_بس معلوم بواكه بلال عيد كے ليے رويت عام نه بوتو دوعاول كوابو ل كى محمادت اوروه بھى فرائم ند بوتو مبيندكى تعداد پورى كرنے كاشر عاظم ہاوريد نه بى معاملات كى اس فتم میں داخل ہے جس کے لیے خروا ہے جیسی بھی ہو کانی نہیں ۔اس کے لیے شھا دے ضروری ہے۔ بخلاف اس كے طلوع وغروب ب كدا بر مونے كى وجد سے اگر مشاهد و ممكن ند موتواس كا ثبوت فراہم كرنے کی نہ و خبر کی ضرورت میاورنداصول شہادت کی ضرورت ہے۔ بلکہ برآ دی کواس کے غلبظن کا یا بند کیا میا ب كه جب بدغالب كمان موجائ كه مورج غروب موكيا موتوافطار صوم كرلو \_اور جب بدكمان غالب مو جائے کمنے صادق طلوع کرنے والی ہائ وقت سے حری ختم ۔ ظاہر ہے کہ تحری اور اعدازہ سے جوغلبہ ظن حاصل ہوگا یہ بے حدمعمولی درجہ کا ہوگا جوآ دی کے خودائے لیے قابل عمل ہے۔ اور علائے فلکیات کے

(ناوی بح العلوم جلدووم کی العلوم جلدووم کی العلوم جلدووم کی العلوم جلدووم کی والے العوم جلدووم کی والے العم کا درجہ نہیں رکھتا محرتح کی والے علم کا درجہ نہیں رکھتا محرتح کی والے علم

ےضرورافضل علم ہے۔

توجها التحرى والاعلم كافى موتاب ومان توتجربه والعلم كى روشى مين مرتب نقشه محروا فطارب طلوع وغروب كے علم كاكام چل سكتا ہے۔ليكن جہال من جانب شرع خاص رويت يا ضحا دت ضرور كا ہو (جیے متلدرویت بلال) وہاں تجربیات (علم فلکیات) کے ظنی علم سے کس طرح کام چلے گا بالحضوص ال مورت میں کہ عدم رویت و محادت کی صورت میں شرع کی طرف سے ایک متبادل انظام (ونوں کی انداد مل كرنا) موجود ب\_ يس دونول مسكلدوهم كي بو كاورايك كودوس يرقياس كرنادرست ند بوگا-

يى بات كمرى سے ٹائم ملانے اور رویت بلال كے مسئلہ كوايك دوسرے سے متازكرتى ہادر ای تم کا فرق ٹیلی ویژن ہے کی عالم کے اعلان میں ہے کہ کہ دولا کھ فقیہ معتبر ہوں ان کا اعلان ایک خبر ى موكا جب كدرويت بلال كے جوت كے ليے صرف خركى بى نبيس بكددوعا دل كوا مول كى فيحادت ضروري ب\_والله تعالى اعلم عبدالمنان اعظمي بمس العلوم كهوى ضلع مؤرة شوال الهي

(۱۹) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

۲۹ رشعبان یا ۲۹ ررمضان کو چاند نه دیکھااور نه بی شرعی شبادت کمی ایسی صورت بیس ریڈیو، تار مْلِيفُون مْلِيورِث كَ خِر يرروزه ركه سكة بين عيدكر سكة بين؟ مدلل جواب عنايت فرما كين بينواتوجروا المستقتى اے۔ائ ثناءاللہ كافى بلائٹر ثم كيرہ چك منگور

ہارے نزدیک تار، خط، ریڈیو، ٹیلیفون وغیرہ کی خبروں پراعتبار کرکے ندروزہ رکھا جاسکتا ہے نہ عيدكى جاسكتى ب يتفصيلى دلائل كے ليے اعلى حضرت مولانا احمد رضا خانصاحب رحمة الله تعالى عليه كے فآوى بالخضوص فآوى رضو بيجلد سوم كامطالعه كرين \_والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمى بمس العلوم هوى اعظم كره ١٦ رشوال ١٥٠١ه

(۲۰) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ زیدایک متعین عیدین کے امام ہیں۔ ۲۹ ررمضان کوریڈیو کی خبر پرتروائ کی نماز چھوڑ ااور نمیں رمضان كاروزه بهى چهوژانوايسامام كى افتداء شعيدين كى نمازياد يكرنماز موگى يانبيس؟ المستقتى :عبداللطف اشرفى ساكن سرى پيول بنطع كشيهار

#### الجواب

رید یو کی خبر پر بحروسہ کر کے عید کرنا اور روزہ چیوڑنا حرام ہے۔ زید نے اس کا ارتکاب کیا ہ گنجگاراور فاسق ہوا۔اس پر توبدواستغفار لازم ہے اور ۲۹ رہتا رہ کی کا چا غدشر فی شہادتوں سے تابت شہوا ہو تو ایک روزہ کی قضااور لازم۔اگرزید مسئلہ جان کر بھی توبہ نہ کر ہے تو اس کی امامت مکروہ تحریکی ہے۔ طبی کمیراور شامی میں ہے: ان کر اہمة تقدیمه کر اہمة تحریم۔

عبدالتان اعظمى بش العلوم كوى ضلع موه ١٥ ارجمادى الاخرى ١١٨ه

(r) مسئله: کیافراتے ہی علائے دین منلدویل میں کہ

رمفان کی چاہد کی انتیس تاریخ ہے، مثلامثل کے دن جانے کی رات کورمفان کا چاہ نظر
آیا، اور بدھ کوسب لوگوں نے روزہ رکھا اور پھر آخری بدھ لیجنی رمفان کے انتیس تاریخ گذرجائے کے
بعد جعرات کوعید کا چائد نظر میں نہیں آیا۔ یہاں تک کہ ہر جگہ لوگوں سے دریافت بھی کیا گیا، لیکن کئی نے
بھی چاہد دیکھنے کی خبر نہیں دی ہے یہاں تک کہ پورے شہر کے آدی سے جرالیا گیا ہے مگر کمی خف کی ذبان
سے بیخبر نہیں کی کہ میں نے دیکھا ہے۔ ہرآدی کی زبان پر بھی خبر ہے کہ چائد نہیں دیکھا گیا ہے مگر کھلکت کے
دیفر نہیں کی کہ میں نے دیکھا ہے۔ ہرآدی کی زبان پر بھی خبر ہے کہ چائد نہیں دیکھا گیا ہے مگر کھلکت کے
دیفر نوسے بیخبر بلی ہے کہ نا خدا محبد کے امام نے چاہد دیکھا ، اور پاکستان کے دیڈ ہو ہے بھی بھی خبر ہی
جی اس کہ چاہد دیکھا گیا ہے اور جگہ سے دیڈ ہو سے بھی بھی خبر کہ چاہد دیکھا گیا ہے۔ تو کیا اس دیڈ ہو کی خبر س عید کی فماذ پڑھنا جائز ہے کہ نیس؟ ۔ دلیل کے ساتھ معہ حوالہ دے کر جلد سے جلد شکر یہ کا موقع عنایت
فرما کیں۔ فقط والسلام
آپ کا خادم خاکسار بھر شجاع الدین ، ساکن احتلہ خازی باڑہ

### الجواب

چاند کا ثبوب دویت یا خبر قاطع (شهادت) پرہے۔ حدیث شریف میں ہے: "صوموا لرویت وافسطر والرویة" اورریڈیو، ٹیلی فون کی خبرین شہادت نہیں ہیں۔ اس لیے اس کے اطلاع پرعید کرنا جائز نہیں ۔ تفصیل کے لیے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قاوی رضویہ (جلد چہارم) کا مطالعہ کریں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

عبدالمنان اعظمى، خادم دارالافناء دارالعلوم اشر فيهمبار كيوراعظم كذه ٢رد والقعده ٨٣هه الجواب مجيح :عبدالعزيز عفى عنه الجواب مجيح :عبدالردَف غفرله

(۲۲\_۲۲) مسئله: كيافرماتے بين علائے دين متلدويل بين ك

(١) ٢٩/ كوچا ئدنظرندآئ اورشهادت بهى ند بوتو كيابار بوين شريف، گيار بوين شريف، شب

قدر، شب برأت، عيدين، اسلامي تقريبات كلندرك اعتبارت منائى جاسكتى بين يانيس؟ تمين دن بورك مونے كے بعدية تمام تقريبات اى اعتبار سے منائى جاسكتى بين يانيس؟

رد) ۲۹(۲) کاظ ہے عوام کمی تقریب کو کلنڈر کے اعتبارے مناتے ہوں تو ان کا ساتھ دیا جائے گایا جاند کے سلسلہ میں شریعت کا جو مسئلہ ہے کہ ۲۹ رکو چا ند نظر ندآئے تو تمیں کی گنتی پوری کرواس پر عمل کیا جائے گا؟

و المارة الفقوا" كى جكه كوا "لا تنفقوا" برهديا اورات دوباره يح نه بره ما تو تماز بوكى يأتيس؟ بيوا توجروا فقط والسلام: سليمان خال كان كير

الجواب

(۱۔۱) چا مذکر دور اسے کے شریعت نے جو قاعدہ جس مہینہ کے لیے مقرد کردیا ہے وہی رہے گا کا کلنڈ راور جنتری کا بالکل اعتبار نہیں۔ جو تقریبات دن کے ساتھ مخصوص ہیں کہ بغیراس تاریخ کے ہوتی بی بین بین ان جی تو شرع کا لحاظ ہونا ضروری ہے۔ بقیہ تقریبات جیسے بار ہویں کی میلادیا گیار ہویں کی فاتحہ یا شب قدر کی عبادت وغیرہ تو تاریخ شری جوت کے لحاظ سے بی مانی جائے گی۔ لیکن میلادو قاتحہ عبادت نا فار توجس دن کروہ وجائے گی۔

(٣) ثماز فاسد موكى والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالافقاء دارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گذھ الجواب سیح عبدالرؤف غفرلہ، مدرس دارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گذھ

(12\_10) مسئله: كيافرات بي علائ وين متلاويل بي ك

اس سال جيسا كرآب كومعلوم ب كرعيد كا چائد ، ٣ ررمضان كوديكها كميا ب- جار اطراف من جى ايبا ہواليكن:

(۱) کھے لوگوں نے ریڈیو کی خرے" آج کراچی میں عید موری ہے" روزہ تو ژویا اور نماز عید پڑھ لی

(٢) كچيلوگوں نے روز واتو تو ژوياليكن نماز عيدنيس پڑھى-

(٣)اور بعض لو کوں نے روز و نہیں تو ژالیکن برنیت نقل نماز بڑھی۔

ندکورہ بالالوگوں کے لیے شرعی تھم کیا ہے؟ ،اس روزہ کی قضاان کے ذمدہ یا تھیں؟ فیز چاہد کے بارے میں بیرون ہندممالک کی خبر بذر بعدر پڑیو، تار، ٹیلی فون، معتبر ہے یا نہیں؟ ان ذرائع کی خبر معتبر ہے یانہیں؟ ہے یانہیں؟

الجواب

تار، خط، ٹیلی فون وغیرہ کی خبرے چائد ٹابت نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے اس خبر پڑمل کرتے ہوئے روز ہ تو ژاءان پر قضا واجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظی، خادم دارالافناء دارالعلوم اشرفیه مبار کپوراعظم گذه ۲ رز والقعده الجواب سیح بحبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشرفیه مبار کپوراعظم گذه (۲۸) هستله: کیافرماتے ہیں علمائے دین مسئلہ ذیل میں کہلوگوں نے نماز تراوح کیا جماعت پڑھ لی دوبار دیڑھنا چاہتے ہیں تو تنہا تنہا پڑھیں یا جماعت سے پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ والسلام بعلی مسعود، بلاسپور، مدھیہ پردلیں

الجواب

تنها تنها پڑھیں۔ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بیمسئلہ متعدد کتب فقہ میں منصوص ہے۔ عالم کیری میں ہے: "لوصلی التراویح ثم اراد وا ان یصلوایصلون فرادی" (۱/٥/۱)

بدائع العنائع مل ب النها سنة كفاية اذا قام بعض اهل المسجد بجماعة سقط عسن الباقين من بحس معلوم بوتا ب كر حمار فرض كفايه بكرايك وقد پڑه لى فالة عن الباقين بحس معلوم بوتا ب كر حمار فرض كفايه بكرايك وقد پڑه لى فالة ووبارو بين پڑه سكة بين ال طرح تراوح كى جماعت سنت كفايه ب كى مجد من اگر يكولوك پڑه لين تو دوباره الى من جماعت بين بوكتى ب اى من تقرق ب اذا صلوا التراويح شم ارادوا ان يصلوها ثانيا بصلون فرادى لا بجماعة لان الثانية تطوع مطلق و التطوع المطلق بجماعة مكروه والله تعالى علم

عبدالمنان اعظمى ، خادم دارالا في دارالعلوم اشر فيه مبار كوراعظم گذه ٢ رؤوالقعده الجواب سيح عبدالرؤف غفرله ، مدرس دارالعلوم اشر فيه مبار كيوراعظم گذه

(۲۹) مسئلہ: زیدایک عالم وین نے اپ گاؤں ہیں منادی کرادی کہ شعبان کا چا عد ۲۹ رہب کو اجمیر شریف ہیں نظر آیا اور ہیں نے خود ویکھا ہے۔ لہذا تمام مسلمان شب قدرای صاب سے بروز اتو ارکو منا کیں۔ لہذا کچھ مسلمانوں نے ای حماب سے شب قدراور شب براً ت منائی۔ اب تحقیق سے معلوم ہوا کہ اجمیر شریف ہیں چا عد ۲۹ رد جب کونظر نہیں آیا تھا اور وہاں لوگوں نے اتو ارکے بجائے سوموار کوشب قدراور شب براً ت منائی۔ عالم پر کیا عدقائم کی جا سکتی ہے؟ ایسے عالم کے پیچھے نماز جائز ہے یانا جائز ہے؟ جب کہ انہوں نے ایچ کی فاص مقعد کے تحت غلامنادی کرادی اور مسلمانوں کوشب قدر کے فضائل جب کہ انہوں نے ایچ کی فاص مقعد کے تحت غلامنادی کرادی اور مسلمانوں کوشب قدر کے فضائل

# احتر عبداللطيف خال، آدن مئو

ے محروم كراديا۔

سوال میں زید کی بات اور بعد کی عبارت میں ہم کوکوئی اختلاف نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ صرف بیرکہتا ہے کہ اجمیر میں نے جا عدد یکھا، یہیں کہا کہ تمام اجمیر والوں نے بھی دیکھا ہے اورای حساب سے شبقدراورشب برأت منافے كافيعلدكيا كيا ہے۔اس ليے بيمكن بكراس في ويكھا موءيااس كودهوكا ہوا ہو، اس لیے ہم زید کواس عدم اختلاف کا فائدہ دیتے ہوئے جھوٹا نہیں کہد سکتے ، ہاں اس کواپنی رویت ر جروسه كرك اعلان تبيل كرنا جا بيدوالله تعالى اعلم

عبدالهنان اعظمى ،خادم دارالافقاء دارالعلوم اشرفيه مباركيوراعظم كده ٢ رصفر ٨٥ ه الجواب محيح:عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشر فيدمبار كيوراعظم كذه

(٣٠) مسئله: كيافرمات بي علائد دين ومفتيان شرع متين مئليذيل مين ك

شربر ہان بور کی شاہی جامع معجد کے شاہی امام نے ۲۹ ردمضان المبارک کوریڈ بو کی خربر بونے بارہ بجےرات کو جعہ کے دن نماز عید پڑھنے کا اعلان کیا جا تد کی رویت کے متعلق ، ان سے دریا فت کرنے كے بعد انہوں نے بتايا كه شرى شهاوت كوكى موجودنيس ب بلكه كثرت كى بنا يرجم نے اعلان كيا ہے، ان كاعلان كےمطابق شهر كے تمام مساجد كاماموں كومجور أنماز عيد جعد كےروز بردها تا بردى حتى كه شهر سے متصل ایک بستی کے امام نے نماز عید جعد کے دن کوئی شرکی شہادت ند ملنے کی وجدے پڑھانے سے اٹکار كيااورمجدك ومددار حضرات سے كهدويا كه غيرشرى ثبوت يريس نمازعيد نبيل يردهاؤل كا، يهال تك كه نماز پڑھانے سے اٹکار کرنے والا امام جعد کے روز روزے سے تھا، کین ممیٹی کے اصرار پراپنے روزے کو ناقص كركے نماز مجبورا يرد هايا۔اب روزه ناقص كى نماز بردهانے والے امام پراز روئے شرع كياتكم نافذ ہوتاہے،اوراس کےروزے کا کیا تھم ہے؟ نیزشائ امام پر کیا تھم ہے؟۔روزہ تاقص کردینے کے بعد کیا امام امت کے لائق رہا کہیں؟۔ نیزامام سے باربار پوچھنے پرامام نے غصہ میں بحر کر کھرویا کہ میں روزہ ہوں مری عید کل ہو باستغفار کریں یانہیں؟ استفتی: محدظام الدین

عا ندكا ثبوت تار، خط، ريد بواور ثيليفون منيس موتا فآوى رضوب اس لیے جس امام نے اس کی خبر پر مجروسہ کر کے دوسرے دن لیعنی جعہ کونماز عبد پڑھائی ما پڑھنے كاظم ديا كناه كاراور فاس بوا، اوراس روز عكاوبال اس كى كرون پر ب، جن لوكول في مستله جائة ہوئے اس پڑمل کیاوہ بھی گنام گارہوئے۔اس میں بیام بھی شامل ہیں جس نے روزہ رکھ کر کمیٹی کے کہنے سے روزہ تو ڈویا اور نماز پڑھادی اس پر تو کفارہ ساٹھ روزے رکھنا واجب ہے، اور جموث بولنا گناہ کمیرہ ہے، آدی کو اپنے تمام گناہوں سے تو بہ صادقہ کرنا چاہیے تو بہ کر لینے کے بعد اس کی امامت میں کوئی قباحت نہیں ہوگ ۔ حدیث شریف میں ہے: "النائب من الذنب کمن لاذنب له" ۔ واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظی بٹس العلوم کھوی اعظم گڑھ مردی الحجہ کے مہدا

(m\_m) مسئله: کیافر ماتے بین علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

امسال ۲۹ رشعبان کورمضان المبارک کا جا ندنظرندا نے کے باوجود بہت ی جگہوں پر کچھاوگوں نے بحض ریڈیو کی خبر پر ۲۹ مرکے حساب سے روزہ رکھا، پھران جگہوں پر معتبر شہادت کے ذریعہ ۲۹ مرک جا عد کی تقعدیت ہوگئی، اب چندا موردریافت طلب ہیں۔

(۱)۲۹رکے حماب سے دیڈیو کی خبر پر بلاشہادت روزہ رکھنے والوں کے روزہ کا کیا تھم ہے؟ (۲)۲۹رکے جا تدکی تقدیق ہونے کے بعدریڈیو کی خبر پر روزہ رکھنے والوں کا بیر کہنا کرریڈیو کی خبر پر ہماراروزہ رکھنا درست تھا کیا ان کا بیر کہنا شرعا درست ہے؟

(۳) کیا۲۹رکے چا عد کی تقد این ہونے کے بعدر یڈیو کی خبر پر بلاشہادت رکھا ہواروزہ کافی ہے اان پر بھی ایک روزہ کی قضاوا جب ہے؟ استفتی :عبدالکریم ،متولی جامع مسجد تسٹر ، شلع ، بلیا

الجوابــــــ

شرایعت شن خطه تار بطیفون اور ید یو کا اختبار نیس اگر چه چا عرصیقت شن ۲۹ مرکای رها بود ان لوگول نے رید یو کا عتبار کر کے اللہ ورسول جل جلالہ واقعی کی نافر مانی کی اور گنبگار ہوئے کہ ایک شرعافیر معتبر پر اختبار کیا اور اللہ تقائی ورسول الله الله الله تقائی کی ۔ اب ان کا بیکن کہنا کہ ہمارار ید یو کی خبر پر بھروسہ کرتا سے تفاصر ید سرکتی اور گنبگاری ہے۔ لیکن چونکہ اب تقدیق ہوگئی کہ فی الحقیقت اس دن روزہ قاال کرتا ہے گا۔ اس کی تنصیل قاوی رضویہ جلد چہارم ص ۵۲۲ میں دیمی جائے۔ رویت حلال کے سلے میں اصل حضو تقالی کافر مان ہے ۔ "صوموا لرویته و افطروا لرویته جائے گا۔ کرافظار کرو۔

رمضان کامپیندروزہ کامپینہ ہے تواس مہیند کا چاند کھے کرروزہ رکھواور شوال کامپیندافطار کا ہے تو اس مہینہ کا چاندو کھے کرروزہ رکھنا بند کرو، اور ظاہر ہے کہ ہر جگہ کے ہرآ دی پر چاند دیکھنا ضروری نہیں کہ جب تک چاندا پی آ کھے ندو کھے لے اس وقت تک روزہ ندر کھے بلکہ چاندو کیصنے والوں کی شہاوت ہے ندد کیمنے والوں کے لیے بھی چائد کا ثبوت ہوجائے گا۔ کیونکداسلام میں خوداینے آ تھے واقعہ ندد کھنے والوں کے لیے اس کے ثبوت کا ذریعہ شہادت ہے۔

قرآن عليم من به واستَشْهِدُوا شَهِدُن من رَّ حَالِكُمْ فَإِن لَّمُ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَرَّ مَن رَّ حَالِكُمُ فَإِن لَّمُ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرُضُونَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إُحُدَاهُمَا فَتُذَكِّرُ إِحُدَاهُمَا اللهُ عُرَى ﴾ [البقرة: ٢٨٢] المع مردول من عدوآ دميون كوكوا مومقرد كرواورا كردوم دنه ليس تواكم مرداور دو ورش جوكواي كالكن مول -

پی اس آیت مبارکہ اور فدکورہ بالا حدیث سے بیرواش ہوا کردیگر وادث کی طرح رویت بلال کا ثبوت مشاہدہ اور شہادت پر موقوف ہے اور اوائے شہادت کے لیے دینی ودنیاوی دونوں بی کچر یوں کا دستور ہے کہ کواہوں کا حاکم کے پاس ہونا ضروری ہے۔ تار، خط، ٹیلیفون، ریڈ یواورٹیلیویزن اور خبر رسانی کے دوسرے ذرائع کہیں بھی اوائے شہادت کے لیے معترفیں۔ اس لیے جولوگ ثبوت ہلال کیلیے صرف ان چیزوں کو کافی سجھتے ہیں، خلطی پر ہیں۔

اعلی حضرت فاضل رضی اللہ تعالی عند نے رسالہ ' طرق اثبات ہلال' میں خبر مستنین کو بھی ثبوت ہلال کے لیے دلیل شرق مانا ہے گراس کے لیے بھی مقام رویت سے متعدد جماعتوں کا آگرید بیان دینا کہ فلال شہر میں فلال دن ہر بنائے رویت روزہ ہوایا عمید کی گئی۔ ضروری قرار دیا گیا ہے، تو چا عمر کے لیے ریڈ یو، تاراور فیکس وغیرہ کی خبر، خبر مستفیض نہیں ہوسکتی ہے جب کدان میں سے ہرا یک بذات خود خبر واحد بی ہے، جماعت کی خبر نہیں۔ پس کوشش میں ہوں کداشر فید فقیمی سیمینار میں علائے اہل سنت اس موضوع پر غور کریں، جیسا کچھ ہوگا آپ کو خبر کرونگا۔

کچھ لوگ سیاروں کی جال اور گردش سے بھی اوقات طلوع وغروب اور رویت ہلال اور عدم رویت کا حساب لگاتے ہیں، جنہیں منجم کہا جاتا ہے۔

اور قرمایا: "فان غم علیکم الهلال فاکملوا العدة ثلثین یوما" (مشکاة: ۱ /۳۱۳) ہماری قوم میں حساب و کتاب کا رواج نہیں ،مہینہ بھی ۲۹ راور بھی ۳۹رون کا ہوتا ہے۔۲۹ رکو چا ند شد کھائی دے قو ۳۰ردن کی میعاد پوری کرو۔

جس سے صاف ظاہر ہے کہ رویت ہلال کے سلسلے میں نجومیوں کے صاب و کتاب کا شریعت

میں اعتبار نہیں ، کاش ہم لوگ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے ان صاف صریح احکام پڑھل کرتے اور فتھ وفساد سے پر ہیز کرتے ۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی شمس العلوم گھوی مئو

(٣٢-٣٣) مسئله: كيافرمات بي على دين ومفتيان شرع متين مسئلة بل بين كه

عید کے جائد کی تقدیق ہندوستان کہ کمی بھی خطے میں ہوجائے پر جہاں سے اعلان کیا ہو وہاں کہ وہاں کے ایک وہیں کہ اور میں کہ اور ہم موگا کہ وہیں کہ لوگ عید کی تماز اوا کر سکتے ہیں یا ہندوستان کے بسنے والے بھی جگہوں کے لوگوں پر لازم ہوگا کہ تقدیق اعلان کے مطابق ہر جگہ ایک ساتھ عید کی تماز اوا کی جائے ،امسال عید کی تماز اوا کی گئی ہے کچھلوگوں نے سنچر کو بچھلوگوں نے اتو ارکواوا کی اور ہم اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل ہر میلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک پر چلنے والے ہیں اس کے علاوہ بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل ہر میلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک پر چلنے والے ہیں اس کے علاوہ بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل ہر میلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک پر چلنے والے علماؤں نے ہی ہم لوگوں کو سنچر کے بجائے اتو ارکو عید کی تماز اوا کرنے کی اجازت وی ، ہر ملی شریف ہم لوگوں کا صدر دینی اوارہ ہے وہاں پر سنچر کو ہی عید کی تماز اوا کی گئی ہے ، اس کے لیے شرع کا کیا تھم ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی ہیں تفصیلی وضاحت قرما تھیں۔

(۲) ایک شخص نے قربانی کی نیت ہے ایک گائے خریدی، اچا تک عید کے اروز قبل صبح میں گائے گم ہوگئ، تلاش کرنے پرشام کول بھی گئی گروہ شخص کی اور کے ساتھ حصہ میں شریک ہو کرایک نام قربانی کروائے باتی ہے انکار ہے، اس لیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ سات نام کی نیت تھی تو ایک نام قربانی کرائے ہے۔ ساتوں نام ادا ہوجا کیں گے، اس کے لیے شرع کا کیا تھم ہے؟۔ قرآن وصدیث کی روشی میں تفصیلی وضاحت فرما کیں۔

(٣) قربانی کا کپا گوشت پژوس یا کسی ہندوکودیا جاسکتا ہے یانہیں؟ ساتھ میں اپنے گھر دعوت وے کرقربانی کا پکاہوا گوشت کھلا سکتے ہیں یانہیں؟ تفصیلی دضاحت فرما کیں۔

آپ كانيازمند محراخر، تكيا آسام، بتارخ،٢١/ مارچ٠٠٠٠

الجواب

(۱) رمضان شریف اورعید کے چاند کے لیے رسول الشفائی نے فرمایا:
"صوموا لرویته و افطروا لرویته " چاند کو کھرروز ور کھواور چاندد کھ کرافطار کرو۔
جولوگ خود چاند ندد میکھیں تو ان کے لیے دیکھنے والوں کی گوائی سے چاند کا ثبوت ہوگا۔ مثلا بمبئی میں لوگوں نے ۲۹ رتاریخ کو چاند دیکھا ور چاند دیکھنے والوں میں سے دوعا دل دیندار آدی آسام کے شیر میں ہوائی جہاز سے پہو نچے گئے اور انہوں نے گوائی دی کہ ہم لوگوں نے چاند کھا اور اس کی گوائی دی تو جہاں جہاں اس تتم کی گوائی فراہم ہوئی وہاں والے اگرٹائم ہوتو ۲۹ کے اعتبارے روزے کی ابتدا کریں کے اور عید کی نماز پڑھیں گے اور جہاں جہاں شہادت فراہم نہ ہو کی وہ لوگ تمیں کے اعتبارے روزہ رمضان اور نماز عید کریں گے۔

> حديث شريف من ب: "فان غم عليكم الهلال فاكملوا العدة ثلثين يوما" اگر ٢٩ رتاريخ كويا تدنظرند آياتو ٣٠ ردن پور ي كر كي عيديار مضال مناؤ-

ہرجگہ ایک بی روز شرعا عید ہونا کچے ضروری نہیں۔ رہ گیار یڈیو، ٹیلی ویزن، تار، ٹیلیفون اور خط وغیرہ کی خبران پر روزہ یا عید منانا جائز نہیں۔ پس صورت مسئولہ بی اگرخود آپ لوگوں نے چا نہ ۲۹ مرکا دیکھا تو آپ کوائی کے حساب سے عید کی نماز پڑھنی چا ہے تھی اورا گرآپ لوگوں نے ۲۹ مرکوچا نہ نہیں دیکھا ہوتو دومری جگہ کے ریڈیویا فون کا کوئی اعتبار نہیں اور ریڈیو وغیرہ خبروں کا اعتبار کر کے جن لوگوں نے ۲۹ مرکوچا نہ نہوں کے اعتبار سے نماز عید کا اعلان کیا، ان کا بھی کچھا عتبار نہیں ، آپ کو حدیث کے تھم کے مطابق رویت یا شہادت نہ ملنے کی صورت میں ۳۰ رکے اعتبار سے بی عید منانا چا ہے تھا تو اگر آپ یا آپ کے علاء نے رویت یا شہادت نہ ملنے کی صورت میں اتو ارکوبی نماز اوا کی تو پچھنلطی نہیں کی اور جن لوگوں نے رویت اور شہادت کے بغیر ریڈیو وغیرہ کے اعلان پر بنچ کو عید منائی انہوں نے غلط اور گناہ کیا۔ بہی تھم اعلیٰ حضرت مولانا احدر منا خالف حب پر ملوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے قاوی میں لکھا ہے۔

(۲) جس خض نے قربانی کی نیت سے گائے خرید کی خص وہ مالدار تھا (جس پر قربانی واجب ہوتی ہے) یا فقیر جس پر قربانی واجب نہیں ہوتی ۔ اگر مالدار ہوتو ان دونوں میں سے جو کرے گا قربانی ہوجائے گی ۔ گرصرف ایک حصہ کرنا مکر دہ ہوگا اور فقیر ہوتو دونوں کی قربانی کرے۔

قاوى رضوييش در مقارس: "وضلت او سرقت فشرى اخرى فظهرت فعلى الغنى احدهما وعلى الفقير كلاهما"

اگر قربانی کا جانور هم موگیا یا چوری گیا اور دوسراخریدا تو مالدار بوتو ان میں سے ایک کوجس کو چاہاں کی قربانی کرے اور فقیر موتو دونوں کی قربانی کرے۔

رہ گیا بیسوال کہ ایک حصد سات حصد کے قائم مقام ہوگا یانہیں تو اگر پوری گائے اپنے ہی نام سے کرنا چاہتا تھااور اب ایک ہی حصہ کرنا چاہتا ہے تو قربانی تو اس طرح ہوجائے گی کہ واجب ایک حصہ تھا، مگر صورت حال بیہ ہوگئ ہے کہ جتنی رقم پوری گائے بیں لگتی اب اس بیس کم کرر ہاہے تو ریکی ممنوع ہے۔ پہلی والی رقم میں کی نہیں کرنی چاہیے، اتنی رقم صدقہ کرے اور بیدو سروں کے نام کرنا چاہتا تھا اور وہ اس (كتابالسوم)

ے راضی تھے کدان کے نام سے کی جائے اور بیدو مرے مالک نصاب نہ تھے تو وہ لوگ اس گائے کوا پی طرف سے کریں۔

(۳) غیر مسلموں کو قربانی کانہ کیا گوشت دینا چاہیے نہ پکا کراور مسلمانوں کو دونوں طرح کا دے سے جیں اور کھلا سکتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی مثمس العلوم کھوی مئو ۹ ردیجے الاول ۱۳۲۱ھ

## فضائل رمضان كابيان

(ا\_m) مسئله: كيافرمات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه

بعدسلام معلوم ہوا کہ بیس یہاں پر خیریت ہے ہوں، امید کرآپ بھی دارالعلوم حضرات خیریت ہے ہوں، امید کرآپ بھی دارالعلوم حضرات خیریت ہے ہوئے ، دیگر منروری تحریب کہ جل تین سوال لکھ کرروانہ کررہا ہوں مجھے بلداز جلدار سے جوابات روانہ کرنے کی مہریانی فرما کیں ، سوال نیچے کھھے ہیں۔

(۱) حدیث شریف میں ہے جورمضان میں روزے ایمان کے ساتھ رکھے ،اس کے تمام کناہ بخش دیے جا کیگئے ،رمضان کی فضیلت پر دومخضر حدیثیں بتائے؟۔

(۲) قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے اور مجر ہی ہے۔ خود کفار اور مشرکوں نے گوائی دی ہے بیانسان منہ مسکل مدیج ما کر کہ گاتا ہوں اور آئیں لکتے مؤتر مال انہوں میسکل مدید ہے کئیں

کا کلام بیں ہوسکتاہے بھر بھی اگر کوئی اس جیساد دسراقر آن لے آئے تو وہ ایسانیس ہوسکتا۔ حدیث بتا کیں۔ (میں کا قبیری کی جہری کر ماہ میں ان کا میں کا است ماہ میں کا است ماہ میں کا میں کا میں کا است ماہ کا میں ماہ

(٣) قرآن کریم میں وتی کا لفظ انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے استعال ہوا ہے؟ اگر انبیاء بلیم السلام کے علاوہ ویکر شخصیت کے لیے ہوا ہے تو آپ ایسی آئیتیں بتائیے جس میں غیر انبیاء کے لیے وتی کا لفظ استعال کیا ہے۔ اور کیا عرض کروں اس سال رمضان ختم ہو پچے، مگر آپ کے یہاں سے کوئی آ دمی نہیں آیا کیا وجہ ہے جھے خط کا جواب دینے کی مہر بانی کریں۔

ناچيز : محمقتيل قريشى، پسرمحم عرقريشى، بزريا نزدمندى كى مجد، پوست وضلع ، دموه، ايم يى

(١) فضيلت رمضان بردوحديثين:

(۱) عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله
 ماتقدم من ذنبه \_ (صحيح بخارى: ١٩٢/١)

جوفض رمضان شریف کاروزہ آبیان کے ساتھ طلب تواب کی غرض سے رکھے، اس کے گذشتہ گناہ معاف کردئے جائیں گے۔

(٢) عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله تعالىٰ: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر امثالها الى سبع مائة ضعف \_ قال الله تعالىٰ: الا الصوم فانه لى وانا اجزى به . يدع شهوته وطعامه من اجلى. للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه \_(صحيح بخارى: ١٨/٤)

ب برای قرآن الله تعالی کا کلام ہاور مجزہ ہے، رسول الله علیہ نے کا فروں کو للکارا مگروہ قرآن کا جواب میں لاس کے۔ جواب میں لاس کے۔

﴿ وَإِن كُنتُ مُ فِي رَبُبٍ مِّمًا نَزَّلْنَا عَلَى عَبُدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مُثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاء كُم مِّن دُون اللَّهِ إِنْ كُنتُمُ صَادِقِيْنَ ﴾ [البقرة: ٢٣]

اوراً گرحمہیں کچھ شک ہواس میں جوہم نے اپنے اس خاص بندے پراتارا۔ تو اس جیسی ایک صورت تولے آؤاوراللہ کے سوالپنے کل حمایتیوں کو بلالواگرتم سچے ہو۔

قال وليد ابن المغيرة والله مافيكم رجل اعلم منى بالشعر ولابر حزة ولا بقصيدته و الشعار الحن والله مايشبه الذي يقول شيئا من هذا والله ان لقوله الذي يقول حلاوة وان على طلاوة وانه لمشمر اعلاه معلمة اسفله وانه ليعلو ولا يعلى عليه وانه ليحطم ماتحته (الاتقان)

ولید بن مغیرہ نے الوجہل سے کہاتم میں کوئی آ دی بھی شعر کا بھے سے زیادہ جانے والانہیں، تصیدہ ہو کہ رجز اور جنون کے اٹستار بھی میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ قیم خدا کی ان میں کوئی بھی قرآن کے شل نہیں \_ بے شک اللہ کے کلام میں مشاس ہے اور اس کلام میں رونق ہے، اس کلام کا اوپر حصہ بارآ ور ہے اور زیریں حصہ سیراب ہے، قرآن غالب ہونے کے لیے ہے مغلوب نہیں ہوگا، جواس کے بیچے پڑے اس کو قوڑ ڈالے گا۔

ایک مثال سنئے وی کے معنی اشارہ کرنا۔

﴿ فَأَوْحَى إِلَيْهِمُ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ [مريم: ١١]

ر سی با بین میں ایک میں ہے۔ حضرت ذکر بانے اپنے شاگر دول کووٹی (اشارہ) سے بتایا کہ دات دن اللہ کا ذکر کر ہے کو تکہ اس وقت وہ بول نہیں سکتے تھے۔

وى كمعنى ول شرد الناء مثال ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحُلِ أَن اتَّخِذِى مِنَ الْحِبَالِ بُيُوناً وَمِنَ الشَّحَرِ وَمِمًّا يَعُرِشُون ﴾ [النحل: ٦٨]

تمہارے رب نے شہد کی کھی کے دل میں وحی کی (بیربات ڈالدی)

مران سب باتوں پرآگانی عربی جانے والے ماہرین کلام کوہوگی کہ کہاں وتی سے کلام الی مراد ہے اور کہاں ووسے معتی ۔ بے پڑھے لکھے جاہل ،اگریزی پڑھے ہوئے عربی وال ،اور جاہل بطور خور بچھنے کی کوشش کریں گے ،وہ بھی اس مہم طریقے پر جوآپ نے اختیار کیا ہے تو بھنگ سکتے ہیں ۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی بٹس العلوم گھوی اعظم گڑھ ۱۲۸ رشوال ۲۰۱۱ھ

#### روزه اورافطاركاحكام

(۱) مسئله: کیافرماتے ہیں علماے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

ایک حافظ صاحب نفٹ الدم میں جنگارہے ہیں ، جب کوئی گرم چیز کھاتے ہیں تو خون آجا تا ہے۔ فاقد رہے ہیں تو خون آجا تا ہے۔ فاقد رہے ہیں تو فون آجا تا ہے۔ فاقد رہے ہیں تو فون آجا تا ہے۔ فاقد رہے ہیں تو فون آگیا اور حالت میں تراوئ پڑھا تو منھ سے خون آگیا اور فات میں تراوئ پڑھا تو منھ سے خون آگیا اور فتن نے زور پکڑا اور جب رزہ نہ رکھا نہ خون آیا نہ فتن نے زور پکڑا ۔ ایک حالت میں حافظ صاحب کے متعلق کیا فتوی ہے؟۔ فقط میں الحق قریشی ، اور نگ آباد (بہار)

الجواب

بحكم ﴿ نُمَّ أَتِهُواُ الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلَ ﴾ [البقرة: ١٨٧] روز وفرض بـ اورتراوت سنت مؤكده بـ حديث شريف شرب : "كان رسول الله يَنْ يرغب في قيام رمضان من غيران يا مرهم فيه بعزيمة "ورمخارش ب: "التراويح سنة موكدة لمواظبة المحلفاء الراشدين \_ والمحتسم مرة سنة "(صلاة التراويح: ٢٩/٢) اور ظاهر بـ كرست موكده كـ ليفرض بين مجود اجا صام وعجز عن سكا، اگردوزه ركار اوت نه بره ها كته مول وارا و عجز عن سكا، اگردوزه ركار اوت نه بره ها كته مول راوت نه بره ها كيس اي ش بين فيلو صام وعجز عن

كتابالصوم (فأوى بحرالعلوم جلدروم

القيام صام وصلى قاعدا" بإن أكروه ماه رمضان من مسلسل روزه ندركه سكتة جول توالبته أنبيس روزه قضا

كرنے كى اجازت موكى قرآن عظيم ميں ہے:

﴿ وَمَن كَانَ مَرِيْضاً أَوْ اللَّى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِّنُ أَيَّامٍ أُنْحَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] والله تعالى اعلم معبدالهنان اعظمي مفادم دارالا فمآء دارالعلوم اشرفيه مباركيوراعظم كثره الجواب سيح عبدالعز بزعفى عنه الجواب سيح عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشر في مبارك بور مسئله: كيافرماتي بي علائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله مي كه

بات بدہے کہ میں درسم العلوم کے نام کی نامعلوم مخص کا ایک رقعہ موصول ہوا جس میں بكد مار افظار كر يكونا كامياب بنانے كے ليا ايك ناكام كوشش كافئ بجس من كلمات كەحدىي شريف مى بى كىكى كون كاحدىث شريف؟ ندارد - تارىخ بىمى تېيى باورندى صاف طور رِا پنانام و پنت بھی درج کیا ہے، مان لیا افطار کے سلسلہ میں اذان کا کہیں و کرمبیں آیا ہے، لیکن بیکمال الکما ملاہے کداذان کے وقت میں کھانا پینا شروع رکھواور سیاب تک سیح ہے جب کہ ہمیں حدیث ہے مطابہ ہو چکا ہے کہ حضو ملک مغرب کی نمازے پیشتر اور مغرب کی نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے افطار کرنے تے۔ہم نے ای چھی کے ساتھ رقعہ کی ایک کائی اور ایک پر چی پرافظار رکھا ہے ہمیں پوری امیدے کہ مميں اس كاجواب ضرور ديا جائے گا۔اورانشاء اللہ تعالی انتظار كرتے ہیں۔

المستقتى بمجر يوسف، حاتى قاسم ،مومن كاروار ( ٥٨١٣٠ ) اس كى ايك كاني مُفتى صاحب قبله دارالا فناء الجامعة الاشر فيه كوروانه كى كئى ہے-

اس سوال کے ساتھ جو پر چینسلک ہے، میر الکھا ہوا ہے اور میری بی وستخط اس پر ہیں اوراب کی میں ای کو تھیک مجھتا ہوں، آپ کا مرسلدرسالہ بھی میں نے پڑھا، مجھے افسوس ہوا، اللدرسول کا فرمان ارا زبان میں اور جن صاحب نے رسالہ مکھاوہ خود اقرار کرتے ہیں کہ میں کوئی عالم ہیں، نہ کی کالح یاداراطیم كاتعليم يافتة بون تواحاديث كريمد كيم بحين كاورفقدكى كمايين جوعر بي بين إس عملكيافذ كريں مے جن كويہ بھى معلوم نيىں كتبلينى نصاب الى جماعت كى كتاب ہے جو كمراه اور كمراه كن ب ببرحال مارى تحرير بريداعتراض بكراس كاحوالة تحريبين توبيلي بم الي المصى موكى حديثالكا والديش كرتے ہيں،اس كے بعد حديث شريف سے بى بدبات ثابت كرتے ہيں كدرسول الساق كى طرح روز وافطار كرتے تھے۔

(١) اذا اقبل الليل من هناو ادبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم (بخارى جلداول ص٢٢٢)

جب دات پورب کی طرف سے آئے اور دن مجھم کی طرف سے پشت پھیرے اور سورج ڈوب جائة ووزه افطار كرلها

(٢) لايزال الناس بخير ماعملوا الفطر - ( يخارى شريف جلداول ص٢٦٣) لوگ اس وقت تک بھلائی پر ہیں گے، جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ (٣) افطر ابوسعيد الخدري حين غاب قرص الشمس

( بخارى شريف جلداول ١٦٢٥)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه نے سورج کی تکیمی عائب ہوتے ہی روز ہ افطار کیا۔

(٤) عن سهل بن سعد صحابي رضي الله تعالىٰ عنه كان رسول الله عَلَيْ إذا كان صائما امررجلا فاوفي على شئ فاذا قال غابت الشمس افطر\_

(رواه الحاكم فآوي رضوبي جلد چهارم ص ١٥٥)

حاکم نے روایت کیا کہ کہل بن سعد صحابی رضی اللہ اتعالی عندروایت کرتے ہیں کہ جب رسول التعلیقة روزه دار ہوتے توایک آدی کو حکم دیتے وہ کی بلند چزیر چڑھ جاتا اور جیسے بی سورج غروب ہوتادہ کہناسورج ڈوب گیاءآپ روزہ کھول ویتے۔

 (°) عن ابي الدرداء امر رجلا يقوم على شرف من الارض فادا قال و جبت الشمس (الطمر اني الكبير فأوى رضويي ٢٥٥)

طرانی نے روایت کیا کہ حضرت ابودروا صحابی رسول اللہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ نے ایک آدمی کو حکم دیاء وہ او جی زمین پر کھڑا ہوجا تا اور جب کہنا کہ سورج ڈوبا تو آپ روز ہ کھول لیتے۔

(٦) عن عائشة الصليقة رضى الله تعالىٰ عنها تقول رأيت رسول الله وهو صائم

يتر صد غروب الشمس بتمرة فلما توارب القاها في فيه (الشعراني في كشف الغمة)

(فأوى رضوبه جلد جهارم ص ٢٦٥)

و وبن كا انظار كرتے جيسے بى سورج ڈوبتا چيو ہارامنے ميں ڈال لتے۔

ان حدیثوں کو بار بار پڑھئے اور د مکھئے کہ اس میں وہی بات ہے یانہیں جوہم نے اپنے پر چہ میں

کھی ہے۔جن جن کتابوں کا ہم نے حوالہ دیا ہے وہ سب اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم ہر وقت اس کواصل کتاب میں دکھا سکتے ہیں۔حدیث شریف کی اس وضاحت کے بعداس امر کی کہاں مخجائش ہے کہ سورج ڈو بنے کے بعدا ذان کہی جائے اس کے بعد دعا پڑھی جائے پھرافطار کیا جائے۔

اب ہم اس رسالہ کے مندرجات پرنظر ڈالتے ہیں۔ اس کا دعویٰ تو ہی ہے کہ سورج ڈو بنے کے بعد پہلے اذان پھر دعا پھرافطار۔ ملاحظہ بور سالہ کا سی سطر ۳ تا ۸ ، دعویٰ بیہ ہے کہ بیطریقہ قرآن کے مطابق اور اسلامی کتب میں بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق ہے۔ لیمن بیہ بات انہیں الفاظ میں کہ پہلے اذان پھر افظار ای ترجیب کے ساتھ نہ تو قرآن کی کوئی آیت اس طرح کی پیش کر سکے نہ کوئی حدیث نہ فقہ کی کوئی عمارت اور پیش بھی کہے کر سکتے ، ہم تو بیہ بات ٹابت کرتے ہیں کہ دسول اللہ اللہ میں مورج ڈو ہے ہی اپنے دہان مبارک میں چھو ہارا ڈالتے تھا ورافظار فرماتے تھے۔

اس لیےانہوں نے اپنی دلیل اس طرح ترتیب دی۔

(۱) مغرب کی نماز کے اول وقت اذان دینا ہم پر لازم آتا ہے۔ اس کے حوالہ کے لیے عالم کیری اور درمخار کا صرف صفح ترکی کی عالم تاریخ کی حالات کی خور کے اس مطلب سے اکانا چاہیے کہ جب اول وقت میں اذان دینا چاہیے تو افظار لاز ما اذان کے بعد ہوگا۔ لیکن ہماری گزارش میہ کہ دیتو کی طرفہ فیصلہ ہوا۔ جس طرح اذان کیلیے تھم ہے کہ اول وقت ہونی چاہیے، اس طرح اول وقت ہونی چاہیے، اس طرح اول وقت ہونی چاہیے، اس طرح اول اس عاب ہوں ہوتا چاہیے۔ ہملائی اس میں ہے کہ افظار میں میں کہ افظار میں میں ہے کہ افظار میں میں کہ افظار میں میں دونوں کے لیے ہی اول وقت کرنے کا تھم آیا ہے۔ کیا آپ کی عاطرے افظار والی حدیثوں پر عمل موالے ہیں ہونا والی حدیثوں پر بی عمل ہوا۔ لیکن سے دو کرسکنا ہے جو عالم نہ ہو، اپنی عقش اور رائے سے حدیثوں کا مطلب بیان کرتا ہو۔ ہم تو رسول الشفائی کی حدیث سے جو عالم نہ ہو، اپنی عقش اور رائے سے حدیثوں کا مطلب بیان کرتا ہو۔ ہم تو رسول الشفائی نے نے دو چیز دل کے سمجھنے کے لیے انہیں سے مدو ما تقین می ہے گھا کو ایک جگہ اور رسول الشفائی نے نو جم نے دیکھا کہ ایک جگہ اور رسول الشفائی نے دو چیز دل کے سمجھنے کے لیے انہیں سے مدو ما تقین می کے تو جم نے دیکھا کہ ایک جگہ اور رسول الشفائی نے دو چیز دل کے سمجھنے کے لیے انہیں سے مدو ما تقین می کے تو جم نے دیکھا کہ ایک جگہ اور رسول الشفائی نے دو چیز دل کے سمجھنے کے لیے انہیں سے مدو ما تھی کی دو چیز دل کے سمجھنے کے لیے انہیں سے مدو ما تقین میں کرنے کا تھی ہوں۔

ارشاونوی ہے: "کل امر ذی بال لم يبدأ بحمدالله فهو ابتر" (كنز العمال: ٢٠١١) جوكام بغير الحمدلله پڑھے شروع كيا جائے وہ تاكم ل ہے-معلوم بوابركام كے شروع ميں الحمداللہ پڑھنے كا تھم ہے-

وومرى عديث م: "كل امر ذى بال لم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع" (اتحاف المادة المتقين: ٣١٢/٣)

جوكام بم الله عن تشروع كياجائ وه دم بريده بيدي علمل ب،

دیکھے بہاں بھی ٹھیک وہی صورت ہے کہ لہم اللہ پہلے ہو کہ المحد للہ جسے وہاں کہ افطار پہلے ہوکہ افران ، یہاں قرآن نے فیصلہ کردیا کہ پہلے ہم اللہ اوراس کے فرراً بعد الحمد للہ ، ای طرح وہاں حدیث رسول نے فیصلہ کردیا کہ رسول اللہ اللہ اللہ اوراس کے فراً بعد اللہ کہ افران اس کے بعد می ہوتی تھی ۔ اورا گرخورے دیکھا جائے تو ایک دومنٹ کی تا خرکوئی تا خرنیس اس بات کا اقر ارخودر سالہ کے مصنف کو ہے وہ صفحہ کہ پلکھتے ہیں کہ پانچ منٹ کا وقت افطار کرنے میں دیری میں شارنیس ہوتا۔ تو گویاوہ بھی بہی سیاس کے بعد کہ ہم افران میں اس تا خرکوئی تا خرنیس ۔ پس فرق صرف بیہ ہے کہ ہم افران میں اس تا خرکوتا خرنیس بھتے ہم تو اس لیے مجبور ہیں کہ صدیث شریف کی تا خرنیس بھتے ہم تو اس لیے مجبور ہیں کہ صدیث شریف کی تا خرکوتا خرنیس بھتے ہم تو اس لیے مجبور ہیں کہ صدیث شریف کی تقری کی کہ دوری ڈو ہے ہی افطار میں اس تا خرکوتا خرنیس بھتے ہم تو اس لیے مجبور ہیں کہ صدیث شریف کی تقری کی کہ دوری ڈو ہے ہی افطار حضور کا طریقہ تھا، نہ معلوم خال صاحب کو کیا مجبوری ہے۔

(۲) دومرامقد مدرسالد کی دلیل کا بیہ کداذان کے دوران حرکت ندگریں سکون رکھیں اور فاموقی کے ساتھ اذان کے آداب بجالا کی (افطار ۲) اس کے حوالہ کے لیے ۱۲ کتابوں کا نام اور درج کیا گیا ، یہال بھی معلوم نہیں کس مصلحت ہے عبارت نہیں کھی۔ اس مقد مدے صاحب رسالداس شبہ کا جواب دینا چاہتے ہیں کداس میں کیا برائی ہے کہ موذن اذان دیتار ہے اور افظار کرنے والے افظار کرتے رہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جب بالکل سامکنٹ ہو کرآ داب بجالانے کا تھم ہے تو کھا کیں گے کیے ۱۶س لیے پہلی کوش تو بیتی کہ جب بالکل سامکنٹ ہو کرآ داب بجالانے کا تھم ہوگئ تو آداب کی ایس کی کیے اس کے کہا کی گئی کوش تو بیتی کہ غروب ہوتے ہی اذان شروع ہوجائے اور جب شروع ہوگئ تو آداب کی بہا کوش مے پورکھانا کیے کیونکہ بیتواذان کی بے ادبی ہوگی۔

یہ و صاحب رسالہ افطار کی معلّمت جانے کہ انہوں نے اس موقع پر آ داب کی جوتفعیل کتابوں میں کھی تھی اس کو کیوں تحریز میں کیا۔ لیکن ہم ان عبار توں کوفقل کر کے ترجمہ تحریر کرتے ہیں۔

"ويحب وحوبا قال الحلواني ندبا والواحب الاجابة بالقدم من سمع الاذان ولو حنبا لاحالضا ونفساء وسامع خطبة وفي صلوة الحنازة وحماع واستراح واكل وتعليم وتعلم بخلاف تلاوةالقرآن" \_ (ورمخارجلداولص ١١١)

جو شخص اذان سے تو وہ اذان کا جواب دے، حیض والی اور نفاس والی مورت نہ دے، خطبہ سے والا جواب نہ دے، نماز جنازہ پڑھتے ہوئے اذان سے تو جواب نہ دے، بیوی کے ساتھ معروف ہوتو جواب نہ دے، پانخانے میں ہوتو جواب نہ دے، کھار ہا ہوتو جواب نہ دے، پڑھ پڑھار ہا ہوتو جواب نہ دے، ہال قرآن شریف کی تلاوت کرر ہا ہوتو جی ہوکر جواب دے۔

"واذا سمع المسنون منه أمسك حتى عن التلاوة واذا سمعه وهو يمشى فالاولى ان يقف ويحيب ولايحيب في الصلوة وجنازة و خطبة وسماعها وتعلم العلم وتعليمه والاكل والحماع وقضاء الحاجة " (مراقى القلاح صاا)

جب مسنون طریقه پراذان ہورہی ہوتورک کراس کا جواب دیں، قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا ہمی تلاوت سے رک کر جواب دے۔ چلنے والا سے تورک کر جواب دے، نماز پڑھنے والا چاہئاز جنازہ ہی کیوں نہ پڑھتا ہو جواب نہ دے، وعظ سننے والا جواب نہ دے، پڑھنے پڑھانے والا جواب نہ دے، پڑھانے والا جواب نہ دے، پڑھانے والا جواب نہ دے، پوک کے ساتھ مصروف اور پیشاب پخانہ کرنے والا بھی جواب نہ دے فور فرمائے اس سارے مقدے کی ہواا فطار کرنے والے کے بارے میں نکل گئی کہ کہ کا جواب نہ دے تو اذان ہورہی ہواور وہ افطار کرسکتا ہے تو افطار کرنے کے وقت اس پراذان کی کا جواب واجب نہیں۔

(۳) تیسرامقدمہ جو کویاصاحب کتاب کی نگاہ میں سب نیادہ اہم ہے۔ مغرب کی اذان:
اور افطار کے لیے بھی پہلار کن اذان ہے۔ (رسالہ افطار ص ۷) اس موقع ہے دکن کالفظ بولنا تھے نہیں ہے
مقصد سے کہ جب روزہ افطار کرنے کے لیے اذان ضرور کی ہے تو بغیراس کے روزہ افطار بی نہیں ہوسکتا
تو افظار اذان سے پہلے کیے ہوسکتا ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ صاحب رسالہ کا بھی مقدمہ سب سے بنیاد
ہاورخود مصنف نے بھی اس بات کے ہوت میں نہتو کسی کتاب کا نام کھانہ ص کا حوالہ دیا۔ عبارت کھنے

كالوخرآب كاعادت بى نيس-

حدیث شریف میں آپ پڑھ بھے کہ رسول الشائی غروب آفاب کے مطالعہ کے بلند جگہ پرایک آدی کو مقرر فرماتے تھے۔اور جب وہ کہتا کہ سورج ڈوبا تو وہ افطار کردیئے۔حالا تکہ بلال اور دیگر مؤذن حضرات نماز مغرب کے لیے اذان دیتے ہی تھے، پھرالگے ہے آپ ایک آدمی کو کیوں مقرر فرماتے قرآن عظیم میں ہے: ﴿ دُمَّ أَیْسُواُ الصَّبَامَ إِلَى الْلَيْلِ﴾ [البقرة: ۱۸۷]

روزه رات تك بوراكرو يهال بحى اذان كاذكرنيل-

شامی جلد ۲ ص ۱۰ اپر ہے: "و لا یفطر مالم یغلب علی ظنه الغروب وان آذن المؤذن " جب تک آدمی کو اطمینان نه ہوجائے کہ سورج ڈوب گیا اس وقت تک افطار نہ کرے جا ہے مؤذن اذان بی کیوں نہ دے دیے تو اذان افطار کارکن اول کیے ہوگا۔

الله تعالى آدى كوبات بإلى كرض سے بچائے - بال بدبات اس عد تك ضرور مي م ك

مساجد میں گھڑی اور وقت افطار کا اہتمام رہتا ہے، اس لیے تحقہ کے ایسے لوگوں کو جو افطار کے وقت کا ایسا علم نہیں، وہ موذنوں کی اذان پر بجروسہ کر کے اپناروزہ کھول سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب کہ وہ اذان سی تعمر اس بھر اذان کا جواب دیں تب روزہ افطار کریں ۔ یا مجد میں موجودہ حضرات بھی اس کی پابندی کریں، اس کی تا نیز قرآن وصدیت یا فقد اسلامی ہے نہیں ہوتی کہ یہ افضل اور مجمود طریقہ ہے، اس کے علاوہ جو کچھاس رسالے میں ہے مصنف کی ذاتی رائے ہے جس کی ہمارے اور تو کیا کمی مسلمان کے علاوہ جو کچھاس رسالے میں ہے مصنف کی ذاتی رائے ہے جس کی ہمارے اور تو کیا کمی مسلمان کے اور پابندی ضروری نہیں، ای طرح گولہ وغیرہ و داغنے کو تا شائستہ بدعت کہتا بھی مصنف کیا ہی توصل ہے۔ در مختار جس کا بار بارحوالہ کیا ب میں دیا ہے اس میں حاشیہ جلد دوم ص ۲۰ اور پر تحریر ہے:

"قد يقال ان المدافع في زماننا يفيد غلبة الظن وان كان ضاربه فاسقا"

تو ان علمائے اعلام کے زمانے میں اس کا رواج تھا اور اس پر اعتبار کرنے کو کہتے ہیں ۔اور مصلح مشفق اس کونا شاکستہ بدعت کہتے ہیں۔انا لله وانا الیه راجعون۔

افظار کے بارے پیس بیری تحقیق ہے جو پیس نے اس نے بل بھی تحریر کا تھی اور پورے شالی ہی تھی ایک ہٹر میں ان پڑکل درآ ہد ہے، مصنف بہار شریعت حضرت مو اٹا بجد علی صاحب البہۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت مبادک بیس دمضان المبادک بیس دس بوم رہاوہ بھی ای پڑک رتے ہے ہے، کسی شریع الریہ بیس بجاہد ملے سے سہال ان کی موجود گی بیس د یکھا وہاں بھی بیس لگ بھیگ دمضان المبادک بیس دس بوم ارہا، پر بلی شریع بیس بھی بھی بھی جس کئی سال دمضان المبادک بیس در ہا وہاں بھی میر اعمل در آ میں بھی بیس کئی سال در مضان المبادک بیس رہا وہاں بھی میر اعمل در آ میں برا اور حضرت درویش رحمة اللہ تعالی علیہ میرے قیام وطعام کی دیکھ بھال کرتے رہے اور دہوں بڑی نے اس قیم کا کوئی اختلاف نہیں ویکھا نہیں ہے تھی بھال کرتے رہے اور دہوں بڑی اس قیم کا کوئی اختلاف نہیں ویکھا نہیں ہے تھی بھی ہے کہ یہ کوئی ایسا ایم معاملہ نہیں ہے میری گزارش بھی ہے کہ یہ کوئی ایسا ایم معاملہ نہیں ہے طرفین سے اس پر دسالہ بازی بواور مسلمانوں بیس باہم فتہ وفسادا شھے۔

قرآن عظيم من ب فو الفِتنة أَشَدُ مِنَ الْقَتُل ﴿ [البقرة: ١٩١] \_ والله تعالى اعلم عبد المنان اعظى بمن العلوم كوى اعظم كره ٢٦ ردى القعده ١٣٠٥ه

(٣) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ زیدام مرض گیس ومرض شکم میں جٹلا ہونے کے باعث دوجار روزہ ندر کھ پایا اور پورے رمضان امامت کی اور نماز تراوی بھی پڑھائی تو کیا ایسے امام کی امامت جائز ہے یانہیں؟۔ جب کہ صحت یا بی کے بعد روزہ رکھنے کا عمل ارادہ ہے۔ برمفتی بن کرزیدامام کوروزہ ندر کھنے کی جب کہ صحت یا بی کے بعد روزہ در کھنے کا عمل ارادہ ہے۔ برمفتی بن کرزیدامام کوروزہ ندر کھنے کی

بنارِ تجدیدایمان و تجدید نکاح کروایا - کفاره کے طور پر ۵۰۰ دو بید جرماندلیا تو ایسے مفتی پر کیاشر کی تھم ہے؟ -استفتی : محمد عابد حسین ، مور خد ۹ راپر بل ۱۹۹۳ ، حرضت امام نوری مسجدا و پرکلبی ، جریا ، دهنبا د بهار

الجواب

کی مرض کی وجہ سے اگر زیدروزہ ندر کھ سکاتو یہ کوئی جرم نہیں صحت ہوتے ہی اے روزہ قضا کرنا چاہی۔ ﴿وَمَن کَانَ مَرِیُضاً أَوُ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّۃٌ مِّنُ أَیّامٍ أُنْحَرَ ﴾ [البقرۃ: ١٨٤] جومریف ہویا سفر میں ہوتو وہ رزہ چھوڈ سکتا ہے اور مرض وسفر کے بعدا سے قضا کر ہے۔ بر نے تو بدہ تجدید ایمان و تجد برنکاح کا جو تھم دیا وہ غلط ہے اور یہ تھم دے کر بحر گنجگار ہوا۔ اس کو خود غلط فتو کی دینے پر تو بہ کرنا چاہیے اور الی جرمان جو ماندوصول کرنا تو ہر حال میں جرام ہے، ان کوفوراز یدکووالی س کیا جائے۔ بصورت مسئولہ ذید کی امامت میں کوئی جرح نہیں۔ واللہ تعالی اعظم عبد المنان اعظمی میں العظوم گھوی متو ۱۸رشوال المکرم ۱۳۱۳ھ

### تفلى روزه كابيان

(۱) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مئلہ ذیل میں کہ کرگڈیہائے دین و مفتیان شرع متین مئلہ ذیل میں کہ کرگڈیہائے کرگڈیہائے اعلان کیا کہ ماہ شعبان میں فقط ایک روزہ ہے اور دلیل میں صدیث پاک پیش کی۔

حدیث: "من صام یوم الخامس عشر من شعبان لن تمسه النار"
کمحدیث فرکوره سے صرف بندره شعبان کا روزه ثابت ہوتا ہے، کی فخض نے خطیب مجد
برامول تک بی خبر پیونچائی، اس نے جواب دیا کدایک روزه رکھنا مکروه ہے۔ جیسا کہ قانون
شریعت میں بیدبات موجود ہے: مسئلہ: سنت ولفل روزے کا تنبار کھنا مکروہ حنز یکی ہے۔

حضور والاے گذارش ہے کہ صدیث ذکورہ سے تعداد ثابت ہے، آیا فضیلت براہ کرم صورت نزاعیہ کود فع فرما کیں عین نوازش ہوگی۔فظ والسلام عبدالقیوم نوری، کھر گذیبا، ضلع کریڈیہ، جمار کھنڈ، ارجنوری ۲۰۰۱

الجواب

اگر کرگذیبا کے امام کے اعلان کا مطلب بیٹھا کہ پورے ماہ شعبان میں ایک روزہ ہی رکھا جاسکتا ہے دوسرانہیں تو بیام صاحب کی لاعلمی ہان کو بیرحدیث یا دنہیں کہام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی بیں کہ حضور میں نے شعبان سے زیادہ کسی اورمہینہ میں روزہ رکھے نہیں و یکھا۔ اگر شعبان میں ایک ے زیادہ روزہ رکھنامنع ہے تو حضور مطالف کے ملاوہ سب مہینوں سے زیادہ شعبان میں کیسے روزہ رکھتے تھے۔ امام صاحب میرحدیث بھی بجول گئے۔ بخاری مسلم ، نسائی میں ابو ہریرہ اور ابودردا ورضی اللہ تعالی عنبما سے روایت ہے کہ:

رسول الشعطية في بحصے بين باتوں كى وصيت فرمائى۔ ايك بيہ ہے كہ ہر مبينہ بيل بين روز ہے ركھو۔ تيرہ، چودہ بعدرہ كو۔ بيد ديد بھى انہيں يا د فدر بى حر ندى بيل معزمت الا ہريرہ سے روايت ہے كہ بيراور جعرات كوا عمال دربارالجى بين پيش ہوتے بيں اور جھے پند ہے كہ بيل ان دنوں بيل روزہ ركھوں۔ اگرانہيں حديثوں كا حماب لگايا جائے تو شعبان مهينہ بيل گيارہ روز ہوگئے۔ اور كم گذيا كے امام صاحب كومرف ايك روزہ پورے ماہ بيل ركھنا يا دربا۔ بينظموں كواى ليے شرعا وعظ وتقرير سے من كيا امام صاحب كومرف ايك روزہ پورے ماہ بيل ركھنا يا دربا۔ بينظموں كواى ليے شرعا وعظ وتقرير سے من كيا اور خاص شعبان كى بعد رہويں تاريخ كاروزہ بھى حديثوں بيل فركورہ واگر بيسار بيدون في اجتم بيل اور خاص شعبان كى بعد رہويں تاريخ كاروزہ بھى حديثوں بيل فركورہ واگر بيسار بيري ندہوگ ۔ مگر بينجير جب بيل مول كے امام وخطيب كوم علوم ہوئى تو شايد انہوں نے بيسو بيا كہ بيكولڈن جائس كم بركھا ہے اور انہوں نے تاز عرکھ اكر ديا خدانا خواستہ امام برامونے اس نبر كرك أن الحرب كور تو اللہ بيا من كل ذنب و اتوب اليه ۔ پھر بيات بھى قابل فور ہے كس ورجہ گھناونا كام كيا۔ است خفر اللہ رہى من كل ذنب و اتوب اليه ۔ پھر بيات بھى قابل فور ہور كرمائى ورزہ كواكيلار كھنے كو كمروہ تزيكى كلامائى مثال بھى تو ست اور نقل كے روزہ كواكيلار كھنے كو كمروہ تزيكى كل عام اوراس كى مثال بھى تو ست اور نائل ہے۔

سنت ونقل کے روزہ کو اکیلا رکھنا مکروہ تنزیبی ہے جیسے دسویں محرم کا روزہ سنت ہے، لیکن اکیلا روزہ مکروہ ہے اس کے ساتھ ایک اور ملا لیا جائے بیٹن نویں ودسویں رکھیں اور دسویں اور گیار ہویں رکھتے میں بھی حرج نہیں۔(قانون شریعت فرید بک اسٹال ص ۱۹۷۷)

اورا مام صاحب براموں نے مطلقا مکر وہ لکھا اور مثال کا حصہ بھی رہنے دیا حالا نکہ مکر وہ تنزیجی نے مناہ ہے نہ ترام صاحب براموں نے مطلقا مکر وہ لکھا اور مثال کا حصہ بھی رہنے دیا حالا نکہ مکر وہ تنزیجی جس کا کرنا شرع کو پیند نہیں مگر خداس حد تک کہ اس پر وعید وعذاب فرمائے بیسنت غیر موکدہ کے مقابل ہے۔ تو اگر انہیں کھر گڈیہا کے امام سے بوی خیر خواہی تھی تو چیکے سے ان سے کہ دیتے کہ دوروزہ رکھنا بہتر ہے۔ واللہ تعالی اعظم عبد المنان اعظمی بٹس العلوم گھرتی شلع مئو ۱۹رشوال ۱۳۲۱ھ

#### مفسدات صوم كابيان

(۱۵) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مندجہ ذیل مسائل میں کہ (۱) روزہ کی حالت میں قصداً کان میں تیل ڈالنااور اگریتی اور لوبان جلا کراس کی خوشبوسو گھتا کیا ہے؟۔

(٢) قاتل الوجهل كانام "مُعُوز" إلى إنسمقود" ؟-

(٣) حضرت فاروق اعظم مشرف بداسلام ہونے کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں خود حاضر ہوئے بالوگ زبردی ان کولے کر گئے؟۔

(٣) زيد نے سلام پڑھتے وقت يارسول الله آفتاب قيامت كے بدل ہوتم 'كها' كيا فدكورہ جمله كفر بے يامنزل كفر ميں ہے؟۔

(۵) زید مجد کاامام ہوتے ہوئے بھی اپنی اڑی کو دنیا وی تعلیم عاصل کرنے کے لیے کالج بھیجنا ہے جہاں بے پردگی کا عام رواج ہے، نیز تعلیم بھی فیرمحرم مردے عاصل کرتی ہے، جب کے ذید کو پوراختیار ہے باوجود یکے نیس روکتا تواپسے امام کی افتداء کیسی ہے۔ مدل و فصل جواب عنایت فرما کیس کرم ہوگا۔ استفتی ، بشیراحد، دھارواڑ (کرنا تک)

الجواب

(۱) سوال من ذكرى بوئى صورتول من روزه توث جائيكا در مخارش ب "ول و ادخل الله خان الله عند كان ولو عودااو غيرة افطر لو ذاكرا" (كتاب الصوم: ٣٢٧/٣) الراكريق وفيره كي خوشبوسلتي تقى است منه كر رب كرك وتوكين كوناك سي كينچاروزه جاتا رما (بجار شريت عسه بنجم) اى من بكان من تيل يكايان سب صورتول من تضالا زم ب شامى من بي السحاصل الاتفاق على الفطر بصب اللهن -

(٢) معود كوالدكانام حارث اوروالده كانام عفراء ب، اس كالمحيح تلفظ واؤكى تشديد كساتهد ب- اساء الرجال ميس ب "معود بضم السميم وفتح العين وكسرا لو او المشددة وبالذال المعجمة "بيقاتلين الإجهل ميس بي بعض ميس بكريداور معاذ بن جبل ابن جوح اور بعض مي بكر معاذ ابن جموح اور بعض مي بكر معاذ ابن جمرا ابن جوح اور معوذ ابن حارث -

(٣) سيرت ابن بشام من ہے كەحفرت عمر فاروق رضى الله تعالى عندرسول الله يا كول كر

نے کے ارادہ سے تلوار لے کر گھر سے نظے، راستہ میں ان کی طاقات تھیم ابن عبداللہ سے ہوئی، انہوں نے حضرت فاروق سے کہا پہلے اپنے گھر کوسنجا لیے آپ کے بہنوی اور آپ کی بہن مسلمان ہو چکے ہیں، وہاں جاکر دونوں کو مارا پیٹا اور زجر وتو بخ کی مجران سے قرآن شریف دیکھنے کی فرمائش کی، لیت ولئل کے بعد انہوں نے دیا، سورہ طٰ شریف پڑھ کر حضرت عمر کے دل کی دنیا بدل گئی اور حضور کے پاس حاضر ہوگر اسملمان ہوگئے، اس روایت میں زبردی کی گڑکر لے جانے کی بات کہیں نہیں ہے۔

(سرتاین بشام جلدار۲۲)

(۳) ای مصرعه میں گفریا گمرای کی کوئی بات نہیں۔مطلب میہ ہے کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن جب آفتاب سوانیزے پر ہوگا تو ہمارے لیے اس کی گرمی کے بجائے آپ کی ذات اور آپ کی رحمت کی چھاؤں ہوگی۔

(۵) صورت مسئولہ میں جب کہ زیدائی اڑی کو غیر محرموں کے سامنے ہونے سے منع نہیں کرتا تا فائق ہوااور اس کی امامت کروہ ہے۔واللہ تعالی علم

عبدالمنان اعظمي تنمس العلوم هوى السهة ولجبر الاالاي

(۲) **مسئلہ**: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل میں کہ روزہ کی حالت میں گل منجن اور کالکیٹ وغیرہ ٹوتھ پیٹ کا شرع بھم مع ولائل روانہ فرما ئیں۔

الجواب

بہار شریعت میں تجن کا ذکر نہیں ملا ص ۱۵ اپریہ مسئلہ ہے: حقد ، سگار ، چرٹ ، سگریٹ ، پینے سے
روزہ جاتا رہتا ہے اگر چدا ہے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچاتا ہو، بلکہ پان یا صرف تمبا کو کھانے سے
مجھی روزہ جاتا رہے گا اگر چہ بیک تھوک دی ہو کہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق تک پہو خچے ہیں۔ اس میں سمال الرہے ، بکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوشا ، اور قصد ادھواں بہو نچایا تو فاسد
مرسی الرہے ، بکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوشا ، اور قصد ادھواں بہو نچایا تو فاسد
مرتب کر کے دھوئیں کونا ک سے کھینچا ، روزہ جاتا رہا۔

قاوی رضویہ جلد چہارم ص ۵۹۷/۵۹۸ میں ہے: روزہ دارخوشبوسوگھ سکتا ہے سو تکھنے ہے جن کے اجزاء دماغ پر نہ چڑھیں بخلاف اگر بتی ،لوبان کے دھویں کے کہ اے سوگھ کر دماغ کو چڑھ جائے تو روزہ جاتارہے گاروزہ دارکوتاس لینا حرام ہے۔اس کا کوئی ڈرہ دماغ کو پہو ٹچا تو روزہ جاتارہے گا مجن روزہ میں نہیں لینا چاہے۔ (ص۱۱۳) اور نجن نا جائز دحرام نہیں جب کہ اطمینان کافی ہوکہ اس کا کوئی جڑ طق من نہیں جائے گا گر بے ضرورت میچو کروہ ضرور ہے۔ور مخار میں ہے: "کرہ ذوق شیء"۔ روالح ارجلد دوم علام میں ہے:

دخل غبار حلقه او ذباب او دخان لو ذاكرا(لا يفطر) استحسانا و في القياس يفسد أي بد خول اللذباب لوصول المفطر الى جوف و ان كان لا يتغذى به كالتراب والحصلة (شامي) لعدم امكان التحرز عنه و مفاده (اى قوله دخل بنفسة بلا صنع)انه لو ادخل حلقه دخان اى دخان كان و لو عودا او غيرا يفسد (لامكان التحرز عنه)

اورص ١٠١ مل ع: او ذاق شيئا بفمه و ان كره لم يفطر "

اور صفح ۱۰ الله الله الم عند الله الم الله الم الله الانسان او يعافه او يستقذره في حب القصاء لوجود صورة الفطر و عدم وجود معنى الافطار و هو ايصال ما فيه صلاح البدن سواء كان مما يتغذى به او يتداوى-

اور الشين عند وكره ذوق الشي ومضغه بلا عذر ككون زوجها سيء الخلق في الاول و في الشاني لا تجدمن يمضغ لها وكره مضغ العلك الابيض الملتئم والا فيفطر (لان الاسود وغير الممضوغ وغير الملتئم يصل منه شيء الى الجوف" ـ

ان جزئيات اوران كي توجيهات مندرجه ذيل اصول مجهمين آئے۔

(۱) چیز جو ہر نہ ہوعرض ہواور منفذ کے ذریعہ جوف دماغ میں یا جوف شکم میں پہو نچے۔قصداً پہونچائے یا بلاقصد پہو کچ جائے روز انہیں جائے گا جیسے خوشبو۔

(۲) جوہری کیوں نہ ہوگر مسام کے ذریعہ اندر پہونچ جائے ، پاپہونچائے روزہ نہیں جائے گا۔
جیےروزہ کی حالت میں مالش کے ذریعہ تیل جم میں جذب کیا ، یا آ کھا آ نسو، سرمہ کارنگ حلق میں پہنچاتو
چونکہ آ کھ میں کوئی راستہ نہیں اور بلغم میں جوسرمہ کی سیابی نظر آتی ہے وہ رنگ اور عرض ہے جس نے بلغم کو
رتگین کردیا ہے جو مسامات کے ذریع حلق میں پہنچا ، سرمہ کا کوئی جزئیں پہونچا اس لیے بیمی منظر نہیں۔
رسماہ وہ چیزیں جو اجزاوالی ہیں مگروہ چیزیں جزوبد ن نہیں بنتیں اگراز خود جوف بدن میں واخل
ہوجا کیں جیے غیار، دھواں ، کھی وغیرہ تو چونکہ ان سے پر ہیز مشکل ہے اس لیے از خود حلق میں چلی کئیں
روزہ نہیں جائے گا۔

(٣) اور قصداً علق کے نیچا تاراجیے اگریق کا دھواں، لوبان اور عود کا دھواں خوشبو کے لیے تاک سے سونگھا، یالت کی چیزیں جیسے، بیڑی، سگریٹ، چرٹ، حقد، سگار، پیا، یالکڑی، کنگری وغیرہ اشیا چا کرنگلاروز ہ ٹوٹ گیا۔ یا ایے بی نگل گیاروز ہ ٹوٹ گیا۔

(۵) غذابہ عذر چھی یا چہایا جے مالک بد مزاج ہے قہ نمک کا پید چلانے کے لیے زبان پردکھ لیا ، یا بچہ جھوٹا ہے اے کھلانے کے لیے کوئی طائم یا رقیق چز نہیں اور کوئی ہے روزہ وار بھی نہیں کروڈ فی چادے ، تومال روٹی چہا کر کھلا وے۔ اس صورت میں روزہ نہیں جائے گا۔ حضور صدرالشرید قرماتے ہیں : چکھنے کا مطلب وہ نہیں جو عام طور پر آن کل محاورہ ہے کہ چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے تحوڑا سا کھالیا کہ یول تو کراہت کیسی روزہ ہی جاتا رہے گا، بلکہ چکھنے سے بیر مرادہ کہ کہ زبان پر دکھ کر مزہ وریافت کرلیں اور فورااسے تھوک ویں ، حلق میں کچھ نہ جانے پائے اس طرح چہانے میں بھی احتیاط ضروری ہے کہ حلق میں کچھ نہ جانے بائے اس طرح چہانے میں بھی احتیاط ضروری ہے کہ حلق میں کچھ نہ جائے۔

(۲) الیی چیزیں جوبطور عادت کے لوگ استعال کرتے ہیں جیسے پان ، چھالیا، تمبا کو، ہم ای کے ساتھ گل اور گر اکواور دو ہرے کو بھی شار کرتے ہیں کہ ان کے چبانے سے روز ہ ٹوٹ جائے گا آگر چہ استعال کر نیوالا اپنے خیال میں میں سمجھے کہ طلق کے نیچے کچھ نہیں گیا کہ حسب تشریح بہار شریعت باریک اجزاء ضرور حلق میں اتر جاتے ہیں ، انسان اے طلق میں جانے سے روکنے کی لاکھ کوشش کرے ، ان چیزوں کی چونکہ شد یدخوا ہش ہوتی ہے ، اس لیے منھا در حلق کے عضلات اضطرار ایجی اے نگل لیتے ہیں۔ چیزوں کی چونکہ شد یدخوا ہش ہوتی ہے ، اس لیے منھا در حلق کے عضلات اضطرار ایجی اے نگل لیتے ہیں۔ (۷) منجن اور ٹوتھ چیبٹ وغیرہ کے باریک اجز احلق سے اتر گئے تو روز ہ ٹوٹ جائے گا اور نہ

اترے تو نہ ٹوٹے گا البتہ ایسی چیزوں کومنہ میں رکھنا روزہ کو کروہ کردیگا۔واللہ تعالیٰ اعلم عبدالمنان اعظمی بٹس العلوم کھوی ضلع مئو ۱۳۱۸ مقرم ۱۳۱۸ ھ

(2) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل میں کہ رمضان المبارک کے ایام میں روزے کی حالت میں کوئی شخص گل کرسکتا ہے یانہیں اور اگر گل

رمضان المبارك في ايم بين روز ي حالت بين نوى من من ترسل بها اين اورا ترسل كرليا توروز ي مين كياخرا في لازم آئ كى قرآن وحديث كى روشى مين مكمل جواب تحرير فرما كي -استفتى جمع على حسين مقام: بها كليور، مرشدآ باد

الجواب

قاوی رضویہ جلد چہام میں (ص ۵۸۷) تمباکوکو جے کینی کہا جاتا ہے منے میں رکھنے کوروزہ اور نے والا بتایا ہے، گل بھی ای تنم کی ہے بھینی کی طرح اس کا بھی لوگ استعال کرتے ہیں اسلیے اس کا استعال بھی مفدصوم ہے۔واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی شمس العلوم گھوی مئو،۵رذ والحجہ ۱۳۱۹ھ

# كتابالج

| ابواب            | تعدادفناوي | صخيبر    |
|------------------|------------|----------|
| فضأتل فح كابيان  | (1)        | 129      |
| ادارهُ في كابيان | (1)        | 129      |
| الكام في كابيان  | (12)       | rA+      |
| كل ميزان         | 19         | Market . |

سترداره شي

رواري

- جواحادیث نبویه کافت م اورستند ذخیره ہے۔
  - جوصحابہ کرام کے فتاویٰ کا اہم ماخب ذہے۔
    - جو ابعین و تبع ابعین کی آراز سے زون ہے۔
  - جوام داری کی زندگی بھر کی ریاضت کا نچوڑ ہے۔

امًا وارى

- جوام مسلم، ترمذی ، ابوداؤد اور نسائی کے استادیں .
  - جن کی وفات پرام نجاری بہت روئے تھے۔
- جنہیں ابن حبان نے تفاظ متفین میں سے ایک قرار دیا ہے۔
- جنین زہی نے رکن من ارکان الدین کیکر ای تعین میں کیائے۔

# وارمی شریف دسترنجی،

- جس کا ترجمیہ آسان، عافہم، رواں اور لیس ہے۔
- جن بن ، ۲ و گرگتب حدیث کے حوالے سے تخریج شال ہے
  - جس كے آخر بن رواة حدیث كی ممل فبرست موجود ہے۔
- جوباطنی انوار دمعارف کے مراہ ظاہری وکشتی ورخنائی ہے ہی آرات ہے۔

114 | H

نبياستر مرادرز نبياستر بم اروبادار لايور

(قبات

## فضائل فج كابيان

(۱) مسئله: زیدکی مان کاعرصه بواانقال بوگیا، والدکاس قریب ۸۵ رسال کا ب زیدای والدے الگ رو کراطاعت ہے روگروان ہے، زیدامسال نج کے لیے بیت الله شریف گیا ہے۔ شہرت سے ہے کہاں جج کے صلہ میں والد کی نافر مانی کے جرم سے زید بری ہوجاوئے گا۔ در حقیقت زید کے لیے شریعت کا تھم کیا ہے۔ بحوالہ حدیث پاک تھم سے معزز فرمائے۔ السائل محد حسين انصارى از جائس ضلع رائے بر ملى

حديث شريف من حج كي فضيلت من واروبوا-"من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه" (شرح السنة: ٧/٠٤) جس في اخلاص كساته الله كواسطي كيا اورفس وفجور ے بری رہاتو وہ گناہوں ہے اس طرح پاک ہوگیا کہ کویاای دن مال کے شکم سے پیدا ہوا۔

اس لیے بعض علماء کا کہنا ہے کہ نج کے بعد آ دی تمام گنا ہوں سے پاک ہوجا تا ہے۔ گنا و صغیرہ ہو يا كبيره افعة اللمعات من ب: "وكفارواز كبائر مخصوص بح است " كين ملاعلى قارى مرقاة شرح مفكوة م فرات من الكبير لا يكفر ها الصلوة و الصوم و كذا الحج انما يكفرها التوبة الصحيحة نقل ابن عبد البر الاجماع عليه وقال القاضي عياض وهو مذهب اهل السنة " اوروالدين كي نا فرمانی تو حقوق عباد میں سے ہے تو بغیر والدین کے معاف کے کسی بھی عمل خیر سے معاف نہیں ہو سکتے ای لیے والدین ہے معافی اورآئندہ اطاعت شعاری ضروری ہے۔واللہ تعالی اعلم عبداله نان اعظمي مباركيور اعظم كره

الجواب يح عبدالعزيز عفى عنه الجواب يح عبدالرؤ ف غفرله ٨ رصفر ٨٣ه

### ارادهُ في كابيان

مسئلہ: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ زید جج کے ارادے سے اپنی زندگی میں روپ پینک میں جمع کرنا شروع کیا اور بہ مقدار فرض حج ہونے سے قبل ہی دنیا سے رفصت ہوگیا،اس صورت میں خالد کا کہنا ہے کہ زید فج کا اُواب یا سے گا،اس لے کہ فج کے ارادے سے روپید جمع کرنا شروع کیا تھا۔ بحر کا کہنا ہے کہ زید اگر چہ جمع کرنا شروع کیا تھا

( تابانج

لکین حج کے فرض ہونے سے قبل ہی دنیا ہے دخصت ہو گیا تو اس پر حج فرض ہونے کی کوئی صورت نہیں اور جب حج فرض ہونے کی کوئی صورت نہیں تو اس میں ثو اب بھی نہیں۔

لہذاحضور والا ہے گزارش ہے کہ زید کو ج کا ثواب ملے گایانہیں؟ قرآن وحدیث کی روشی میں جواب تحریر فرما کیں۔امستفتی : مولوی محد نظام الدین ،مقام و پوسٹ چوبے شلع ہزاری باغ ، بہار

الجواب

زيدكوخرورج كاثواب ملے گا۔حديث شريف ميں ہے:"نية العومن حير من عمله" (المعتم الكبير: ٢٢٨/٦) نيت صادقه پرثواب ملآ ہے۔

اور یہاں تو زید نے حتی المقدوران کی تیاری بھی شروع کردی تھی اور ثواب ملئے کیلیے ریجی ضروری نہیں کرجے فرض ہو بفلی جج تو آ دی بھی بھی کرسکتا ہے۔ تو بحر کی دلیل کے موافق اس کا ثواب تو ملٹا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی ہمش العلوم گھوی اعظم گڑھا ۲ رجمادی الاولی ۹ ۴۰۰ھ

#### احكام فح كابيان

(۱) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل میں کہ ہندہ کی جائزہ ہے گارادہ رکھتی ہے ،گراس کے فاوند کا انقال ہو چکا ہے اوراس کے کوئی بھی نہیں ہیں۔ یو اب مندہ کس کے ساتھ کے اوا کرے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ ہیں۔ تو اب مندہ کی حضرت کی مقام بیدولی کلاں پوسٹ بحرساڑ برد ہر منج ضلع کورکھیور ہو پی

الجواب

عورت بغیرمحرم یا شوہر کے تج کو گئی تو گئیگار ہوگی۔ عورت کے نہ شوہر ہے نہ محرم تواس پر واجب نہیں کہ جج پر جانے کے لیے نکاح کرے۔ لیکن جب اس کا محرم نہیں تواب چارہ کاریکی ہے کہ نکاح کرےاور میں شرط لگادے کہ تواگراس سال میرے ساتھ بچ کو نہ جائے تو بچھ پرایک طلاق بائن اور جائے تو جب بعد بچے واپس آؤں اور اپنے مکان میں قدم رکھوں تو فورا مجھ پر طلاق بائن ہو۔

عبدالمنان اعظمي بش العلوم كلوى مئو ١٣٠٨ر عالثاني ١٣٢٧ه

(۲) مسئله: ایک خاتون مج کوجانا چاہتی ہے۔ لیکن خاتون بوہ ہے، اس کا ایک اڑکا پردیس میں ہے۔ جس نے مان کر مج کا روپیہ بھیجا ہے کہ خالد کے داماد مج کو جارہے ہیں، اٹھیں کے ساتھ تم بھی مج کرنے چلی جاؤ۔ تو کیا وہ خاتون اپنے بہن کے داماد کے ساتھ مج کوجا سکتی ہے یانہیں؟ عبدالرزاق

الجواب

عورت کاسفر بے محرم کے نا جائز ہا درسوال میں جس فخص کا ذکر ہے وہ محرم نہیں ،اس کیے وہ اس کے ساتھ سفر جج کونیس جاسکتی ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

عبدالمنان اعظمى، خادم دارالا فماء دارالعلوم اشر فيه مبارك بوراعظم گذهه الجواب سيح عبدالعز برعفى عنه الجواب سيح عبدالرؤف غفرله

(٣٣) مسئله: كيافرمات بين على عدين ومفتيان شرع متين مسئلة يل من كم

یوہ عورت ہے، یوہ عورت کے چارفرزند ہیں، چھوٹالڑکا جس کی عمرانیس سال کی ہے۔ ابھی پڑھ
رہا ہے لڑکے کی دو بہنیں ہیں۔ مساۃ اس سال اپنے بہن اور بہنوئی کے ساتھ تج بیت اللہ شریف جانا جا ہتی
ہے بہن کی عمرسا ٹھ سال بہنوئی کی • بے سال کی اور مساۃ کی عمر ۲۵ سال کی ہے، مساۃ تج کرنے جاسکتی
ہے پانہیں کچھلوگوں کا آعتر اض ہے کہ فیرمحرم کے ساتھ نہیں جاسکتی ہے تو محرم میں کون لوگ آسکتے ہیں
مساۃ خوشحال ہے۔

'(۲)زیدی شادی زبیدہ خاتون ہے ہوئی تھی۔زید کیطن ہے ایک لڑکا ہے جس کا نام اسلم ہے زبیدہ کے انتقال کے بعد شاکرہ ہے شادی کر کے شاکرہ خاتون کی ایک ہیں سالدلڑکی کی اسلم ہے شادی کرنا چاہتا ہے بیشادی جائز ہے اِنہیں؟ جلد مطلع فرمائیں۔

الجواب

(۱) بیوہ اپنے بہنوئی کے ساتھ جے نہیں کر علق، بھائی، باپ، اڑکا، پوتا، داماد وغیرہ محارم میں ان کے ساتھ جا علق ہے۔

> (۲) میشادی جائز ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم عبدالمنان عظمی ،خادم دارالافناء دارالعلوم اشر فیدمبارک پوراعظم گڈھ الجواب سیح: عبدالرؤف غفرلہ ، مدرس دارالعلوم اشر فیدمبارک پور (۲-۵) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے دین دمفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

(۱) میری والدہ محتر مداکیا میں سال کی ہیں بھر بھی پارسال روزے بھی رکھے تھا مسال بھی امید ہے کہ روزے رکھیں گی، تو روزے کے زمانہ میں پچھ توت کی دوا کھلائی گئی تھی آ تکھوں کی بصارت میں البنتہ کی آئی، لیکن وہ کمی ان کے کام سے خارج نہیں ہے، وہ اپناکل کام ماشاء اللہ اپنے ہاتھوں کر لیتی ہیں، بظاہر پیا ری میں نہیں ہیں ضعیف بھی نہیں عمر کے صاب ہے جو کمزوری ہونی جا ہے وہ کمزوری ہے۔اب آپ بتا کمیں کہ ایسے حالات میں جی بدل ہوسکتا ہے کیا یہ حالات معذوری عاجزی کے زمرہ میں آ جاتی ہیں، ایک صاحب تیار بھی ہیں، یہ قوت کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ داستہ کا سفر آ سانی کے ساتھ کر سکیں گی کہ نہیں۔

(۲) کتابوں کے دیکھنے کے بعد سہ پہتہ چلا ہے کہ مدینہ منورہ کی حاضری اس وقت ضروری ہے جب کہ مکہ مکر مدکے راستہ میں پڑجائے ویسے حاضری حج کے دالیسی پر ہونی چاہئے۔ہم لوگوں کا ارادہ ہے کہ پہلے مدینہ منورہ حاضری دی جائے اس کے بعد مکہ مکر مدآپ پٹی رائے سے مطلع فرمائیس۔

الجواب

(۱) آپ نے والدہ محتر مدکی جو کیفیت بیان فر مائی ہائی ہے اس سے وہ معذور نہیں معلوم ہوتیں اور بچ بدل کے لیے عذر شرط ہے۔ عالم گیری میں ہے: "ویسحوز النیابة فی الحج بشرا ئط. منها ان یکون السحاج عاجزا عن الا داء بنفسه "(کتاب المناسك: ۱/۳۲۹) جب خودار کان تج ادا کرنے سے عاجز ہوت تج بدل کے لیے کی کو بھیج سکتا ہے اور آپ نے ادانہ کر سکنے کا جوام کان ذکر کیا ہے تو تھم امکان پرنیس ہوتا ہے۔

(۲) جو فخض فی فرض ادا کرد با ہواس کے لیے بہتر یہ ہے کہ حاضری بارگاہ بیکس بناہ بعداز فی ہو۔ عالم کیری میں ہے: "والحسج ان کسان فرضا فالاحسن ان بیدا به " اس سے واضح ہوگیا کہا گرکسی نے زیارت پہلے ہی کرلی تو زیادہ سے زیادہ خلاف اولی ہوا، نہتو اس سے فی میں تقص آئے گا نہ کوئی شرقی جرم ہے۔ والله تعالیٰ اعلم

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالا فما ء دارالعلوم اشر فیه مبارک پوراعظم گذه ۳ رشعبان ۸۵ هه الجواب سیح : عبدالروّف غفرله، مدرس دارالعلوم اشر فیه مبارک پور

(2) مسئلہ: کیافراتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زیدا پی ممانی کے ساتھ فریفہ فج اوا کرسکتا ہے کہیں؟

محمر ليقوب مبار كبورى عارجب ٤٨ه

الجواب

زید چونکدا پی ممانی کامحرم نیس اس لیے زید کااس کے ساتھ سفر کرنانا جائز وگناہ ہے۔ عالم کیری ش ہے:" امسا شرط و حدوب فعنها المحرم للمرأة شابة کانت او عجو زا اذا کانت بینها وبیس مسکة مسیسرة ثلاثة ایام "(کتاب العناسك: ١/٢٧٩) مورت پر جج واجب ہونے کے شرائط ش سے بیہ کدائل کے ساتھ محرم ہو، ایہا آ دی کہ جس کا نکاح اس مورت کے ساتھ حرام ہو۔ اور بیکھم ال وقت تک ہے جب کہ وہ عورت مکہ ہے مدت سفر کی دوری پر ہو۔ واللہ تعالی اعلم عبدالمینان اعظمی ، خادم دارالا فقاء دارالعلوم اشر فیہ مبار کپوراعظم گڑھ ۸رر جب ۵۷۔ الجواب سیح عبدالعزیز عفی عنہ ، الجواب سیح عبدالرؤف غفرلہ ، مدرس دارالعلوم اشر فیہ مبارک پور (۱۲٫۸) مسئلہ : کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل کے بارے میں کہ

(۱) بغیرما لک بنائے ہوئے اپنے رو بیوں سے بیوی کو نج کے لیے لے جانا مثلا شوہر نے جمین ہی میں اپنے ساتھ بیوی کا بھی نج کا فارم بحر دیا۔ فج کے روپیوں کواس کے قبضہ میں ضردیا اس طرح فج کرنے سے اس کا تج فرض ہوگا یانفل؟۔

(۲) مجد کے متولی صاحب صدر وٹرسٹ کو مجد کے پینے ہے محراب ومبر دیوار وغیرہ پردنگ،
گفت نگار کروانا کیاہے؟ جب کہ مجد کے رویئے بینک میں جمح رہتے ہیں چوری ہونے کا کوئی خطرہ ہیں۔
(۳) جج کے رویئے پاس میں موجود ہیں ابھی جج کمیٹی میں صرف جہاز کا کرایہ پانچ ہزار رویئے کا
وُرافٹ جمع کروایا ہے کرنمی وغیرہ کے رویئے نقد موجود ہیں کیا سال تمام پراس کی بھی زکاۃ اداکرنی ہوگی
طالانکہ بیرقم جج کی نیت ہے ہی رکھی ہوئی ہے اور نہ معلوم کرنمی بحرنے کا کب جج کمیٹی مطالبہ کرے۔

" (م) بچوں کے نام دوست واحباب عزیز وا قارب جو پلیے دی بیس یارو پے دورو پے دیے ہیں اور کھانے کی چیز میں مثلا کو لی چا کلیٹ بسکٹ وغیرہ بھیجتے ہیں کیا والدین کوان پیپوں اور خدکورہ اشیاء کا استعال جائز ہے؟ حالا نکہ والدین مختاج بھی نہیں ہیں۔

(۵) نابالغ طلبہ وطالبات کے والدین اساتذہ کو اجازت دیں کہ آپ ہمارے بچوں سے اپنے لیے یا مدرسہ کے لیے ہیٹڈ پیپ کنواں تالاب وغیرہ سے پانی بھروا کتے ہوتے اس وقت ان کا بحرا ہوا پانی اساتذہ کو استعمال کرنا جائز ہے یانہیں؟ ولائل شرعیہ تحریر فرما کرکرم نوازش فرما کیں۔

الجواب (۱) صورت مسئولہ میں وہ عورت فقیر ہوگی جس پر جج واجب بی نہیں ہوتا یا الدار ہوگی جس پر جج واجب ہوتا ہے۔ پہلی صورت میں طاہر ہے کہ شوہرا پی مرضی سے عورت کواپنے ساتھ سفر تج میں لیجار ہا ہے تواصولاً اس سفر کے سارے اخراجات ای کوادا کرنے ہوئے کہ سفر و حضر میں عورت جہاں بھی ساتھ رہے

شوہر پرنفقہ وسکنی کی ذمدداری شرعاہ۔

الله تعالى فرمايا: ﴿ أَسُكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجُدِكُمُ ﴾ [الطلاق: ٦] اوراس كاار شادرًا ي ب: ﴿ وَعلَى لُمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِلْمَعْرُوفِ ﴾ [لبقرة: ٢٣٣] پس ان مصارف کے روپے کاعورت کو مالک بنانے کی کیا ضرورت ہے جب بیاخراجات شوہر کے ذمے میں ہیں تو ای کی طرف ہے ہونا چاہیے رہ گیا یہ سوال عورت کا ج نفل ہوگایا فرض اس کا جواب بیہ ہے کہ جس کا وہ احرام با عدھے گی وہی تج ادا ہوگا۔

بح الرائق جلد دوم ٣١٣ ش ب: فاذا تحملوا وقع عن الحج الاسلام كالفقير اذا حج مخة الخالق جلد وم ٣١٣ ش ب: فانه يسقط عنه الفرض فلاتحب عليه ان يحج (حواله فدكوره بالا) معذورا كرمشقت كرك حج كرليس توان كاح مح اسلام عى معذورا كرمشقت كرك حج كرليس توان كاح مح اسلام عى موكا يقير حج كرليس توان كاح مح اسلام عى موكا في الرب عين مخة الخالق بي ب

لوحج الفقير نفلا يحب عليه ان يحج ثانيا \_ (جلد ثالث م · 2)

فقر نفل عج کی نیت کرے تواس پردوبارہ فرض کی نیت سے مج کرنا واجب ہ، بلکدا سے لوگوں کوفل نیت کرنا مروہ ہے، تصاصل یہ ہے کہ میقات تک غریب آدی پہونے جائے تواس پر ج فرض موجاتا ہے۔ تو فرض چھوڈ کرنفل پڑھنا مکروہ ہوگا۔اوراگر مالدار ہوگی تواس پراس کے وطن میں بی حج فرض ہوگیا۔وہ یا تواہیے اس مفركوجائز كرنے كے ليے شو بركوماتھ لے جائے كى ياشو برازخوداس كے ساتھ جائے گا۔ ببرصورت شو بر ا بنی طرف سے ورت کے مصارف میں جورقم صرف کرے گا وہ عورت پر شوہر کا تیم ط اوراحسان ہوگا۔میاں بوی میں ایساانبساط ہوتو دونوں کی رقم ایک ہی مانی جاتی ہادر جرایک دوسرے کے لیے اس طرح حس سلوک كرتاب\_فآوى رضوية صيفتم ص٣٦٩ مل ٢٠ من انفق في امر غيره بغير امره و لا مضطراً اليه فانه یعد متبرعا فالایوجع بشیء جوفف کی دوسرے پراس کے امرے بغیرادر کی مجبوری کے بغیر خرج کرے وہ ترع قراردیا جاتا ہے اوراس کواخراجات کا معاوضہ وصول کرنے کاحق نہیں ترع کے لیے یہ می ضروری نہیں كريملاس كورقم كامالك بناد ع إراس كى طرف سخرج كرے اور با جمى انبساط كى وجد سے ميال بوك وونوں کوعرفا ایک دوسرے کے مال کے خرچ کرنے کی اجازت بھی ہے اس لیے تملیک یا پیش کی اجازت کی ضرورت نہیں، ہاں جس کے ساتھ حسن سلوک ہوا، وہ جا ہے اسے قبول کرنے سے انکار کردے اوراس كامعاوضدائي إس عدرور برالرائق من ع: لانه شبهة لقضاء الدين ،ومن تبرع بقضاء دين رجل ان شاء قبل ان شاء لم يقيل وكذا في باب الحج\_

حضوط النظائية فقير ماں باپ كى طرف سے تج اداكرنے كوفرض اداكرنے كے مشابر قرار ديا تو جو كسى كى طرف سے قول ندكر سے تو كى كى طرف سے فرض اداكرنے كا حسان كرے قواس كى مرضى جا ہے قبول كر سے تو كا دركر دے اور تح كے معاملہ بھى ايسا ہى ہونا جا ہے۔ تو يہاں بھى عورت شو ہركا بيا حسان قبول كرلے جا ہے ددكر دے اور

كك كامال اي في مال سور در والله تعالى اعلم

(۲) فقاوی رضویہ جلد ششم ص ۲۳۳ میں ہے بحراب مجداور دیوار قبلہ میں نقش کروہ کہ باعث مخطل قلب نمازیاں ہے گروا قف نے کہا ہے تو ویسائی کیا جائے گااور نیت تعظیم مجد کرنا ہوگی۔ (۳) فقاوی رضویہ جلد چہارم ص ۴۱۳ پرایک ایسے سوال کے جواب میں ہے: اس پرز کا قافر ض

إورصدقه فطروقرباني واجب

' (٣) قر ائن ہے معلوم ہو کہ خاص اس بچہ کو ہی دینا مقصود نہیں تو کھا سکتے ہیں جہاں اس کے خلاف پر قرینہ ہو وہاں والدین وغیرہ کے لیے جائز نہیں۔اس کے علاوہ چیزیں بھی والدین بلاضرورت اپنا کام میں نہیں لا سکتے ۔تفصیل بہار شریعت حصہ ۱۳ میں دیکھی جائے۔

(۵) نا جائز ہے۔ دلیل کی تفصیل فقاوی رضوبہ جلداول ص ۲۸۰ پر ہے۔ بلکداس مسئلہ کے بیان میں ایک رسالہ "عسطاء النبی لحد کم ماء الصبی" ہے جو پاکستانی جلداول ص ۵۵ سے شروع ہوتا ہے واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی ہش العلوم گھوی مئو ۱۵رصفر المنظفر ۱۳۱۷ھ

(۱۲\_۱۲) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین مسلادیل میں کہ

(۱) اگر عورت میں سفر کرنے کا امتیاز ہوتو تنہا جج کرنے جاسکتی ہے یانہیں؟ اگر جاسکتی ہے تو دو ایک دوعور تو ل کوسماتھ لے جاسکتی ہے؟، جب کہ دومجبور ہے کہ محرم کوئی نہیں الب رہا ہے۔

(۲) بچیاگر کمز در ہوتو دوسال سے زیادہ ماں کا دودھ پی سکتا ہے یانہیں جب کہ بیا حمّال ہے کہ مصر مجمد مذہب میں اسلامی

ال كادوده چوش يرمرجات كا-

(۳) کیاعورتوں کو باریک دو پٹااوڑھ مامنع ہے کیونکہ آج کل لیلون کا دو پٹداستعال ہورہا ہے۔
(۳) کچھلوگوں کاعقیدہ ہے کہ تیم ک کا کھانا کھانا چاہے اور کچھلوگ کہتے ہیں کہ نیاز کر کے فقیر کو
دے دیا جائے تو مثلاً دیگ بڑے پیرصا حب اور بزرگان دین کی ہوتی ہے تو کل دیگ کیے دی جا کتی ہے،
ہاں یہ ہوتا ہے کہ پوری دیگ نیاز کر کے فقیرا میر بھی کھاتے ہیں، لہذا گذراش ہے کہ مناسب حال کھیں۔
(۵) بھینس یا پاڑو سات بچوں کے نام سے عقیقہ اگر کیا جائے تو ٹھیک ہوگا انہیں؟
فقط والسلام: خاکسار جم الحسین موضع پوسٹ من پورغازی پور

الجواب

(۱)عورت کوم نہ ملے تو اس پرنج فرض ہی نہیں اگر بغیر محرم جائے گی جاہے سوعور تو ل کے ساتھ گنبگار ہوگی۔(۲) مشلہ احتمال پرنہیں چاتا ہے ،اس کے لیے یقین وظن غالب ضروری ہے۔اس لیے کوئی دوسرا حیلہ تلاش سیجئے۔ (۳) اجنبیوں کے سامنے وہ دو بٹا اوڑھ کرآٹا حرام ہے۔ ضروری ہے کہائیے باریک کپڑے نہ پہنے جائیں۔ (۴) جس کھانے کا ایصال تو اب بزرگوں کو کیا جائے اس کو فریب امیر بھی کھاسکتے ہیں ، عام مردوں کے فاتحہ کا کھانا غریوں ہی کو کھلا یا جائے ، ایک دیگ ہویا دس دیگ ، مجر کر ہویا کم ۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی ، خاوم دار الاقماء دار العلوم اشر فید مبار کپوراعظم گڈھ الجواب سیجے عبد العزیز عفی عنہ الجواب سیجے عبد العزیز عفی عنہ

(۱۸) مسئله: کیافراتے ہیں علی نے دین مسئلہ ایل میں کہ

اسلام کے ارکان خمسیمی سے پانجوال رکن جج ہے جو ہر متنظیع پرزعگی میں ایک بار فرض ہے،
اگراس پراس طرح پابندی عائد کی جائے کہ ملک کے مثلا چالیس ہزار متنظیع مسلمان جج کوجانا چاہتے ہیں
اور حکومت کہتی ہے کہ بندرہ ہزار سے زیادہ نہیں جاسکتے ہیں تو کیا مسلمانوں کواس پر قناعت کرنی چاہیے۔
اس مسئلہ میں طلب بات ہے کہ کیا حکومت کی بیان کردہ مصلحت اور (زرمبادلہ) کی کی اس قابل ہے
کہ دنیا کے اس رکن پر پابندی کو گوارہ کرلیس اس پابندی کو مداخلت فی الدین کہا جاسکتا ہے۔ اس اہم فیصلہ
میں آپ کی رہنمائی درکارہے امیدے کہ جواب ہے مشرف فرمائیں گے۔

الجواب

بی ہرگز قناعت نہ کرنی چاہے اور ہر ممکن آئینی طریقے سے اس بندش کو دور کرانے کی کوشش کرنی چاہے۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی ، دارالعلوم اشر فیہ مبار کپوراعظم گڈھ ۲۵ مرذ والقعد ۵۳۵ھ الجواب سیح عبد العزیز عفی عنه الجواب سیح : عبد الرؤف غفر لہ ، مدرس دارالعلوم اشر فیہ مبار کپور (۲۳\_۱۹) مسئلہ : کیافر ماتے ہیں علائے وین دمفتیان شرع متین مئلہ ذیل میں کہ

میرے یہاں ایک خف ج کرنے کا ادادہ کرتے ہیں۔ ایک دن مجد ش ان کے بارے شل بات چیت ہوری تھی کہ ایک حافظ صاحب جواکش ہارے یہاں آیا کرتے ہیں ، اس گفتگوکوئ کرانہوں نے کہا کہ ج کرنا قطعی منع ہے ، کیونکہ فوٹو تھینچوانا پڑتا ہے اور فوٹو تھینچوانا حرام ہے۔ اس بات کوئ کر بہت بک جبک ہوئی ، ایک سرکاری ملازم صاحب بھی تھے انہوں نے کہا کہ تمام علاء مثلا کچو چھر کے تعدث اعظم ہند علیہ الرحمہ، کانپور کے مولانا محبوب صاحب اشرنی ، وغیرہ ج کو جاتے ہیں ، کیا ان سب حضرات نے خدانخواستہ گناہ کیا ، اس برحافظ جی نے گز کر کہا کہ بڑے براے علاء کا فتوی ہے کہ ج نہ کرنا چاہی جو جاتا ہے خلطی کرتا ہے۔ چونکہ ہیں اکثر ماہنامہ پاسبان دیکھا کرتا ہوں اور اس کتاب سے حضور کا تعارف حاصل ہوا۔ اس رسالہ میں ابھی تک میری نظر سے ایسا مسئلہ نہ گذرا۔ لہذا اس واقعہ کی روشتی ہیں ہے حاصل ہوا۔ اس رسالہ میں ابھی تک میری نظر سے ایسا مسئلہ نہ گذرا۔ لہذا اس واقعہ کی روشتی ہیں ہے حاصل ہوا۔ اس رسالہ میں ابھی تک میری نظر سے ایسا مسئلہ نہ گذرا۔ لہذا اس واقعہ کی روشتی ہیں ہے حاصل ہوا۔ اس رسالہ میں ابھی تک میری نظر سے ایسا مسئلہ نہ گذرا۔ لہذا اس واقعہ کی روشتی ہیں ہے

سوالات کے جوابات جلد سے جلد حضور والا عطافر ما کیں تا کہ جانے والے صاحب کا ویبا بی انظام ہونیز ہملوگ ہدایت یا کیں اورکوئی قند وفساد پیدا نہ ہو۔ (۱) حافظ صاحب فد کورکا بیان کی حد تک سیجے ہے؟
(۲) جو علائے کرام جج کو گئے ان پرشرعا کیا تھم ہے؟ (۳) جو خص ان حضرات علائے کرام کو قلطی پر مانے اس پرکیا تھم ہے؟ (۴) اگر حافظ صاحب فد کورکا بیان کر وہ مسئلہ تھے ہے تو عام طور پر لوگوں کو منع کیول نہیں کیا جاتا جب کہ ہر سال لا کھوں مسلمان جج کو جاتے ہیں؟ (۵) اعلیٰ حضرت فاصل پر بلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کس رسالہ بیں ایسا تھم فر مایا ہے؟ سائل: واجد علی موضع رسول پورجو گیا ضلع بستی ، او تعبر ۱۹۲۲ ھ

الجواب

تصور بنوانا، فو تو تحنیجا، تحینجوانا، قطعا حرام ہے۔ اس سے پخالازی وضروری ہے اور جج بھی صاحب
استطاعت پر فرض ہے اس کا اواکرنا بھی ضروری ہے۔ ، گر عمر بحر جج کا وقت ہے جب جج کرے گا اوابی
ہوگا قضائیں ہوگا۔ لہذا فو ٹو کے جرم سے بہتے کے لیے جج ملتوی کرنا رائے ہے۔ اگر قانون میں تبدیلی
ہوجائے اور فو ٹو کی شرطختم کردی جائے تو جج کرے فو ٹو کی شرطباتی رہے اور جج نہ کر سکے تو وصیت کرے۔
جن علائے کرام نے فرض اواکر نے کے لیے فو ٹو کے جواز کا فتوی دیا ہے انہوں نے فریضہ کے
کاہم فرض کا لحاظ کیا ہے، کیونکہ فو ٹو کے باوجود بھی جب ارکان جج اوا کردیگا تو جج ادا ہوجائے گا۔ اور سے
فض فریضہ جج سے سبکہ وٹل ہوجائے گا۔ ای لیے مسلمانوں کو جے سے نہیں روکا جا تا۔ ای سے آپ کے
سوالوں کا جواب ہوگیا۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی خادم ، دار الا فقاء دار العلوم اشر فیر مبارک پور
الجواب سے بح بح بالرئ ف غفر لہ ، مدر س اشر فیہ مبارک پوراعظم گڑھ

(۲۷\_۲۲) مسئله: كيافرماتے بين علائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله يس كه

(۱) اممال ج میں سے کچھ چھوٹ جانے کی وجہ سے دم واجب ہوا۔ اب جب کہ حاتی صاحب اپنے وطن والیس آ گے اس صورت میں دم کی اوائیکی کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ جب کہ ایک کتاب سمی بہ " سوے حرم" میں تحریر ہے کہ دم وصدقہ کی اوائیکی حدود حرم میں ہی ہوگی حدود حرم سے باہر نہ ہوگی۔ حاتی صاحب کواس صورت میں کیا کرنا جا ہے؟ واضح فرما کیں۔

(۲) معترض کا اعتراض ہے کہ احادیث کریمہ سے تابت ہے کہ قرآن کریم کا نزول بذریعہ وقی رفتہ رفتہ ہوا، پس اس آیت کریمہ کا کیا جواب ہوگا۔ ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ أَنْدِیَ أَنْزِلَ فِیْهِ الْقُرُآن ﴾ [البقرة: ۱۸۵] کیا نہ کورہ آیت مقدمہ میں کوئی ایک آیت مراد ہے یا کمل قرآن یاک؟ واضح فرما کیں۔ (۳) زیدنے اپنی ہوی کو ۲ طلاق دی، بعد طلاق زیدا پی ہوی ہے مسلسل پورے ایک سال تک ( تابانا

دوررہا۔اس صورت میں ان کے باہم نکاح کا کیا حکم ہے؟۔

(٣) نگیرین مرقد میں پوچیں گے بتا تو کس کا ہے۔ ادب سے سرجھ کا کرنام اوں گا احمد ضاخان کا ندکورہ بالاشعرکیا کسی نی شاعر کا ہے،اگر ہے تو کہنا کہ مرقد میں احمد رضاخاں کا نام اوں گا کس معد تک درست ہے؟، واضح فرما ئیں۔

المستفتى: غلام غوث حسين ،مرروان راجه بِي كَوْهِي كوبال تَنْج بهار ١٣٠ رج الأول ٩ ١٥٠ ١٥٠

الجواب

(۱) الى صورت من حاتى صاحب كى ممرجان والى باتھ الى برى كى قيت بھتے ديں كدو برى كى قيت بھتے ديں كدو برى كرئ فريد كرئ مرئ اللہ برى كى قيروں من تقسيم كردے عالم كيرى من بن قصله شاة فلو رجع الى اهله اجزا أه ان لا يعود ويعث بشاة كذا فى الهداية " (كتاب المناسك: ١٩٣/١) فلو رجع الى اهله اجزا أه ان لا يعود ويعث بشاة كذا فى الهداية " (كتاب المناسك: ١٩٣/١) فلو رجع الى اهله اجزا أه أن تريف لوح محفوظ سے آسان دنيا تك ليلة القدر من اتراء اس ليے فرمايا كيا:

(٢) پوراقر آن شريف لوح محفوظ سے آسان دنيا تك ليلة القدر من اتراء اس ليے فرمايا كيا:

أوروبال من تحورُ اتحورُ احسبُ ضرورت ٢٣ رسال مِن يَغْير ضدا براتر ااس ليے روايوں مِن آيا كرتھورُ اتحورُ اكر كاتر الورالانوار مِن ہے: "لان القرآن نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا او لا ثم نزل نحما نحما وآية آية بحسب المصالح والحوائج اليه عليه السلام"

(٣) اس دوطلاق کے علاوہ اگر پہلے کوئی طلاق نددی ہوتو صورت مستولہ میں ان دونوں کے درمیان نکاح ہو سکے گا۔ قرآن عظیم میں ہے: ﴿السطَّلاقُ مَرَّضَانِ فَالِمُسَاكَّ بِمَعُرُو فِ أَوُ تَسُرِيُحْ بِإِحْسَانِ ﴾[البقرة: ٢٢٩] دوبارتک طلاق رجعی ہے۔

(١٩) آپ في شعري نبيل لكهادراصل شعراس طرح ب:

تکیرین آ کے مرقد میں جو پوچیں گے تو کس کا ہے تھا تھا ادب سے سر جھکا کرنا مران احد رضا خال کا
یہ میٹرین آ کے مرقد میں جو پوچیں گے تو کس کا ہے تھا تھا ادب سے سر جھکا کرنا مران اور ان عالم کا
تول ہوتو تامل وغور ہوگا۔ تانیا: - یہ پکار نا مدد کے لیے ہوگا کہ احمد رضا آ ہے اور آ کر مدد فریا ہے ،منکر وکلیر
کے سوالوں کا جواب بتا ہے اور اس طرح پکارنا کوئی عیب نہیں۔ اس بچارے ٹی نے تو قبر کے اندر بی پکارا
ہے ،مولوی محمود حسین و یو بندی تو میدان حشر میں قبر سے اٹھکرا لیمی صدالگا کمیں گے۔

قبرے اٹھ کے پکاروں جورشید وقائم ہے ہیں ہوسرویں لب کومیرے مالک ورضوان دونوں واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی ہمش العلوم ، گھوی اعظم گڑھ ۱۷۰ مریج الاول ۹ ۱۴۰ ھ

# كتابالنكاح

| صخير        | تعدا دفناوی | الواب                |
|-------------|-------------|----------------------|
| r91-        | (10r)       | تكاح كے ساكل         |
| P49         | (1)         | نكاح فنثى كابيان     |
| <b>19</b> 0 | (rr)        | تكاح مرتدكابيان      |
| MA          | (10)        | تكاح زائيكابيان      |
| PT+         | (ro)        | ولايت كابيان         |
| ריור        | (12)        | مبركابيان            |
| rgr         | (ry)        | محرمات كابنيان       |
| ۵۱۰         | (r·)        | رضاعت كابيان         |
| orr         | (ry)        | نفقه كابيان          |
| חדם         | (M)         | نسبكابيان            |
| 7-1         | (11)        | عزل اورنسيندى كابيان |
| mr          | (1)         | وليمدكابيان          |
| P12         | (1)         | تعداداز دواج كابيان  |
| 121         | (or)        | فخ تكاح كابيان       |
| mr          | (1.)        | تكاح طلد كاكام       |
| rr          | (A)         | فيوت زناء كاحكام     |
| MAL         | (14)        | كفوكابيان            |
| ma          | (11)        | جيزكابيان            |
|             |             |                      |

| (تانانات) |     | (P9-) | ( فآوى بحرالعلوم جلد دوم            |
|-----------|-----|-------|-------------------------------------|
|           | ۵٠۸ | (r)   | دو بہوں کا تکاح یں جع کرنے کے احکام |
|           | 019 | (۵)   | حرمت معابرت كابيان                  |
|           | ۵۳۷ | (rr)  | حن معاشرت كابيان                    |
|           | ۵۹۳ | (10)  | بچوں کی پرورش کا بیان               |
|           | 1.A | (٢)   | القاطحل كامكام                      |
|           | mr  | (1)   | رسوم شادى كاييان                    |
|           |     | 04.   | كل ميزان                            |

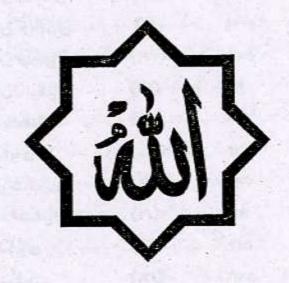

### نکاح کے سائل

(۱) مسئله: كيافرمات بين علائ وين ومفتيان شرع متين مسكد وبل من كه

غلام شہباز نے عمر کی لڑکی عفت ہے کہااوراہے بیان کوتھ ریس بھی لکھ کردیا کہ میں چار گواہوں کے سامنے حلفیہ قتم کھا تا ہوں کہ تمہارے سوامی اپنے خاندان یا دنیا کی کسی بھی لڑکی سے جب جب لکا ح کروں تو فورااسی وقت میری طرف سے اس لڑکی کوتین طلاق تج ریکی فوٹو کا فی بھی منسلک ہے۔

لبذا قابل دریافت امریہ ہے کہ غلام شہباز اگر عفت کے سواکسی دوسری الڑی سے نکاح کرنا چاہت کیا تکاح کرسکتا ہے یانہیں؟ اگر کرسکتا ہے تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ کیونکہ غلام شہباز کسی دوسری الڑی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے۔ نکاح فضولی کے ذریعہ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرما کیں، عین کرم ہوگا۔ مستفتی: ابوالقیس ابرہیم پور بھا گھیور

الجواب

صورت مسئولہ میں اگر کوئی شخص شہبازے کیے اوراس کواطلاع دیے بغیرا پی طرف سے اس کی شادی کسی دوسری عورت سے کردے اوروہ اطلاع پاکرا پی زبان سے اس تکاح پردضا مندی ظاہر ضرک بلکدا ہے عمل کے ذریعدا سے جائز کردے مثلا: اس لڑکی کواس کے گھر لائے اس نے زبان سے بچھ کیے بغیر گھر میں رکھ لیا اورا سے از دواجی تعلق قائم کیا تو تکاح ہوجائے گا۔

عالم كيري من عن "اذا قبال كيل امراً قالنزوجها فهي طالق فزوجه فضولي و اجاز بالفعل بان ساق اليه المهر و نحوه لا تطلق" (كتاب الطلاق: ٢١/١)

محریہ بات واضح رہے کہ اگر شہباز نے صورت مسئولہ ہے آگاہ ہوکر عفت کودھو کہ میں رکھا تو عنداللہ دھو کہ دہی کا مجرم ہوگا۔واللہ تعالی اعلم منا میں میں میں است دا

عبدالمنان اعظمي شمس العلوم كهوى ضلع مئو ٢ رشعبان١٣٢٢ه

(٣٢) مسئله: كيافرماتے بين علائے دين ومفتيان شرع متين مسئله ذيل مين كه

(۱) ایک اڑکا ایک اڑکا کو اپنے نکاح میں لیما چاہتا ہے۔ اڑک کے ماں باپ کا پہند بدہ اور حقیق ٹام تعلیم ہے۔ اور اڑکے کا کہنا ہے کہ تعلیم کے بجائے تعلیمہ رکھا جائے اور ای پر نکاح ہو۔ مر اڑکی والوں کی طرف سے اس معاملہ کو لے کر ایک بوئی البحض بیدا ہوگئ ہے۔ اڑکی والوں کا کہنا ہے کہ اگر نام میں ردو بدل کی گئی تو نکاح جائز نہ ہوگا۔ لہذا علمائے کرام ومفتیان شرع متین سے التماس ہے کہ مسئلہ فدکورہ کا جواب قرآن وحديث كي روثني مين تفصيلي وضاحت فرمائيں \_

(۲) ایک حافظ قرآن نے رمضان المبارک کے موقعہ پر نماز تراوت کیڑھانے ہے قبل مقتریوں میں اعلان پہ طور پر کہا کہ آپ لوگ ایک ساتھ میں رکعت کی نیت کرلیں۔ کیا پیرطریقہ شریعت مطہرہ میں درست ہے یانہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں تفصیلی وضاحت فرما کیں۔

(۳) وضوکرنے کے بعد آنکھ ہے پانی نکل جاتا ہے خواہ وہ عادۃ ہویانہیں ، کیاوہ تاقص وضوہے؟ اگرہے تو کیوںاورا گرنہیں ہے تو کیوں؟ تفصیلی جواب عنایت فرما کیں۔

آپکانیاز مند جحد سراج علی تین سکیه آسام ۲۷رنومبرا ۲۰۰۰ ه

الجواب

(۱) جہالت اور لاعلی الی بیاری ہے جس سے تم قتم کی الجھنیں بلکہ جھڑ ہے اور فساد تک پیدا ہوتے ہیں ۔ صورت مسئولہ میں طرفین کی بے خبری نے یہ بگاڑ پیدا کیا کہ نکاح میں ہی بگاڑ پیدا ہوگیا۔ شوہر کی لینی جس لڑ کے سے نکاح ہونے والا ہے، اتن بات سیجے ہے۔ تسلیم اگر کسی لڑکی کے بجائے کسی لڑکے کانام ہوتا تو عربی گرام کے لحاظ سے جھے ہوتا۔ لڑکی کانام تسلیمہ ہونا جا ہے۔

مریر تو بول چال اور زبان کی خلطی ہے۔ بہار و بگال بین اکثر فد کرکومون اور مون کو فد کرکتے ہیں اور بولے رہے جیں۔ لیکن اس خلطی کو نکاح کے سیح ہونے اور سیح نہ ہونے بیں کوئی وخل نہیں۔ بہار شریعت میں ہے: بیامر بھی ضروری ہے کہ منکو حد گوا ہوں کو معلوم ہوجائے لیمنی بیدفلائی عورت سے نکاح ہوتا ہے۔ اس کے دوطریقے ہیں ایک بید کہ اگر وہ عورت مجلس عقد میں موجود ہے تو اس کی طرف نکاح پڑھانے والا اشارہ کرکے کہ میں نے اس عورت کو تیرے نکاح میں دیا ، اگر چاس عورت کے مند پر نقاب پڑا ہولی اشارہ کا فی ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ہولیں اشارہ کا فی ہے۔ اور اس صورت میں اس کے باپ دا دا کے نام میں خلطی ہوجائے تو کوئی حرج نہیں کہ اشارہ کے بحداب کی نام وغیرہ کی ضرورت نہیں۔

پس جب عورت مجلس نکاح میں موجود ہوتو اس کی طرف اشارہ کافی ہے۔ نام لینے کی ضرورت خبیں۔ تو لڑکی کے والدین کو کیوں ضد ہے کہ نکاح پڑھاتے وقت لڑکی کا نام تسلیم ہی لیا جائے۔ اورلڑکا کیوں بعند ہے کہ لڑکی کا نام بدلا جائے۔ اس طرح لڑکے کی ضد بھی پوری ہوگی کہ تسلیم نام ہے نکاح نہیں جوااورلڑکی کے والد کی بات بھی پوری ہوگی کہ تسلیمہ نام ہے نکاح نہیں ہوا۔ اور شریعت کے زد یک نکاح صحیح ہو بھی گیا۔

اورا گراڑ کی مجلس تکاح میں نہ آئے تو ہی اس کا نام لیے بغیراس کا تکاح سیح ہونے کی صورت

ے۔ نکاح ان الفاظ میں بڑھایا جائے۔ میں نے فلاں (باپ کا نام لے کر) کی پہلی یا دوسری یا تیسری یا چھتی وغیرہ اور کی استہارے جس نمبر کی لڑکی کی شادی کرنی ہواس کا ذکر کیا جائے۔ تمہارے نکاح میں دی۔ نکاح میں دی۔

بہار شریعت حصہ فقم صر۱۱۱، میں بے نام لیے نکاح پڑھانے کا بیددوسرا طریقہ لکھا ہے۔اس دوسرے طریقہ میں بیآسانی ہے نہاڑی کا نام لینا پڑا نہاس کو مجمع میں آنا پڑا۔

(۲) بہارشریعت صد چہارم ص ۳۳۰، بہے۔ احتیاط بیہ کہ جب دورکعت پرسلام پھیر ساتھ ہردورکعت پرالگ الگ نیت کرے۔ اورا گرایک ساتھ بیسوں رکعت کی نیت کر لی تب بھی جائز ہے۔ (۳) آگھ سے اگر کسی بیاری کی وجہ سے پانی نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور دونے کے وقت جو آنونکا ہے اس نے بیس ٹوٹے گا۔ (بہارشر بعت صددوم ص ۲۵۷) واللہ تعالی اعلم عبد المیان اعظمی شمس العلوم گھوی ضلع مئو ۲رشوال ۱۳۷۱ھ

(٢-٥) مسئله: كيافرمات بين علائ وين ومفتيان شرع متين مسئلة ويل ميل كه

(۱) ہندہ کانام بھین ہی سے لاڈلی ہے۔اور (ہندہ) کا ٹکاح بھی ای لاڈلی کے نام سے ہواتو کیا ٹکاح کے بعداس کانام تبدیل کرنے سے ٹکاح میں کوئی خلل واقع ہوگایا نہیں؟ (۲) اور لاڈلی کے نام پرآیا ٹکاح درست ہے یانہیں؟

منتفتى جمرانعام رضابمقام اموا پوسٹ اوديگوه ضلع پلاموں جھار کھنڈ (الہند)

ً الجواب

نکاح پڑھانے کے وقت بھی نام کی کوئی بنیادی اہمیت نہیں۔ نام اس کیے لیا جاتا ہے کہ گواہوں کو معلوم ہوجائے کہ اس شخص کا نکاح فلانی عورت سے ہوا ہے۔ بہار شریعت میں ہے: عورت مجلس عقد میں موجود ہے۔ نکاح پڑھانے والا اس کی طرف اشارہ کرکے کہے کہ میں نے اس عورت کو تیرے نکاح میں دیا۔ اگر چہ عورت کے منھ پر نقاب پڑا ہواشارہ کافی ہے ( نکاح ہوگیا )۔ چندسطر بعد میں فرماتے ہیں:

ہماری غرض نام لینے سے بینیں کہ ضرور اس کا نام ہی لیاجائے۔ بلکہ مقصود اینکہ (عورت) کا تعین ہوجائے خواہ نام کے ذریعہ ہو یوں ہی کہ فلاں ابن فلاں کی لڑکی اور اگر اس آ دمی کی چند لڑکیاں ہوں تو یوں ہی کی فلاں کی بڑی یا تجھلی یا تجھلی یا تجھوٹی لڑکی۔

پس صورت مسئولہ میں ہندہ بجین سے جس نام کے ساتھ پکاری جاتی تھی اس نام کو لے کر جب اس کا تکاح ہواتو اس کی بیوی ہوگئی۔اب نام بدلنے سے تکاح پرکوئی اثر نہ پڑیگا وہ بدستوراس کی بیوی

رب كى والله تعالى اعلم عبد المنان اعظمى شس العلوم كموى ضلع متو ٢ رجادى الاولى ١٣٢٢ اه

(2) مسئله: كيافرمات بين علائ وين ومفتيان شرع متين مسئله ذيل مين كه

زیدایک مجد کاپیش امام ہونے کے باوجود نکاح خوانی کے موقع پر آخریم وعا کے ساتھ الفاتھ کہا سورہ فاتحد اورقل ہواللہ احدو فیرہ بغیر پڑھے ﴿إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَاثِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النّبِي يَا أَيُّهَا اللّٰهِ يَنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلَّمُوا تَسُلِيْماً ﴾ [الاحزاب: ٥٦] بعدوروو شریف کے ﴿ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبُّ الْمِينَ فِي الْمِينَ ﴾ رَبِّكَ رَبُّ الْمِينَةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيْنَ. وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ رَبِّكَ رَبُّ الْمَائِنَ. وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ [الصافات: ١٨٥، ١٨٠] پڑھ كر تكاح كاروائى شم كردى الفاتح كے بعد سورہ فاتح اورقل ہو الله كن پڑھنے كو تت سورہ فاتح وغيرہ الله كن پڑھنے كا وقت سورہ فاتح وغيرہ نيش امام صاحب سے اى وقت سورہ فاتح وغيرہ نير شخ كا باعث ہو چھا گيا۔ تو انہوں نے كہا كہ الفاتح میں سورہ فاتحاد رقل ہواللہ احد پڑھنے كی ضرورت نہيں۔ اوراس پرحدیث بیش کرنے كا وعدہ كیا گركوئی حدیث آج تک بیش نہى۔

اب ہم سنیوں میں سوال پیدا ہوا کہ الفاتحہ کہنے کے بعد سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ (۲) اگر پڑھنا ضروری ہے تو جو پیش اہام صاحب نے ترک کیا ہے ان پیش اہام صاحب پرشر کی ان معطمہ ک

محم كياصادر موتاع؟

(۳) اگر الفاتحہ وغیرہ کہنے کے بعد سورہ فاتحہ وغیرہ ترک کرنے کا تھم ہے تو محبدوں اور محفلوں میں اور ہر نماز کے بعد آخر میں الفاتحہ کہہ کر سورہ فاتحہ وغیرہ کیوں پڑھتے ہیں؟۔

(٣) زید کچھ چار ماہ سے ایک تی مجدیش پیش امام کا کام انجام دے دہاہے گراس کی تعلیم کا اتا پیڈیس؟ (۵) ہری دستار بائد ھنے کے بارے میں شرع حکم ہے آگا و فرما کیں۔ آپ کاممنون: سید بیرصا حب سیدعبدالکریم

الجواب

تکاح کے لیے ایجاب و قبول اور دوعاول گواہوں کی حاضری ضروری ہے اس کے بغیر تکاح نہیں ہوتا لیعنی دوعاول گواہوں کے مامنے میں ہوئی ہونے والے ایجاب و قبول کریں مثلا مورت ہے جس فی استے دویے کے موض پی ذات کو تیرے تکاح جس دیا، بیا بجاب ہوا۔ اور مردیہ کے کہ جس نے تجھ کو استے مہر کے بدلہ جس قبول کیا، یہ قبول ہوا۔ بس تکاح ہو گیا اور دونوں میاں بیوی ہوگے ، مزید کی اور بات کی ضرورت نہیں۔ ہدایہ جس ہے: النکاح بنعقد بالا یہ جاب والقبول بلفظین یعبر بھما عن الماضی بحضور شاھدین حرین عاقلین بالغین مسلمین۔ (ملخصاص ۱۸۲)

مر حضور علی خطبه مسنونه پر ها جائے حدیث شریف میں ہے: کل امر ذی بال لم بیداً بحمد الله فهو اقطع (مشکوة شریف: ۵۷۰) جواہم کام بغیر ہم اللہ شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ ای لیے فقہ خفی کی مشہور کتاب بہار شریعت میں ہے۔ '' فکاح کا مجمع میں ہونا اوراس سے پہلے خطبہ پڑھتا مستحب ہے۔ (بہار شریعت میں ہے۔ '' فکاح کا مجمع میں ہونا اوراس سے پہلے خطبہ پڑھتا مستحب ہے۔

مرابندائ اسلام سيد بات خلاف تهذيب مجى كى كرنوارى اغيركنوارى مورت خود مجمع ملى الرايجاب وقيول كرد اس ليعورت كاولى ياوكل دليمن ساجازت ليكردولها كياس آكر خطبه برح كرايجاب وقيول كراويتا ب- اس كے بعد مياں بيوى دونوں كے ليے وعائے فير و بركت كرتا ہے - عديث شريف ميں به: ان السببى وَيَنظِمُ كان اذار فا الانسان اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليكما و جمع بينكما في خير -

نے دولہا دلین کے لیے رسول اللہ علی وعاکرتے اللہ تجھ پر برکت اتارے بلکہ تم دونوں پر اور تمہارے درمیان خبر خوبی سے اتفاق قائم رکھے۔ (مشکوۃ شریف ۲۱۵)

اوردرودشریف تبولیت دعا کے لیے اکمیر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں: دعال کے معلقة بین السماء والارض حتی تصلوا علی نبیکم ۔ جب تک تم اپنے نجی پردرودنہ پردھو گے تمہاری دعا آسان وزمین کے چیم معلق رہے گی۔ای لیے تمام مسلمان دعا کے اول واخیر میں درودشریف پڑھتے ہیں۔

ہندوستان اور پاکتان کے بیشتر علاقوں میں اور بیرون ہند میں بھی جہاں کہیں کی مسلمان ہیں دعا کے اختقام پر درود شریف پہلے یا درود شریف کے بعد الفاتحہ کہتے ہیں جس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ سب لوگ کم از کم سورہ فاتحہ پڑھ کراور جوقل ہواللہ پڑھ سکے دہ اس کو بھی پڑھ لیں اور اس کا ثواب جملہ انبیا اور مرسلین اور مرحو مین صلحاء وموشین کے لیے ایصال کریں۔ یہاں تک ہم نے نکاح میں ہونے والے تمام امور کی شری حیثیت بیان کردی کہ نکاح میں کیا ضروری ہے اور کیا سنت ہے اور کیا متحب جس سے ماف فلا ہر ہوگیا کہ صورت مسئولہ میں امام کی اس حرکت سے نکاح کی صحت پرکوئی اثر نہیں پڑا، نکاح سی محلیا۔ دہ گیا امام کا حکم تو اس کے لیے اس بارے میں تحقیق کی ضرورت ہے ، کیونکہ فاتحہ اور ایصال ثواب ہوگیا۔ دہ گیا امام کا حم تو اس کے لیے اس بارے میں تحقیق کی ضرورت ہے ، کیونکہ فاتحہ اور ایصال ثواب کے بارے میں ہندوستان میں اہل سنت و جماعت اور وہا ہید دیو بندیدا در غیر مقلدوں میں اختماف ہے۔ تو کہ بارے میں ہندوستان میں اہل سنت و جماعت اور وہا ہید دیو بندیدا ورغیر مقلدوں میں اختماف ہے۔ تو امام اگر سنی سے العقیدہ ہواور اپنی جہالت یا جلد بازی کی وجہ سے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کہہ کر بھی سورہ المام اگر سنی سے العقیدہ ہواور اپنی جہالت یا جلد بازی کی وجہ سے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کہہ کر بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کہہ کر بھی سورہ

فاتحہ نہ پڑھی اور ایصال تو اب نہ کیا تو قابل معافی ہے۔ اور اسے تنبید کردی جائے کہ آئندہ ایسانہ کرے اور دو اپنی مازی حفاظت کی دویا جائے ، اور اپنی نمازی حفاظت کی جائے۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی شمل العلوم گھوی ضلع مئو ۲۳۳ر جمادی الاولی ۱۳۲۳ ھ

(A) مسئله: كيافرهاتي بين علمائ وين ومفتيان شرع متين مسئلة يل مين كه

زید کی ہندہ سے سگائی ہوئی اس نے ایک مرداور دو تورت عاقل وبالغ کی موجودگی میں ہندہ ہے کہا کہ میں نے تم سے تکاح کیا ہندہ نے کہا تبول ہے۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ زیدنے اگردل سے ایسا کہا نکاح کی نیت سے، یا نداق کے طور پر ہندہ نے ایسے کیا اور ہندہ نے قبول کرلیا ، تو دونوں صورت میں نکاح ہوا یا نہیں؟ از روئے شرع بالنفصیل جواب عنایت فرما کیں ، فقط والسلام اکستفتی : نوشادعا لم نبرا، پونہ، مہارا شر

الجواب

صورت مسئولہ میں جب کہ زید و ہندہ نے گواہوں کے سامنے ایجاب وقبول کیا تو نکاح نافذ ہوگیا اور دونوں میاں بوئ ہوگیا اور دونوں کے اور چونکہ ایجاب وقبول کے افغا طانکاح کرنے کے ارادہ سے کہا ہوچا ہے خااق مثل بھی لازم ہوگا۔ ان دونوں نے ایجاب وقبول کے الفاظ انکاح کرنے کے ارادہ سے کہا ہوچا ہے خااق کے طور پر کہا ہو۔ فادی رضور پر جلد پنجم ص مار پر ہے: ان النکاح یستوی فیہ الهزل والحد فلا یحتاج الى قصد ونية حتى لو تكلما الا یجاب والقبول هازلین او مكر هين ينعقد ۔

اورالا شاه والتظائر من ١٣٢ يرب قالوايصح النكاح مع الهزل لكن قالوا لو عقد بلفظ لا يعرف معناه ففيه خلاف والفتوى على صحته علم الشهوداولا.

دونوں عبارتوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ نکاح ان عقود سے ہے جس میں قصد وارادہ اور غماق دونوں برابر ہیں تو بے قصد وارادہ ایجاب وقبول کرنے سے عقد نکاح منعقد ہوجائے گا اور غما قا ایجاب وقبول کیا تب بھی ہنتوی ای پرہے کہ غماق کی صورت میں بھی نکاح ہوگیا۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمى شمس العلوم كحوى مئو ١٨رمحرم ١٣٢٥ه

(9) مسئله: كيافرمات بين علائ دين ومفتيان شرع متين مئليذيل مين كه

دو کی بینی جن میں سے بوئی کی شادی ممتاز سے ہوئی اور تقریبا ایک سال تک مہر النسااس کے بہال دو تھی بینی جن میں سے بوئی کی شادی ممتاز سے ہمراہ چلی گئی اور قمر بہال دی میں اس بی میں ممتاز نے اس کی میں چھوٹی بہن قمر النسایوی والی کو طلاق دے دیا۔ بیدعدت گذار کردوسری النساس کہیں پر نکاح پڑھوالیا۔ ایک ماہ بعد مہر النسایوی والی کو طلاق دے دیا۔ بیدعدت گذار کردوسری

(كتابالكان)

شادی کرلی ، میرالنسااور قمرالنسا کے ہمراہ چارسال تک میاں بیوی کی طرح دونوں رہے۔ بعدہ کی رنجش کے باعث قمرالنسا کو تین طلاق دے دیا۔ اب دوبارہ اسے لے جانا چاہتا ہے۔ اب اس کی کوئی صورت بن سکتی ہے یانہیں؟ جواب عنایت فرما کیں۔ استفتی جمد حسین کنواں مجدادری

الجواب

سی نے دوسگی بہنوں ہے آگے پیچھے نکاح کیا۔ تواخیروالی کا نکاح حرام اور فاسد ہوا۔ اور دوسری
سے صحبت کرناز ٹا کے مثل ہے۔ اس شخص پر لازم ہے کہ دوسری والی کوفوراً علیحدہ کرے۔ جس کوعر فی زبان
میں متار کہ کہا جاتا ہے۔ دوسری والی کوصحبت کئے بغیر علیحدہ کیا تو پچھیس مجڑا۔ اور اس سے بھی صحبت کرلیا تو
مہلی والی بھی اس پرحرام ہوگئ۔ جب تک دوسری والی کو نہ چھوڑے اور اس کی عدت بھی نہ گذر جائے۔
مہلی والی بھی اس پرحرام ہوگئ۔ جب تک دوسری والی کو نہ چھوڑے اور اس کی عدت بھی نہ گذر جائے۔

عالم كرى شى ، وان تزوجهما فى عقد تين فنكاح الاخيرة فاسدة ، يجب عليه ان يفارقها ، فارقها بعد الدخول فلها المهر و عليها العدة ، ويعتزل عن امرأته حتى تنقضى عدة اختها .

(باب في بيان المحرمات: ١/٣٥٦)

مرصورت مسئولہ بین میں متاز نے الٹا کیا۔ جس کوچھوڑ ناچا ہے تھااس کو پکڑے دہا اور جس
کو پکڑ ناچا ہے تھااس کو طلاق دے دی۔ اس دوران اگراس نے دونوں کو استعال بین رکھاتو دونوں سے
حرام کاری کر تارہا کہ دونوں ہی اس پر حرام ہوگئی تھیں۔ پہلی کو طلاق دینے کے بعداوراس کی عدت پوری
ہوجانے کے بعدا گراس دوسری (قرانسا) سے قطع تعلق کر کے اس سے با قاعدہ دوبارہ نکاح پڑھاتا تو یہ
دوسری (قرانسا) اس پر حلال ہوتی۔ لیکن اس ممتاز بے خرد نے پہلے والے حرام نکاح پر بھروسہ کرکے
مسلسل چار سال تک ای حرام کاری میں جتلا رہا۔ ایسے لوگوں کو مرنے کے بعداللہ تعالی کے حضور
عاضر ہونے اور جوابد ہی کا شاید ڈرنہیں۔ چارسال کے بعد ہوش آیا یا ہے ہوتی اور پڑھی کہ دوسری (قمر
النہا) کو بھی طلاق دیدیا۔ اس چارسال میں پیم اس پر اللہ تعالی کا بھی تھم متوجہ رہا کہ اس کو چھوڑ وہ اس سے
علیمہ ہوجاؤ۔ اوراس سے متار کہ کرلو۔ گراس نے اس بار بھی شریعت کے تھم کے خلاف کیا متار کہ کر کر نے
علیمہ ہوجاؤ۔ اوراس سے متار کہ کرلو۔ گراس نے اس بار بھی شریعت کے تھم کے خلاف کیا متار کہ کر کے
علیمہ ہوجاؤ۔ اوراس سے متار کہ کرلو۔ گراس نے اس بار بھی شریعت کے تھم کے خلاف کیا متار کہ کہ تھم کے خلاف کیا متار کہ کرام فرماتے ہیں جس نے عورت سے نکاح فاسد کیا اس کے لیے متار کہ کا تھی جس میں جانے کھاتی وہ کھاتی دیا اس کے بیا متار کہ کرام فرماتے ہیں جن نے حورت سے نکاح فاسد کیا اس کے لیے متار کہ کا تھات کی تار کہ کا تھا کہ کیا تھا کہ کا تارہ کورت سے تکام فاسد۔
خیرالدین رفی فرماتے ہیں: ان الطلاق لا یت حقق فی النکاح الفاسد۔

پس موجوده صورت میں اگر طرفین راضی ہول تو قرالنسا کے ساتھ اس کا دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے

حلاله كي ضرورت نہيں \_ واللہ تعالیٰ اعلم عبدالمنان اعظمیٰ شمل العلوم گھوی مئو ۸ریج الثانی ۱۳۲۶ ہ

(١٠) مسئله: كيافرماتے بين علائے دين شرع متين اس متله مين كه

زیدنے اپنی اڑک کی شادی خالدے کی ۔ کچھروز کے بعد اڑکی کے باپ زید کا انقال ہو گیا۔ بعد گزرنے عدت کے لا کے کے والد نے لڑکی کی مال یعنی اپن سمھن سے نکاح کرلیا۔ توبی تکارج شرع سے جائزے یانا جائز؟ پورے دلائل کے ساتھ تحریر فرمائیں۔ جیوا تو جروا۔

مولوی فخرالدین محله کرن سرائے سبسرام ضلع شاه آباد

سرهن محرمات سے نہیں۔ لہذا مید نکاح جائز ہے۔ قرآن شریف میں محرمات کے بیان کے بعد قر الي: ﴿ وَأُحِلِّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمُ أَن تَبْتَغُوا بِأَمُوالِكُم ﴾ [النساء: ٢٤] محرات كعلاوه تمهارے کیے حلال ہیں۔ کتبہ عبدالعزیر عفی عنہ

(۱۱) مسئله: کیافرماتے بین علائے دین اس متلمیں کہ

مسمی تزگانه کی دختر مساة میمونه کا نکاح نابالغی میں حقیقی بچا کی اجازت ہے باپ کی غیبت منقطعہ میں ہوا،اب مساۃ میمونہ بالغ ہوگئ ہے وہ سسرال جانانہیں جا ہتی نہ سسرال گئی ہے، باپ ابتدا ہی ہے راضى نبيل تفام مهاة فبيمه زوجه زكاؤسرك اعظم كره ١٣٨٥ ه

صورت مسئولہ میں جب کہ مما ہ میونہ کا باب برابراس نکاح سے انکار کرتار ہاتواس کے چھاکا كيا بوا تكاح بواي تيس در مخارش م: "كل تصرف صدر منه كبيع و تزويح وله محيز حال العقد انعقد مو قو فا " اوريهال بحياتوباب كم وق بو فضولى إس كے كتے موئ فكاح كو باب جوهیقی ولی ہے قبل از نکاح ہی برابرا نکار کررہاہے اس لیے میمونہ جہاں جا ہے نکاح کر سکتی ہے۔واللہ تعالى اعلم \_ عبدالمتان اعظمى ، خادم دارالا فتأء دارالعلوم اشر فيدمبارك يور ٩ ارريح الأول • ١٣٨ هـ الجواب سيح عبدالعزيز عفى عنه الجواب سيح عبدالرؤف غفرله

(۱۲) مسئله: کیافرماتے بین علائے دین اس متلدیس کہ

محرمبین کی عمرنوم ماہ کی تھی تو محمصطفی نے محرمبین کی والدہ کا دودھ نی لیا محرمبین سے چھوٹی مجیدن ہے اور مصطفیٰ کا بھائی مخاراحمہ ہے و مخاری شادی مجدن سے موسکتی ہے انہیں مخاراحم کی عراق بھگ بیس برس اور مجيدان كاعمرلك بحك ااربرس كاب أستقتى مخاراحمد ولدمحمر حبيب محمآ بادكو بيذه لعظم كره

الجواب

صورت مئلہ میں محرمطفیٰ کے چھوٹے بھائی مخاراحد کا نکاح مجیدن سے ہوسکا ہے۔ کیونکہ دو
نوں میں کوئی ایبارشتر نہیں جس سے دونوں کا نکاح حرام ہو۔ ندنسب کی جہت سے ندرضا عت کی جہت
سے درمخار میں ہے: "و تدل احت احب رضا عا" نسبی بھائی کی رضا می بہن سے نکاح جائز
ہے۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی الجواب سے عبد العزیز عفی عنہ الجواب سے عبد الرؤف غفرلہ
(۱۳) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین اس مئلہ میں کہ

ایک شادی لاعلمی میں ایسی ہوئی کے لڑکا نہایت آوارہ اور بدچلن اور جو سے کی ات میں گرفقار ہے۔ لڑکی پانچ سال سے میکے میں ہے اور لڑکا پاکستانی ہو گیا ہے اور لڑکی کے نان ونفقہ کی خبر نہیں لیتا۔ کیا شرع محمدی سے لڑکی کی دوسری شاوی جائز ہے؟۔

ılea II

صورت مسئولہ میں شوہر جب تک طلاق ندد نے عقد ٹانی جائز نہیں۔ قرآن عظیم میں ہے: ﴿ بِيَدِهِ عُقُدَةُ النِّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] نكاح كى گرہ شوہر كے ہاتھ میں ہے۔ شوہرے كى نہ كى طرح طلاق ليماضرورى ہے۔ خواہ زبر

نکاح کی کرہ تو ہرکے ہاتھ میں ہے۔ تو ہرسے کانہ کی طرف طلاق میں معروری ہے۔ واہ رید دی ہی طلاق حاصل کی گئی ہو۔"طلاق المحرہ واقع"(هدایه: ۱۹/۳) جس مخص سے زیرد تی طلاق کی گئی وہ طلاق واقع ہے۔

عبدالمنان اعظمي ٢٨ رريح الاول ره ٨ ه

الجواب يح عبدالعزيز عفى عنه الجواب يح عبدالرؤف غفرله

(۱۲-۱۲) مسئله: كيافرماتے بين علائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله يس ك

(۱) زید ہندہ کی رخصتی کے لیے برابر مطالبہ کرتا رہائیکن ہندہ نے زید پر طلاق کا الزام لگا کر مبار کپوراور فرنگی محل سے فتوی منگایا اور اس کے موافق ہندہ نے اپنی شادی دوسری جگہ کر لی۔ الی صورت میں تکاح جائز ہے یا تا جائز؟

(۲) ایما نکاح کرنے کرانے والے والدین کے لیے شریعت کا کیا تھم ہے۔؟ (۳) اس سلسلہ میں زید ہے تم لیما جائز ہے یانہیں۔؟ زید بحلف قتم کھانے کے بعد طلاق سے انکار کرتا ہے تو زید پر کیا تھم ہے؟۔ مبارک علی فضل الرحمٰن نیا باز ارتکسی پور کویڈہ (F)

## الجواب

اگرسائل کاسوال محیح ہے کہ بہندہ نے زید پرطلاق کا الزام غلط لگایا ہے اوراس کے ثبوت میں وو عاول گواہ چیش نہ کر سکی ۔ تواس کا دوسرا نکاح ہوائی نہیں۔عالم گیری میں ہے: "لا یہ دوز للرحل ان یتزوج زوجہ غیرہ ۔ (کتاب النکاح: ١ / ٨ ٥ ٣) شادی شدہ عورت سے دوسرے مردکا تکاح جا توفییں ہندہ اوراس دوسرے شخص پرلازم ہے کہ فوراعلیحدہ ہوجا کیں۔

(۲) ہندہ کے والدین بخت مجرم اور گنہ گار ہوئے۔ انہیں اس گناہ سے تو بدلا زم ہے اور پہلی لا زم ہے کہ ہندہ کو دوسر مے خض سے الگ کریں۔

(٣) شوہر کے انکار کی صورت میں عورت پر عادل گوا ہوں کی شہادت پیش کرنا ضروری تھا،
اگر گواہ نہیش کر سکی تو شوہر سے تم کھلانا چاہئے اس پر اللہ تعالیٰ کی تم کھا کر بید بیان دینا تھا کہ میں نے ہتدہ
کوطلاق نہیں دی ہے، شوہر تم کھالے تو ہندہ اس کی بیوی ہے اور تم سے انکار کر ہے تو بھی ہندہ اس کی بیوی
ہے، حدیث شریف میں ہے: "البینة علی المدعی والیمین علی من انکر ۔ بیمعا لمہ دوسرے نکاح
کے پہلے بھی ہوسکتا ہے اور بحد میں محقظ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

عبدالمنان اعظمی الجواب سیح عبدالعزیز عفی عند الجواب سیح عبدالرؤف غفرله (۱۷) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مئلہ میں کہ

زید کی دولڑکیاں تھیں صغری اور کبری زیدا تھ آباد تھا۔ سب نے اس سے بذریو خط صغری کے
نکاح کی اجازت جا ہی، زید نے صغری کے نکاح کی اجازت عمر کودے دی، عمر نے اپنے اختیارے صغری
کے نکاح کے ساتھ ہی کبری کی شادی بھی کردی بلا اجازت، زید نے اطلاع کے بعد کبری کے نکاح کود دکر
ویا اور بالنے ہوکر کبری نے اپنا نکاح خالدے کرلیا اولا دیں ہوئیں۔ اس صورت میں شریعت کا کیا تھم ہے؟
عبدالا حد کریم الدین پور گھوی ضلع اعظم گڑھ

الجواب

والله تعالى اعلم - عبد المنان اعظمى الجواب يحج عبد العزيز عفى عنه الجواب يحج عبد الرؤف غفرله

(۱۸) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زیدعرصه ۱۷ سال سے پاکستان رہتا ہے نہ جمعی گھر آتا ہے نہ عورت کی خبر گیری کرتا ہے نہ خرچہ بھیجا ہے۔الی صورت میں اس کی کیاسبیل کی جائے؟ ولی محمد انصاری،منیہ مخراعظم گڑھ

الجواب

زیدگی ورت ایک مصیبت زدہ مورت ہے، پاس پڑوس کے مسلمانوں کو اسلامی بھائی چارگ کے تحت اس کی خبر گیری اور قیام وطعام کا انظام کرنا چاہئے۔ دوسری شادی اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ زیدا سے طلاق ندوے وے قرآن عظیم میں ہے: ﴿ یَدِهِ عُقُدَةُ النّگاح ﴾ [البقرة: ۲۳۷] نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں ہے۔ اورای میں ہے کہ شوہر والی مورت سے نکاح حرام ہے۔ والله تعالی اعلم۔ عبدالمنان اعظمی الجواب سے عبدالعزیز عفی عند الجواب سے عبدالرؤف غفرلہ

(١٩) مسئله: كيافرماتي بين علائدوين ومفتيان شرع متين اس مسئله بين كه

زید کے مرنے کے بعداس کی بیوی نے دید کے بھائی عمر نے شادی کرلیا ہے مالا تکہ اس شادی
پرزید کی بیوی راضی نہیں ہے بلکہ دوسرا نکاح کرتا جا ہتی ہے، کین محلہ والوں نے زیر دئتی اس کا نکاح پڑھا
دیا ہے تو کیا یہ نکاح درست ہے یانہیں؟ اور زید کی بیوی دوسرا نکاح کرسکتی ہے یانہیں؟ مال و مفصل جواب
موالہ قرآن وحدیث ہے تریز فرما کیں۔ استفتی محماشراتی عثانی مہرائے سنج مورکھیوں

الجواب

صورت مسئولہ میں جب کرئلہ والوں نے نکاح پڑھادیا اور مورت راضی نہتی اور وہ بوقت نکاح الکاری کردی تھی تواس کا نکاح ہوائی نہیں۔ور مختار میں ہے:" لا تسجیسر البال خا علی النکاح لانفساخ الولا یة ۔ اورا گرز بروی بی سی نکاح کے وقت اس سے اجازت ما تکی اوراس نے اجازت دی تواب بغیر شوہر کے طلاق دیے وہ دوسرا نکاح نہ کرسکے گی۔واللہ تعالی اعلم ۔

عبدالمنان اعظمي ١٠٠٠ ريج الاول ٩ ١١٥ هي

الجواب سيح عبدالعزيز عفى عنه الجواب سيح عبدالرؤف غفرله

(۲۱\_۲۰) مسئله: كيافرماتے بين علائے وين ومفتيان شرع متين اس مسئله يس كه

(۱) يهال كوك في ديوبندى كر كراورديوبندى فى كرفر شادى بياه كرف مس كوئى حرج نبيل جا نة الهذااب اليي حالت مين في العقيده كميا كر سے كيا تھم ہے؟ -جواب دے كرشكر ميكا موقع عنايت فرما كيں۔ (۲) قبرستان کی آیدنی مجدیل لگاسکتے ہیں یانہیں اور مجدیمی ای قبرستان میں ہے اور آیدنی کے وراآیدنی کے فرائع گھاس اور پھل وغیرہ ہیں۔امیدہے کہ دونوں مسکوں کا جواب جلداز جلد عنایت فرمائی گے۔ اختر الاسلام رضوی مدرس مدرسہ جس پور بخی تال

الجواب

الجواب سيح عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشرفيه مبارك بوراعظم كره

(۲۲) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ فیل میں کہ

زید جو پہلے فدهب تی پراعتقا در کھا تھا اس وقت ہارے اور اس کے درمیان انہی خاصی مجت
تھی ، اس ورمیان اس کے بیٹے کی مثلقی ہاری بیٹی ہے ہوئی کچھ عرصہ بعد زیدا پنا عقیدہ تی فدهب ہے ہا کہ وہائی فد بہا اختیار کرلیا ، اس درمیان میرے بیٹے کی شادی اس کی بیٹی ہے ہوئی ، اس وقت زید کے گھر اس کی بیوی ماں اور تمام گھر والے فدهب و ہابیہ کے خالف تھے ، اس وقت بیم معلوم ہوا کہ زید کے گھر والے وہابیہ فیروں ہے ہیں ، الی صورت میں بین کاح درست ہے یا بیس میری الوکی بالغ کی عمر کو بیو بی وہی ہو گئی ہو گئی

الجواب

وہابیہ کے وہاں شادی تا جائز و گناہ خودخرالی اور دوسری خرابیوں کا مجموعہ اس کی تفصیل دیکھنی ہے تو فنا وی رضوبیہ ملا حظہ کریں ،اس لیے آپ کا وعدہ پورا کرنا اب کئی گنا ہوں کوستلزم ہوگا ،اس کا پورا کرنا شرعاً ضروری نہیں بلکہ اس کورد کرنے کا تھم ہے۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظى خادم دارالا فماء داراالعلوم اشر فيرمبارك بوراعظم كرها ارذى القعده ٨٥٥ ها الجواب سيح عبدالرد ف غفرله مدرس دارالعلوم اشر فيهمبارك بوراعظم كره الأوى بح العلوم جلد دوم النكاح

(۲۲-۲۳) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ (۱) علی محرمیاں نے اپنا تکاح دور کے رشتے کی خالہ سے کیا جس کی تشریح حسب ذیل ہے، یہ دونوں اپنے بھائی یا بچازاد بھائی ہیں بچین میاں، شاہ میاں ۔ دریافت طلب امریہ کہ اس رشتے کی خالہ

ے یہ نکاح جائز ہوایا نہیں۔ (۲) بیوی رہتے ہوے سالی سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ اگر نا جائز ہے تو نکاح پڑھانیوالے پریا جولوگ جائز بتاتے ہیں ان لوگوں پرشرع تھم کیا ہے۔رحم وکرم فرما کرجلد جواب دیں احسان ہوگا۔فقط والسلام مجمعین الدین ۲۲ فروری ۲۱۹ء

(۱) صورت مستولد من تكاح جائز ہے-قرآن شریف میں ہے: ﴿ وَأَحِلَ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمُو الِكُم ﴾ [النساء: ٢٤]

(۲) بوی یااس کی عدت میں سالی سے تکاح حرام قطعی ہے۔

قرآن عظيم من ع: ﴿ وَأَن تَحُمُّ عُوا لِيْنَ الْأَخْتَيْنِ ﴾ [النساء: ٢٣]

اس كوجائز بتانے والے نكاح ميں كسى تتم كا حصد لينے، مدد كار، مشير وغيره سب كنهكار، سب يرتوب

واجب ب\_والله تعالى اعلم

عبد المنان اعظمی خادم دارالافقاء داراالعلوم اشرفیه مبارک پوراعظم گره ۱۷ مذی القعده ۸۵ هد الجواب سیح عبد الرؤف غفرلد مدرس دارالعلوم اشرفیه مبارک پوراعظم گره

(۲۵) مسئله: كيافرماتي بي علائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله ش كه

زیدکا نکاح ہندہ کے ساتھ ہواجس میں کافی عرصہ تک بسلسلہ مہر تو تو میں میں ہواجس کی وجہ سے زیدکا نکاح ہندہ کے ساتھ ایک نے پیسے پر پڑھا گیا، اس صورت میں زیدکا نکاح ہندہ کیساتھ ہوایا نہیں؟ برائے کرم جواب سے مطلع فرمائیں۔ فقط عبدالحمید موضع تیر پوسٹ پکڑی دو بے ضلع کورکھیوں۔

الجواب

صورت مسئوله مين زيد كا نكاح بنده كرساته مو كيا مهر مين تين بحر دُيرُه ما شه چاند كياس كى قيت واجب بهوتى ب بداييش ب: "ولو سعى اقل من عشرة فلها العشرة "(الثانى: ٢٠٤) والله تعالى الم عبد المنان اعظمى خادم دارالا فماء داراالعلوم اشرفيه مبارك پوراعظم كرُه ١٤ ارديج الثانى ٨٦ه الجواب سيح عبد الرؤف غفر له مدرس دار العلوم اشرفيه مبارك پوراعظم كرُه (۲۲) مسئله: كيافرماتے بين علائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه

محمققی کالڑکا جس کانام دوست محمہ ہاور ماں مربیکی ہے دمضان کی دو بیویاں ہیں دونوں ہے ایک ایک کے ایک ایک اور ماں مربیکی ہے دمضان کی پہلی بیوی ہے جولڑ کی ہاس ہے محمقتی کا نکاح ہو چکا ہے، دومری بیوی ہے جولڑ کی ہاس سے حولؤ کی ہاس سے دوست محمد کا نکاح کرنا جا ہتا ہے۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ نکاح ہوسکتا ہے کہ نہیں؟ بینوا تو جروا۔

يخواب

جائز ہان میں حرمت کا کوئی رشتہ نہیں۔

قرآن عظیم میں ہے: ﴿ وَأَحِلُّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمُ أَن تَبَعُوا بِأَمُوالِكُم ﴾ [النساء: ٢٤] والله تعالى اعلم عبد المنان اعظمی ، خادم دار الاقآء دار العلوم اشرفیه مبارک پور ۲۹ رائع الاول ۸۵ هـ الجواب سیح عبد الرؤف غفر له مدرس دار العلوم اشرفیه مبارک پوراعظم گره

(٢٤) مسئله: كيافرماتے بين على عن ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه

نابالغدى شادى مندوستان ميں ہو يكى تقى اور شادى كرنے والے اس كے باپ تھے بعد ميں اس كے والد اور گھر والے پاكستان چلے گئے اور پھراس كے والد نے اپنى نابالغدى شادى وہاں كر دى۔ اب در يافت طلب امريہ ہے كہ دوسرى شادى ہوئى يانہيں؟ فقط السلام سائل عبد الوحيد تعيى

الجواب

صورت مستولدين دوسراتكان تاجائز بوگارعالكيرى من ب: " لا يحوز للر حل ان يتزوج زوجة غيره ، (١/٨٥٣)\_والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمی خادم دارالافقاء داراالعلوم اشرفیه مبارک پوراعظم گڑھ الجواب سیجے عبدالرؤف غفرلہ مدرس دارالعلوم اشرفیہ مبارک پوراعظم گڑھ (۲۸) مسئلہ: کیافرہاتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ ہیں کہ

زیدی سیح العقیدہ ہاور بکر غیر مقلد ہاور زید کالڑ کاعمر وبالغ ہو چکا ہاور بکر کی لڑ کی ہندہ جوتا بالغہ ہالی صورت میں عمراور ہندہ سے شادی ہوئی تو اس صورت میں نکاح تجدید کی ضرورت پڑے گی کہنیں جیسا ہوو بیا جواب ہے نوازیں۔ بینواتو جروا۔

المستفتى شبيرهن خان گوندوى • ارتمبر ١٩٢٧ء

الجواب

اگر ہوشیار ہونے کے بعداس کے عقیدہ میں کوئی خرابی نہ معلوم ہوتو نکاح سمجے ہوگا کیاں تجربہ یہ ہے کہ عام طورے گرا ہوں سے شادی بیاہ دبنی حیثیت سے نقصان دہ ہوتا ہے ۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی خادم دارالا فرآ وداراالعلوم اشر فیہ مبارک پوراعظم گڑھ ۱۲۸ جمادی الاولی ۱۸۸ھ الجواب سمجے عبدالرؤف غفر لہ مدرس دارالعلوم اشر فیہ مبارک پوراعظم گڑھ

(۲۹) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ میاں جان کا بھوٹالڑ کا مجھوٹالڑ کی مجھوٹالڑ کا مجھوٹالڑ

عبدالوحید بیااں کی عورت کا نکاح عبدالوحید کے ساتھ ہوسکتا ہے یانہیں؟ تغیر کیساتھ و کھے کرجلد ہے جلد جواب مطع فرمائیں مہر بھی ہونا ضروری ہے، یہاں پر جھٹڑا ہو گیا ہے اس کے متعلق رائے چیش کیجے، کوئی کہتا ہے جائز ہے اور کوئی کہتا ہے نا جائز ہے، لہذا الی صورت جس اس کا فتوی منگانے کی ضرورت پڑی ہے۔ فقط والسلام

فقيرمحه يوسف انصاري عزيز احديدرس ائترهاني ذاكخانه خاص ضلع مرادآباد

الجواب

چونكمان دونول شن نسب كاكوئى رشته فيل البذاية كاح جائز بـ -قرآن عظيم من ب : ﴿ وَأَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمُ أَن تَبَتَفُوا بِأَمُوَ الِكُم ﴾ [النساء: ٢٤] اورم كي ضرورت بـ والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمی خادم دارالا فقاء داراالعلوم اشر فیدمبارک پوراعظم گژهه ۱۲۸ جها دی الا ولی ۸۲ه ه الجواب سیح عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشر فیدمبارک پوراعظم گژه

(٣٠) مسئله: كيافرمات بي علائدوين ومفتيان شرع متين اس متله ش كد

ادرلیں ولد بھی ضلع بہتی تھا نظیل آبادی شادی محورے کی الوکی خاتون ولد کھورے کے ساتھ ہوئی لیکن گر رہر نہ ہونے کی وجہ سے اورلیں ولد بھی نے بخوشی ورضا مندی کے طلاق دے دیا ، کا غذات اس لیے لکھودیا کہ وقت ضرورت پر کام آسکے ، مور خدا اما پریل ۸۲ ونشانی انگوٹھا اور لیس گواہان عباس علی ، امان شکر دفتی احمد کے طلاق نامہ کے تحت عدت پوری ہونے کے بعد خاتون نے فکاح کرلیا الی صورت میں فکار چائز ہوا کہ نیس ؟ بینوا تو جروا۔ مولوی عبد الحی ساکن مکمر پوسٹ شر پورشلع بستی

الجواب

برتقد برصدق منتفق واقعة اگرادرلیس نے طلاق نا مدیکھایا تکھوایا تو عدت کے بعد خاتون کا عقد ٹانی جائز ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم عبدالمنان اعظمی داراالعلوم اشر فیہ مبارک پور ۲۰ ردیجے الثانی ۸۲ھ الجواب سیحے عبدالرؤف غفرلہ مدرس دارالعلوم اشر فیہ مبارک پوراعظم گڑھ (۳۳-۳۱) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مئلہ میں کہ

زیدنے اپنی شادی کی الیکن قاضی نے زید سے صرف کلمہ پڑھوایا زید کے والد نے ایجاب وقبول کروایا جب کرزید کی عمرستا کیس سال کی ہے اور اس عورت کوزیدر کھے ہوئے ہے تو دریا فت طلب امریہ ہے کہ آیا بیجا تزر ہایا تا جا تز؟ اگر تا جا تز ہو تو جا تزکی کیا صورت ہے؟ شرع نے قاضی کے اوپر کیا تھم رکھا ہے، قاضی حافظ وقاری بھی ہے مع حوالہ جو اب مرحمت فرما کیں عین مہر بانی ہوگی۔

(٣) ہندہ کے شوہر کو سز کرتے پندرہ ماہ ہوگئے ، ہندہ کو بحد تحقیق پہۃ چلا کہ ہندہ کو بکر کا نطفہ ہے ہندہ اقرار کر بی ہے، لوگوں کا کہنا ہے کہ جس کی بیر کت ہے وہ خودر کھے، اب رہا میر کہ کیسے دکھے اس صورت میں کیا کرنا چاہئے جواب مطلع فرما کیں ۔فقط والسلام:

محدشهاب الدين انصاري موضع بيورا بوسث كعريا بازار سهرام ضلع شاهآ باد بهار

الجواب

(۱) ایسامعلوم ہوتا ہے کہ قاضی صاحب کو مسئلہ معلوم نہ تھا ، یہ نکاح زید کی رضا مندی ہے ہوا ، اس لیے جو ہوگیا۔ حدامیہ بس ہے: " کل عقد صدر عن فضولی وله محیز وقت العقد انعقد موقو فا " (۲) حتی نہ حب میں دیہات میں جعہ جائز نہیں ، اور جہاں پرانے دور ہے ہوتا آر ہا ہو وہاں مع نہ کرنا چاہئے ، لیکن ساتھ ہی ظہر کے چادفرض ہما عت کیساتھ پڑھنا فرض ہیں۔ واللہ تعالی اعلم شرکتا چاہئے ، لیکن ساتھ ہی قربر کے جادرا گروں ہما عت کیساتھ بین جمی وہ رکھنے کو تیار ہے قو ہمتد واس کی مورت ہے اورا گروہ طلاقی دے دے یا لعان کر بے قو ہمتدہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم عبد اللہ تعالی اعلم عبد اللہ تعالی اعلم عبد اللہ تنان اعظمی خادم دار الله فی دورا العلوم اثر فیرمبارک پوراعظم گڑھ ہے دی اللہ تعالی اعلم عبد اللہ تنان اعظمی خادم دار الله فی دورا العلوم اثر فیرمبارک پوراعظم گڑھ ہے دی اللہ وی ۸ م

الجواب سيح عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشرفيه مبارك بوراعظم كره ه (٣٨-٣٨) مسئله: كيافرمات بي علمات دين دمفتيان شرع مثين اس مسئله ش كه

(۱) ایک صاحب نے تقریبا سیکڑوں آ دمیوں کے سامنے اپنی کڑی کا نکاح پڑھوایا ، لیکن ایجاب و تبول کراتے وقت تان ونفقہ اور سکنہ کا تذکر ونہیں کیا اور خطبہ نکاح بھی بیٹھ کر پڑھا تو قوم میں انتشار ہو گیا کہ نکاح ٹھیک نہیں ہوا۔ سوال میہ ہے کہ خطبہ بیٹھ کر پڑھا تو نکاح سیجے ہوایا نہیں؟۔

(۲) دوسری بات بیہ کدا بجاب وقبول کے دوران نان ونفقہ وسکند کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اور بغیراس کے تذکرہ کے نکاح ہوگا کہیں؟۔

(٣) ایجاب و قبول میں تین مرتبہ کرانا اور گوا ہان کا نام لینا ضروری ہے کہ قبیں؟ اگر نام ندلیا حمیا تو کیا یہ نکاح ہوگایا نہیں؟

(٣) خطبہ نکاح ایجاب و قبول کے پہلے پڑھاجائے یا بعد میں ، زیادہ بہتر کون ہے؟ بیٹوا تو جروا (۵) ان لفظوں سے نکاح ہوتا ہے کہیں کی نے گواہان کے روبروکہا کہ میں نے اپنی ملکہ لڑکی کا نکاح تمھا رے ساتھ کیا اس نے کہا کہ میں نے قبول کیا آیا نکاح منعقد ہوا کہیں؟ جوصورت ہواز روئے شریعت جواب دے کرعنداللہ ماجور ہوں۔فقط والسلام سمجیل احمدار نٹر اسٹیشن راور کیلا

الجواب

(۱) سوال میں ذکر کے ہوئے فکاح درست ہیں،عقدے پہلے خطبہ پڑھنامتحب ہے،لیکناگر خطبہ نر ھنامتحب ہے،لیکناگر خطبہ نر ھنامتحب ہے،لیکناگر خطبہ نہ چاہ ہے۔ ای طرح ایجاب وقبول کے دفتہ نو ھا جائے تو بھی فکاح درست ہوجائے گا کہ متحب کا تھم میں ہے،ای طرح ایجاب وقبول کے دفتہ نفقہ اور سکنہ کا تذکرہ بھی ضروری نہیں، بلکہ مہر کا بھی ذکر نہ کیا جائے تب بھی فکاح ہوجائے گا،اور مہر مثل داجب ہوگا۔ایک مرتبہ ایجاب وقبول ہوگیا فکاح ہوگیا، کی دفعہ کہنے کا رسم پڑ گیا ہے در ندایک بی دفعہ کا ن کے۔ یونی گواہوں کا نام لینا بھی ضروری نہیں۔واللہ تعالی اعظم

عبدالمنان اعظمی ، خادم دارالافقاء داراالعلوم اشرفید مبارک پوراعظم گرده ۱۸ مرجمادی الاولی ۸۱ هد الجواب سیج عبدالرو ف غفرلد مدرس دارالعلوم اشرفید مبارک پوراعظم گرده مسئله: کیافر ماتے بین علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ بین که

مساۃ عاصمہ نی نی بنت عبدالرشید میں اور میرے خاندان میں سب الل سنت و جماعت ہیں لہذا ناوا تغیت میں میرا نکاح شیعہ کے لڑکے ہے کر دیا گیا، لبذا جب میں گئی تو مجھ کومعلوم ہوا کہ بیسب لوگ شیعہ ہیں اور میرے ساتھ نا جائز کرنا جائے ہیں، تو میں عرصہ ڈیڑھ سال ہے میکے میں جمیعی ہوں اور اب دوسرى شادى كرليا باوروبال رمانيس جائى شرع كاكياتكم ؟-

(٣٩) الجواب

اس وقت کے رافضی علی العموم مرقد اور کافر ہیں، ان سے سند کا نکات سیح نہیں، اس لیے مساقط صد کا نکات سیح نہیں، اس لیے مساقط صد کا نکاح اس شیعد کے ساتھ نہیں ہوا، وہ جہاں چا ہے دوسری شادی کرسکتی ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں پر رحم فرمائے جب تک جی چا ہتا ہے نہایت خموثی کے ساتھ حرام و حلال ہضم کرتے ہیں اور جب کوئی زحمت میں پڑجاتے ہیں اور شریعت میں مخواکش پاتے ہیں تو فتوی پوچھتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی خادم دارالا فماء داراالعلوم اشر فیه مبارک پوراعظم گره ۱۵ مرد جب ۸ هه الجواب سیح عبدالروُف غفرله مدرس دارالعلوم اشر فیه مبارک پوراعظم گره

(m) مسئله: كيافرات بي علائدوين ومفتيان شرع متين اس مسئله ش ك

مساة رحمت في بنت عبان عنى كا فكاح اس كوالد كى دوست في اس كوالدكار والدكار وال

رحت بي عثان عنى ، كمره ٢٥ دومرامزله جعد شرب بلد تك دوسرى بيرخان اسريد بمبنى ٨

الجواب

الي عقد كواصطلاح شرع شريف من نكاح فضولى كهاجاتا ب- جب تك رحمت في بالغ نتمى باب نتمى باب نتمى باب نتمى باب كا جازت برموقوف تعارد كرين تورد بوجاتا باقى ركعة عمل بوجاتا - اگرانحول في ابنايين استعال شكيا تورجت في في بالغ بوكر ضروراس في كواستعال كرسكتى ب: "كل عقد صدر من الفضولى وله محيز وقت العقد انعقد موقوفاً على الاحازة "والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمى خادم دارالا فنامداراالعلوم اشرفيه مبارك بوراعظم كزهار جب الرجب ٨٦ه

الجواب مح عبدالرؤف غفرلد درس دارالعلوم اشرفيه مبارك بوراعظم كره (۱۱) مسئله: كيافرمات بين علائدوين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كد

اگر مردافل سنت و جماعت ہواور عورت و ہائی ہو یا مرد و ہائی ہواور عوت الل سنت و جماعت ہو الی حالت میں شادی جائز دیجے ہوتی ہے یانہیں؟ یانا جائز مطلق بینو اتو جرو۔

المستقتى محدقام چثتى غفرلة قتيل خانقاه آستانه چثتيه نظامية شاه تنج دانا پور پشنه كيم رجب المرجب ٨٦هـ

الجواب

اگروبانی کی گرای حد كفركوپیونی گئی بوتواس كرماته نكاح ترام خواه مرد كا نكاح خواه مودت كار عالمكيرى ميں ب: " لا يحدوز للمر تدان يتزوج امرا أه مسلمة " اورا كراس كی گمرای حد كفركوشه كو في بوت بھى مسلمہ كا نكاح وہانی كے ساتھ نہيں ہوگا \_ تفصيل كيليے اعلى حضرت رضى اللہ تعالى عند كا رسالہ "از الة العار " كلاحظة فرما كميں واللہ تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمی خادم دارالافتاء داراالعلوم اشر فیه مبارک پوراعظم گژه و ارر جب المرجب ۸۲هه الجواب سیح عبدالروًف غفرله مدرس دارالعلوم اشر فیه مبارک پوراعظم گژه

(Pr) مسئله: كيافرماتي بين علائ وين ومفتيان شرع متين مسئلة يل ش كد

میدہ بالغہ وعاقلہ ہے۔ اس کے والدگی موجودگی بی میں اس کے پچا سے علیحدگی ہو چکی تھی اور والد کے انقال کے بعد حمیدہ کے پچا اور اس کے نتہال کے تعلقات کچھیا خوشکوار بھی ہو گئے تھے جمیدہ کے بالغ ہونے کے باوجوداس کا پچااس کی شادی سے ففلت شعاری یا اپنے کو قاصر پا تا تھا جمیدہ کی نسبت کی بالغ ہونے کے باوجوداس کا پچااس کی شادی سے ففلت شعاری یا اپنے کو قاصر پا تا تھا جمیدہ کی نسبت کی اطلاع اور حصول اجازت کیلیے حمیدہ کا ماموں زاد بھائی دوآ دمیوں کے ساتھ حمیدہ کے پچاکے بہاں آیا، ان تینوں آدمیوں کے سامنے اس کے پچانے اجازت دی، نیز حمیدہ کو جہیز میں دینے کے لیے پچھ تطروف بھی دیے جس کواس کا موں زاد بھائی لایا۔

حیدہ کا نکاح نہال میں ہوا، رسم کے مطابق حیدہ رخصت ہوکر عامد کے گھر آئی پھر حیدہ کا پچا

سرال والوں ہے بات کر کے اسے اپنے گھر لایا، اب تک حمدہ کے بچانے ناپندیدگی یا نکاح نا جائز کا
کوئی اظہار نہیں کیا تھا، کہلوایا کر حمیدہ کی رخصتی ہوگی اسے یہاں پہنچادو، اس نے کہا کہ حمیدہ کی شادی آپ
کے یہاں ہے ہوئی ہے رخصتی میرے یہاں ہے ہوگی، اس کی اطلاع حامد کو دی گئی کہ رخصتی بچا کے
یہاں ہے ہوگی، آپ وہاں جا کر رخصتی کی تاریخ حاصل کریں، حامد کا والد بغرض حصول تاریخ رخصتی رسم
کے مطابق مضائی لے کر حمیدہ کے بچا کے یہاں آیا، مضائی لی گئی، سنا گیا کہ وہ مضائی عزیز وا قارب میں

(FI)

تقسیم بھی ہوئی، بایں ہمدوجوہ صاف ظاہر ہے کہ جمیدہ کے چھا کواس کے نکاح میں کوئی عذروا تکارنہیں تھا، مرخدائی بہتر جانتا ہے کداس نے کس جذب انتقام کے ماتحت حامد کے والدکور پرجواب دیا کہ حمیدہ کی شا دى ميں اذن نبيں ہے، اس ليے بي تكاح ناجائز نادرست ہے۔كيا تمن آدميوں كے سامنے اذن ديے كى شہادت، شادی کے موقع پر جیز میں حمیدہ کوظروف دیا، حامد کی رخصتی والی مٹھائی کا قبول کرنا حمیدہ کے چیا كى پىندىدگى اوراجازت كے ليے كافى نبيل ہيں؟ كيامندرجه بالاصورت ميں نكاح جائزے؟ العبظبيراحمرساكن مبراج فخضلع اعظم كره

آزاد عا قله بالغة ورت كا تكاح ولى كى اجازت كے بغير خوداس كى رضا مندى سے جا تزے۔ مديث شريف مل ب: "الايم احق بنفسها من وليها" ( يحيم ملم: كتاب الكاح: ١٠٣٤/٢) ورا تاري عنفذ نكاح حرة مكلفة بلارضاء ولى ،، (باب الولى ١١٥/١١) صورت مسئوله مين حميده كى رضا مندى توبالكل ظاهر باس ليے تكاح كى صحت مين كوكى شبنيين مزيد برآ ل سوال كى عبارت سے بيطا بر ب كه خودولى بيانے بھى نكاح كى اجازت دى ب تواس كا نكاح جائز ہونے میں کوئی شبہیں ،اور برتقد رصدق متفتی حمیدہ کا ندکورہ بچا سخت مجرم اور گنجگار ہے۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمي خادم دارالا فمآعدار العلوم اشرفيه مبارك بوراعظم كره ورشعبان المعظم ٨٦ه الجواب محج عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشرفيه مبارك بوراعظم كره

(mm) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

باب جس عورت سے وطی کر چکا ہا اس عورت سے اڑ کے کا نکاح موسکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر اڑ کے کا تکاح کردیا گیااوروطی بھی کیا تواب وہ عورت دوسرا نکاح کرنا جا ہتی ہے دوسرے آ دمی ہے تواس عورت پر واجب ہوگی یانہیں؟ کیونکہ اس اڑ کے کو پچیس برس ہو گیا باہر نکلے خرچ وغیرہ بھی بالکل ہی نہیں دیتا،اب مورت بالکل ہی مجبور ہے کوئی ذریعہ معاش نہیں جس سے وہ اپنی پر ورش کر سکے۔ حاجى محرمين منذى اعظم كره

صورت مستولد میں وہ عورت بیاعلان کرے کی میں نے وہ حرام نکاح چھوڑا،اس کے بعد عدت كزار ع مجردوسرى شادى كرسكتى ب\_ بحرالهائق من ب: " رجعتا في باب المهر انها تكون من المرأة ايضاًمن صورها ان تقول فارقتك" ورمخارش ب: "لكل واحد منها فسخه ولو بغير محضرمن صاحبه دخل بها اولا "\_والشَّتَّعالى اعلم

عبدالمثان اعظمی خادم دارالا فتاء داراالعلوم اشر فیه مبارک پوراعظم گڑھ ۳ رو وی القعده ۸ ۸ هـ الجواب سیح عبدالرؤن غفرله مدرس دارالعلوم اشر فیه مبارک پور، الجواب سیح عبدالعزیز عفی عنه

( ٣٣) مسئله: كيافرماتي بي علائدوين ومفتيان شرع متين اس مسئله في كه

بندکاعقد نکاح زید ہے ہوا، نفس کی شامت کہ بغیر طلاق کے ہندہ نے بکر کی معیت اختیار کرلی،

بر کی صحبت ہے ہندہ کو بچہ بھی تو لد ہوا ہنوز ہندہ کا بکر ہے رشتہ زوجیت نہ قائم ہوسکا، اہل خانہ ہندہ
اور بکر کے مابین از روئے شرع نباہ چاہتے ہیں، لیکن دشواری بیہ ہے کہ زید کسی طرح بھی ہندہ کو طلاق دینے
کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے، ہندہ اور ہندہ کے گھر والے چھٹکا رہ کے مثلاثی ہیں للبذا شرقی احکام ارقام
فرما کر ممنون فرمائیں۔

المستفتی محر بسم اللہ انصاری مورخہ کا رشوال المکرم ۸۲ھ

الجواب

زید جب تک طلاق شدید ہے کمر کے ساتھ شادی کا کوئی امکان نہیں۔ قرآن عظیم میں ہے: "﴿ بِيَدِهِ عُقَدَةُ النَّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] والله تعلیما عبدالمنان اعظی خادم دارالافقاء داراالعلوم اشر فيدمبارک پوراعظم گڑھ الجواب سیح عبدالرؤف غفرلہ مدرس دارالعلوم اشر فيدمبارک پوراعظم گڑھ (٣٥) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

الجواب

صورت مسئولہ میں شاہرہ کا نکاح حامد کے ساتھ جائز ہے کہ ان دونوں کے بیچ کوئی ایسار شتہ نہیں ہے جس سے ان کی ہاہم شادی حرام ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ عبدالمنان اعظمی خادم دارالا فیاء داراالعلوم اشر فیدمبارک پوراعظم گڑھ 9 رشعبان المعظم ۸۲ھ الجواب ميح عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشرفيه مبارك بوراعظم كره

(٣٦) مسئله: كيافرمات بي علائد ين ومفتيان شرع متين اس مسئله يس كه

زبیرہ بیوہ ہوگئ تمی اور کئی سال تک اس کی شادی ٹیس ہوئی مگر کئی روز ہوئے کہ اپنے دیورہ تعلق کرلیا اور حمل ہوگیا ، اب دریا فت طلب میرے کہ ای دیورے حالت حمل میں نکاح کرنا چاہتی ہے اب نکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟۔

الجواب

نكاح جائز ب- حدار اولين من ب:"

وان تزوج حبلی من زناء حاز النكاح"(۲۹۲) روالله تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی خادم دارالاقآء داراالعلوم اشر فیرمبارک پوراعظم گره ۲ مرصفر ۸۲ه الجواب میچ عبدالرؤف غفرلد مدرس دارالعلوم اشر فیرمبارک پوراعظم گره

(٧٤) مسئله: كيافرماتي بي علائدوين ومفتيان شرع متين اس مسئله بي

فاطمد نی بی کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، فاطمہ نی بی کی بوہ مال موجود ہے،اس کا بھائی تابالغ بھی موجود ہے، ان متنوں کی دیکھ بھال اور کفالت فاطمہ نی بی کے حقیق چامحمرز بیرخاں کرتے ہیں اور کر رے ہیں، زبیرخال کا ذریعہ معاش جمیئ میں ہاور پہچھوٹا ساکنبہ یو بی کے ضلع جو نپور کا رہنے والا ہے۔ دومرا كنبه جس الرك كے ساتھ فاطمہ في في كا نكاح كيا كيا ہے وہ بھى يونى كے ضلع جو نيور كر بنے والے ہیں، وقع طور سے بمینی میں موجود ہیں، اڑک فاطمہ نی نی جو نبور میں موجود ہے جمرز بیر جمینی میں موجود ہیں، انھوں نے فاطمہ فی بی اوراس کی مال کی رضامندی کیلیے جب کدوہ بالغ بے تحریری اجازت نامد فاطمہ بی بی اوراس کی ماں کا حاصل کر کے بمبئی میں ولی محرایک اچھے فائدان کے لڑے کے ساتھ کردیا ، لڑکا بالغ اوراس ك مال باب بعى راضى بين اورمسئله مجدك في امام صاحبان عدد يافت كرك كراز كى كاوَل بين موجود ہاجازت نامہ تحریری حاصل سے تکاح ہوجائے گایانیں؟مجد کے ایک امام صاحب نے تکاح کے فرائض انجام دے اورا جازت نامہ بھی پڑھکرسب کوسنایا گیا،جس دن بمبنی میں فاطمہ بی بی کا تکاح عمل آیا ای تاریخ وقت مقرر برگاؤں پر بھی فاطمہ نی نی کی مال نے رسم نکاح کودعوت مدارات کیا تا کدگاؤں کے لوك بدجان ليس كمفاطمه كا تكاح بمنى من موكياب، ليكن كا والع كت بي كديد تكاح نبيس قداق موا، اب كى طرح جائزنيس ،طرح بے طرح كى بے عقلى كى باتيں كرتے ہيں، بلكريكتے ہيں كدايا آج تك نہیں ہوا۔ برائے کرم شرعی عدالت سے عم دیجے ، بدلکاح امام صاحب نے پوھایا ہے جو عم ہے یا کوئی

## شرى عذر باقى رەجاتا بىتاكدە لوگ جواعتراض كرتے بيں انھيں پر هكر سمجمايا جائے۔ فقط والسلام نظام الدين بمبئ

سوال میں جس تم کے تکاح کاذ کر ہوا شرعاً اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہیں او کی کا تکاح کی مجلس میں موجود ہوتا بالکل ضروری تہیں ،صرف اس کی اجازت کافی ہے اور یہاں تو تکاح لڑکی کا ولی ہی ير حارباب،اس لي تكاح شرعاً بالكل درست ب-والله تعالى اعلم عبدالهنان اعظمي خادم دارالافتآء داراالعلوم اشرفيه مبارك بوراعظم كزها ٢ رمحرم ٨٥ ه الجواب محج عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشرفيه مبارك بوراعظم كثره (PA) مسئله: کیافرماتے جی علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

خدمت اقدس محترم ومكرم قبله جناب مولانامفتي صاحب مدظله العالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكال ادب عرض التماس ب كرصد بق مياں ودين على دونون حقيقى بھائى بين \_صديق مياں اپنے بوے بھائی دین میاں کے بوتے سے اپنی اڑک کاعقد کرنا جا جے ہیں، ابذاقر آن شریف وحدیث شریف سے بیہ رشة جائز موگايانا جائز؟ جواب بحواله قرآن وحديث مرحت فرمائي \_والسلام يية روزعلى بوسث ومقام كبر واضلع د بوريا

صدیق صاحب کالڑ کی کاعقدان کے بدے بھائی کے پوتے سے جائز ہے۔ قرآن وحدیث کی كوئى ركاوث تبين والله تعالى اعلم-

عبدالمنان اعظمی خادم دارالا فمآء داراالعلوم اشر فیدمبارک بوراعظم گڑھ ۱۲ ریج الثانی ۸۷ھ الجواب مج عبدالرة ف غفرلد عدى دارالعلوم اشر في مبارك بوراعظم كره

(۳۹) مسئله: كيافرمات بين علائدوين ومفتيان شرع متين اس مسئله يل كه

ازطرف علاع كرام صاحب السلام عليم بعده كذارش بيب كه غلام محد موضع كثهره كريخوا الصغور بات بيب كه بهارى الركاتمي جس كى شادى و بابى كے ساتھ بجول كر بوگئى، چدعر صديش دو تمن مر حبة فی می اس کے بعداس کا شوہر مبئی چلا گیا،اب اس کے پیٹ پردہ کی کھوج خرنیس لیتا،سات سال سے ٹی اپنے بہاں رکھا ہوں، حضور ٹی فریب آ دی ہوں کی کرخرج چلاسکتا ہوں، اس کے باوجودوہ خط بارباررواندكرتا بكرش وسمال ش آؤل كاورجمي كبتاب كديده مال ش آؤل كا جنورنداس كا

(كآب الكان)

جواب دیر ہاہاور نداس کو لیجار ہاہے، ہم لوگوں کو بہت بخت پریشان کرر ہاہے، اب بتا کی اس حال میں آپ لوگ کیا فرماتے ہیں اور زیادہ کیالکھوں جیسا ہوآپ خط میں تحریر فرماد یجئے۔ غلام مجموع ف پھیکیو موضع کرسکہ پور پوسٹ بدھرضلع کورکھپور

الجواب

یہ بات بالکل غلط اور گئیگاری کی ہے کہ جب تک وہ کھوج خبر لیمار ہا جب تک آپ عافل رہے اور لڑکی وہاں آئی جاتی رہاں آئی جاتی رہاں ہو جہ سے اور الرکی وہاں آئی جاتی رہاں آئی جاتی رہاں ہوئی ہوئی گئی ہے تو آپ کی تی لڑکی کا نکاح اس سے بھر حال اگر وہ اتنا گمراہ وہابی ہے کہ اس کی وہا بیت حد کفر کو پہوٹی گئی ہے تو آپ کی تی لڑکی کا نکاح اس ہوا تی خیس، اور جان ہوجھ کر جولوگ اس کو وہابی کے پاس جھیجے رہے گناہ کرتے رہے، وہ جہاں چاہے شادی کرسکتی ہے، اور اگر اس حد تک گمراہ نہیں ہوگئی۔ شادی کرسکتی ہے، اور اگر اس حد تک گمراہ نہیں ہوگئی۔ واللہ تعالی اعلم عبد الرائد تعالی اعلم عبد الرائد تعالی اعلم عبد الرائد تعالی خادم دار الله قاء دار العلوم اشر فید مبارک پور ۲۵ سری جا اُن کی ۸ میں الجواب سے عبد الرائد فی خرار مدرس دار العلوم اشر فید مبارک پور ۱۵ میں گئے۔

(۵۰-۵۱) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع مثین اس مسئلہ میں کہ

(۱) ایک اڑے کی عمر دس سال ہے اور اڑکی کی عمر تقریبا چیسال ہے، اس اڑکی نے بذات خوداؤن نہیں دیا بلکہ اس کے باپ نے اؤن دیا ہے، اڑکے کی طرف سے اڑکے کے باپ نے قبول نہیں کیا ہے صرف اڑکے نے ایجاب وقبول کیا ہے، مگر زخفتی عمل میں نہیں آئی ہے۔ ایس حالت میں یہ نکاح منعقد ہوایا نہیں؟ اب اس اڑکی کا نکاح بغیر طلاق کے کسی دوسرے سے کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ فقط

(۲) ایک لڑے اور ایک لڑک کے نکاح میں صرف لڑکی کاباب اذن دیتا ہے اور لڑکے کاباب تو لنہیں کرتا ہے۔ صرف لڑکا ایجاب وقبول کر لیتا ہے اور زصحتی عمل میں نہیں آئی اپنا دوسرا نکاح لڑکا کر سے تو ایک صورت میں لڑکی اپنے تان ونقلہ وہمرنکاح کا دعویٰ کرسکتی ہے یا نہیں؟ اور لڑکی اپنے فدکورہ بالا نکاح کو صح کرسکتی ہے یا نہیں اگر فیج کرسکتی ہے تو اس کی کیا صورت ہے؟ فقط

المستقتى نورجمه بيذكانسثبل موضع سيب يورى ذاكفانه بازبور نين تال

الجواب

(۱) واقعة رواج اليام كراكا بالغ يا نا بالغ ايجاب وقبول وى كرتام كين جب عقد كم سارے انظامات باپ نے محت مورور مراس نے تكاح پڑھوايا تويہ باپ كا قبول كرنا ہوا، اس ليے تكاح منعقد ہونے ميں كوئى شبہيں، اوراب بغيرطلاق اس اڑكى كا ذكاح دوسرى جگہيں

كياجاسكتا-

(٢) الركاب تكاح كوفع نبيس كرسكتى جواس كم باب يا دادائ كيار" فسان زو جها الاب والحدد فلا تعيار لهما بعد بلوغهما (الفتاوى الهنديه: ١ / ٣٦٥) بال تان ونقد وممركا وموكى ضروركر كتى بروالله تعالى اعلم -

عبدالمنان اعظمی خادم دارالافقاء دارالعلوم اشرفید مبار کپوراعظم گڑھ کیم رجب ۸۳ھ الجواب سیح عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیح عبدالرؤف غفرلد مدرس دارالعلوم اشرفید مبار کپور (۵۲) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع مثین اس مسئلہ میں کہ

ایک مرد نے دو تورتی رکھ لی ہیں، وہ یہ کہ تیدہ دو بہن ہیں، ایک مرد کے ساتھ ہیں، ایک نکاح شدہ ہاور ایک بغیر نکاح کے ہے، اور دونوں کیطن سے لڑکے پیدا ہوتے ہیں، اب دوسرا آدی اس لڑک سے شادی کرنا چاہتا ہے جو کہ حرام نطفے سے ہے، جائز ہویا نا جائز ہو، صاف صاف تحریر کریں۔ اگرنا جائز ہوتو کوئی صورت بتا کیں اور سیجے مسئلہ ہے گاہ فرما کیں۔ اکبرمیاں صاحب

الجواب

حرای لڑکے بالڑک ہے شادی جو محف کرنا جا ہے ہوجائے گی ،اس کی ممانعت نہیں کہ جرم جو پچھ ہے والدین کا ہے۔ مستحق عذاب وملامت والدین ہیں۔ تا جائز اولا د کا اس میں کیا تصور۔ واللہ تعالی اعلم عبدالمیان اعظمی خادم وارالا فرآء وارالعلوم اشر فیہ مبار کیوراعظم گڑھ

الجواب سیح عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیح عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشرفیه مبارک پور (۵۳) **هستله** : کیافر ماتے ہیں علائے دین دمفتیان شرع مثین اس مسئلہ میں که

ایک فض ایک مقام پر نکاح پڑھانے کے واسطے گیالا کے یہاں نطبہ پڑھا، اور جب لڑکی کے یہاں نطبہ پڑھا، اور جب لڑکی کے یہاں نطبہ کیوں نہیں پڑھا؟ کے یہاں نکاح پڑھانے گیا تو خطبہ نہ پڑھا، اس پر ایک فض نے اعتراض کیا کہ خطبہ کیوں نہیں پڑھا؟ نکاح پڑھانے والے نے کہا کہ لڑکی کے یہاں خطبہ ضروری نہیں، دومرافض کہتا ہے کہ نہیں جائے ہم کو معلوم نہیں ،لاذا اس کا نتیجہ مسئلہ کے مطابق تحریفر ما نمیں لڑکی کے یہاں خطبہ ضروری ہے یا نہیں؟ فقط والسلام فی اللہ مسئل کا نتیجہ کے اللہ مسئل کا اللہ مسئل کے اللہ مسئل کے اللہ مسئل کا میں کہتے ہم کو والسلام مسئل کے کہاں نظام آبا واعظم گڑھ

الجواب

الركايال كى كى كومان خطبه يرد هنا ضرورى نيس، اگر خطبه نه يردها تب بحى تكاح موجائكا-الدنكاح ينعقد با لا يحاب والقبول " بال خطبه يردهناست ب، تكاح مين يهلول كى ساجازت لى

حديث وقرآن كاحوالددية موئ جوابتر رفرما كي عين نوازش موكى فقط والسلام عليم

يرثادى جائز ، قرآن عظيم من ، ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمُ أَن تَنْغُوا

بِهُوَلِکُ ﴾ [انساء ؟ ٢] قرآن میں جن رشتوں کاؤکرکیا گیا ہان کے علاوہ سے نکاح جائز ہاورآ پ نے جورشتہ ذکرکیا ہے وہ ان رشتوں کے علاوہ ہے جس کوقر آن نے حرام قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی خاوم وارالا فقاء وارالعلوم اشرفیہ مبارکپوراعظم گڑھ کار ذوالقعدہ ۱۳۸۳ھ الجواب سے عبد العزیز عفی عنہ الجواب سے عبد الروف غفر لہ عدس وارالعلوم اشرفیہ مبارک پور الجواب مسئلہ: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ ہیں کہ

زیدکا نکاح بندہ ہے ہوا گر بعد میں معلوم ہوا کہ زید کے تعلقات ہندہ کی ماں ہے بھی ہیں اور ہندہ کی ماں کا کہنا ہے کہ میر اتعلق زید ہے ہندہ کے ساتھ زید کے نکاح ہونے ہے چار ماہ قبل ہی قائم ہو چکے تھے، اب سوال ہے ہے کہ صورت ذکورہ میں زید کا نکاح ہندہ کے ساتھ منعقد ہوایا نہیں؟ خادم عبد الحق گھوی تصبہ خاص

الجواب

قی الحقیقت تعلقات نکاح کیل سے تھے تو نکاح ہوا بی ہیں ،اس لیے الفاظ طلاق کہنے کا ضرورت بی ہیں۔ عالم گیری ہیں ہے: " اذا اضاف ذلك الی ما قبل النكاح بان قال لا مرأته كنت جا معت امك قبل نكاحك ہوا نحذ به و یفرق بینهما " واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظی خادم دارالا قما ودارالعوم اشر فیرمبار کیوراعظم گڑھ الار ذوالحجہ ۱۳۸۴ھ الجواب سے عبدالر و ف غفر لد مدرس دارالعلوم اشر فیرمبارک پور الجواب سے عبدالروف غفر لد مدرس دارالعلوم اشر فیرمبارک پور (۵۸) مسئلہ : کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زیدا ہی سوتی ماں کی حقیق بہن کے ساتھ شادی کرتا چاہتا ہے کتابوں کے حوالہ اور علمائے کرام کرد شخط کے ساتھ جواب عزایت فرمائیں بری مہریاتی ہوگی۔

الجواب

كرسكا بين تو پر بهى بن ب سوتل مال كالركى جودومر به به اس به تكاح جائز المستحى تكاح جائز المستحد المست

كالبالكال

(09) مسئله: كيافرات إلى علائدوين ومفتيان شرع متين اس مسئله مل كد

زیدا پنی لڑی ہندہ کو بکر کے لڑ کے مجمد عمر کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، حال بیہ ہے کہ مجمد عمر **کونگا دیمراہ** حتی کہ کسی سے کلام تک نہیں کرسکتا ہے اور دونوں بالغ ہیں۔ تو اس صورت میں ایجاب وقبول کس طر**ی سے** کرایا جائے گا۔خوب وضاحت کے ساتھ مع دلاک تحریفر ما کمیں کرم ہوگا۔

المستقتى عظمت على مقام إران ك اارمحرم الحرام ٨٠٠ه

الجواب

الجواب محيح عبدالعزيز عفى عنه الجواب محج عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشرفيه مبارك بور

(۱۰) مسئله: كيافرات بين علائدوين ومفتيان شرع متين اس مئلمين كد

ایک جنس قوم کا انصاری ہے جس کا نام زید ہے۔ زید نے بلاطلاق ایک مورت کور کھالیا، اس مورت کورکھالی، اس مورت کو کہنچا تو اس کا ایک شریف مورت سے تکا می موات کو کہنچا تو اس کا ایک شریف مورت سے تکا می موات کے کچھ مدت کے بعد خالد کو ایک لڑکی ہیدا ہوئی تو اس لڑکی ہے تکاح کرنا جائز ہے کہنیں؟ قرآن وا ما مورث کی دوشتی میں جواب عنایت فرمائیں۔ آپ کا بہت ہی شکر گذار ہوں گا۔ فقط والسلام دیث کی دوشتی میں جواب عنایت فرمائیں۔ آپ کا بہت ہی شکر گذار ہوں گا۔ فقط والسلام العید شمس الدین انصاری اعظمی

الحواب

صورت مستولد من فالدك الرك عناح جائز ب قرآن عظيم من ب: ﴿ وَأَحِلَ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُم أَن تَبُتَغُوا بِأَمُو الدِّكم ﴾ [النساء: ٢٤]

عبدالمنان اعظمی خادم دارالا فآء دارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گڑھ ۲۲ رر پیجالا ول ۸۴ھ الجواب سیجے عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیج عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشر فیدمبارک پور (۲۲۷۱) مسئله : کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مئلہ میں کہ

(۱) خالدہ کے بھائی اور باپ دونوں موجود ہیں اور بینا بالغ ہے۔ باپ اور بھائی کی عدم موجودگا میں اس کی ماں نے شادی کردیا ، اب اس کے باپ اور بھائی آئے گرراضی نہ ہوئے ایک عرصہ کے بعد لڑکی بالغ ہوئی دو سری جگہ شادی کر سکتے ہیں یانبیں ؟۔لیکن باپ اور بھائی دوم بینے کے بعد جب آئے لڑ

و ك كروالول كواطلاع نبيل دى تقى-

(۲) ہندہ کی شادی زید کے ساتھ ہوئی اور وہ شو ہر زید کے پاس گئی ، پچھ عرصہ بعد دونوں ہیں اخلاف ہوگیا قد ہو دوسال ہندہ میکے ہیں رہی ،اس دوران خالد سے تعلق ہوگیا۔ زید کے طلاق کے بعد ای خالد سے بعد عدت شادی ہوئی اور چے مہینہ بعد بچہ ہوگیا۔ بیشادی درست ہے یا نہیں؟ احتر منصور علی مقام کھر ولی دھسا پور مقتلع کور کھیور

الجواب

اگرباپ اور بهائی کی غیبت غیبت مقطعه ریحی توییشادی ان کی اجازت پرموتوف تحی جب ان او گون آگر باپ او روز کی جب ان او گون نے آکر درکر دیا تو اب اس کی شادی دوسری جگہ ہو گئی ہے۔ در مختار ش ہے: " فلو زوج الإبعد حال قبام الا قرب توقف علی اجا زِته" (کتاب النکاح: ٤ /٤٤)

(۲) بیشادی ہوگئ ظاہر یکی ہے کہ بیمل خالد کے ساتھ شادی ہونے کے بعد قائم ہوااور حمل کی مدت کم سے کم چیم ہیں ہے۔ ہوا ہوس خالہ سنة اشھر "(باب ثبوت النسب: ٤ ہملا ۲۵ ۲۳) واللہ تعالی اعلم عبد الدنان اعظمی خادم دارالا فحاء دارالعلوم اشرفیہ مبار کیوراعظم گڑھ کرریج الاول ۸۴ ھالہ الجواب سیج عبد العزیز عفی عند الجواب سیج عبد الرق فی غزر لد مدرس دارالعلوم اشرفیه مبارک پور

(۱۳) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ
لڑکی کی عمر چیسال ہے اوراؤ کے کی عرققر یبادس سال ہے۔ان دونوں کے نکاح میں اس اڑکے کے
باب نے اذن دیا اور مجلس عقد میں اس اڑکی کے باپ نے پہلے قبول کرنے سے انکار کیا بعد میں اس کی خاموثی
پٹکاح پڑھا دیا گیا ، لیکن بعد نکاح اس اڑکے یا اس کے باپ کی طرف سے اذن اور قبولیت عمل میں نہیں آئی ،
اور ندائی تک کوئی حق دستور ہی ادا ہوا ہے۔عرصہ تیرہ سال ہوگیا ہے اس کے حالت میں نکاح منعقد ہوایا نہیں؟

(۲) اب بلاطلاق واطلاع کے لڑکی نہ کورہ بالاکا نکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟ (۳) اس لڑکی یا اس کے باپ کے واسطے کب اور کیا حق وسم ہوسکتا ہے؟ مہر یانی فرما کرعام محم

جواب عنايت فرما كرمفتكور فرما تمين \_ فقط والسلام

المستفتى محد صدرالدين عيد كاه والي ضلع نتى تال ١٠رفروري ١٢٠٠

الجواب

صورت مسكولد من جب تك الاكابالغ نه بواقعاده تكان اس كياب كى اجازت يرموقوف تعار در ين روغيره من عن "كل تصرف صدر من فضو لى وله محيز حال العقد انعقد مو قو فا "(فصل فی الفضولی: ٢٣٣/٧) اورائے کے بالغ ہونے کے بعداس کی اجازت پر موقوق ہو گاگراس نے جائز کردیا تکاح ہوجائے گا،اوراگر درکرد ہے تورد ہوجائے گا،اس لیےائے کے علم عاصل کرنا تفروری ہے کہ صورت حال کیا ہے،اس کے بغیراس اڑکی کا دومرا نکاح نہیں ہوسکتا۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی خاوم دارالا فقاء دارالعلوم اشر فیرمبار کپوراعظم گڑھ 10رر جب ٨٨ھ الجواب صحیح عبدالعزیز عفی عند الجواب صحیح عبدالرؤف غفرلد مدرس دارالعلوم اشر فیرمبارک پور (١٣) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ ہیں کہ

باپ اپنی ایک لڑی کی شادی ایک دوسر سے لڑ کے ہے کرنا چاہتا ہے جب کرلڑی بالخہ ہے، شادی کے وقت بالغدلڑی نے اپنی باپ سے اس بات کی کوشش کی کہ باپ جان ابھی شادی مت کریں کہلا کے کومال چے مہیندہ کھے لیا جائے ، لڑی نے باپ سے بہت عاجزی کی لیکن باپ نے لڑی کی ایک بات می شادی کی مال ہے مہیندہ کھے لیا جائے ، لڑی نے باپ سے بہت عاجزی کی لیکن باپ نے لڑی کی ایک بات میں اور اس لڑکے کے ساتھ آخر شادی کری دی ، جب کہ لڑی لڑی کے باپ کا سگا معتجہ ہے ، بالغداد کی کا اس لڑے کے ساتھ موایا نیس ؟ بتانے کی زحت گوارہ کریں اور از وقت تکاح تا بنوز لڑی رامنی نیس۔ حاجی محمد یونس مدلا کلال پوسٹ لیم من باز ارضاع بستی

الجواب

بالفرائی کی اجازت کے بغیرزبردی اس کا تکاح نیس بوسکتا جاہے باپ کرے یا کوئی اور مہار میں ہے: " و لا یہ حوزل لمولی احبار البکر البا لغة علی النکاح " (الهدایه: ١/٣ ه ٢) ہی اگر صورت حال یکی ہے کرائی تکاح کے وقت ہے اب تک اٹکار کردی ہے تو تکاح پردضا مند نہی تو بیالا ع مواجی میں واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی خادم دارالا فرا ودارالعلوم اشرفیه مبار کوراعظم گره ۱ روی الاول ۸۴ مدار الحواب محمد الجواب محمح عبدالروف غفرله مدرس دارالعلوم اشرفیه مبارک بود

(١٥) مسئله: كيافرمات بي علائد ين ومفتيان شرع سين اسم سلم كد

عبدالعزیز کی بوی مساۃ کا انتقال ہوگیا، اس کیطن سے ایک لڑکا علا والدین اور ایک لڑگا بلقیس ہے جوعبدالعزیزے پیدا ہوئی ہے۔

(۲) وجا هت حسین کا انتقال ہوگیا ہے ان کے تین اڑکے ہیں۔اطاعت حسین دوسرا شجاحت حسین اور را شجاحت حسین اور ایک اڑی جود جا ہت حسین کی بیوی کے بطن سے ہیں۔

(٣)زبده بيكم فعبدالعزيز عقد شرى كرايا ب-كيازبيده بيكم كالركح جودجا بت حين

ے بیدا ہوئے اور عبد العزیز کے نوای کا سلسلہ منا کت کیا جاسکتا ہے؟ شریعت کے مطابق فتوی صاور فرمایا جائے۔ سائل عبدالعزیز خال ورس مستری آئی، او۔ این، ای، ریلوے ڈاکناندآ نند محر کور کھیور

سوال میں جس نکاح کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ جائز ہے۔قرآن عظیم میں محرمات کابیان ہے،اس کے بعد فرمایا گیا کہ ان کے علاوہ عورتوں سے شادی جائز ہے،سوال میں ذکر کیا ہوارشتہ محرمات كے علاوہ ہے اس ليے جائز ہے۔واللہ تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمي خادم دارالا فمآء دارالعلوم اشرفيه مباركيوراعظم كره مرجمادي الاولي ١٨٥ه الجواب سيح عبدالعزيز عفى عنه الجواب صحيح عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشرفيه مبارك بور

(۱۲) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ مداری قوم کے ایک غیرمسلم میاں ہوی اپنے باطل فدہب سے توبہ کر کے اسلام پر ایمان لائے ایمان لانے کے بعد اسلامی طریقہ سے جدید تکاح کرلیس یا سابقہ طریقہ بی کافی اناجائے گا؟

كافرجب البي طريقے سے بى شادى كرے اور محارم كے ساتھ شادى نہ موتو اگر ايك ساتھ ايمان لائة وجديدتكاح كى خرورت فيس ورعاريس ب: "كل نكاح صحيح بين المسلمين فهو صحيح بين اهل الكفر وكل نكاح حرم بين المسلمين لفقد شرطه يحو زفي حقهم اذا اعتقلوه ويقرون عليه بعد الاسلام" (در مختار: ١/٤ ٢٦) والله تعالى اعلم-

عبدالمنان اعظمي خادم دارالافآء دارالعلوم اشرفيه مباركيوراعظم كره ١٩٠٠ مرمضان ٨٥٠ه الجواب مج عبدالعزيز عفى عنه الجواب مح عبدالرؤ ف غفرله مدرس دارالعلوم اشرفيه مبارك يور (١٤) مسئله: كيافرمات بين علائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله ش كد

زیدائی نادانی سے ایک ڈوئن سے غلط ساتھ کرلیا اور اس کودو جارم بیندائے ساتھ رکھا، زیدنے جب ووس سے مسلمان ہونے اور تکاح کرنے کو کہا تو ووس نے انکار کر دیا، تب زیدنے اس ووس کو ائے پاس رکھنے سے ہٹادیا اب زید پر کیا تھم عائد ہوتا ہے؟ چونکہ برادری والے زید کی شادی کرنے کو تھے، مسلم از کی سے اصرار کرتے ہیں اور فتوی جا ہے ہیں۔ خادم محد فتح شوز مرچنٹ برجی بازار شلع دیوریا

صورت مستولد من زيد پر تچی توبداورآ تنده الی حرام کا راول سے نیچنے سے سچاعزم ضروری

ب، شادی اس کی دومری مسلمان از کی سے جائز ہے۔

عبدالمنان اعظمی خادم دارالافقاء دارالعلوم اشرفیه مبار کوراعظم گڑھ کردی الحجه ۸۴ ه الجواب محیح عبدالعزیز عفی عنه الجواب محیح عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشرفیه مبارک پور (۲۸) مسئله: کیافرماتے ہیں علمائے دین دمفتیان شرع متین اس مئلہ میں کہ

ہندہ کی مال نے ہندہ کو زید کے حوالے کردیا ، اس نیت سے کہ اپنا نکاح اس کے ساتھ کہ لے ، اور ہندہ کے ساتھ اس کے ساتھ کے بیٹ ہندہ شام کے وقت گئی اور شیح چار بچے ہما آئی کو بھی کردیا ، لیکن ہندہ شام کے وقت گئی اور شیح چار بچے ہما اس کے طرحہ فرارہ وکرا پنی مال کے پاس چلی آئی ، اور جب اس کی مال نے دریا فت کے بحد یہ بھی وولوگ ہماری ہرا وری کے نہیں ہیں ، ان لوگوں کے گھر میں شادی نہیں کروں گی۔ دریا فت کے بحد یہ بھی ہمندہ کے زبانی معلوم ہوا کہ نکاح نہیں ہوا ہے ، اور نہ کوئی ملاقات گر جب ہمندہ کا بھائی واپس آیا تو وہ کہتا ہمندہ کے کہ کھی لوگ آئے تھے گر نکاح ہوا کہ نیس ہمکو خرنہیں ۔ تو دریا فت طلب امریہ ہے کہ اس حال میں ہمندہ درمرا نکاح کرسکتی ہے یا نہیں ؟ جواب مرحمت فرما کرشکریہ کا موقع عنایت فرما کیں ۔
دومرا نکاح کرسکتی ہے یا نہیں ؟ جواب مرحمت فرما کرشکریہ کا موقع عنایت فرما کیں ۔
السائل مجموعید ومیاں آؤ پور مجد جنگل ان

الحوال

زید و بکر دو سطے بھائی ہیں، زید کی بیوی نے بکر کودودھ پلایا ہے، اس صورت میں بکر کی لاکی کا تکاس زید کے لاکے کے ساتھ ہوسکتا ہے کہنیں؟ بیٹواتو جروا

الجواب

صورت مستولد من تكاح جائز على قرآن عظيم من عن ﴿ وَأَحِلَ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمُ أَن تَبْتَغُوا بِأَمُورِكُم ﴾ [النساء: ٢٤] والله تعالى اللم \_

عبدالمنان اعظی خادم دارالافقاء دارالعلوم اشرفیه مبار کپوراعظم گڑھ ۱۹۸ر کے الثانی ۱۵ھ الجواب سجے عبدالعزیز عفی عنه الجواب سجے عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشرفیه مبارک پور (۷۰) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

عمرونا می شخص نے ایک عورت سے نا جائز تعلق قائم کر کیا،اس عورت کے بطن سے جولڑ کا پیدا ہوا اس کی شادی عمرو نے شرق رو سے کی ،اب ان دونوں سے جولڑ کا پیدا ہواوہ جائز ہے یا نا جائز؟ اوراان کے بچوں کی شادی اب اجھے خاندان میں ہو سکتی ہے یانہیں؟ عمرو کے پوتا پوتی کی شادی اجھے خاندان میں ہو سکتی ہے یانہیں؟ تحریر فرمائیں۔ خادم محمد شخ الدین اللہ آبادی

الجواب

ولدالزنا کے وہ بچے جو نکاح شرق سے بیدا ہوئے شرعاً جا ئز ہیں اگران بچوں سے شادی کرنا اچھے خاندان والے پیند کریں تو قباحت نہیں۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی خادم دارالافقاء دارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گڑھ ۲۲ر جمادی الاولی ۸۵ھ الجواب سیح عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیح عبدالرؤف غفر له مدرس دارالعلوم اشر فیدمبارک پور

(LI) مسئله: كيافرمات بي علائد ين ومفتيان شرع متين ال مسئله ميل كم

محر یوسف کا نکاح محرجیل نے اپنیاؤی مہرالنساء کے ساتھ اس کے پاگل پن کی حالت میں کردیا کیا بین کاح شریعت مطہرہ کی روسے منعقد ہوایا نہیں؟ فقط محمدا ساعیل بھولا پورفیض آباد

الجواب

اگراس نکاح کواس نے تبول کیا ہوتو نکاح نہ ہوااور اگرخودا یجاب وقبول نہ کیا ہواس کے ولی نے کیا ہوتو نکاح ہوتو نکاح نہ ہوااور اگرخودا یجاب وقبول نہ کیا ہوتو نکاح ہوگیا۔ ہداریش ہے: "الصبی والمحنون لابصح عقود هما ولا اقرار هما ولا يقع طلاقهما" پاگل اور بچہ کاعقدمثلا نکاح وغیرہ سے نہیں۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی خادم دارالافتاء دارالعلوم اشر فیه مبار کبوراعظم گره ۲۱ رجمادی الاولی ۸۵ هد الجواب محج عبدالرو ف غفرله مدرس دارالعلوم اشر فیه مبارک پور

(21) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس متلد میں کہ زید کے والد نے صفیہ کے والدے شادی کی نسبت بات چیت کی اور نسبت طے ہوگئی ، زید کے

والدكيرُ اوغيره صفيدكے ليے صفيدكے والدكودے آئے ، بعدازاں صفيد كے والد صفيد كو لے كر صفيد كے گھر آئے ، دوچار آدميوں كے ساتھ زيد كا تكاح پڑھايا گيا ، صفيد جب كہ بالغ ہے اس سے كمی قتم كی اجازت

فناوی بر العلوم جلد دوم کناب النکام میں مسلم کئی اور صرف صفید کے والد پر بی اکتفاکیا گیا توبید فکاح ہوا کہ نیس لیا گئی اور صرف صفید کے والد پر بی اکتفاکیا گیا توبید فکاح ہوا کہ نیس ۔ لہذآ پ شریعت محمد سلم میں ۔ محمد اسلمعیل مہاراج کنے اعظم گڑھ ۳۷۰ ار ۸۵

صورت مستولد میں جب کے صفیہ کواس کے والد کے مجے ہوئے نکاح کی اطلاع ملی اس وقت اگر اس نے اٹکار کردیایا کوئی ایسا کام کیا جس سے اٹکارٹا بت ہے۔تویی ٹکاح نہ ہوا۔اورا گراییا نہ کیا بلکہ جپ ربی یامسکرا دیا ، بے آ واز روئی تو تکاح ہو گیا اور اس کو اجازت سمجھا جائے گا۔ درمخار میں ہے: " لاتحبرالبالغة البكر على النكاح فان استاذنهاهو او وكيله او رسوله اوزو جها وليها واخبر ها رسوله او فضو لي عدل فسكتت او ضحكت غير مستهز ئة اوتبسمت او بكت بلا صوت فهو اذن "(باب الولى:٤/٩ ١١) والله تعالى اعلم\_

عبدالتنان اعظمي خادم دارالافتاء دارالعلوم اشرفيه مبار كبوراعظم كره ١٥/ جمادي الآخر ١٣٨٠ ه الجواب سيح عبدالعز يزعفى عنه الجواب سيح عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشرفيه مبارك بور (um) مسئله: كيافرمات جي علائد ين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه

سوال میں بحلف بیان کرتا ہوں کہ میرے مکان پر حافظ عبد اللطیف و ویکر منتظمین مجد کچھ اشخاص کواہے ہمراہ لے کرآئے۔سباوگ آکر خاموش کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان لوگوں سے خاطب موكركها\_السلام عليم بهائيوا مين اس وقت آپ كى كوئى خاطر مدارات نبين كرسكون كا،اس كى معافى جابتا ہوں۔ کیونکہ ضروری کام بیں مشغول ہوں ،فرما کیں میرے لیے کیا تھم ہے۔ بیان کرسب لوگ خاموش كفرے دے اورايك دوسرے كامنة اكنے لكے تب حافظ عبداللطيف صاحب نے اپنے ہمراہيوں سے فرمایا، اب کوئی نہیں بول سکتا، پیچھے ہم کو پریشان کرتے ہو۔ ہمیں سامنے کر کے نشانہ بناتے ہو۔ اب سب كى مند بند بيں، كى كى زبان بين كھلتى، يىن كران لوگوں بيں سے ايك صاحب بولے بم كوتو يهال يہ كمركم لایا گیاہے کہ حافظ عبد الحمید نے محد کی زمین اپنی توقعیرات سے جرلی ہے۔ اور وہ محد کونقصان پہنچارہے · ہیں - یہاں توابیانہیں ہے - جو تعمیرات ہورہی ہے مجد کی زمین سے علیحدہ ہے اور درمیان میں جکہ خالی چھوڑ دی گئی ہے۔مجد کو کی نقصان نہیں پہنچایا گیا ہے۔اس پر حافظ عبد اللطیف بولے جس وقت ہم مجد کی موجودہ شالی دیوارتو ڈکرنالی علیحدہ کرے مزیدز مین بحر کردوبارہ دیوار بنارے تصفو حافظ عبدالحمید وغیرہ نے ہمیں دیوار تو ڑنے اور نئی بنانے نہیں دی تھی۔اب بیا پنا مکان بنارہے ہیں ہم نہیں بنانے ویں گے۔ كيونكه يهال پرسب محلّه والول كاحق ب\_حافط عبداللطيف صاحب ميرے پھوچھى زاد بھائى بين اور دو

مرے دشتہ سے میرے بہنوئی کے چھوٹے بھائی لگتے ہیں۔اس طرح ان سے میری قریبی رشتہ داری ہے۔اس کیےان کی زبان سے میخالفانہ گفتگون کر مجھے دلی صدمہ ہوا۔اور غصر کی حالت میں میں نے کہا كرآب كى باتون كايدمطلب بحكمين فارج اسلام مون، مجھ كيا آپ فارج اسلام يجھتے ہيں؟ من بھی ملمان ہوں،آپ بھی قبروں کا احرّ ام مانے ہیں،میری ملکیت ہے میراٹین پوش پڑا ہوا تھا۔ اپنی ملکیت يريس تغير كرر بابون ، محله من بهت سے ايے مكانات بيں جن ميں قبرين ظاہر بيں يہ ب نے وہان قبروں كاكوئى تحفظ نبيل كيا، ميرى گفتگو جارى تھى كەدرميان ميں حاجى محدتو فيق نے مجھے يہ كهدكر خاموش كرديا كه حافظ صاحب آپ ايمانه كتے بھلاآپ كى شان ميں كون ايما كهدكتا ہے۔ ماشاء الله آپ لوگ خدا يرست آ دی ہیں،ان کے کہنے پر نہ جائے۔ چنانچ لوگ منتشر ہو کرمیرے مکان سے چلے گئے، مجد نہ کورہ کی تنظیم کمیٹی میں چندآ دی ایے ہیں جن سے میری دریندر بحش چلی آتی ہے۔ وہی خاموش نہ بیٹھ سکے وہ میری تقيرات كونتى د كيهر حدد كى آگ يى جلنے كيكاور دوسر بيلوكوں كوبھى جوز كا ناشروع كردياءان لوگوں كا خیال بھی تھا کہ میرے مکان کے سامنے خالی زمین پر سوک کے کنارے دو کا نیں تعمیر کراویں۔ لیکن اصل متصدیقا کرمیرارات بند ہوجائے۔ کرقدی ہے۔ البذاجھے سے ناجائز طور پردو پیاحاصل کرنے یا مجھے پریشان کرنے کی غرض سے دوسرے یا تیسرے دان میج کے وقت مسجد میں میٹنگ ہور ہی تھی ،میرے معلوم ہونے پر میں بغیر بلائے مجد میں پہونچ گیا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا بھائیو! میں بھی آپ لوگوں میں ہے ہوں مجھے نقصان پہنیا کرآپ کیا نفع یا کیں گے۔ بیٹک میں نے مسجد کی تقیرنہیں ہونے دی تھی اس کا سبب بیتھا کہ اس دیوار کی تغییر سے میرے گھر کی قدیم نالی ٹوٹ جاتی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا۔ میری نالی دیوار بنے کے بعد پھرے بنائے گاتح ری وعدہ کرو ۔ تو جھے دیوار کی تقبیر ہونے میں کوئی اعتراض نہیں لیکن آپ لوگ اس بات پر راضی نہیں ہوئے۔ اور اتن کی بات پر مجھے ناحق پر بیٹان کرنا جاہتے ہیں مجھے بھروہی کہنا پڑتا ہے۔ کہ کیا مجھے خارج اسلام بجھتے ہو۔ آپلوگ اللہ کے واسطے مجھ پردتم کرواور مجھے نقصان ند پنجائيس، آخرآب لوگول كامنتاكيا ب-تب حاجى عبدالشكور، حافظ عبداللطيف اورمحريليين وغيره نے ایک مشورہ کر کے جھے بتایا کہ آپ مجد کی دیوارا پی نونقیر دیوار کے کونے سے ملا کرمڑک تک سیدھی لقمير كرادي \_اورمحد كالخسل خانه، وروازه، وزينه مع جهت وغيره اليغ صرفه سے تعمير كرادين تب جارااور آپ کا فیصلہ ہے۔ میں یہ کہد کر جلا آیا کہ مشورہ کرلوں اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ دیرینہ مخالفین کے ورغلانے ہے سب لوگوں نے خواہ مخواہ پریشان کیا اور غلط مقدمہ بازی شروع کرا دی،مفت میں طرفین کا وقت اور بیر بر باد ہوگا۔اور ہمیشہ کے لیے رجمش پختہ ہوجائے گی۔ میں نے جواب دیا کہ میں آپ لوگوں کے فیصلہ

پرتیار ہوں مگر مجد کے فنڈ ہے بھی آپ لوگ مدد کریں۔ان لوگوں نے یہ بھی تسلیم نہ کیا۔ تو میں نے ان لوگوں کی پیش کش جوں کی تو منظور کرلی۔ اس پران لوگوں نے وعدہ کیا کہ اب اگر آپ کے خلاف کوئی فلا کارروائی کرے گا تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ان تمام واقعات کے بعد بھی منتظمہ کمیٹی کے چندآ دمی میرے خلاف کام کررہے ہیں۔البتہ بجائے مجد کے درگاہ عبداللہ شاہ کی طرف سے اور اب مجد کمیٹی کے بقیہ لوگ بھی اپنے وعدہ سے بھر گئے۔ اب مندرجہ ذیل صورت حال ہے کہ میں نے دوران کلام ان لوگوں سے کہا تھا کہ کیا آپ لوگ جھے خارج اسلام بچھتے ہیں۔اس پران لوگوں نے فلط فتو کی حاصل کیا کہ میں خارج اسلام ہوگیا،اوراس کی فلط شہر کردہے ہیں، تو شرعاً کیا تھم ہے۔ حافظ عبدالحمید

الجواب

اگرصورت مسئولہ بی سائل کا بیان سی ہے ہواس پر کوئی الزام نہیں۔ وہی لوگ گنجگا راور سی عذاب ہورہ ہیں، جوایک مسلمان کی حق بات کو گفر بنا کر پریشان کرتے اوراس کو مسلمان کی جماعت سے علیدہ کرتے ہیں، ان پر ضروری ہے کہ اپنی اس حرکت سے قوبہ کریں اور سائل سے معافی مائلی۔ بالفرض سائل نے گفر کیا بھی ہو، اور شرعی عاول گوا ہوں سے اس کا کفر ٹابت بھی ہوگیا ہوتو اب اس سے صاف صاف انکار کرد ہا ہے۔ تو اس کا بیا انکار ہی اس کی توبہ کے قائم مقام ہوگیا۔ ہاں اس کے اعمال البتہ اکارت جا کیں گاور ہورت سے دوبارہ شادی کرنی ہوگی۔ در مختار میں ہے: "شہدو اعملی مسلم با لمردة و هو منکر لا یتعرض له۔ لالت کذب الشهود العدول بل لان انکارہ تو بة ورجوع یعنی فیصنا مقتل فقط و تثبت بقیة احکام المرتد کحبط عمل و بطلان و قف و بینونة زوجة لو فیصا توبته "(کتاب الحهاد: ۲۹۷/ ۲) واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی ، خادم دارالا فآء دارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گڑھ ۲۲ رجمادی الاول ۷۸ھ الجواب سیج عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیج عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشر فیدمبارک پور (۷۴) هستله: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

ایک شادی شدہ الرکی سے زید کو بجت ہوگئی۔اوراس کو لے کر کہیں چلا گیا اور ہا ہر ہی اس کو ایک نا جائز الرکا پیدا ہوا۔اس کے بعد پجھ لوگوں نے اس الرکی کے شوہر سے کسی طریقہ سے طلاق دلوایا۔اور ذید نے بعد طلاق عدت پوری ہونے کے بل ہی تکاح کر لیا۔اب پجھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ تکاح درست نہیں اور زید کو کھانا بھی دینا ہوگا۔غرضیکہ سٹلہ سے آگاہ فرمائیں۔

محرسمين الله انصاري متصل جامع مجد فعاكر دواره ضلع بستى \_

الحواب

عدت کے اندر نکاح فاسد ہوگیا۔ عالم گیری میں ہے: " لا یہ حوز للرحل ان بنزوج زوجة غیرہ کذالك المعتدة " (۳۵۸/۱) ان دونوں پرواجب ہے کہ فوراعلیحدہ ہوجا کیں،عدت پوری ہوئے کے بعد چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ ان دونوں نے ناجا ئر تعلق پیدا کر کے گناہ کیا ہے کہ تو بہ صادقہ یا جہنم کی آگ اس کو دھو کتی ہے، جرمانہ ناجا ئز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

عبدالهنان اعظمي ،خادم دارالا فماء دارالعلوم اشر فيدمبار كيوراعظم كره

الجواب سیح عبدالعزیز عفی عنه، الجواب سیح عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشرفیه مبارک پور (۵۵۔۸) مسئله: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

ایک مدرسانوارالعلوم نام کامسلمانوں نے قائم کیا جس میں بچوں کی دین تعلیم ہورہی تھی۔ پچھ
دنوں کے بعد چند خشطین نے اس کانام آفاب العلوم اس بنا پر تبدیل کردیا کہ ایک شخص اس نام پرایک
انچھی رقم مدرسہ کودیں گے۔ اس شخص نے ایک پاری مورت سے سول میرج کیا ہے۔ مورت اپنے ندہب پر
قائم ہے۔ ای سے ایک لڑکا بیدا ہواجس کانام شیراز عرف آفاب احمد رکھا۔ تواب دریا فت طلب بیامور
ہیں کہ(۱) بیشادی اسلامی اصول سے کیا تھم رکھتی ہے؟ (۲) شخص ندکورہ پرزنا کا تھم ہوگایا نہیں۔؟ جب کہ
وہ خودکومسلمان کہتا ہے۔ (۳) آفاب احمد پرولد الزنا کا تھم ہوگایا نہیں۔؟ (۴) آفاب العلوم قواعد کی رو
سیجے ہے بینیں؟ (۵) ایسے لڑکے کے نام پر کسی اسلامی مدرسہ کانام رکھنا کہاں تک درست ہے؟ (۲)
ان واقعات کو جانتے ہوئے بھی جو تف شخص ندکور کی تبایت کرے اس کے لیے کیا تھم ہے؟
عیدالشکورسلامت اللہ جھ شلیل وغیرہ کھیلا بھائی اسٹریٹ قاضی کی جال پیلاروم

الجواب

جس شاوی کاسوال میں ذکر ہے وہ تا جائز وترام ہے۔ حدیث شریف میں ہے: "سنوا بھم سنة اهل الکتاب غیر نا کحی نسا ٹھم و آکلی ذباحثهم ۔ "(المصنف لعبد الرزاق: ۲/٥٥) (۲) ضرورز نا کا تھم ہوگا۔ (۳) بچولدالزناموگا۔

(م) آقاب العلوم غلط ب- كمقارى لفظ آقاب كى اضافت عربى جائز نبين -

(۵) ایسے اور کے کی طرف مدرسد کا انتساب جائز ہے۔لیکن مید چیز عام مسلمانوں میں فغرت پیدا کرنے والی ہے۔ اس لیے اس سے احتر از بہتر ہے۔ دینی مدارس کا نام بزرگوں کے نام پرد کھا جاتا ہے۔ (۱) مخص نمکوراپناس فعل کی دجہ سے بخت فاس و فاجر ہوا۔ اس کا احترام اوراس کی پیجا تھا ہے۔
تا جائز اور یمی علم جرفض کا ہے جو کی قتم کے آناہ میں جتلا ہو۔ مثلا نماز چھوڑنے والا ، یا علی الاعلان واڑھی مثلاً انے والا وغیرہ و واللہ تعالی اعلم عبدالمتان اعظمی ، خادم دارالا فقاء دارالعلوم اشر فیہ مبار کیوراعظم گڑھ منڈ انے والا وغیرہ و واللہ تعلیم عبدالمعزیز عفی عنہ الجواب تی عبدالرؤف غفرلہ ، مدرس دارالعلوم اشر فیہ مبارک پور الجواب تی عبدالمون شین اس متلہ میں کہ مسئلہ : کیا فرماتے ہیں علائے دین ومئتیان شرع متین اس متلہ میں کہ

مساة منده سے ذید نے نکاح کیا۔ منده گیاره سال زید کے ساتھ دری ، گرنامردی کی وجہ سے زید
کی کوئی اولا دشہ ہوئی۔ اورعلاج ومعالجہ سے بھی کچھ نہ ہوا۔ منده نے طلاق لے کردوسری جگہ شادی کی اور
صاحب اولا دہوئی۔ زید نے ایک دوسری عورت مساۃ سائرہ صاحب اولا و سے شادی کی ۔ کچھ دنوں بعد
اس کو بھی چھوڑ کر فرار ہوگیا، اس کا کچھ پہتے نہیں۔ مساۃ سائرہ نے مجبور ہوکر دوسر ہے شخص مسمی اکبر سے
شادی کر لی۔ سائرہ بھی زیدکونا مرداور بہرا بتاتی ہے۔ ایک صورت میں مساۃ سائرہ کا دوسرا تکاح مسمی اکبر
سے ہوا، جب کرزید سے مفقود الخبر ہونے کی وجہ سے طلاق حاصل ندگ گئی۔ درست ہے یا نہیں؟ اوراب
کیا کرنا جا ہے؟ بیشرالدین، نیاباز اردھ بناؤ۔ ۱۲۸ جمادی الاولی ۲۸ م

الجواب

عورت نے لاعلمی میں تا مرد سے تکاح کیا ہوتو علاحدگی کی صورت ہے۔لیکن عورت نے جان بوجھ کرنامرد سے شادی کی ہوتو اس کوعلیحدگی کاحق نہیں۔ " او المراة الاحری بحاله لا حیا ر لها علی المصند به " پی صورت مستولہ میں کرزید سے طلاق حاصل کے بغیر سائرہ نے اکبر سے تکاح کیا وہ تکاح قاسد ہوااوردونوں کا ایک دومرے سے جدا ہونا ضروری ہے۔

قرآن عظیم میں ہے: ﴿ وَالْمُحُصَنَاتُ مِنَ النَّسَاء ﴾ [النساء: ٢٤] ہاں زیدا گرواقعۃ مفقو والحقر ہوتو اس کی عورت قاضی کے یہاں اپنا معالمہ پیش کرے اور وہ زید کی ہوم پیدائش سے سر سال بعداس کی موت کا حکم کرے۔ اور سائرہ عدت وفات گذار کر دوسری شادی کر سکے گی۔ بیام اعظم کا فیمب ہوا، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہاں معاملہ پیش ہونے پر قاضی مزید چارسال انظار و علاق کی مہلت دیگا۔ پھر بھی زید کا پند نہ چلے تو قاضی ان دونوں میں تفریق کردےگا۔ پھر سائرہ عدت گذار کردوسری شادی کرسکے گی۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی ، خادم دارالا فرآء دارالعلوم اشرفیه مبار کپوراعظم گژهه ۲۸ بر جمادی الآخری ۷۸ هه الجواب سیح عبدالعزیز عفی عنه ` الجواب سیح عبدالرؤف غفرله ، مدرس دارالعلوم اشرفیه مبارک پور (Ar) مسئله: كيافرمات بين علائدوين ومفتيان شرع متين اس مئله مين كه

آج ہے تقریباتیرہ سال قبل ہندہ کی شادی زید کے ساتھ ہوئی۔ اس وقت ہندہ بالغ اور زیداس قدر چوٹا ہے کہ اے ہوش وحواس نہیں کہ کیا ہور ہاہے۔ اس کی طرف سے اس کے باپ نے تبول کیا رضی نہوئی۔ اب اس کو دوسر سے فض نے رکھ لیا ہے۔ زید سے طلاق کے لیے کہا جاتا ہے قودہ انکار کرتا ہے کہ اس جلہ میں جو کچھی ایجاب وقبول ہوا، باپ نے کیا، اس لیے انہیں سے کہودر آنحالا تکہ والداس کے مرکبی ہیں۔ تفریق کی کوئی صورت ہوتو مطلع فرما کیں۔

منشى عبدالحيّ بشنبور ثندُوال چيرُ واضلع گوندُه ٢٩ مرابر بل ٢٠ ه

الجواب

ہندہ زید کی بیوی ہاور جب اس کے والد نے نابالغی میں اس کی طرف سے ایجاب وقیول کیا تو راس کا ایجاب قبول ہوا۔ درمختار میں ہے:

"للولى انكاح الصغير والصغيرة ولزم النكاح "(باب الولى: ١٢٧/٤)

ابزيد پرواجب ب كه يا تو خوش اسلولي ساس كور كه يا طلاق د م قرآن عظيم بل ب خوالطلاق مرّ تان فإمُسَاكَ بِمَعُرُوفِ أَوْ تَسُرِيعٌ بِإِحْسَانِ ﴾ [البقرة: ٢٦] اورا كرايياتيس كرتا تو خت كَنهُ كارومُ م ب لين جب تك وه طلاق بين ويتا بنده كدوس نكاح كى كوئى صورت بين - قرآن عظيم بين ب : هيده عُدَةُ النّكاح ﴾ [البقرة: ٢٣٧] بال اگرز بردى بحى زيد سطلاق حاصل كرئى تو طلاق واقع بوجائى . "طلاق المكره واقع "(بدايه) والله تعالى اعلم -

عبدالمنان اعظمی خادم دارالافقاء دارالعلوم اشرفید مبار کیوراعظم گڑھ ۵رصفر ۸۰ھ الجواب سیح عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیح عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشرفید مبارک پور (۸۳) مسئله: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

زید سے ہندہ کی شادی ہوئی ہندہ دخست ہوکر جب زید کی گھر گئ تو معلوم ہوا کہ زید کے گھر والے ایک طرف مسلمان ہیں تو دوسری طرف گھر کے اندرایک مخصوص جگہ پر جھنڈی اور تر شول گا ڈکراس کی پوجا کرتے ہیں اوراس کے سامنے تا ہے ہیں، نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ خود ہندہ سے بھی یہ نول بد کرایا گیا جس کیوجہ ہندہ کچھ کھوئی کھوئی ہی رہتی ہے، موقع پاکر ہندہ مسلے چلی گئی اس پرایک زمانہ گذر میں، بعد ہیں معلوم ہوا کہ زیدنے دوسری شادی بھی کر لی ہے، اب حضور سے میدریافت کرتا ہے کہ ہندہ کو طلاق واقع ہوئی یائیس؟ اور ہندہ اب دوسری شادی کی کر لی ہے، اب حضور سے میدریافت کرتا ہے کہ ہندہ کو طلاق واقع ہوئی یائیس؟ اور ہندہ اب دوسری شادی کرنے پر مختار ہے یائیس؟ قرآن وحد یہ کی روشی

ميں جواب عنايت فرمائيں\_ بينواتو جروا

المستقتى جمدالياس بإموى معلم دارالعلوم الماست عش العلوم كلوى مؤر (يولي)

الجواب

غیرخدا کی بوجاشرک دکفرہ، بیدمئلہ قاو کی رضوبیٹ ہے، پس صورت مئلہ بیس ہندہ کی ش**ادی** زید کے ساتھ ہوئی ہی نہیں ،اس لیے طلاق کی کوئی ضرورت نہیں ، ہندہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی ہمش العلوم گھوی ۲۲ ذی الحجر پر ال<u>اماج</u>

(Ar) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسکد دیل کے بارے میں

کہ احمد کے ساتھ نکاح پڑھنے کی لڑکی ہے اجازت محمود لے کرآئے اور محفل میں حاضر کو نکاح پڑھانے کی اجازت دیتے، اس درمیان کی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، نکاح کے بعد جب مجلس برخاست ہوگئی تو خالد نے کہا کہ بین کاح درست نہیں ہوا، پھر دوبارہ نکاح پڑھایا جائے گا، کیا خالد کا کہنا درست ہے، پھر دوبارہ نکاح پڑھا جائے گا، کیا خالد کا کہنا درست ہے، پھر دوبارہ نکاح پڑھا جائے گا؟ قرآن وحدیث وفقہ کی روشنی میں جواب مرحمت فرما کیں ۔فقط والسلام مستنقی : وحید الرحمٰن قادر کی الیوا پور چھپرہ (سارن)

الجواب

(۸۵) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیا شرع متین مئلدؤیل کے بارے میں کہ

زیدنے ہندہ خاتون کاعقد خالد کے ساتھ کیا تو ایجاب وقبول اس طرح کرایا کہ ہندہ خاتون این مکرکوآپ کے عقد میں دی جاتی ہے۔ بنت بکر کی جگہ این بکر کہددینے سے عقد سیجے ہوگا یا نہیں؟ اور ایجاب وقبول کا سیج طریقہ کیا ہے، فقط۔ بینواتو جروا:

محبوب احدمصباحي مدرسمعين الاسلام قصبدرتسر بليا

الجواب

(AY) مسئله: كيافرماتے بين علائے كرام مكدويل ش ك

ہندہ جود یو بندی کی اڑک ہے، گویا ہندہ بھی اپنے باب ہی کے مسلک پر ہوگی ، زید نی سیح العقیدہ ہندہ ہندہ ہو کا ترید نی سیح العقیدہ ہے، ہندہ سے نکاح کر الرف ہندہ سے ہوگا ؟ اگر زید ہندہ سے نکاح کرے گاتو سیح ہوگا ؟ اگر نہیں کوئی حیار تحریر فرما کیں تا کہ ذوجین کارشتہ ما بین قائم ہو سکے ۔ فقط والسلام ۔ بیٹووتو جروا المستفتی : صابر علی ، کور کھ پوری - اندمبر سا 199ء

الجواب

ہندہ ہے نکاح کرنے کا مجیح طریقہ بھی ہے کہ ہندہ کواس کے دیو بندی ند ہب ہے تو برکرا کے اور کن بنا کے اے نکاح پڑھا کیں، آخری مرد کے ساتھ رہ کرا ہے سنیت اختیار کرنا بھی پڑے گی جیسا کہ عام طور پردیکھا گیا ہے تو نکاح نے قبل بھی نمی ہوجانے میں کیا حرج ہے۔ واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی ہمش العلوم گھوی سما صفر المنظفر رہم العاد

(AZ) مسئله: كيافرمات بي علائ دين ومفتيان شرع متين مسئلة بل من كه

حضور علی کا دین اور ان کی شریعت آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین اور ان کی اسلام کا دین اور ان کی است

شريعت منسوخ ہوگئی۔

توالی صورت میں اگرکوئی کلمہ گوسلمان کی عیسائی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کرنے سے پہلے اس کوکلمہ پڑھائے اس سے پہلے اس کوکلمہ پڑھائے اس سے نکاح کرنا جائز ہوگا؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں عین نوازش ہوگی۔ میں جواب مرحمت فرمائیں عین نوازش ہوگی۔ استفتی :عبدالشکورساکن رپوری ڈیم ہے پوسٹ بھیوراضلع مئو۔

الجواب

آج تم پر پاک چیزیں حلال کی گئی اور اٹل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا آہیں بھی حلال ہے اور پاک مومن بیبیاں اور پاک اٹل کتاب بی بیاں حلال ہیں۔

(۸۸) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

ہندہ اور بکر کی شادی ہوئی ، بوقت نکاح کچھالی باتنی ہوئیں کہ قاضی صاحب نے ہندہ ہے اجازت پانچ ہزار اکیاون روپیہ پرلیا۔اور بکر کو پانچ سواکیاون روپیہ قبول کرایا تو کیا ایجاب وقبول سجے ہوا،اگر سجے نہیں ہوا تو قاضی صاحب پر کوئی ہارآ سکتا ہے؟اوراس کی کیا صورت ہوگی؟ قرآن وحدیث کی روثنی میں وضاحت فرما کیں۔

المستقتى جدمبارك حسين رضوى حفى مقام مهارئ ويبد بوسث ما تك بارضلع كريديهد

الحواب

صورت مسئولہ میں نکاح موقوف ہوا۔ سوال بیہ کہ میاں ہوی میں طاپ ہوا ہے یا نہیں ،
طاپ نہ ہوا ہوا ور عورت شوہر کے پاس رخصت ہوکرنہ گئی ہوتو اس کوا تقیار ہے، تی چاہے پانچ سوا کیاون
پرید نکاح قبول کر لے اور بی چاہے تو اس نکاح کورد کردے اور اس کومبر کے نام سے پچھ نہ کے گا۔ اور
میاں ہوی میں جدائی ہوجائے گی۔

اور عورت شوہر کے پاس جا بھی ہواور خلوت سیح ہو بھی ہوتب بھی عورت کو اضیار ہے، ٹی جا ہے ای پانچ سواکیاون روپیہ ہر پر راضی ہواور جی جا ہے نکاح کورد کر کے الگ ہوجائے ،گراس صورت میں عورت کو ہرش ملے گا۔

فق القدير جلد سوم مقيم ٣٠٠ ش من الله عن الله عن موكلة وسمت الفامثلاً فزوجها الموكيل ثم قبال الزوج تزوجت بدينار فصدقه الوكيل فهي بالخيار ان شاءت احازت

النكاح بدينار وان شاء ت ردته ولها مهر مثل "

یہاں سب کوشلیم ہے کہ عورت نے پانچ ہزار اکیاون پر اجازت دی اور وکیل نے پانچ سو
اکیاون پر نکاح پڑھاتو تھم ہی ہوگا کہ وہ عورت جا ہے تو پانچ سواکیاون پر راضی ہوجائے اور چاہتے و نکاح
کورد کردے، دخول سے پہلے دد کرے گی تو کچھ نہ ملے گا اور دخول کے بعدر دکرے گی تو مہرشل ملے گا۔ مہر
مشل کا مطلب بیہ ہے کہ اس عورت کے فائدان میں اس جیسی عورت کا عام طور سے جیسا مہر یا عمر جا تا ہے
وہی دیا جا کے گا۔ معاملہ کی در تنظی کی ایک صورت میر بھی ہو سکتی ہے کہ عورت نکاح کو جا نز کردے اور شوہر مہر
میں اضافہ کردے، مہر میں طرفین کی رضا سے اضافہ ہو سکتی ہے۔ وقتظ واللہ تعالی اعلم
میں اضافہ کردے، مہر میں طرفین کی رضا ہے اضافہ ہو سکتی ہے۔ وقتظ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی بشس العلوم گھوی کاشوال المکرّم مرسم ال<u>مرہ ۔</u> (۹۰\_۸۹) **مسئلہ**: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

(۱) برکاکہنا ہے کہ آج کُل وہابی پر کفرکا فتو کی ہے، اس نے سی مسلمان کا نکاح پڑھایا توجائزے؟اس کے برخلاف زید کا کبٹا کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب مسلمان شاہد کا ہوتا ضروری ہے، وکیل اصل کا فرع ہے اور فرع اصل سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ مہریانی کر کے قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرما کیں۔

(۲) ایک محض نے برکی اڑک سے شادی کیا اور اس سے خلوت صحیح بھی ہو پھی اور بیہ معلوم نہ ہوا کہ اس خلوت صحیح بھی ہو پھی اور بیہ معلوم نہ ہوا کہ اس خلوت سے حمل ہوایا نہیں ہوا بعد میں اس محض کے بھائی نے اس کی منکوحہ بی بی سے دلجی کیا، پھر حمل کا ظہور ہوا اور بچہ پیدا ہوا تو بچہ حرام کا ہے یا نہیں؟ اور وہ بچہ اس محض کا ہوگا یا اس کے بھائی کا۔ قرآن وحدیث کی رشنی میں جواب عنایت فرما کیں۔

المستقتى جحرسلطان رضامقام برواؤيهه بوسث كيثواري ضلع كريديهار

الجواب

فناوی رضویہ میں ہے: مرتدے نکاح پڑھوانا ہر گزنہ چاہیے کہ مرتد کے پاس بیٹھنا تک شرعا معیوب ہے، اگر شریعت اسلامیہ نافذ ہوتی اور بھائی شادی شدہ ہوتا تو زنا کے جرم میں سنگسار کیا جا تا اور کنوارا ہوتا تو سوکوڑے مارے جاتے۔فقلہ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی ہمش العلوم گھوی ہمار جب المرجب رھا الاھے (۹) **حسینلہ**: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ غرض تحریر بیہ ہے کہ اس علاقہ میں ایک بارات بے لڑکی لیے واپس آگئی ،لڑکا کم سنتا ہے ،لڑک (نوشاہ) سے ایجاب و آیول کرایا گیا، خطبہ پڑھایا گیا، لڑک نے اثبات میں تین بارگردن ہالائی اور ہاں کہا

تکاح کے بعد لوگ بعند ہو گئے کہ گلہ پڑھوہ وہ کلہ نہ پڑھ سکا، لہذا لڑکی والے نے لڑکی دینے سے اٹکاد کردیا،
جب کہ ایک دن قبل بحرکو بتایا گیا تھا کہ گونے بہرے کا فکاح اشارے سے ہوگا۔ اس پر بحر نے بید لیل دئ

کہ گھر میں گانا گاتا ہے، والدین سے بولتا ہے اور کلم نہیں پڑھتا، مولوی بولا کہ بغیر کلمہ پڑھے فکاح ہوجائے

گا، صرف کو تکے کا اشارہ سے۔ دیگر لوگوں کے لیے کلمہ پڑھے بغیر فکاح نہیں ہوسکتا، دلیل بیدیا کہ تمارے
باب داوا کوکلمہ کیوں پڑھایا گیا؟

. پہر کہ درید کا کہنا ہے کہ نکاح ہو گیا، نکاح میں کلمہ پڑھنا فرض وواجب نہیں ،فرض ہوتا تو **گو نگے** کو بھی کلمہ پڑھنا پڑتا ، بغیر کلمہ کے نکاح ہر گز جا ئزنہیں ہوتا ،حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وصحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا عقد نکاح میں بھی کلمہ نہ پڑھایا گیا۔

قرآن شریف بین بھی نکاح کے وقت کلہ پڑھانے کا کوئی صری تھے تہیں آیا ہے اور بہادشریعت اور بہادشریعت اور گرفتہ کی کتابوں بین بھی کلہ پڑھانے کے متعلق کوئی خبر ہیں۔ صرف ایجاب وقبول، دین مہر کوا ہوں اور خطبہ کا ذکر ہے ۔ ان تمام اور خطبہ کا ذکر ہے ۔ ان تمام دلاکل کے باوجود دوبارہ کلہ پڑھا کرنکاح پڑھانا فقبائے کرام کے فرمان کو بالائے طاق رکھ دینا اور اپنی ضداور ہے دھری قائم کرنا کیا ہے؟ کہ کلہ تو کا فرکو پڑھایا جا تا ہے، متومن کا کام میں شام کلمہ پڑھنا، کیا صرف نکاح کے وقت ہی کلہ پڑھایا جائے، بقیہ زندگی بین کلمہ نہ بڑھے۔ ایے لوگوں کے بارے شل مرف نکاح کے وقت ہی کلہ پڑھایا جائے، بقیہ زندگی بین کلمہ نہ بڑھے۔ ایے لوگوں کے بارے شل مربی عام کی بڑھا ہوا کہ بارات کی والی ہور ہی ہے اکثر بادات کی والی ہور ہی ہے اکثر بادات کی والی ہور ہی ہے اکثر بادات کی والی ہور ہی ہے۔ اس کا نکاح ہوا کہ بیس علاقہ بیس اس کی وجہ سے شیدگی بڑھاد ہی ہوگاری سرگوجہ

الجواب

اس مئلہ میں دونوں طرف سے بے جا ضداور ہے معلوم ہوتی ہے، دولہا والے ایک طرف تو ہے

کہتے ہیں کہ کہ گونگے کا نکاح اشارہ سے ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ہے کہتے ہیں کہ اس نے زبان سے ہال

کہا تو گونگا کہے ہوا؟ لڑکی والے کہتے ہیں کہ گھر میں گاٹا گاٹا ہے اور مال باپ سے بولنا ہے تو گونگا کہے

ہوا۔؟ ای طرح سے لڑکی والوں کا نکاح کے بعد ہے کہنا کہ کلمہ پڑھو در نہ نکاح نہیں ہوگا، بے جاجہا لت ہے

منلہ ہے کہ دولہا کا اسلام تا بت ہوتو نکاح سے قبل کلمہ پڑھوا تا ضروری نہیں ۔ بے کلمہ پڑھائے

منلہ ہے کہ دولہا کا اسلام تا بت ہوتو نکاح سے قبل کلمہ پڑھوا تا ضروری نہیں ۔ بے کلمہ پڑھائے

ایجا ب قبول سے بھی نکاح ، و گیا اور کلمہ پڑھالیا گیا تب بھی کچھ غلط نہ ہوا بلکہ بہتر ہوا، فناو کی رضو یہ جلد پڑھا وارسول

عبدالمنان اعظمي بمس العلوم كهوى ، ١٦ ذى القعد وره ١٨١ه

(9r) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ایل کے بارے میں

کرزید نے ایک نکاح پڑھایا اور اس طریقہ ہے پڑھایا کہ پہلے دیں معبر طے ہونے کے بعد زید نے دوگوا ہوں کولڑگ کے پاس ایجاب وقبول کے لیے بھیجا، دونوں گواہ لڑگ کے پاس آئے زید کو بتایا کہ لڑگ قبول لی ہے، تب زید نے نکاح کا خطبہ پڑھا پھرلڑکا ہے ایجاب وقبول کرایا۔ صورت مستولہ میں کہ زیدخودلڑگ کے پاس ایجاب وقبول کرانے نہیں گیا بلکہ دونوں گواہ کو بھیج کرایجاب وقبول کرایا، اس صورت میں نکاح درست ہوایا نہیں؟

المستقتى : محد ذاكر ، مكان غبر A27/67 عالم بوره بنارس بن كودُ 221001

العواب

تکاح پڑھانے والے کا خود مورت کے پاس جانا اجازت کے لیے ضروری نہیں، اگر دوسر او کوں نے زید کے نام سے اجازت لی کہ زیر تمہارا نکاح فلال کے ساتھ استے مہر پر پڑھائے اور مورت نے اجازت دے دی، اس کے بعد زید نے نکاح پڑھا دیا تو نکاح سیجے ہوگیا اور اگر ان دونوں گواہوں نے اجازت دے دی، اس کے بعد زید نے نکاح پڑھا دیا تو نکاح سیجے ہوگیا اور اگر ان دونوں گواہوں نے لاک سے نکاح پڑھا نے کی اجازت تولی، کین خاص زید کے لیے نہیں تو اب زید نے نکاح پڑھا ابوتو نکاح فضولی ہوا، جواڑی کی اجازت پر موقوف رہے گاتو نکاح ہوئے کے بعد اگر لڑکی نے نکاح ہوجانے کی خبر پاکر نکاح سے انکار نہیا، بلکہ اس پر راضی رہی تو اب بین کاح ہوگیا۔ کیا فی عامد الکتب واللہ تعالی المحت عامد الکتب واللہ تعالی المحت عبد السان اعظمی ہٹس العلوم گھوی سے الاس سے عبد المنان اعظمی ہٹس العلوم گھوی سے المحت کے اللہ تعالی المحت عبد المحت واللہ تعالی المحت کے اللہ تعالی المحت کے اللہ تعالی المحت کے اللہ المحت کے المح

(9m) مسئله: كيافرماتي إن علاء دين ومفتيان شرع متين اس مسئله شي كد

کہ ہم انیس احمد ولد عبد السلام بنک اعظم گڈھ کے باشندہ ہیں علیم احمد ولد عباس اپنی بدیولن لڑکی کا عیب چھپانے کے لیے رات ۱۲ ہے، ۲۵ روس آ دمیوں ہے جھے کو پکڑوا کر لاکھی ڈنڈے ہے لیس ہو کرمیرا نکاح کرا دیا ،میرے دل کا اللہ گواہ ہے ، میں نے دل ہے نکاح نہیں قبول کیا بلکہ خوف وڈر کی وجہ سے قبول کیا۔ امسینتی : انیس احمد ولد عبد السلام بنکٹ ، اعظم گڈھ یو پی ۱۹۹۵ء ۱۰-۲

الجواب

صورت مسئولہ میں نکاح تو ہوگیا، اگر وہ عورت کور کھنانہیں چاہتا تو طلاق دے دے، اگر لڑکی رخصت نہ ہوئی ہولیجنی دونوں میں بکجائی نہ ہوئی ہوتو نصف مہر داجب ہوگا جس کوانیس احمد علیم احمدے وصول کرنے کاحق دار ہوگا۔

ورفقار مل ہے: "وصح نکاحه و طلاقه وعقه لو بالقول لا بالفعل ورجع بقيمة العبد و نصف المسمىٰ ان لم يطاء " (كتاب الاكراه: ٩ / ٤ ٢ ) مجوركرك نكاح كيايا طلاق ولوائى تو نكاح موكيا اور طلاق بحى واقع موكى اور عورت صحبت نهى مواور طلاق دى تو آ دها مهر دينا موكا جهود زيردى كرنے والوں سے لينے كا حقدار موكا فقط واللہ تعالى اعلم عبد المنان اعظى شمس العلوم كھوى ( ٢٠ - ٩٧) مسئله: كيا فرماتے بين علمائے دين كيا فرماتے بين علم الله على مندرجہ ذیل كا تدر

(۱) جناب سكندرصاحب كالزكاجناب محدصا برصاحب اورغی صاحب كی لڑکی نسيمہ في في ان دونون بيس شادی موئی ،اس كے بعدا يك سال تك اس بي بيس لڑکی كے والدصاحب مياں بيوى كے ساتھ رہے ،اس كے بعد شوہر عائب ہو گيا، لگ بھگ چھ سال تك اس بي بيس لڑکی كے والدصاحب نے لڑك كے والد صاحب نے لڑك كے والد ہے انكاركيا، حين لڑك كے والد نے انكاركيا، حين لڑك كے والد نے انكاركيا، حين لڑك كے والد نے والد نے انكاركيا، حين لڑك كے والد نے دوسر كے لڑك كے ساتھ تكاح كرديں، لڑك كے والد نے انكاركيا، حين لڑك كے والد نے دوسر كے لڑك كے ماح كرديا، اس كے بعد جو پہلے والا شوہر تھا وہ اپنے كام پر سے والي آيا، تكاح كے جھا ہ كے بعد ، اوروہ جب آيا تو اپنی بيوى كو اپنے پاس ركھنا شروع كرديا كہ بيد ہمارى بيوى ہوتے آپ فرمائيں كہ جودوسرى شادى ہوئى ،اس بي كيا ہونا ضرورى ہے؟

(٢) اڑ کے کے ساتھ کیا ہواوراڑ کی کہ ساتھ کیا ہونا ضروری ہے۔

(٣) قاضی کے ساتھ کیا ہونا ضروری ہے، آپ صاف صاف فرمائیں اس میں اڑکے کا والداور لڑکی کے والد کا کہنا ہے کہ شریعت جو کہتی ہے اس کوہم دونوں مائے۔ انستفتی خلیل احمد مقام کر ہاپوسٹ پلامو بہار

الجواب

صورت مسئولہ میں دومرا نکاح حرام ہوا ہڑی اس کاباپ اوراس نکاح میں برضا ورخبت شریک ہونے والے سب گنہگار ہوئے ، سب برتو بدواستغفار واجب ، وہ اپناس گناہ ساللہ تعالیٰ سے معافی ہا تقیں اورا کندہ الی حرکت نہ کرنے کاعزم بالجزم ضروری ہے۔ وہ والله یَعَلَمُ الْمُفُسِدَ مِنَ الْمُصُلِح کی [البقرة: ۲۲] اللہ تعالیٰ خوب جانیا ہے ، کون کی تو بر کرتا ہے اور کون جموثی عورت پر پہلے شو ہر نے بعنہ کرلیا ہے درست ہوا۔ شامی میں ہے " غاب عن امر آنہ فتزوجت با خرو ولدت او لا دا ثم جاء الزوج الأول للمرائة ترد الی الزوج الأول " دوسرے شو ہر نے عورت سے جماع کیا ہوتو اس عورت کواس فاح کام ہر بھی دلایا جائے گا جوم ہرش سے زیادہ نہ ہو، اور پہلے جائز نکاح کام ہرتو اس کو پہلے شو ہر سے طح کا دوسرے خص سے اولا واس دوسرے کودی جائے گی۔ وہ کذا فی الفتاوی الرضوية واللہ تعالی اعظم عبر المنان اعظمی بھی العلوم گھوی الرضوية واللہ تعالی اعظم عبر المنان اعظمی بھی العلوم گھوی الرضوال المکر م مہراس الھے عبر المنان اعظمی بھی العلوم گھوی الرضوال المکر م مہراس الھو

(92) مسئله: كيافرماتج بي علائدوين وشرع متين اس متلدويل ميل كد

زید کے ایک بوٹ بھائی ہیں، ان کی ایک لڑکی ہے جو کہ زید کی بھیجی ہے، زید کی بھیجی کے اسلام ہے۔ ایک بڑکے کے اسلام سے ایک لڑکی ہے اور زید کا ایک لڑکا ہے تو زید اپنے بڑے بھائی کی لڑکی کی لڑکی سے اپنے لڑکے کا نگاح کرنا چاہتا ہے۔ لیمنی زید اپنی بھیجی کی لڑکی سے اپر لڑکے کا نکاح کرنا چاہتا ہے، کیسا ہے؟ حضور والا سے گذارش ہے کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں مرال اور مفصل جو ابتح میری فرما کیں میں نواز وکرم ہوگا۔ فقط والسلام المستفتی: حافظ محمطی اشر فی

الجواب

صورت مسئولہ بین اکاح جائزے قرآن عظیم بیں ہے: ﴿ وَأَجْلَ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمُ أَن بَتَغُواُ

بِلْمُولِكُم ﴾ [النساء: ٢٤] واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظی یہ سالعلوم گھوی

(۹۸) مسئلہ: دریافت مسئلہ یکدا کی شخص کی شادی ہوئی اورلوگ پہلے اڑے کود کیمنے کی غرض سے

آئے، اڑکا پند ہو گیا اورفورا گھند بجر کے درمیان تکاح پڑھایا گیا اور جب بارات گئی تو قاضی گواہ لے کر

لڑکی سے یہ کہا کہ جہاری بغیر اجازت سے تکاح پڑھایا ہوں ، کیا تم ان کوقیول کرتی ہو؟ اورلڑکی نے

اجازت بھی دے دیا اوراب اڑکی سے دریافت کرنے گئے تو گواہ اول نہیں، بلکہ صرف گواہ ٹائی تھے، اول

کی جگہ دو سرے خص کو لے لیا گیا تو کیا یہ تکاح سے جوایا نہیں شرع کی روسے جمیں جا تکاری دیں اورا گرنیں

ہوا تو اس کی بھی وضاحت بتا کیں؟ فقط استفتی : مولوی محمر فوشاد عالم ربانی ، چھیرہ (بہار)

الجواب

صورت مستولہ میں جباڑی اطلاع کے بعداس نکاح سے راضی ہوگئی تو نکاح ہوگیا اگر چہ اجازت کے وقت گواہ بدل گئے بلکہ سرے سے گواہ نہ ہوں تب بھی نکاح سیح ہوجا تا ہے گواہ کا ایجاب وقبول کے وقت ہونا ضروری ہے۔وحوتعالی اعلم

عبدالمنان اعظمي بشس العلوم محوى كم ربيع الاول رااساج

(99) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زیدوہندہ کے درمیان سالہاسال ہے جت تھی ، بعدہ ھندہ نے زیدے کہا کہ آپ جھے شادی کر لیجئے تو زید نے اپنے والدین ہے جھپ کرکورٹ میرج کرلیا، دومسلم گواہوں کے سامنے۔ بیڈگان از سرنوشرعاً ہوایانہیں؟ مستفتی :محمدافضال راہی، مدرسہ عربیہ کنز العلوم مادودگھ اتر محلّہ اورائی وارانی

الجواب

زید وہندہ مسلمان تنے تو صورت مسئولہ میں جب کہ شوہر کے وکیل اور ہندہ میں دومسلمان گواہوں کے سامنے ایجاب وقیول ہوا ہوتو نکاح شرعاً صحیح ہو گیا کہ نکاح کارکن ایجاب وقیول ہے۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمي بشس العلوم كحوى

(۱۰۰\_۱۰۰) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین مندرجہ ذیل مسائل میں کہ

(۱) شریعت مطہرہ کے مطابق ایک فکاح منعقد ہو گیا، محرکوئی اے ناجائز سمجے اور پھرے فکاح

پر حائے توالیے دوبارہ نکاح کا تھم دینے والے اوردوبارہ پر حانے والے پرشر ایت کا کیا تھم ہے؟

(۲) ایک فحض نے کافر وجورت کو پیغام نکاح دیا (اوراس نے اسلام لانے کا وعد و بھی لیا) اس نے پیام قبول کرلیا اس نے ،اس کے گھر جاکر یوں ہی نکاح کرلیا اورا سے اپنے گھر لے کروا لیس ہوا تو صرف کلمہ اسلام پڑھایا اور دوبارہ نکاح کیا تو اس کافرہ کا کلمہ ایمان معتبر ہوگایا نہیں ، نیز ایسے بیغام دیے والے فحض پر شریعت کا کیا تھم ہے؟

(۳) کیااس زمانے کے جامل انپڑھ دیو بندی عوام جواہنے کفریہ عقائدے بالکل ٹا آشنا ہیں، محمل زیرون مار مربور و میں دور میں ایک دو

ان پر بھی کفر کا فتو کی عائد ہوگا یا صرف جا نکارلوگوں پر؟۔

(۳) اگرکوئی دیو بندی عالم دوئتی مسلمان گواہوں کی موجودگی میں کسی کا فرہ عورت کو کلمہ اسلام پڑھائے اور وہ صدق دل سے پڑھے تو کیا وہ مسلمان ہوگی؟

(۵) ایک سی مسلمان نے دوئی مسلمان گواہوں کی موجودگی میں کافرہ عورت سے تکاح کیا آ كياس كافره عورت كوايمان پيش كرنے كے ساتھ دوبارہ تكاح پر حانے كى ضرورت پر كى ياصرف الكا ایمان لانا تکاح اول کی بقاء کے لیے کافی ہوگا؟ استقتی جمرا تمیاز عالم، کیریدی، بہار

(1) بعلم مئله بتانا اورفتوى ويناحرام ب-اس ليے جس نے جائز نكاح كونا جائز بتايا كناه كا ہوا۔البتددوبارہ تکاح بردھانے میں کوئی شرعی قباحت نہیں،فقد کی کتابوں میں جاہلوں کو ہردن تجدیدا مان اور برميني من تجديدنكاح كالحم بروالحارين ب: والاحتياط ان يحدد الحاهل ايمانه كل يوم ويجدد النكاح عند شاهدين في كل شهر مرة اومر تين "-

(٢) كافره عورت كوبيغام نكاح دے كرا يجاب وتيول كيا اوراس طرح اس كوتصرف مي الاياتواز ابتداتا انتهااس كى حركت معصيت وكناه موئى اوروه فاسق اورمعصيت كار موا اوراس سليل ميس كى كفر كارتكاب كياتو كافرنجى موكيا اوراكر برمعصيت سے بچتے موئے اس اراد، ساس نے پيغام ديالد اس سے عقد کیا کہ مجر سلمان بنا کراسلامی طریقے سے اسے اپنے نکاح میں لاویگا اور ای کے موافق ممل آریجی کیاتو جرم و گناه کامر تکب نه بوار حدیث شریف می ب: " انسماا لاعدمال با لنیات " اسلاما نے کے لیے کفرے توبدو برأت ضروری ہے، برات کا ظمار بھی یوں بھی ہوتا ہے، جیسے یہاں کا کوئی مند كبكه يسمملان مونا جا بها مون مجهم ملمان كرايا جائة وكلمد يرهانا كافى ب-شاى من ب: " فال كان من صنف الاول والثاني فقال لا اله الا الله يحكم باسلامه لان هو لاء يمنعون عن الشهادت فادا اقر وابها كان ذلك دليل ايمانهم " اوراكر فاص كفريكا تحايا كلم يرجة وقت يرجي ا ندسكے كه يش مسلمان مورى موں، يوں بى يہ سمجے كه مجھے كلم دھا دت يردهوايا اوراس نے برده ديا تومسلمان نه بولى ، اى من ب:" ولو اتى بهما على وجه العادة لم ينفعه مالم يتبرأ "\_

(m) سیجے ہے کہ جو جالل مسلمان الل دیو بند کے تفریر مطلع نہ ہوااور لاعلی میں انہیں مسلمان کچے ر ہاہے،اس پر کفر کا فتو کا جیس ہوگا،لیکن بیداعلمی ہوئی مستقل عذر جیس، ایسے لوگوں کو جب ان کے کفرے آ گاہ کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کے فلال فلال علمائے دیو بندیران کی فلال فلال بات کی وجہ سے علائے عرب وعجم نے كفر كا فتو كل ديا ہے تواب اس پر لازم ہے كدوہ اس غلط فد جب سے برأت ظاہر كرے اوران ے الگ ہو کرسنیوں میں شامل ہو، اگراپیانہیں کرتا ہے اور انہیں اب بھی مسلمان بی سجھتا ہے تو انہیں کے

ساتھ میجی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔

(كتابالكان)

(م) اسلام لانے کے لیے کلم تلقین کرنے والے کا ہونا کوئی شرط ضروری نہیں ہے، اس لیے کی ہے بھی سکھ کرجودل ہے اس کی تقیدیق کرے اور زبان ہے اس کا اقرار کرے ،ہم اس کومسلمان تتلیم كرين كي البتة اسلام قبول كرنے والوں كوكسي مسلمان كاكلمة تلقين كرانا ايك سنت متوارثه بو كلمة تلقين كرنے كاحق مىلمان كو بوگا، نەكەرە چىفى جوخوددائر داسلام سے خارج ہو\_

(۵) كافره الل كتاب نه بوتواس كا نكاح مسلمان كے ساتھ سيح نبيں اور مرقده بوتواس كا نكاح كا فریامسلمان کسی کے ساتھ سی جہنیں ،اسلام لانے کے بعداس کا نکاح دوبارہ پڑھانا ضروری ہے۔فقط والسلام عبدالمنان اعظمى بش العلوم كهوى ٢٥ر جب المرجب ره المالية (١٠٥) مسئله: كيافرمات بي علمائ دين ومفتيان شرع متين مندرجه ذيل مسئله مين كه

محمدا کرم اپنی پھوپھی زاد بہن کی لڑ کی ہے شادی کر ناچا ہتا ہے ، پچھلوگ کہتے ہیں کہ بیدرشتہ میں بھا بچی ہے،اس لیے شادی کرنا ٹھیک نہیں جھرا کرم کا کہنا ہے کہ جب پھوچھی کی لڑکی ہے شادی ہو علق ہاور بیتو پھوچھی کی لڑکی کی لڑکی ہے تو اس سے کیوں نہیں ہو عتی۔اس لیے آپ شرع کی روشی میں فرما تين-

المستفتى جحراكرم انصارى

قرآن شریف می حقیق یامان جائی یاباب ایک ہوائی بہنوں سے اور ان کی اور کیوں سے شادی حرام ہے، چیری یا بھونی زاداور خالہ زاد بہنوں سے جائز ہے۔

ارشادالي ٢٤ ﴿ وَأَحِلُّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمُ أَن تَبْتَغُوا بِأَمُولِكُم ﴾ [النساء: ٢٤] الله ي شادی جائز ہے محمد اکرم ٹھیک کمدر ہاہے۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمي شمس العلوم كهوى ٢٠ جب المرجب الماج

(۱۰۷) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ویل کے بارے میں کہ

ماس بہومیں کی بات پر جھڑا ہوا، جھڑے کے بعد بہوگھرے نکل کر میکے جار ہی تھی کدراستہ میں اس کے شوہرنے اس کا ہاتھ پکڑلیا تو وہ کہنے گی کداگرتم مجھائے گھرلے جاؤ کے تو تم میرے باپ ہو ے ادرا گرنیں لے جاؤ کے تو سرلکو کے میٹو ہر بیوی کو پکڑ کرائے گھر لایا۔ پھرائے شو ہر کے گھر رہے گی اس اولاد بھی پیدا ہوئیں اس صورت میں کیا ہوی شوہر کے حق میں رہ جائے گی؟ نیز اولا دے لیے کیا تھم ہے۔قرآن وحدیث کی روشنی میں مفصل جواب عنایت فرما تھی۔

المستفتى بتؤيراشرف رضوى يورنوي

الحواب

سوال میں ذکر کتے ہوئے الفاظ مورت کی بکواس ہیں۔اس کا کوئی اگر نہ ہوگا ،البتہ آخرت میں کہ اس پراس کوسر الطے گی ، دنیا میں مورت کے ان جملوں سے اس کے نکاح پر کوئی اگر نہیں پڑیگا کہ نکاح ختم کر نے کا اختیار شریعت میں صرف شو ہرکو دیا گیا ہے۔

قرآن شریف میں ہے ﴿ بِیَدِهِ عُفَدَهُ النَّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] تكاح كى كره شوہر كے ہاتھ میں ہے، وہ بدستورا پے شوہر كى بيوى ہاوراس كے لڑكے لڑكياں شوہركى جائز اولا دہيں۔فقط واللہ تعالى اعلم عبدالمنان اعظمى بش العلوم كھوى مارجب المرجب رااس اھ

(١٠٤) مسئله: كيافرمات بي على وين ومفتيان شرع متين اسمئلمين كه

حبیب میاں نے اپنی بیوی اور سالی دونوں کو اپ نکاح میں رکھا ہے اور دونوں سے اولا دمجی پیدا ہو پچکی ہیں۔ اب گنا ہوں سے بچنے کا کون ساراستہ ہے، قرآن وحدیث کی روشنی میں مدل جواب سے اطلاع فرمائیں۔

حبیب میاں اپن منکو حہوی سکینہ فاتوں کی موجودگی میں اپنی سائی ہے نکاح کرلیا، کیونکہ ان کی سائی جس کا نام مدینہ فاتوں ہے، کی فطری فلطیوں کی بنا پر ایسا ماحول بن گیا تھا کہ اسے سوائے طوائف بنے کے کوئی چارہ نہیں تھا، ساتھ بی ساتھ حبیب میاں ایک جائل شخص ہے جو تر آن وصدیہ کی جا نکار ک سے بہرہ ہے۔ اور اسے انتا بھی معلوم نہیں تھا کہ سائی ہے نکاح حرام ہے۔ یہاں تک کہوہ جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں پر بھی لوگوں میں دین کی تعلیم نہیں ۔ اور ان کا نکاح سائی ہے کراویا گیا۔ اس معاملہ کو گذرے آج کوئی بارہ سال ہوگیا ہے، ابھی ان کے پاس اپنی بیوی سے سات اولادی ہیں اور سائی بھی تین اولاد ہے۔ اب جب ان کے گاؤں کے بچھلوگ دین کی جا نکاری حاصل کئے ہیں تو لوگوں نے ان پر ورڈ النا شروع کیا ہے کہ آپ اپنے پاس سائی کوئیس رکھ سکتے بیحرام ہے۔ جب کہ ان کی سائی مدینہ خاتون کی عمراب ڈھل بچی ہے۔ اور ایسے ماحول میں اس کا دوسرا نکاح ہونا بھی مشکل ہے۔ بودی مہریائی ہوگی جو گاہی سائی جس کے ساتھ اپنی سائی جو تا بھی مشکل ہے۔ بودی میں بیا کیس، کیا حبیب میاں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی سائی جس کے ساتھ اپنی سائی جس کے ساتھ اپنی سائی دوسرا نکاح ہونا بھی مشکل ہے۔ بودی میں اس کی دوسرا نکاح ہونا بھی مشکل ہے۔ بودی میں جاتھ تھیں جو گی قرآن و صدیث کی روشتی میں بتا کیں، کیا حبیب میاں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی سائی جس کے ساتھ اپنی سائی دوسرا نکاح ہونا بھی سائی جس کے ساتھ اپنی سائی جس کے ساتھ اپنی سائی دی سے ساتھ تھیں؟

المستفتى ، محديثين خال قادرى \_ بإعدوكوا بافى آسام

الجواب

صورت مستولد میں حبیب میاں کی سالی کا حبیب میاں کے ساتھ نکاح ہوا ہی نہیں ، جتنے ونوں

انھوں نے اس کواپنے ساتھ رکھا، حرام کاری کی۔اور جونیج بیدا ہوئے تاجائز ہوئے۔حبیب میاں اوران كى سالى يرواجب بكراغلى من جو كي كياس عندات توبدواستغفاركرين اوراب جب مئل معلوم ہو گیا۔ تو فوراً ایک دوسرے سے علیحد ہ ہوجا کیں۔ طلاق کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں چونکہ حبیب میاں نے اس کونا جائز طور پراپنے تصرف میں رکھا، اس لیے وہ عدت گذارے۔اوراس کے بعد کسی دوسرے مرد ے ثادی کرے۔ایے نکاح کور آن عظیم میں حرام فرمایا ہے۔ ﴿ وَأَن تَدُمَعُ وَأَيْنَ الْأَنْحَيَن ﴾ [النساء: ٢٣] دونول ببنول كوايك ساته فكاح من ركف كي كوئي سيل نبيل \_والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمي بمس العلوم كموى ٢ ذوالقعده مرااما

(١٠٨) مسئله: كيافرماتي بي علائدوين ومفتيان شرع متين مسئلة بل ميس

كرزيدن بركارك سانى الى كى شادى كى اووايد - اكو، بعد شادى كى بدة جلاكرارى حالم تھی، کیونکہ شادی کے بیں دن کے بعداؤی کاحمل اسقاط کرایا گیا، بعد اسقاط حمل کے اوک کے بہتان ے دودھ بھی آتا رہا، الی صورت میں نکاح جو ہوا تھا وہ قائم ہے کہ نبیں قرآن وحدیث کی روشی 

سائل سے پوچنے پرمعلوم ہوا کہ وہ لڑکی غیر شادی شدہ بلکہ باکرہ تھی، ایسی صورت میں اگر باليقين سيمعلوم مواكداس كحمل تحاتو يحمل زناكا موكااور جوعورت زناس حامله مواس ع فكاح موجاتا -- حداميش ، وان تزوج حبلي من الزناء حاز النكاح ولا يطائها حتى تضع حملها " (هدایه اولین: کتاب النکاح: ۲۹۲) جس نے زنامے مالم ورت سے تکاح کیا تو تکاح جائز ہالبتہ شوہراس وقت تک اس سے محبت نہ کرے کے حمل پیدا ہوجائے۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمي شن ،العلوم كلوى ٢١٠ صفر المظفر رواساج

(۱۰۹-۱۱) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین شرع متین اس مئلہ کے بارے ش

(۱) كمهنده كويملے والے شوہرنے طلاق البحى نہيں ديا اور ہندہ جا ہتى ہے كدومرا نكاح كروں مير ازروے شرع من فرمائیں کہ تکاح کرنادرست ہے یائیں؟

(٢) حضوراً پ بیفرما کیں کہ ایک لڑکی ابھی عدت کے اندر ہے، ابھی تک عدت گذار دی تھی کہ لڑی کے تھروالوں نے اس لڑی کا نکاح دوسرے کے ساتھ کروادیا تو کچھلوگوں کا ختلاف ہوا کہ قاضی اور تمام حاضرین مجلس جوشادی شده میں مسعوں کا نکاح ٹوٹ گیایانہیں؟ شرع کی روشنی میں بیان فرمائیں صورت مستولد میں آپ کے دونوں سوالوں کے جواب سے بیں کدابیا تکاح جا ترجیں ہوااورجس کا نکاح پڑھادیاان دونوں پرلازم ہے کہ فورا علیحدہ ہوجا ئیں،اور جن لوگوں نے مسئلہ کے لاعلمی میں ہیے تكاح برهاديا اوراس من شريك رب توبداستغفاركرين، تجديد تكاح كي ضرورت نبيل - عالم كيرى من ے: "لا يحوز للرحل ان يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة "(١/٨٥٣) والله تعالى اعلم-عبدالمنان اعظمى شس العلوم كحوى ١١٦ الاول م الااماج

(III) مسئله: كيافرمات بين على يدين ومفتيان شرع متين اس مسئله بين كه

زيدجوكدائي كوى ظاهر كرتاب، ليكن شبركى بنابرايك من يحيح العقيده عالم في الصعقا كدباطله ہے تو برا کے اور کلمہ پڑھا کراس کا نکاح سی اڑکی ہے پڑھادیا، الی صورت میں شریعت مطہرہ کا حکم اس عالم بركيانا فذبوتا بجواب مدل تحريفرماكس المستفتى مشهودا حماعظى برال عنج موركه بور

شردوركرنے كے لي تحقيق كرنے كا تحكم قرآن شريف من ب ﴿ يَا أَيُّهَا الَّهِ يُنَ آمَنُوا إِن جَاء كُمُ فَاسِقٌ بِنَبا فَتبينُوا ﴾[الححرات: ٦]اورتوباستغفار بهى ان اموريس بحن كاشرع من بار بارتكم آيا ، قرآن شريف من ب: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغُفِرُوا رَبُّكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ﴾ [نوح: ١٠] تو مولانانے توبرا کے کلمہ پڑھا کے فکاح پڑھایا توشرعاً کوئی جرم نہیں بلکہ بیاچھا کام ہے۔فقا واللہ تعالی عبدالمنان اعظمي شس العلوم كهوى ٢٠ جمادي الاولى رواساج

(۱۱۲) مسئله: كيافرماتے بين علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه

اجمل كا تكاح صدرالنساء سے ہونا تھا ، كمر غلطى سے اس كى چھوٹى نابالغد بهن بدرالنساء سے نكاح ير حاديا كيا، صدر النساء اجل كروس كرا كى باب اسك تكاح كى كياصورت بوسكى باورصدر النساء نے ولی اور دو گواہوں کے سامنے اجمل کے ساتھ نکاح پڑھانے کی اجازت دی تھی اور بدرالنساء کی مہر کے

بارے میں کیا علم ہے۔ بینواتو جروا

مقام وبوسث يرسو بوضلع اعظم كره المستقتى محمصطفى ولدالجي بخش

صورت مستوله مين اجمل كا فكاح بدرالنساء كساته موكميا اكراجمل صدرالنساء كوركهنا جا بها بية

وہ بدرالنساء کوطلاق دے دے اور اس کا آ دھا مہراس پر واجب ہے جس کو کوئی دوسرا معاف نہیں کرسکتا، بالغ ہوکر بدرالنساء مہر کو معاف کرسکتی ہے، بدرالنساء کوطلاق دینے کے بعد صدرالنساء ہے اس کا نکاح ہوسکتا ہے۔واللہ تعالی اعلم عبداله نان اعظمی ،شس العلوم گھوی اعظم گڑھ

(۱۱۳ یا۱۱) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ

(۱) قومی جماعت کاطلاق دینے والے پر پانچ سال کے لیے طالق پر نکاح کی پابندی لگانا اور ایک سال کے لیے پوری بہتی کا اس سے سلام وکلام لیمنا ، دینا بند اور اس کے ذوی الارحام مثلا والدین وغیرہ کو بھی ان باتوں کا اپنے ساتھ پابند کرنا اور عدم پابندی پران کا بھی ای طرح طالق کے ساتھ بائیکاٹ کرنا کیسا ہے؟۔

(۲)ستر فی صدحلال روزی اورتمیں فی صدنا جائز مثلا ۰ کنی صداصلی دودھ اس میں ۳۰ فی صد پاؤڈر کا دودھ طاکراصلی کہ کریجنے والے کا صدقہ قبول کرنا یا اس کے پاس لینے کے لیے جانا اورا پے آدمی کا اس صدقہ کی رقم پرٹو اب کی امیدر کھنا جائز ہے یا حرام؟۔

الجواب

(۱) ہر حال میں طلاق دینے والے کا بائیکاٹ کرنا شرعاً جا تزنبیں کیونکہ بعض صورتوں میں طلاق وینا شرعاً مباح ہے۔ بہار شریعت حصہ شتم ص 8 میں ہے:

وجہ شرقی ہوتو مباح ہے۔ای کوفآوی رضوبہ جلد پنجم صابہ ہر میں لکھا، اگر حاجے باشد مباح است۔اور مباح پر نہ عذاب ہے نہ تواب ۔ تو دنیا میں ایسے آ دمی کا بائیکاٹ کرنایا تکاح ٹانی ہے رو کنا کیسے جائز ہوگا؟ اور بعض صورتوں میں طلاق دینامتحب اور باعث اجروثواب ہے۔

فآوى رضوية والدفد كوره بالاش ورمخارت ع:بل يستحب لو موذية او تاركة صلوة \_ (كتاب الطلاق: ٤/٥/٤)

بہارشریعت میں ای کواردو زبان میں کہا: بعض صورتوں میں مستحب ہے، مثلا عورت شوہر کو یا اور دل کو ایذادیتی ہویا نماز نہ پڑھتی ہوتو شریعت توالی عورت کو طلاق دینے والے کواجر وثواب دے اور مسلمان اس کومزادیں بیرکیے جائز ہوگا؟

اوربعض صورتوں میں طلاق دیناواجب ہوتا ہے۔ای موقع پر بہار شریعت میں ہے۔ مثلا شوہر مامرد یا بجڑا ہے یا اس پر کسی نے جادو کردیا ہے کہ وہ جماع کرنے پر قادر نہیں۔الی صورتوں میں طلاق نددینا سخت تکلیف پہنچانا ہے تو ایسے طلاق دینے والے کا بائیکاٹ کرنا خود موجب مزا ہوگا۔ ہاں بےضرورت طلاق دیناضرورممنوع و گناہ ہے۔

ان کامر تحب گنامگار ہوتا ہے۔ ایسے آدی کے لیے پنچا یت ضرور مزامقرر کر کئی ہے۔ ای طرح و و منوع ہے
اس کامر تحب گنامگار ہوتا ہے۔ ایسے آدی کے لیے پنچا یت ضرور مزامقرر کر کئی ہے۔ ای طرح و و لوگ جو
طلاق دے کر بھی عورت کواذیت دینے کے لیے انکار کرتے ہیں کہ میں نے اس کو طلاق نہیں دی ہے تا کہ
دوسری جگداس کا نکاح نہ ہو سکے ۔ مبر نہیں دیتے جیز کا سامان نہیں لوٹا تے یا بے طلاق دیتے ہوئے بھی
عورت کو طرح طرح کی تکلیف دیتے ہیں، ان سب کے اور ان کی جمایت کرنے والوں پر جماعت اور
برادری کے لوگ سخت برتا و کر سکتے ہیں۔ ہاں کوئی قانون بناتے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ بیا دکام شرع

(٢) ایسے تص کا صدقہ اور چندہ قبول کرنا جائز ہے۔

قاوى رضوية وللشم م ٢١٦ من عن جب مك بم كويد معلوم ند بوجائ كديد خاص روبية جو مين من م مميل در در باع، وجر ترام سے ماس كاليما اور مجد من صرف كرنا جائز م، يحد ترق ميل -به ناحذ مالم نعرف شيئا حراما بعينه كما في الهندية عن الذبحيرة عن الامام محمد

اور لینے والاجماح ہوتو وہ تو خاص حرام مال بھی بطور صدقہ قبول کرسکتا ہے۔مال حرام کامصرف بی ہے کہ جس سے لیا اس کو یا اس کے وارث کولوٹائے اور وہ نہ ہوں تو مسکینوں کودے۔

البدة جولوگ ایے حرام پیوں میں بدنام ہوں،ان کے پاس ما تکنے کے لیے جانا غیرت اسلامی

ے علاق ہے۔ ای فرآ دی رضویہ ۲۹۹ میں ہے: بازاری مورتوں کے عطیات سے پچٹا بی اولی ہے۔ روگئی اس قم پرامید ثواب رکھنے کی بات جس کا تعلق حرام کمانے والے سے ہے، اس نے اگریہ نیت کی کہ بیصد قد اس ۲۵ فی صدے دے رہا ہوں جو حرام ذریعہ سے کمایا اور اس پر ثواب کی نیت کی تو

اے تو پیچکم تھا کہ حرام رقم کولوٹا دے یا فقراءکودے۔ واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی منس العلوم کھوی مئو ۸رصفر المظفر ۱۳۱۷ھ

(۱۱۵) مسئلہ: کیافراتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین متلاؤیل کے بارے ہیں کہ زیرانی براہ دیں کے مسئلہ اورا کے جارے ہیں کہ زیرانی براہ دی براہ دی کا دیا ہی براہ دی کا دیا ہی براہ کی براہ کے ہوگر میں اورا کے اورا کے محصد سے بدر ہم ورواج چلا مجمی آرہا ہے۔ سمیلن کا مطلب بیرہے کہ چندگاؤں یا شہریا قصبہ والے ایک متعینہ جگہ پرجمع ہوگر ہمی تھی و جا کی سادی رجا ہے ہوگر ہمی تھی و جا کی سادی رجا ہے ہیں۔ کیا ایسا کرتا از روئے شرع جا مزے یا نہیں؟ اورزید کو اپنی

(كتابالكان

برادری دالوں کواس کی دعوت دے کر برا پیچند کرنا کیسا ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں اس کا جواب عنایت فرما ئیں، عین کرم ہوگا۔ استحان المستفتی : محدشہاب الدین مشمی راجستمان

الجواب

اگر سمیلن کا مطلب صرف بیہ ہے کہ شادی کرنے والے طرفین کے لوگ ایک مجلس اور ایک جگر اور ایک بی وقت جمع ہوکر باری باری بچاسوں جوڑوں کا عقد نکاح میں منسلک کرتے ہیں اور کمی ہم کی خلاف شرع حرکت اس مجلس میں نہیں ہوتی تو شرعا اس میں کوئی حرج نہیں، جو کام انفر اوا جا تزہے، وو اجہا کی طور پر الگ ایک جگہ یا ایک وقت میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ قرآن شریف میں ہے:

﴿ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [النساء: ٣] مطلق ہے جس كا مطلب بيہوا كه بيانفرادى اور اجماعى دونوں طريقوں سے ہوسكتا ہے۔ واللہ اعلم عبدالمنان اعظمى بش العلوم گھوی ضلع مؤكل رجمادى الاخرى كاھ

(۱۱۷) **مسئلہ**: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ نکاح خوال بھری محفل میں دولہا کے سامنے بذر بعد وکیل ایجاب کے الفاظ کہلوائے تو دولہائے قبول کے الفاظ یوں ادا کئے۔انشاء اللہ میں نے قبول کیا ، بعد ومحفل نکاح برخاست ہوئی۔

دریافت بیہ کرنگال کے شرائط میں سے ایک شرط بیجی ہے کہ کی آئدہ زمانہ کی طرف نبت نہ کی ہو، نہ کی شرط نامعلوم پرمعلق کیا ہو۔اور لفظ انشاء اللہ متنقبل پر ولا الت کرتا ہے۔ ذرکورہ صورت میں انشاء ماضی کے ساتھ استعال ہوا ہے۔اور قرینہ مجری محفل نکاح کے منعقد ہونے پر ولا الت کرتا ہے تو کیا اس صورت میں نکاح سمجے ہوا کہ نیس؟ اگر نہیں تو کیا کاروائی کی جائے اور اب تک جوز عراکی زوجین نے اس صورت میں نکاح سمجے ہوا کہ نہیں؟ اگر نہیں تو کیا کاروائی کی جائے اور اب تک جوز عراکی زوجین نے گذاری اس پر شریعت کا کیا تھم عاکد ہوتا ہے؟ بینوا تو جروا

(۲) اگر کسی فرد کی فرض نمازیں قضا ہو گئیں اور وہ دنیا سے چل بسااوروہ زندگی میں نوافل کی کشرت کیا کرتا تھا تو کیا کل قیامت میں حساب کے وقت قضا نمازوں کی کمی کے وقت نوافل کوفرض کے مماثل قرار دے کرح اب کیا جائے گا؟ بینوا توجروا

الجواب

<sup>(</sup>۱) صورت مسئولہ میں انشاء اللہ کا اثر عقد پرخود پڑے گا اور عقد نکاح منعقد ہی نہ ہوگا اور جتنے دنول تک وہ اس حالت میں میاں ہوی کی طرح رہے، فعل حرام میں جتلار ہے۔ (فاول تک وہ اس حالت میں میاں ہوی کی طرح رہے، فعل حرام میں جتلار ہے۔ (فاوی رضوبہ جلد پنجم ص ۲۵۱)

ان دونوں پر لازم ہے کہ علم کے بعد علیحدہ موجائیں ، پھر باہم عقد سیج کریں۔اور چونکہان دونوں نے معاملات زنالاعلمی میں کیا،اس لیےان پر کوئی الزام نہیں۔ای میں ہے: لاعلمی میں معقدہ غیر ے نکاح کیا تواس پر ندالزام ندگناہ کراب علم کے بعد متار کداور نکاح سیج ضروری ہے۔

(٢) ملغوظات اعلیٰ حضرت ص ٢٠ ميں ہے: جب تک فرض ذمہ ہے، نقل قبول نہيں کيا جاتا ، تو نوافل الی صورت میں مقبول ہی نہیں ، تو ان کوفرض کے بدلہ میں قبول کرنے کا کیا سوال؟ واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمي بمس العلوم كهوى ضلع ٨ررمضان ١١٥ه

(١١٧) مسئله: كيافرمات بي على دين ومفتيان شرع متين متلدويل بي كد

مهاة قمرالنساء ساكن دهانے يوركى شادى تقريبا سولد سال كى عمر ش مسمى محمد رفيق بن رياست على سے ہوئی تھی تقریبایا کچ سال کاعرصہ ہوااب تک رحقتی نہیں ہوئی، رحقتی کا پیم پیغام دینے کے باوجود قرالنساء كوالد بيبيخ كوتيارنبين بين ابقرالنساء كاطرف عطومت من بيدعوى دائر بواس كممرى شادی نابالغی میں میرے ماموں اور مال نے کردی ہے۔ اگر چداس وقت نکاح لڑکی کے والد کی ولایت میں ہوا ہے۔ ہوش سنجا لنے کے بعد میں اس شوہرے راضی نہیں ہوں ، اس لیے بیانکاح فیج کردیا جائے حالانکہ وہ خود بالغیمی اوراس کے والد بھی موجود تھے۔ نیز اس نے ایجاب وقبول کیا تھا، ندکورہ سطور میں چندباتین حل طلب ہیں۔

(١) الرك كيلوغ كى حدكيا بي؟ (٢) آثار بلوغ كيا كيابين؟

(٣) عندالشرع بالغة خودائ ايجاب وقيول وغيره كى مختار ب كنبيرى؟

(٣) بالغه موكراي والدكى ولايت من ب يأنيس؟

(۵) اگر إلى حالت من والدين فكاح باطل كر يحت بي يانيس؟

(٢) اگر كجبرى في تكاح باطل مفهرا دياتو كياعندالشرع بهى تكاح باطل موجائ كا وردومرى جكد ماة قرالتماء كا فاح بوسكا ب يانبير؟ (٤) اگر والدين كے ايماء سے دوسرى جكه نكاح موجائے تو كياجرم موكا اورفقه شرع ك نزديك اليول سے كياسلوك مونا جاہے؟ فدكوره باتول كے تحت شوہر مكى ر فيق خال الرشر عاكسي جرم مين ماخوذ مول تو بحي رقم فرمائين \_اوراب من محدر فيق كوكيا كرمنا جا بيه وا احقر بنشى رياست على موضع نيكوان ساكن جلا يوره واكنانه مهديال استيث ضلع كونثره

مون تو پيرده مال كي عمر شي بالتي مجمى جائك "والسجارية بالاحتىلام و السحيض و الحمل و الحمل و الديس ذلك يسحكم ببلوغ الغلام و الجارية اذااتي عليه خمس عشر سنة "اگر بالخد في الألام و الجارية اذااتي عليه خمس عشر سنة "اگر بالخد في الاحرة تكاح كنو مي كياتو چا به ولى كيا و ينعف نكاح الحرة العاقلة البالغة برضائها و ان لم يعقد عليها ولى بكرا كانت او ثيبا "(باب في الاولياء: ٢٩٣) لي جب كرمها ق قمر النماء كا تكاح حالت بلوغ من اس كي اجازت سي واتحا تو في تكاح كاموال الى بيدا ثين موتا والله تحالي اعلم شين موتا والله تحالي اعلم

عبدالمنان اعظمى، خادم دارالا فماء دارالعلوم اشرفيه مبارك پوراعظم گره سار ذوالقعده ۸۳ م الجواب سيح عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشرفيه مبارك پور

(ITI\_IIA) مسئله: كيافرمات بي علماع دين ومفتيان شرع متين مسئلة بل مي ك

(۱) نکاح فاسدوباطل میں کوئی فرق ہے یائیس؟ اگر ہے تو دونوں کی جامع و مافع تعریف کیا ہے؟

(٢) نكاح بزوج مفقود الخمر بعدا نظارشد بدونكاح باخت زوجه موجوده فاسدم ياباطل؟

(٣) فكاح باطل مين اكر بعدد عوى تفريق يامتاركه موتوعدت واجب إنبين؟

(۳) نکاح فاسد میں اگر مردمتار کہ پرراضی نہ ہوتو عورت کی خلاصی کی کیا صورت ہے؟ بینوا تو جروا استفتی: ناراحم، بازار مہراج کنج پوسٹ جوت جا ند پاراضلع بہرائج شریف

الجواب

(۱) تكاح فاسد وباطل كفرق كے سلسله شي كوئي قول فيصل نميس المد صاحب في القدير في فرق كا اتكاركيا ہے اور صاحب برك فرق بيان فر مايا ہے۔ علامہ شامى فے دونوں قول نقل كئے ہيں كيكن كوئى فيصله ان كر عبارت سے بھى ظاہر نميس موتا۔ آپ شامى كباب المهم وباب العدة ہيں تفصيل ديكھيں۔

(۲) انظار شديد كي آپ نے كوئى المت نہ بيان كى ہے۔ اگر مطلب بيہ كه حقى في مب پر المت نہ نيان كى ہے۔ اگر مطلب بيہ كه حقى في مب پر المت نہ نيان كى ہے۔ اگر مطلب بيہ كه حقى في مب پر المت نہ موجب للعدة فعلى هذا يفرق بين الفاسلا العلماء في جوازه كالنكاح بلا شهود فالد خول فيه موجب للعدة فعلى هذا يفرق بين الفاسلا و الباطل في المعدة "(كتاب الطلاق: ٥/١٥) اور تكاح با خت ذوجہ موجوده باطل ہے۔ اك ميں ہے: "اذاو تا خر احده ما عن الاخر فالمتا خر باطل قطعا" (فصل في المحرمات: ١٩٣٤) موتاركر، وہ تو مرے تكاح ہوتا الله مرادا كر باطل محت ہے۔ الله عن الاخر فالمتا خر باطل قطعا" (فصل في المحرمات: ١٩٣٤)

ى مىس دخول اس مى زنائى ادرزانى يرحدى-

(٣) تفريق قاضى اوروه نه بوتو تفريق اعلم على على بلد \_ والله تعالى اعلم

عبد المنان اعظمى ، خادم دار الافقاء دار العلوم اشرفيه مبارك پوراعظم گره ۵رشعبان ۱۳۸۲ه اه الجواب محج عبد العزيز عفى عنه، الجواب محج عبد العزيز عفى عنه،

(۱۲۲) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ فیل میں کہ

زیدی ہوار مرد یوبندی ،زید کی شادی بمرکی لڑکی ہے ہوئی۔اور اس تکاح کوئی آدی نے پر حایا ،اب لڑکی جب زید کے گھر میں آئی۔ تو پوچھنے پر بولی کہ اب میں ٹی ہوگئی تو اب وہی تکاح جو دیوبندی ہونے کے حالت میں ہوا تھا کافی ہوگا۔ یا دوسر اپڑا ھنا پڑے گا؟ اور اگر تکاح ٹانی کی ضرورت ہوتی تکاح ٹانی کی ضرورت ہوتی تکاح ٹانی ہوگا۔ تو تکاح ٹانی ہے پہلے ان دونوں کے باہم ولی کا کیا تھم ہوگا؟ قرآن وصدیث کی روشنی میں جواب عزیرت فرائیں۔

مایت فرمائیں۔

مستفتی:عبد الستار مقام اختیار پوشلع چھپرہ بہار

الحواد

دیوبندی ہونے کی حالت میں جونکاح ہووہ کافی نہیں، نکاح کا قاضی نی ہویا فیرئی، اس مورت کے دیوبندی فی ہب سے تو ہواستغفار کے بعد دوسرے نکاح بڑھا تا ہوگا۔ اس نکاح سے قبل دونوں میں جو ولی ہوئی وہ قطعی حرام ہوئی۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی، مشمس العلوم گھوی اعظم گڑھ (۱۲۳) مسئلہ: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیاتی شرع متین مسئلہ بندا میں کہ

زید نے نکاح پڑھایا یا نکاح پڑھاتے وقت کلہ شریف نہیں پڑھایا ، ہر کہتا ہے کہ جب تک

پانچوں کلہ نہیں پڑھایا جائے گا، اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح پڑھانے میں کلہ پڑھانا ضروری ہے،

زید کہتا ہے کہ کلہ شریف پڑھانا ضروری نہیں ہے، بلکہ کلہ شریف پڑھایا جاتا ہے باعث ہر کت کے لیے،

لین بکر بار بار کہتا ہے کہ جب تک کلہ شریف نہیں پڑھایا جائے گا نکاح نہیں ہوگا۔ لہذا بکر نے عمر سے

لین بکر بار بار کہتا ہے کہ جب تک کلہ شریف نہیں پڑھایا جائے گا نکاح نہیں ہوگا۔ لہذا بکر نے عمر سے

ایجاب وقبول فطیہ ہوجائے کے بعد کلہ پڑھایا، لین پھرا بجاب وقبول نہیں کرایا، اب علائے وین جواب

دیں کہ زکاح باتی رہایا ٹوٹ گیا؟ پھر بکر کہتا ہے کہ اگر زیدفلاں فلاں مقام پر ہوتا تو اس کا گھونگھا میں گلا پکڑ

کرکاٹ کر پھینک و بتا اور بہت ہی برابرالفظ استعال کرنا شروع کیا، زید خاموثی سے سنتار ہا، زیدمخلہ کے

قاضی اور امام ہیں۔ علائے وین سے انہل ہے کہ زید عمر بکر کے بارے میں جوشریعت کا تھم نافذ

کریں۔ بینواتو جروا

الجواب

شریعت میں نکاح گواہوں کی موجودگی ایجاب وقبول کردینے کا نام ہے، خطبہ بھی ضروری نیس،

کلمہ شریف کی کیابات۔ ہاں خطبہ سنت اور کلمہ شریف مسلمانوں میں پڑھانے کارواج پڑ کمیا ہے، زیدئے اگرا پیجاب وقبول سے پہلے کلم نہیں پڑھایا نکاح ہو گیا۔اس میں کوئی خلل نہیں۔

ہدایہ میں ہے: "النکاح بنعقد بالا بحاب و القبول " (کتاب النکاح: ۲۸۰)

ثکاح ایجاب و قبول سے منعقد ہوجا تا ہے ، بحر یا کوئی بھی جواس شدت سے اصرار کر دہا ہے کہ
بغیر کلمہ پڑھائے نکاح ہوتا ہی نہیں ، شریعت پر افتر او کر دہا ہے ، اس کو قوبہ کرنی چاہیے اور زید کو تخت ست

کہہ کے جو تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی مائے ، اور سیاعلان کرے کہ بھائیو جو میں نے فلا مسلم عالی تھا۔
اس سے دجو می کرتا ہوں ، اور اللہ تعالی کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ فقط واللہ تعالی علم

عبدالمنان اعظمى بمس العلوم كحوى اعظم كره ١٨٨ مرشوال المكرم ١٨٠٥ه

(۱۲۳) مسئله: کیافرماتے ہی علائے دین ومفتیان شرع متن مطدویل میں کہ

زید کی دوار کیوں کی ایک ساتھ شادی ہوئی اتفاق سے شب زفاف میں اڑکی بدل می می الرکی کی می الرکی کی میں الرکی کی می ماں کو پیتہ چلا۔ استفتی محمدامام اختر جامعہ جبیبیہ سلطانپور

الجواب

صورت مسئولہ میں کتب فقہ میں دوصور تیں گئی ہیں۔ بدوطی بالشبہ ہے، اس میں نہ فورت پر کوئی جرم ہے نہ مرد پر، ہاں چونکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کی ہوی سے انجانے میں صحبت کی ہے، اس لیے دونوں اپنی اپنی موطوء ہ کومبرشل اداکریں۔اور دونوں عور تیں عدت گزاریں، پھر بعد عدت دونوں اپنی اپنی اصل ہو یوں کوجن سے ان کا نکاح ہوا ہے، رخصت کراکر لیجا کیں۔

ورع رش من وعليه مهرها بللك وقيل هي عرسك وعليه مهرها بللك قطى عمر و عليه العدة \_

اورائیدوسرافیملہ جوزیادہ خوشگوارہ، یہے کہ دونوں شوہرائی اٹی مورتوں کو ایک ایک طلاق وے دیں اورائی مورت سے تکاح پڑھالیں جس کے ساتھ شب زفاف منائی ہے۔ عالم کیری میں ہے:

قال لكل واحد منهما طلق امرأتك تطليقة فطلقها ثم زوج من كل واحدمنهما الامراء التى دخل بها وقال: قوماالى اهلك على بركة الله . فقال سفيان رحمه الله تعالى ماهذا الذى صنعت؟ فقال احسن الوجوه واقربها الى الالفة وابعدها عن العداوة، اما كان يسقى فى قلب كل واحد منهما شىء بدخول اخيه بزوجته ولكنى أمرت كل واحد منهما

حتى يطلق زوجته ولم يكن بينه وبين زوجته دخول والاخلوة والاعدة عليها من الطلاق، ثم زوجت كل امرأة ممن وطئها وهي معتدة منه وعدته الا تمنع نكاحه وقام كل واحد منهما مع زوجت وليسس في قلب كل واحد منهما شيء \_ (كتاب الحيل، فصل في النكاح: ٩٩/٦) والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمي ، يمس العلولم كلوى مؤ ٨رز والحبير ١٣١١ه

(۱۲۵) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے کرام ومفتیان شرع متین مئلدویل ش کہ

ہندہ کا کہنا ہے کہ میرا نکاح خالد کے ساتھ گھر والوں نے زبردی سے اقرار کروایا۔ ہندہ سرال میں صرف دوروز تھی ،اس کے بعد میکے چلی آئی ،اختر علی ہندہ کو پانچ مہینے کے بعد لے کر بھاگ گیا ،حالا تکہ خالد ابھی تک طلاق نہیں دیا۔ ہندہ کا دوسرا نکاح اختر علی کے ساتھ مور خدہ الرس کی ۱۹۹۸ء کو ہوا ،اس صورت حال میں ہندہ کا نکاح اختر علی سے جائز ہوایا نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرما کیں۔ نوٹ: -ہندہ کا بیان ان لوگوں کی موجودگی میں ہوا۔ (۱) محد الیاس (۲) علاء الدین

(٣) محراسلام ٢٩) محرفلام جيلاني (٥) عبدالجليل - المستفتى بحراسلام مقام على محرضلع مو

الجواب

الله تعالی مسلمانوں کے حال پر رحم کرے شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، اور دنیا مجرکی مصبتیں مول لیتے ہیں، شریعت کا حکم توبیہ ہے کہ:

"لايحوز للولى اجبارالبكرالبالغة على النكاح" (هداية: ٤٩٤)

بالذعورت كاوليا وكوز بردى كركى كراته بيابنا جائز بين، اب ذبردى بياه ديا تواس كى بيمتني ، اب ذبردى بياه ديا تواس كى بيمتني ، لا كالي بيمتني ، لا كالي اختر كراته كالمحراضي هى ، وه كفو تفاتواس لي كرديت ليكن زبردى بى بيما اگر جرا محمى اس سے خالد كرماته فكاح كر جاديا كيا ۔ اوراى اجازت برخالد كرماته فكاح برخاديا كيا تو وه خالد كي مورت بوگئى ۔ اب وه كى دوسر ب كے ليے بغير خالد سے طلاق ليے حلال نہيں ۔ جننے دن اختر على كرماته ربى حرامكارى كى اور زعر كى بحراى طرح ربى تو حرامكارى كرتى رب كى ، اب صرف دوسورت كرماته ربى جالداس كوركمنا چا بتا بو ۔ اور بعد ه بحى اس كے ماته ورج برتيار بوتو وه اس كى عورت ہے ، وه اس كارا ہے ماته دركے اور خالداس دو خوالدات دركھنا چا بتا ہو ، ليكن مزا دينے كے ليے لئكائے ركھنا چا ہے تو يہ بحى لاكرا ہے ماتھ دركے اور خالدات دركھنا نہ چا بتا ہو ، ليكن مزا دينے كے ليے لئكائے دركھنا چا ہے تو يہ بحى لئا بيت بردا كرنا ہے ۔

قرآن شريف من ع: ﴿ فَلَا تَعِيلُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَلَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَقُوا

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيْما ﴾ [النساء: ١٢٩] عودت كوبر كر بركر الكاكرند كو-

ای ش ہے:﴿ وَإِن يَنَفَرُّفَا يُعُنِ اللَّهُ كُلَّا مَّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيُما﴾ [النساء ١٣] اگرمياں يوی عليحده بوجا كيل والله تعالى دونوں كوا يك دوسرے سے بنياز كردےگا۔ تو دوسری صورت ہے ہے كہ خالد ہندہ كومبر كے بدلہ میں طلاق دے دے اور ہندہ اس كوقول كرلے پھر ہندہ عدت گزار كرجس ہے چاہے شادى كرلے۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمى ، عمس العلوم كلوى مؤام رشوال المكرم ١٩١٩ه

(۱۲۲) مسئله: کیافراتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

پیول محرکی شادی شاہجہاں ہے ہوئی، شادی کے بعد معلوم ہوا کہ اس کو پستان نہیں ہے۔اور پستان کا راستہ ہے لیکن خون وغیرہ نہیں آتا ہے۔اس سے حبت کیا تو معلوم ہوا کہ بیاز کی نہیں ہے۔ بلکہ ہجڑا ہے۔اوراس کو پچھ لطف حاصل نہیں ہوا۔شادی شاہ جہاں سے ہوئی یانہیں؟ جواب نے اوازی عین کرم ہوگا۔ مستفتی محرشریف،مقام چنی حضر پورضلع بلیا،مور فد ۲۵ رو 1999ء

الجواب

صورت مسئولہ میں نکاح تو ہوگیا۔اور شو ہر طلاق دے تواس کو ہم بھی دینا پڑے گا۔ قاوی رضوبیہ پنجم ص۲ ۔ واللہ تعالیٰ اعلم عبد المینان عظمی ، بٹس العلو گلوی مئو، ۱۲۷ر جب المرجب ۱۲۷اھ (۱۲۹۔۱۲۷) مسئلہ : کیا فرماتے ہیں علیا نے دین و مفتیان شرع شین ذیل کے مسئلہ کے بارے شل کہ امیر الدین علاقہ کا چوکیدار تھا ،اس کے پاس چند لڑکے تھے بڑے لڑکے کا نام شیم الدین اور دومرے کا نام ایش الدین ، پاپ نے ابعد چوکیداری کرنا ایمن الدین کے نام سے تھا نہ میں ورج کرا المین الدین کے نام سے تھا نہ میں ورج کرا یا تھا۔ امیر الدین اپنے بڑے لڑکے شیم الدین کی شادی کرا کر انتقال کر گیا۔ ابجی ایمن الدین نابالغ تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد امیر الدین اس کام کو کرنے گیا۔ اب جب کہ ایمن الدین ہوشمند ہوا شیم الدین اپنے تھا۔ اپنے کو ایمن الدین نابات کرنے کی جن اور کوشش کرنے لگا ، پچھ دن قبل شیم الدین نے اپنی یوی کو طلاق اپنے کو ایمن الدین اب بر سال کر اصلی ،عرفی بتانا کہاں تک مشخص الدین ۔ اب قر آن وحدیث کی روشن میں نکاح نافی پر مدل جواب قر آن وحدیث کی روشن میں نکاح نافی پر مدل جواب قر آن وحدیث سے عناعت درست ہے؟ آیا ایک صورت میں نکاح ہوایا نہیں؟ اٹبات یا نئی پر مدل جواب قر آن وحدیث سے عناعت کریں نئی کی صورت میں گواہان وقاضی پر شرمی تھم کیا ہے ، جب کہ قاضی بھی گاؤں میں کا ہے۔ ۔ کریں نئی کی صورت میں گواہان وقاضی پر شرمی تھم کیا ہے ، جب کہ قاضی بھی گاؤں میں کا ہے۔ ۔ کریں نئی کی صورت میں گواہان وقاضی پر شرمی تھم کیا ہے ، جب کہ قاضی بھی گاؤں میں کا ہے۔ ۔ کریں نئی کی صورت میں گاؤائن جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تین جگدا ہے کی تاری خسل

(POP)

ر اوت سنانے کی جدا جدا گفتگو کر کے کسی جگہ تراوی نہ سنایا، نیزوں جگہوں کے مقتدیوں کو دھو کہ دیا ایسے حافظ کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی کراہت تو نہیں ہے۔

(۳) ایک عالم دین مسلک اعلیٰ حضرت سے بنسلک سلسلدرضویہ یں سرکارمفتی اعظم ہند سے بعت ہیں عید کی نماز ریڈیو کی خبر پر پڑھایا، پوچھنے پر جواب دیا کہ ماحول سے مجود تھا۔ اس پرشر کی کیا تھم ہے؟ ملل جواب عنایت فرما کیں۔ استفتی : اعجاز احمدرضوی تصبہ پورٹیہ

الجواب

(۱) عام رواج بہی ہے۔ نکاح کی محفل میں دولہا خود موجود رہتا ہے اور عقد نکاح کو وہ خود ہی در میں دولہا خود موجود رہتا ہے اور عقد نکاح کو وہ خود ہی در میں نے قبول کیا کہاں ' قبول کرتا ہے تو تا می غلطی کا نکاح پر اثر اس وقت پڑتا ہے جب کہ منکوحہ یا تا کم خود مجلس میں نہ ہوں۔ جن کا نکاح پڑھایا جارہا ہے وہ خود محفل میں موجود ہوتو تام کی غلطی سے کوئی اثر نہیں پڑتا نکاح سیح ہوجاتا ہے۔

شاى حاشيدوري أرش م: "فانها لوكانت مشارا اليها وغلط في اسم ابيها او اسمها لايضر لان تعريف الاشارة الحسية اقوى من التسمية"

(كتاب النكاح:مطلب في عطف الخاص على العام: ٧٨/٤)

جس عورت کا نکاح پر حایا جائے اگر وہ خود نکاح کی مجلس میں موجود ہوتو خوداس مورت یا اس کے باپ کا غلانام لینے سے نکاح پرکوئی اثر نہیں پرتا ، لینی نکاح سمج ہوجاتا ہے۔

مورت مستولہ میں اولا تو نام لینے میں ایس تلطی نہیں پائی گئی جس سے نکاح پراٹر پڑے، کیونکہ نکاح خوان نے اصلی نام اور نعلی نام دونوں کا ذکر کرلیا۔

عالم كرى شي ب: "جارية سميت في صغرها باسم فلما كبرت سميت باسم آخر. قال : تزوج باسمها الآخراذا صارت معروفة باسمها الاخروالاصح عندى ان يحمع بين الاسمين "

لڑکی کا بچین میں دوسرانام تھا اور بڑے ہوکر دوسرانام ہوا تو زیادہ سیحے میہ کے مثلات دونوں نام کیا جائے۔ ٹانیا: بالفرض نام لینے میں غلطی ہوئی تو یفطی نکاح خواں کی ہے، شو ہر تو وہاں موجود ہاور اپی طرف ہے خود تیول کر رہا ہے کہ میں نے قبول کیا۔ اور ہم بیان کرآئے ہیں کہ زوجین میں کوئی خود موجود ہوکرا بجاب و تیول کرے نکاح سیحے ہوگیا۔ نام لیما بھی ضروری نہیں ہوتا۔

(٣-٢) دونوں صورتوں میں این اس حرام فعل سے توبداستغفار ضروری ہے توبد صادقہ کریں

تب انہیں امام بنایا جائے ورنہ نیس واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمي ، ينمس العلوم محوى منوع ٢٧ رريج الاول ٢٣١١ه

(۱۳۰) مسئلہ: کیافراتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ نکاح اول اور نکاح ٹانی میں فرق کیا ہے؟۔

الجواب

کوئی فرق نہیں، شرعاً نکاح کے بعدمیاں بیوی پریکساں حقوق عائد ہوتے ہیں۔ (۱۳۱) مسئلہ: نکاح کم عمروالی عورت کے سارے حقوق زیادہ عمر والے مرد ہونے والے میں یا ہوں بی زیادہ عمروالی عورت کم عمروالے مردے ہونے پرکیا کراہت ہے۔

الجواب

اگر شو ہر عورت کے سارے حقوق اداکرتا ہے تو کوئی کراہت نہیں ہے اور ادائے حقوق پر قادر نہیں اور بے جوڑشادی کرلیا۔ تو طلاق دے۔

(۱۳۲) مسئلہ: زید نے ایک ایک ہوہ تورت سے نکاح کیا نہ کور تورت کے تین بچے ہیں گرعر ۱۳۲)، مسئلہ: زید نے ایک ایک ہوہ تورت سے نکاح کیا نہ کور تورش دیا ہے ورش زید اپنے دمی تعقید کی انتہا کی تعداد کے طور پر یعنی ہر ماہ تین سورو ہید دیتار ہوں گا ۔ کیا بچوں کی پرورش زید کے ذمہ لازم نہیں ہوگی ؟ زید نفقہ تعداد کے ساتھ دے سکتا ہے؟

الجواب

ان میں جو بچ نابالغ اور کمانے کے لائق نہیں ہیں ان کا نفقہ زید پر نہیں ان بچوں کے باپ پر ہے، اور وہ نہ ہوتو ان کے رشتہ واروں پر بحساب ورافت، بیوی کا نفقہ ضرور زید پر ہے، جس کو چند عاول و بندار مسلمان عورت اور مر داور زبانہ کی حالت دیکھتے ہوئے مقرد کریں گے، اس کے لیے ہر ماہ رقم مقرد کی جاسکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم

الجواب سيح عبدالمنان اعظمي تمس العلوم محوى مؤ (١٣٣) مسئله: كيافرماتي إلى علائر دين ومفتيان شرع متين ال مسئله ميل كه

زید نے کسی غیر مطلقہ عورت کو نکاح انجانے میں پڑھادیا، کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کدا سکا شوہر موجود ہے اور طلاق بھی نہیں دی ہے، ایسی حالت میں زید پر شرعاً کیا تھم ہوگا تحریر فرما کیں۔ استفتی: مولانا محمد ذاکر حسین چھاپ مظفر پور

الجواب

زید توبہ واستغفار کرے اور آئندہ بے تحقیق نکاح نہ پڑھائے۔ اور جن کا نکاح فلط پڑھایا، ان ے جاکے کہے کہ تمہارا نکاح نہیں ہوا، تم دونوں علیحدہ ہوجاؤ۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی ، بتم العلوم گھوی اعظم گڑھ، ۱۸ریج الاول ۹ ۱۳۰ھ

(۱۳۲) مسئله: كيافرماتے بين علائے دين ومفتيان شرع متين مسئلية مل ميل ك

زیدی منکوحہ ہندہ نے بغیرطلاق کے عمرے شادی کرلی۔دریافت بیدامرہے کہ ہندہ کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ حدود شرع میں رہ کراپنی زندگی گذارے یعنی جس کے ساتھ اس نے بعد میں شادی کی ہاس کے ساتھ رہنا بھی چاہتی ہے، لہذا الی صورت میں ہندہ کو کیا کرنا چاہیے ؟ عبدالغفور، مبارک پور پورہ خضر، اعظم گڈھ

الجواب

ہندہ کا اپ شوہر سے طلاق لیے بغیر عمر کے ساتھ شادی کر لیمانا جائز وحرام ہے۔ قران عظیم میں ہے: ﴿وَالْـ مُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاء ﴾[انساء: ٢٤] شوہروالی عورتوں سے شادی حرام ہے، ان دونوں پرلازم تھا کہ فوراعلحد وہوجا کیں اور اپ گناہوں سے توبہ کریں اور ہندہ ذید سے طلاق حاصل کر لے واس کی شادی عدت گذار نے کے بعد عمر سے ہو علی ہے۔ واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی (۱۳۵) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

ایک چھتری نے ایک شادی شدہ مسلمان عورت سے ناجائز تعلق پیدا کرلیا۔ اڑک حالمہ ہوگئ تو لوگوں کو پید چلا۔ ہندہ مسلمانوں کی پنچایت ہوئی۔ اڑکا مسلمان ہونے پرداضی ہوگیا۔ وہاں کے عام لوگوں کی دائے کچبری نے بھی ان دونوں کو مسلمانوں کے سرد کر دیا۔ وہاں کچھلوگ کہتے ہیں کہ کچھ دئے بغیر سے مسلمان نہیں ہوسکتا۔ حمل پانچے ماہ کا ہوگیا۔ ایسی صورت میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ مشمل الدین کوئن جاگاؤں چوک بھوٹمن ضلع سنگھ بھوم

الجواب

آپ کی تحریرصاف نہیں پڑھی گئی۔ جیسا بچھ بیں آیا اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ہندو کی آشانی ایک مسلمان عورت شادی شدہ ہے ہوئی۔ لڑکی حاملہ ہوگئی تو لوگوں کو معلوم ہوا۔ پنچایت بیں دونوں نے اس کا اعتراف کیا اور ہندو نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ جس کی تصدیق کچبری و پنچایت دونوں نے کر دیا۔ اب جب کہ وہ خض اپنے اسلام پرقائم ہے۔ تو اس کے مسلمان ہونے کے ناجائز ہونیکی کوئی وجہنیں۔

قرآن شریف می ب: ﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمَنُ أَلَقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسُتَ مُؤْمِناً ﴾ [النساء: 19] ج این اسلام کا قرار کرے اس کے اسلام ہے تم انکار نہ کرو ۔ ہاں اُڑی چونکہ شادی شدہ ہے۔ اس لیے اس کو نومسلم ے علیحدہ کر لیما جا ہے۔ جب تک اس کا شوہر طلاق نددے اور عدت گزرنہ جائے وہ اُڑی کی کے لیے طال نہیں ۔ عالم کیری میں ہے: "لا یہ حوز للرحل ان ینزوج زوجہ غیرہ " ای طرح قرآن ظلم میں ہے: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاء ﴾ [النساء: ٢٤] واللہ تعالی اعلم ۔

عبدالهنان اعظمى

الجواب سحج عبدالعزيز عفى عنه الجواب سحج عبدالرؤف غفرله (١٣٦) مسئله: كيافرماتي بين علمائي دين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه

مفیدالنساء کی شادی نابالغی میں عبدالباری ہے ہوئی۔ عرصبیں سال کا ہواء اس دوران مفیدالنسا تین چار بارشو ہر کے یہاں گئی۔ سات سال ہوئے عبدالباری پورٹی پاکستان چلا گیا بھی بھی مکان پڑآ تا ہے گریبوی ہے کوئی تعلق نہیں۔ سات سال کے بعد مفیدالنساء نے شوہر کے دوبیاورا پنی روزی ہے تھگ آ کراپنی دوسری شادی کرلی۔ بیدوسرا نکاح جائز ہوایا نہیں؟ فقط۔

فريدالدين كريسني بوسث رونا پورضلع اعظم كره

الجواب

صورت مسئولہ میں جب کے عبدالباری زعرہ ہاور پاکتان سے یہاں آتا جاتا ہے قوجب تک
وہ طلاق نہیں دیتا مفید النساء کی شا دی دو سرے کے ساتھ نہیں ہوسکتی قر آن عظیم میں ہے:
﴿ وَاللّٰمُ حُصَنَاتُ مِنَ النّسَاء ﴾ [النساء: ٢٤] ۔ عالمگیری میں ہے۔ لا یحو زللر جل ان یتزوج
زو جة غیرہ و کذلك المعتدہ ۔ اس لیے مفیدالنساء اور جس نے اس سے دوسری شادی کی دونوں پر لا
زم ہے کہ فورا علیحہ ہ ہوجا کیں ۔ ہاں عبدالباری جب یہاں آئے اس وقت اے سمجھا بجھا کریا ہجہ دے دلا
کریاز بردی ہی اس سے طلاق لے کریا پاکتان ہی سے وہ طلاق بھیج دے، جب مفیدالنساء کی شادی کی کی دوسرے سے ہو سکتی ہادی سے عبدالنساء کی شادی کی کی دوسرے سے ہو سکتی ہا در یہ جو عبدالباری نے اس کو معلق لئکا رکھا ہے بیاس کا بہت براظلم و گناہ ہے۔ وا

الجواب سيح عبدالعزيز عفى عنه الجواب سيح عبدالرؤف غفرله

(ITZ) مسئله: كيافرمات بين علائدوين ومفتيان شرع متين اس مسئله من كه

زیدنے اپنا نکاح صدہ کے ساتھ کیا، نکاح کے دومہینہ بعد صندہ کے پچھ خصائل کے ہموجب زید

نے اپنے نکاح سے نکال دیا اور نہ ھندہ کور کھنا چاہتا ہے اور نہ ہی طلاق دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں قیامت تک طلاق نہیں دے سکتا اور اگر ایک ہزار روپیے بچھ کو لیے تو میں طلاق دے دو نگا اور ھندہ اپنا نکاح کمرے کرنا چاہتی ہے اور بکر ایک ہزار رپیم پر قادر نہیں ہے ، کیا ایک حالت میں ہندہ بغیر طلاق کے اپنا نکاح بکرے کہتی ہے مسئلہ باخر فرما کیں۔ صغیرا حمد قادری ٹھوٹھی باڑی کورکھیوں مناح کے ایک مسئلہ باخر فرما کیں۔

الجواب

زید کا پیطرز عمل هنده کے ساتھ بالکل فیراسلامی ہے اورظلم صریح ہے۔ قرآن عظیم میں ہے:

﴿ فَلَا تَمِینُلُوا کُلُّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلِّقَةِ ﴾ [النساء: ١٦٩] اس کو اپناس طرز عمل فی قیب کرتا چاہے اور سخت عذاب میں بھی گرفتارہ، لیکن جب تک وہ هنده کوطلاق نہیں ویتا اس کی شادی بحریا کسی خص نے نہیں ہو سکتی عالم گیری میں: "لانہ حوز للرجل ان ینزوج زوجة غیره"۔ واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی خادم وارالافقاء واراالعلوم اشرفید مبارک پوراعظم گڑھا ارد والحجہ ١٩٨ه الجواب سے عبدالرؤف غفرلہ درس وارالعلوم اشرفید مبارک پوراعظم گڑھا۔

(۱۲۸) مسئله: کیافراتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس سئلہ میں کہ

زید کی شادی ہندہ ہے ہوگئی، ہندہ کسی وجہ سے زید کے یہاں سے چلی گئی اور بکرسے بلاطلاق شادی کرلی اور بکر ہے حمل بھی ہوا۔

سوال بیہ کے ہندہ کا دوسرا نکاح سیح ہوایا نہیں۔اور بکر وہندہ کا بیٹل کیسا ہے۔اب تقریبا جار ماہ ہوئے کہ بکر نے ہندہ کوطلاق دے دی اب بکرکب نکاح کرسکتا ہے؟ انستنتی :محمد جمن موضع سنسی پوسٹ سٹھیاں ضلع اعظم گڑھ

الجواب

مندہ کی شادی جودوسرے فض ہے ہوئی اگراس نے بیجائے ہوئے کہ بیمورت شادی شدہ کے ،اورائی شدہ کے ،اورائی شدہ کے ،اورائی شدہ کے ،اورائی میں اور ایک نظر کے ،اس سے نکاح کیا تو بین کاح ہوائی نہیں۔دونوں شخت مجرم اور گنہگار ہوئے۔اور جس نے اس میں شرکت کی اور مدد پہنچائی اور بے تو بہ کے مریقو عذاب الجمی کے مستحق ہوئے۔اگر حکومت اسلامیہ ہوتی توان لوگوں کو عبرت ناک سزادی جاتی۔

م ايرش ع: "ومن تزوج امراة لا يحل له نكاحها فو طيها لا يحب عليه الحد عند ابى حنفية لكنه يوجع عقوبة اذاكان علم بذلك وقال ابو يو سف ومحمدوالشافعي عليه الحد" (اولين: ٩٦) جم نے جان يو چركركي ورت سئادى كى جواس كے ليے طال تھى اوراس ے صحبت کی توامام صاحب رحمة اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں سخت سرادین جاہے۔اورامام شافعی اور قاضی ابو یوسف رحمہم اللہ کا قول ہے کہ ان پر حدہ بیعنی ان کوسئگسار کردیا جائے۔

کین موجودہ حکومت میں جب اس کا امکان نہیں تو اب دونوں پر لازم ہے کہ دونوں فوراً علاحدہ ہوجا کمیں اورصد تی دل سے اپنی اس حرکت سے تو برکریں اور جب بچہ بیدا ہوجائے تو بکر اس سے شادی کرسکتا ہے۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی خادم دارالا فقاء دارالعلوم اشر نیه مبار کپوراعظم گڑھ ۱۹ر جب ۸۰ھ الجواب سیح عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیح عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشر فیه مبارک پور (۱۳۹) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مئلہ میں کہ

زید پہلے سے تاج گانے میں مشغول تھا، زید کی شادی کم سناڑ کی سے ہوئی، جب زید کی بیوی با لغہ ہوئی اوراس کے گھر میں رہے گلی تو زید کوان کی بیوی نے بار ہااس حرکت سے رو کا مگر وہ اس سے باز مبیں آیا۔ تب زید کی بیوی این ماں باب کے بہاں چلی گئی اور مال باب سے کہا کہ ہم کواس سے چھوڑا کیں توہندہ کے ماں باپ نے زیدے چھاپ اعموشااور اقرار نامدلیا اور اس اقرار نامد میں شرا تھا بھی لکھے گئے ہیں۔ وہ شرا نظ میہ ہیں ، کہ زیدنے اقرار نامدلیا کہ ہم دیگرالی حرکت کریں تواس کوآپ لوگ طلاق تامہ مجھیں گے اورآپ لوگوں کی جومرضی ہو وہ کریں گے۔ زیدے گھراس اقرار تامہ کے بعد ہندہ حتی، پھرزیدنے پہلی حرکت شروع کردیا، اس حرکت کود کھ کر پھر ہندہ اسے ماں باپ کے وہاں چلی گئی، اس کے بعد ہندہ کے ماں باپ اوربستی والے اس اقرار نامہ پر دوسرے سے ہندہ کی شادی ولائی اور ہندہ ے ایک اڑکا بیدا بھی ہوا، پھرزید کی جگہے آر ہاتھا، ہندہ سے اثنا دراہ میں ملاقات ہوگئی اور ہندہ شوہر اول زید کے ساتھ جلی آئی، جب ہندہ کواپے گھرلایا تو گاؤں والوں نے اس چیز کی پکڑ کی توزید ایک عالم ے استفتاء طلب کیا،اس عالم نے بیہ جواب دیا کہ زید شو ہراول کا نکاح سیح ہے اور وہ تو بہ کرے،ای ون ے مندہ شوہراول کے گھر رہتی ہاور ہندہ سے چار بچے ہوئے ہیں جس میں ایک انقال کر چکے ہیں اور باتی تین موجود ہیں، پھرزیدائی پرانی حرکت ہیںآ گیا ہے، حالانکہ مندہ ایک سیدھی سادھی الرکی ہےاس ے ہندہ کو تکلیف گزرتی ہاور ہندہ کی شادی دوسرے سے ہوئی بینکاح سیح ہوا یانہیں؟اب صورت مستوله مين دريافت طلب امريب كه فدكوره باتول كي تحقيق كرك اورزيد شو براول يركيا تعم صا در بوتا ب اور منده كا نكاح سيح بي أبين؟ بينواتو جروا

المستقتى جميجيل اختر موضع كزهامدرسدرضا دارالعلوم كزها صلع بورسيه مورحه ١ راكست ١٩ ء

الجواب

الله مسلمانوں کے حال پردم فرمائے خوب پیٹ بھر کرحرام کاری کرتے دہتے ہیں اور جب تی اکتا جاتا ہے قو فتوی پوچھتے ہیں ،صورت مسئولہ ہیں تھم صرف زید شو ہراول پر ہی نہیں گئے گا ، ہندہ پر بھی گئے گا ، اوران سب لوگوں پر بھی جواشے دنوں تک خاموش تما شائی ہے رہے اوران عالم صاحب پر بھی جنہوں نے تکاح سیح ہونے کافتوی دیا ، بھلا تکاح سیح تھا تو تو بہ س چیز کی کرائی ؟ صورت مسئولہ میں زید پر واجب ہے کہ فورا ہندہ کوچھوڑ دے ۔ عالم گیری میں ہے" لا بہو و ذللہ جل ان ینزوج زوجة غیرہ " میں نہید نے ہندہ کو اقرار تا مدکھ کرطلاق دی اوراس نے دوسری شادی کر کی تواب وہ زید کی عورت ہی جب زید نے ہندہ کو اور اپ پاس رکھ کرحرام کاری کرتارہا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالافقاء دارالعلوم اشرفیه مبار کپوراعظم گره کارد والقعده ۸۹ه الجواب سیح عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیح عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشرفیه مبارک پور (۱۲۴) هستله: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں که

الجواب

زید جب زندہ ہے اور اس کا خطآ یا ہے تو بغیر طلاق حاصل کئے مندہ کی شاوی دوسری جگہیں

ہو سکتی۔عالم گیری میں ہے: " لا یہ حو ز للر حل ان یتزوج زوجہ غیرہ "واللہ تعالی اعلم۔ عبد المتان اعظمی ، خادم دار الاقتاء دار العلوم اشر فیر مبار کپور اعظم گڑھ ۱۹ ارجمادی الاولی ۹۱ سے الجواب سیجے عبد العزیز عفی عنہ الجواب سیجے عبد الرؤف غفر لہ، مدرس دار العلوم اشر فیر مبارک پور (۱۳۱) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے دین ، مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

ازطرف عبدالرزاق لركى آئھ سال كى تھى ، ملى ماں باپ نے كرديا، گيارہ سال كى عمر ہوئى،
اس كا گونا ہوا دہاں ايك ہفتہ رہى تھى ، مجر چھاہ كے بعد جمتى ، كى ، قريب پندرہ روزتك وہاں رہى ، لڑكا كم
عقل ہے اس كى نظر ہے تا بت ہوا كہ جب ہى ہے ، ن وہاں جانا نہيں چاہى ہے ، مجر جب سے دومر جبہ
اس كى تجرا كچے دنوں تك وہاں رہى ، اب بالكل وہاں جانا نہيں چاہتى ، لڑد كر سے بسند س سے اس كے بارے بس كيا ہونا چاہئے ۔ نشانى انگو تھا حبيب النساء جريا كوث موضع مان پوراعظم گڑھ

الجواب

صورت مستوله میں بلاطلاق حاصل کے لڑکی کی ٹاوی دوسری جگرتیں ہو یکتی۔
عالم گیری میں ہے: ﴿ طلاق المحرہ واقع ﴾ (اولین: ۳۳۸)
اورطلاق ویٹاشو ہرئی کا کام ہے۔ عالم گیری میں ہے:
﴿ لا یحو ز للرحل ان یعزو ج زو ﴿ اللهِ اللهُ تعالی اعلم عبدالمئان اعظمی ، خادم دارالاقاء دارالعلوم اشرفیم بارکوراعظم گڑے ، ۲۹ رد والقعدہ او ہ الجواب سیحے عبدالرؤف غذیا، مدری را العلوم اشرفیم بارکوری العلوم اشرفیم بارکوری العلوم اشرفیم بارکوری کی مسئلہ نے کیافر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زیدی شادی ہندہ کیساتھ ہوئی تھی، زید بیار پڑگیا ادروہ اس قابل نہیں رہا کہ حقوق زوجین آو در
کنارنان وفئقہ بھی اداکر سکے ۔زیدی مسلسل بیاری نے اسے اس قابل بنادیا کہ زندگی کا سہارا اس کو بالکل نہیں ،الی حالت میں جب اس کو ہر طرف مجبوری نظر آئی تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلا کر حمیدہ کو سونپ دیا ،اور زبان سے کہدیا کہ ہر طرح حمیدہ کی گذراو قات کے لیے میرا چھوٹا بھائی بکر مالک ہے ، بکر تیارہو گیا اور ہرامکانی کوشش کرنے لگا کہ جمیدہ جائزیا تا جائز کی طرح بھی بیرشتہ تبول کرے ، جمیدہ دوران علالت زید کی بات ٹالتی رہی اور زید کی تیار داری میں مصروف رہی ،زیدا چھا ہوگیا، زید و بکر میں لڑائی چیڑ گئی اور اس کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو، ااور یہ بات حمیدہ کے والدین کو بھی بری گئی اور بیا ہے تھے، یہ اس آدمی کے گھر گئی اور ایک دوسرے آدمی کے ساتھ منکوح کرتا چا ہے تھے، یہ اس آدمی کے گھر

رہتی ہے میراخیال ہے کہ حقوق زوجین کی اوائے گی میں بھی کوئی سرنیس ہے لیکن حمید و کا فکاح اب تک نہیں ہو پایا،اس لیےوست بستہ التماس ہے کہآ پازراہ شرع لکھنے کی زحمت کریں۔زید کا زبانی کہنا طلاق ہوگیا کہ زیداچھا ہونے کے بعدیہ کہدم اے کہم نے بوجہ مجبوری میں کہا تھا بمرجمی کہتا ہے کہ جھاکو زید نے سونیا تھااور میں نے دونوں کا بار دوران علالت اٹھایا تھا،ادھر حمیدہ کے والدین نے بیتما شدد کمچے کر تیرے کو ہاتھ پکڑا دیا۔اب حمیدہ کے لیے کیا جارہ از راہ شرع بتانے کی زحمت فرمائے کہ اس کی زعم گی محرى بوئى - احقررياض احمر موضع لارتكر بوسث ازول ضلع اعظم كره

اگر سوال میں واقعہ بالکل میچ سیج بیان کیا گیا ہے اور زید کے الفاظ بے کم وکاست بیان کردئے مے بیں تواس صورت مسئولہ میں حمیدہ برستورزید کی بیوی ہے،اس نے کوئی ایسالفظ کہا بھی نہیں کہ حمیدہ پر طلاق پڑے اور جب تک طلاق ندو ہے میدہ کی شادی دوسری جگہیں ہو سکتی۔ عالمگیری میں ہے:

" لا يحو ز للرحل أن يتزوج زوجة غيره "(١/٨٥٣) والله تعالى اعلم-عبدالمتان عظمي، خادم دارالا فماء دارالعلوم اشر فيدمبار كيوراعظم كره ١٥ مرذ والحجه ٩١ ه الجواب سيح عبدالعزيز عفى عنه الجواب سيح عبدالرؤف غفراء، مدرس دارالعلوم اشرفيه مبارك بور (۱۳۳) مسئله: كيافرماتي بي علائے دين ومفتيان شرع متين اس متله ميں كه

وحيداحماكا نكاح كل زرينه خاتون ولدوكيل احمد سے ہوا، بڑھ طل سخ ضلع گور كھپور جب كه زريد خاتون كا تكاح يهليانا بل احدولد جليل احد برهل محنج موركهيور الناح بواب جوابحي طلاق نبيس بواب، المستقتى ،وحيداحد والدكانام سعيداح كرام كريم الدين پوريكي بولت گھوى ضلع مؤبو يى

برتقدير صدق متفتى صورت مستوله مين اكرزرينه فاتون كانكاح اول شرعاميح موا مواوراس ك شو ہرنے طلاق نددی ہوتواس کا بیدوسرا نکاح جو سمی وحیداحد کے ساتھ ہوا سی نہیں۔عالم کیری میں ب " لا يحو زللرحل ان يتزوج زوحة غيره " اوراكر بهلا والاتكاح سيح ندموا مويا شومر في طلال ويدى مولوعكم دوسراموكا واللدتعالى اعلم

عبدالمثان اعظمي بمس العلوم كحوى شلع مئولا ررسج الاول واسماج

(۱۳۴) مسئله: كيافرماتي بي علائدين ومفتيان شرع متين اس مسئلمين كه

بلاطلاق حاصل کے والدین نے اپنی بٹی کی شادی دوسری جگه کردی، اس غیرشری طریقت

لوگوں نے لڑک کے والد کو آگاہ کر دیا ۔ تو وہ بھند تھے کہ طلاق ہوئی ہے۔ جو بھی گواہ پیش کرتے تھے زبانی
اور غیر شرکی ۔ علامہ قمر الزمال خال صاحب نے پہلے شوہر کے والدے دریافت کیا تو انحوں نے کہا کہ
طلاق نہیں ہوئی ہے۔ ایس صورت میں علامہ نے فرمایا کہ آپ اپنے لڑکے سے طلاق دلوادیں ۔ اور لڑکی
والے کومشورہ دیا کہ آپ پہلے شوہر سے طلاق حاصل کریں پھر لڑکی کا نکاح کریں ۔ مگر عرصہ دیڑھ سال
گذر دہا ہے درمیان میں لڑکی کو ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ لڑکی کے والد نے طلاق حاصل نہیں کیا ہے۔
صورت مسئولہ میں لڑکی اور اس کے والد پر شرک بھم کیا نافذ ہوتا ہے برا دراور عام مسلمانوں کیلیے کیا بھم نافذ
ہوتا ایسے خض کی خوشی اور تی میں شرکت کرنی جا ہے یا نہیں۔
استفتی جماسا عیل موہانہ مرز آبود

الجواب

برنقذ برصدق متفتی ،صورت مسئولہ میں لڑکی اور دوسرے نکاح پڑھوانے والے شوہر پرواجب ہے کہ فوراا کیک دوسرے ساگر وہ دونوں ایسانہیں ہے کہ فوراا کیک دوسرے سے الگ ہوجا کیں اور متعلقین انھیں علحدگی پرمجبور کریں۔اگر وہ دونوں ایسانہیں کریں تو وہاں کے تمام مسلمان ال کر دونوں کا بائیکاٹ کریں تا آ نکہ وہ اپنی حرکت ہے باز آ جا کیں۔ پھر پہلے شوہرکی زیادتی ہواور پہلے شوہرکی زیادتی ہواور طلاق حاصل کر کے عدت گزار کرچا ہیں تو انکا نکاح پڑھالیں۔اور پہلے شوہرکی زیادتی ہواور طلاق ندرے تو اس کا بھی بائیکاٹ کریں۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمي بمس العلوم كحوى ١٢ اشوال المكرّ مرس العلق

(۱۲۵) مسئله: كيافرماتي بي علائدوين ومفتيان شرع متين اس مسئله بين كه

زیدگونگاہاس نے ہندہ سے شادی کرلی ہندہ نے ایک بچہ جنا۔ ابھی زیدنے ہندہ کوطلاق نہیں دیا، کہ بکر نے ہندہ کو بلاق آیا ہے دیا، کہ بکر نے ہندہ سے شادی کرلی۔ بکر سے شادی کرنے کے ایک سال بعد ہندہ کو بچہ پیدا ہوا۔ تو آیا ہے ہندہ کا دوسرا پچرکیسا ہے۔ اور اس کی شادی جائز ہے یانہیں۔ بینوا تو جروا اسکستفتی: فیاض احمداعظی

الجواب

صورت مسئولہ میں ہندہ نے بحرے جوشادی کی وہ نیس ہوئی۔ عالم کیری میں ہے: لا یحوز للرجل ان یتزوج زوجة غیرہ۔

اور دوسرے بچہ کا نسب دوسرے شوہرے ٹابت نہیں ہوگا۔اوراس نے ہندہ کو جتنے ون تقرف میں رکھایا ای صورت میں مزیدر کھے گانا جا نزوحرام ہوگا۔

عديث شريف من بن الولد للفراش وللعاهر الحجر والدتعالى اعلم عديث شريف من العلم علم المنان اعظمى، من العلوم محوى اعظم الرح

(۱۳۷\_۱۳۲) مسئله: كيافرمات بين علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه

(۱) فقیروخال بنجاراسوجت روؤوالے نے اپنیاؤی کی شادی مگزی گر بنجارار سوجتن کے لڑکے كے ساتھ كردى ،آپسى ان بن كى وجہ ان كى نيس بنى ،راضى خوتى سے طلاق موكى ،ددبار واس الرك کا نکاح یالی کے پاس بورا الح قوم بی ش کرادیا ، کچودن یام بیندشامل رے،اس کے بعد سوجت روڈ کا ایک سیبائی بیجامصروف کالز کااے لے کر کیڑے زیور کچھ نقدی لے کر فرار ہوگیا، اس بات کو قریب یا کچ یاچھ سال ہوئے ادھرادھر مارے مارے بھرے، چھ مہینہ ہونے آئے اس کا بڑا بھائی لڑے کا یالی میں رہتا ہے وہ چیپ کے سے آدھی رات کے وقت ایک مولا ناصاحب جومقیم امام ہیں ان کو بلوایا اڑوس پڑوس ے ایک دو ملنے والوں کوشامل کر کے مولانا صاحب کو کہا کہ بیاڑ کی کنواری ہے جاریا کچے سال سے ادھر ادھر پھرتی ہاس کا نکاح پڑھوادو،مولانا صاحب نے دوجارآ دی کے شہادت پرتکاح پڑھادیا، يہمى معلوم نبیں کیا کہ یا فی سات سال میں کہیں تکاح ہوایانہیں؟ اس کے ماں باپ زندہ میں یانہیں؟ اس کے رشتہ دار بھائی بہن بھی ہیں یانہیں اس کا خاوند آج بھی بچا پور میں زندہ ہے، بھا گئے کے بعد نہ طلاق دی اور نہ کوئی کاروائی کی ،لوگوں میں بیربات عام ہورہی ہے کہ تکاح پڑھانے والا اور جیتنے شامل ہیں ان کا تکاح نوث كيا، دوباره ان سبكوتكاح لوثانا يزع كا، ورندامام تماز يرهائ كاتو تمازنيين موكى دوباره لوثاني بڑے گی، یہیں یال کے یاس مان بورہ بھی میں ایک بغیر طلاق کا تکاح پڑھادیا تھا، تکاح میں وس آ دمی شامل تھے، بوڑ ھے بھی تو جوان بھی ،حاواس سے مولوی کو بلا کرسب کو لائی پھر دوبارہ تکاح پڑھا تمازی ائے میچے نماز پڑھنے سے کنارہ اختیار کرنے لگے، آپ حدیث شریف کے مطابق حوالات حدیث کاویتے ہوئے خلاصہ جواب عنایت فرمائیں یا مولینا کے ساتھ والوں کو دوبارہ نکاح پڑھوائیں ،اور جو نکاح پڑایا گیاہے وہ میچے ہے یا غلط؟ جواب ڈاک سے بی روانہ فرمائیں۔

(۲) ایک عالم دین مقیم امام فج بیت الله کے لیے تشریف لے گئے ، طواف کعبہ کرتے وقت ان کے پاؤں کے بیچے ایک سونے کی چیز ال گئی ، انہوں نے اپنی جیب میں رکھ لیا ، ان کے ہمراہ جو ساتھ تھے ان کومعلوم ہوگیا لوگ کہتے ہیں کہ مولا ناصاحب کو وہ بیت المال میں جمع کر دیتا چاہیے تھا ، یا انک پراعلان کروادیتا چاہیے تھا اس کا مالک آکروہ چیز حاصل کر لیتا ، مگر امام صاحب نے یہاں لاکر ایک تیمرے کے ہاتھ وہ چیز فروخت کروادی جس کا روبیہ چاریا ساڑھے چار ہزار روپیہ نفقہ طاء وہ رقم مولا ناصاحب کے لیے جائز ہے یا ہیں ؟ کسی پیتم ہوہ کمز ورکودے دیتا چاہیے تھا یا مولینا اپنے کام میں فرج کرے ؟ حدیث طیبہ جائز ہے یا ہوالہ دیتے ہوئے جواب عزایت فرما کیں۔ استفتی محرصین مکان فمرہ سپالی راجستھان سے جواب حوالہ دیتے ہوئے جواب عزایت فرما کیں۔ استفتی محرصین مکان فمرہ سپالی راجستھان

الجواب

(۱) برتقد برصدق مستفتی صورت مسئولہ میں اس عورت کا یہ دوسرا نکاح نہیں ہوا عورت اور مرد ونوں پرلازم ہے کہ وہ فورا علیحدہ ہوجا کیں در نہ اللہ تعالیٰ کے تخت عذاب میں گرفتار ہوئے ادر معروفاں کے لائے کا بڑا بھائی اور توقیقہ جو جانے ہوئے ان کے ساتھ ہوئے یا جھوٹی گوائی دی وہ سب گناہ کیرہ کے مرتکب ہوئے سب پرتوبہ اور استغفار نہ اری ہے ، امام صاحب نے لاعلی میں ان لوگوں کے بیان پر اعتبار کر کے اگر نکاح پڑھا دیا تو ان پرکوئی ظلم عاکم نہیں ، ہاں انہیں لازم ہے کہ وہ اعلان کریں کہ میں نے انجانے میں جو نکاح پڑھا دیا تھا وہ ہوائی نہیں ، مردو عورت دونوں علیحدہ ہوجا کیں اور اپنی گنا ہوں سے تو بہ کریں ، ہاں اگرامام صاحب علا اڑجا کمیں کہ طلاق نہیں ہوئی تو کیا ہوا میں نے جو نکاح پڑھا دیا وہ سے تو ہو اور ان کے بیتھے نماز نہیں ہوگی تو کیا ہوا میں نے جو نکاح پڑھا دیا وہ سے تو مروران کے بیتھے نماز نہیں ہوگی ، انہیں تو بدواستغفار تجد بدایمان و نکاح سب کرنا پڑے گا۔

(۲) امام صاحب نے اگر بدنتی ہے وہ زیورا پی جیب میں رکھا تو وہ ایک لا کھ گناہ کے مجرم ہوئے اور اگر نیت اعلان کرنے کی ہی تھی اور مکہ میں پچھاوگوں کو بتایا بھی گر لینے والانہیں آیا تواب اگرامام صاحب فقیر وقتاح ہوں تو وہ رو پیرا ہے مصرف میں خرچ کر سکتے ہیں گر مالک جب آئے گا تو انہیں ویٹا پڑے گا اور قتاح نہ ہوں تو فقیروں پر خرچ کریں ،اپنے او پر خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی ، عمر العلوم گھوی مئو محدر بھے الاول کا ۱۴ اھ

حبراتهان المن من المعلق عرد الأول عام اله (۱۵۱۱۵۸) مسئله: كيافرمات بين علائد وين ومفتيان شرع متين مسئله ذيل مين كه

(۱) زید کی شادی ہندہ سے ہوئی اور زید نے ہندہ کوطلاق نہیں دیا ،اور ہندہ نے اپنے باپ بکر گا مرضی سے دوسری شادی خالد کے ساتھ کر لی تو کیا بیدوسری شادی کرنا ہندہ کے تق میں کہاں تک جائز ہے اور کہاں تک نا جائز؟ مہریانی فرما کرفر آن وحدیث کی روشنی میں اس کا جواب عنایت فرما کیں۔

(۲) زید نے اپنی بیوی ہندہ کوطلاق نہیں دی اور ہندہ کے والد بکرنے بغیر سو سے سمجھے ہندہ کی دوسری شادی خالد کے ساتھ کرادی تو کیا بینکاح کرنا جائز ہے بانہیں؟

(٣) زيد سے بغيرطلاق كروائے ہندہ كے والد بكرنے ہندہ كى شادى خالد كے ساتھ كروادى توہندہ كے باپ بكركا نكاح ثوث كيايا ہاتى ہے؟

(٣) كياعدت كاندريا بغيرطلاق كدومرك منكاح كرواف والحكايا تكاح پرهافي والے قاضى كا فكاح پرهافي والے قاضى كا فكاح توجه اور كيا طلالہ بھى كرانا پرتا ہے؟ مهر بانى كركے جملہ سوالات كے جوابات قرآن وحديث عنايت فرمائيں۔ السائل: مولانا عبدالوحيد فيضى

الجواب

شوہرے طلاق حاصل کے بغیر عورت کو کسی دوسرے کے ساتھ شادی کرنا حرا ، ہے۔ عالم مرا

مي إ: الايجوز للرجل أن يتزُوج زوجة غيره-

یں بر تقذیر صدق متفقہ ہندہ کی دوسری شادی حرام بخت حرام، کی اور دوسر مے خف ( کی اور دوسر مے خف ( کی اس کے ساتھ تعلقات زناشو کی قائم کرنا ، ناجائز اور گناہ شدید ۔ ہند، اور الد پر لازم ہے کہ دونوں علیحدہ ہوجائیں۔ ایسے عقد کو جان ہوجھ کر پڑھانے والے ، پڑھنے والے ، بڑھنے والے ، بنا شریک ہونے والے سب گنا ہگار، خطاشعار اور سختی عذاب نارہوئے۔ ان سب پرتو بدواستغنار نہ وری البتہ گناہ کال کے فاح پرکوئی اثر نہیں اور ان کا فکاح ٹوٹائیں۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمى بشس العلوم كلوى ضلع مؤاارجمادى الثاني ١١٨٨ه

(سن مسئله: كيافرماتے بين علائے دين ومفتيان شرع متين مسئلي بل ك

ہ ہے یہاں ایک مئلہ در پیش ہے جس کے بارے بیں جناب سے گذارش ہے کہ قرآلاہ مدیدہ وفقہ کی روشی میں برل جواب عنایت فرما کیں عبدالختی کی بیوی صدرالدین کے ساتھ کی دن علی گئی اور صدرالدین میں برل جواب عنایت فرما کیں عبدالختی کی بیوی صدرالدین کے ساتھ کی دن چلی گئی اور صدرالدین مہینوں اس کوادھرادھر پھرا تارہا، پھرا پنے مکان میں لے کررہنے لگا اور کوشش لگا کہ عبدالختی طلاق دے دے ، مرعبدالختی نے طلاق نہیں دی ، بعدہ دو قبین تا جائز بچے بیدا ہوئے اور اب تک اپنے مکان میں رکھے ہوئے۔

سوال: اگر عبد الغنی طلاق دے دے اور صدر الدین سے نکاح کر دیا جائے تو نکاح درست اللہ کنہیں؟ اور نکاح کے بعد صدر الدین کی جائز ہوئی ہوگی یانہیں؟ اور جو بچے پیدا ہوں گے جائز ہوں گے یانہیں؟ والسلام عبد الشکور بنکٹ ضلع اعظم گڑھ

الجواب

مدرالدین اورعبدالفنی کی بیوی دونوں اتنے بوے گناہ میں جٹلا ہوئے ہیں کداگر اسلامی کھون موتی تو میں جٹلا ہوئے ہیں کداگر اسلامی کھون ہوتی تو دونوں کوسٹک سار کردیا جاتا اور اب بھی اگروہ بے تو بھر جائیں توعذاب الجی بیس گرفتار ہوں گی مدر الدین پرواجب ہے کہ دوہ تو فورا اس عورت سے علیحدہ ہوجائے عبدالفنی اگراپی بیوی کو طلاق اللہ مدر الدین ہے کہ دوہ تو عدرت کے بعد اس کا لکاح جس طرح دوسرے مردوں سے ہوسکتا ہے صدر الدین سے بھی ہوئے م

قرآن عظيم من ب (وأُجل لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمُ أَن تَبَتَعُوا بِأَمُوالِكُم ﴾[النساء: ٢ ]الله

كالبالكال

مستح كے بعد جو بچے پيدا ہول كے ضرور سيح النب ہول كے -حديث شريف ميں ہے: "الولد للفراش" \_ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالافقاء دارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گڑھ سرصفر ۸۳ھ الجواب سیجے: عبدالرؤف غفرلہ، مدرس اشر فیدمبارک پور الجواب سیجے: عبدالعزیز عفی عند، (۱۵۳) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ

قاطمہ کا نکاح زید کے ماتھ ہوا، فاطمہ کھ دنوں زید کے ماتھ گزر برکرتی رہی۔ پھراس نے زید

کے ماتھ دہنے سے انکار کردیا اور یغیر طلاق لیے ہی بکر کے ماتھ چلی گئی۔ اور کوٹ میرج کرائی سال بھر

کے بعد فاطمہ کیطن سے ایک بچہ بیدا ہوا، اس صورت میں بچہ طلالی ہے یا جرامی؟ اگر کمی نے بحر کا نکاح

قاطمہ کے ماتھ پڑھادیا۔ تو اس کے لیے کیا تھم ہے۔ شریعت میں کوٹ میرج کا اعتبار کیا جاتا ہے یا تیل ۔

بکر اور فاطمہ پرشریعت کی جانب سے کیا سزاہے، نیزیہ بھی بتا کیں کہ اس صورت میں فاطمہ اور بکر کے

بہال کھانا کھانا اور ان سے کلام کرنا اس کے گھرشادی وغیرہ کرنا جائز ہے یا نیس؟ زید کی بھی صورت میں

فاطمہ کو طلاق دینے پر تیار نہیں ہے۔ حدیث وقرآن کی روشن میں مفصل جواب عنایت فرما کیں۔ پیٹا

قاطمہ کو طلاق دینے پر تیار نہیں ہے۔ حدیث وقرآن کی روشن میں مفصل جواب عنایت فرما کیں۔ پیٹا

الجواب

صورت مسئولہ میں ہندہ کا بغیر طلاق لیے ہوئے نکاح ٹانی کرنامحض باطل ہوگا اور زوج ٹانی سے وطی نری زنا ہوگی اور جس نے نکاح پڑھایا اگروہ اس حال سے آگاہ تھا اس کے باوجود اس نے نکاح پڑھایا تو پیخت گنھگار ہوئے اور مستحق عذاب نار ۔ فرآوی رضوبہ جلد پنجم

جب شوہراول نے طلاق نہیں دی تو لا کھ کوئے میری کرائے نہ ہوگا اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ اس کا کا فی اعتبار نہ ہوگا۔ اس کا کا ٹائی سے جنتی اولا دیں پیدا ہوئیں سب ولد زنا ہوئے کین ٹابت النب ، اس لیے کہ حدیث شریف شن ہے : السولمد للفراش ولمعاهر الحجر ۔ اور شریعت میں زنا کی حدیب کرا گرفیر شادی شدہ نہ کرے تو سوکوڑے مارے جا کیں ۔ قال اللہ تعالی : ﴿المزانی والزانیة فا جلدوا کل واحدہ منهما ما الله کھومت نہ جلدہ کی [النور: ۲] اگر شادی شدہ ہے تواس کے لیے رجم ہے ۔ لین آج بندوستان میں اسلامی کومت نہ رہنے کی وجہ سے کون بیر سزادے ، ان کے لیے معاشرتی بائیکا ثن ہی کا فی ہے ۔ یعنی ان کے ساتھ کھانا ہینا مسلام وکلام میل وجول نششت و برخاست سب ترک کردیں ۔ زید کے ساتھ اگر ہند وہیں رہنا جا ہی ہے تو سلام وکلام میل وجول نششت و برخاست سب ترک کردیں ۔ زید کے ساتھ اگر ہند وہیں رہنا جا ہی ہے تو اسے طلاق دے دینا جا ہے ۔ حدیث شریف میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے کہ:

"ان بنت الحون لما ادخلت على رسول الله تنظيق و دنا منها قالت اعوذ بالله منك فقال لها لقد عذت، الحقى باهلك" \_ ( بخارى شريف جلد ثانى ) والله تعالى اعلم عبد المنان اعظمى شمس العلوم

(١٥٣) مسئله: كيافرمات علاع دين ومفتيان شرعمتين مندوجه ذيل مسئله يس كه

ہندہ شادی شدہ ہے اوراس کا شوہر باہررہ تا ہے اس کے بغیر طلاق دیے ہوئے ہندہ کا نکات اس کے والد نے دوسرے ہے کر دیا اس کے بعد قاضی کے اوپر گاؤں والوں نے سو(۱۰۰) روپیداور گواہوں کے اوپر بچاس بچاس دوپید ہماندر کھا اس کوگاؤں والوں نے لیا۔ لہذا قرآن وحدیث کی روثنی جس مفصل طورے جواب عزایت فرمائیں۔ استفتی بمنیرا حجہ بمقام و پوسٹ اوسری خورد اعظم گڑھ

الجواب

صورت مستوله مين منده كا نكاح دوسر مصحف في بين مواروه الني بيلم منكوحه كى شركى بيوى برعالم كيرى مين ب: "لا يحوز للرحل ان يتزوج زوجة غيره"

ہدہ م ایرن میں ہے۔ بیسور سوس ماروی دوں اور کا اور حالا سے بیسور سوس میں اور کے اور کا اور کے اس نکاح کے لیے کوشش کی یا گوائی دی یا نکاح پڑھایا سب سخت گناہ گار ہوئے اور بے قور کے اور بے قض پرواجب ہے کہ فوراا کیک دوسرے سے ملی میں ، چونکہ شریعت میں مالی جر مانہ وصول کرنا جائز بیس اس لیے پنچوں پرواجب ہے کہ جننا سے میں مالی جر مانہ وصول کرنا جائز بیس اس لیے پنچوں پرواجب ہے کہ جننا

جتنار و پیدلیالوگوں کو واپس کریں۔واللہ تعالی اعلم عبدالهٔ مان اعظمی بشس العلوم کھوی اعظم گڑھ، ۲۵ رشوال المنکرّم ۸ ۱۳۰۰ھ

## تعدداز دواج كابيان

(۱۷) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ فیل میں کہ زیدوصالحہ ہاہم محبت کرتے ہیں۔صالحہ کہتی ہے کہ اگر ہماری شادی زید سے نہیں ہو کی تو خود کئی کرلوں گی، زیدشادی شدہ ہے زیدی ہوی صالحہ سے شادی کرنے پرداضی نہیں ہے۔گاؤں کے دشتہ سے صالح بھتجی بھی ہے۔اب عرض بیہے کہ

(۱) ان دونوں کے مامین شادی ہو عتی ہے انہیں؟

(۲) یوی کے عدم رضا مندی اور گاؤں کے رشتہ میں بچا بھیجی ہونے کے باوجودزید اگر کورث میرج کرلے تو شرعاً اس کے نکاح کا کیا تھم ہے؟ اس کا جواب قرآن وصدیث کی روثنی میں مفصل تحریر

استفاء کے پیڈرعنایت فرمائیں۔

صورت مستولد میں زید کی موجودہ بیوی کے اقر رایا انکارے صالحہ کے ساتھ نکاح سیج ہونے ہر كونى الرنبين يريكا ريدكا تكاح صالحه على المراكزة والعظيم من ب: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاتَ وَرُبَاعَ ﴾[النساء: ٣] - الك ملمان جار شاديا ل كرسكا ب-

بداييس ب: لانها من المحللات في جميع الحالات ربيرحال ملمإن كيا شادیاں جائز ہیں۔ای طرح صالحہ کے گاؤں کے دشتہ ہے جبی ہونے کا بھی کچھاڑنہ پڑیگا۔قرآن عظیم میں مٍ: ﴿ وَبَنَاتُ اللَّاحِ وَبَنَاتُ اللَّانُحت ﴾ [النساء: ٢٣] حقيقى بمائى بهن كار كيال مرد يرحرام بين-

كاؤل من تومريزا عاورباب موتاب اور مرجووا بحقيجا اورجيجي توصالحذيدي حقيق بعيجي موتواس كا تكاح زيد كے ساتھ حرام ہوگا، ورنہ جائز ہوگا۔ليكن خووز يدصاحب كو چند باتيس سوچنے كى بيل -قرآن معظیم نے بیک وقت کی عور تیں اپنی زوجیت میں رکھنے کے لیے سب بیو یوں کے درمیان عدل اور برابری كَ كُرى شرط لكاكى بـ ارشادالى ب: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تَعُدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾[النساء: ٣]

اگر پیخوف ہوکہ سب بیویوں سے انصاف نہ کرسکے گا تو ایک سے ہی بیاہ کرو۔اور اللہ تعالی فرماتا ہے: تم عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے۔ اور حدیث شریف میں ہے: جس کی دوعور تیں ہوں او روہ ان میں سے ایک کی طرف مائل ہوتو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ آ دھا دھڑ فالج زوہ ہوگا۔ یعنی حساب کتاب تو بعد میں ہوگا قیامت میں حاضری ہی اس کی اس طرح ہوگی کرآ دھا دھڑ فالج زوہ موگا توجب كم لوگ بى ايے بول مے جودو مورتوں كے درميان انساف كر از و پر بورے اتريں مے اور ظالموں اور بے انصافوں کے لیے آخرت کی بیخواری اور عذاب ہے اور دنیا میں زحت شدیدہ ہے کہ اگرزید کی پہلی عورت اس ہے جنگ پرآمادہ ہوگئ تو آج کی گورنمنٹ پوری طرح عورت کا ساتھ دیتی ہے اور عورت کے اخراجات اتنے مقرر کرتی ہے کہ مرد کی زندگی عذاب ہوجاتی ہے۔ بیددنیا کا عذاب ہے۔ جس میں آج کل دوشادی کرنے والے اکثر جتلارہے ہیں۔

اورا گرزیداورصالحه کی عمرول میں زیادہ تفاوت ہوتو تھوڑے ہی دنوں میں جب محبت کا نشدار جائے گا۔ ترطرفین ایک بار پرخورکشی کوسوج سکتے ہیں۔ اور بقول ذوق:

اب و گھراکے کہتے ہیں کہ مرجا کیں گے مرکے بھی چین نہ پایا تو کدهرجا کیں گے كا حال موجائے گا۔الغرض بم نے سوال میں ذكر كى موئى شادى كاشرى تھم اوراكى شاد يون كا

( سيالكاح

نثيب وفرازسب واضح كرويا - ﴿ وَاللَّهُ يَعُلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصَلِح ﴾ [البقرة: ٢٢٠] والشرتعالى اعلم عبدالمنان اعظمى بمس العلوم كلوى شلع مئو ١١ر جادى الاخرى ١٣٢١ه

## تكاح فتتى كابيان

مسئله: كيافرمات بين علائ وين ومفتيان شرع متين مسلدويل من كد

منده کی شادی تقریبا آٹھ سال قبل زید کے ساتھ ہوئی تھی، ہندہ دیکھنے میں شکل وصورت ہاتھ ہی اورآ واز وغیرہ میں عورت ہی کی طرح ہے۔ ظاہری اعتبارے بالکلیہ عورت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن شادی ك بعدزيد كومعلوم مواكدد كيض بن توعورت بالكن هيتناعورت نبيس بنا قابل جماع ب-صرف بیثاب کرنے کے لیے ایک سوراخ ہٹرم گاہیں ہے۔ ایک صورت میں لوگوں نے ہندہ کوطلان ولائے بغير منده كى بهن خالده سے زيد كا نكاح كراديا\_ تويد فكاح درست موايانيس؟ اگر درست نبيل مواتو فكاح برحانے والے، گواہان اور تا کے و منکوحہ پر کیا تھم ہے؟ اور اس سے جونچے پیدا ہوں کے وہ حلالی ہول کے یا حرامی؟ نوث: بالفرض اگر میلی الوکی کی طلاق موجاتی ہو وہ دوجاردن کے لیے بھی مجھی اپنی بہن کے يهان آجا على ب يانيس؟ برائ كرم شريعت كى روشى بين جواب عنايت فرما كيل-

المستقتى بجمة حميدالله معرفت خاوت حسين بحله جهتر ولى يوسث كمعاثى بإزار بشلع ديوريا

فاوی رضویہ جلد پنجم ص ١٣٥ ميں ہے:" زيد كى بيوى ميں كوكى علامت مردى وزنانى كى نييں ب- صرف ایک سوراخ ہے جس سے پیٹاب آتا ہے مربتان اس کے شل مورتوں کے ہیں، اس صورت مں بینکاح سیجے ہے بانہیں؟ اورز بدطلاق دے تواس پرلازم ہے بانہیں؟ بیصورت بھینہ وہی صورت ہے جوسوال فدكور مين زيدو منده كي في \_ كيونك يو چين يرمعلوم مواكه منده كاسينسيا ف اور برابريس ب-اس كے سيند پرعورتوں كى طرح كے ابحار بھى جيں۔ ندكورہ بالاسوال كاجواب صاحب فاوى رضوبيتے بيدويا ب: وه عورت بلوغ سے پہلے مرداور عورت کسی کی علامت ندہونے کی وجہ سے ختی تھی میرجب بعد بلوغ اس کی پہتان مورتوں کی جیسی ظاہر ہوئی (اگر چہ چھوٹی چھوٹی اور اگر چہاس میں دودھ ندہو) تواب اس کا عورت بونا ظاہر ہوگیا ، اور بلاشباس کا نکاح سے ہوا۔ پس صورت مسئولہ میں ہم سے پوچھے کے زیداور ہندہ کا نکاح بھی بچے ہوا۔اور جب آٹھ سال تک زیداور ہندہ ایک ساتھ تنہائی اورلوگوں کے درمیان مرداور عورت كى طرح رب،اس طويل مت يس ايك بارجى زيدنے بنده سے بم بسترى كى بو،اوردخول برقادر

ہواتو ہندہ کا پورام پر زید پر واجب ہوگا۔ اور ہم بستر نہ ہوا ہو، اور دخول نہ کیا ہوتو نصف م پر لازم آئےگا۔ اورالی صورت میں زیدنے ہندہ کوطلاق دیئے بغیراس کی چھوٹی بہن سے تکاح کرلیا تو ضرور پر تکاح درست نہیں ہوا۔ اور تکاح کرانے والے اور تکاح پڑھانے والے سب مجم گنهگار ہوئے۔ سب پر تو بداستغفار لازم ہے۔ اور اس سے نجات حاصل کرنے کی صورت و ہی ہے جو ہمارے عزیزی مولوی میر اکنان صاحب نے تحریر کیا ہے:

سب سے پہلے زید پر لازم ہے کہ ہندہ کی چھوٹی بہن کواپنے سے علیحدہ کرے۔ پھر تکا ح پڑھے والے میاں تقاوت حسین اور زیداوراس کے والدین اور جولوگ اس کام میں ان کے شریک رہے ہوں۔
سب ملکر پورے گا دک کے مسلمانوں کو جمع کریں اور ان کے سامنے اللہ تعالی سے فریاد کریں۔ یا اللہ ہم اپنے گناہ پر سخت نادم بیں تیرے در بار میں تو بہ کرتے ہیں، اور ہم سب جھے سے اپنے اس گناہ کی معافی عالی چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم عبد کرتے ہیں کہ آئندہ بھی بھی ایسا گناہ بیس کریں گے۔است مفسر الملہ رہی من چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم عبد کرتے ہیں کہ آئندہ بھی بھی ایسا گناہ بیس کریں گے۔است مفسر اللہ رہی من کسل ذنب و اندوب الب ما گریوگ ایسا کرتے ہیں تو تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کا بائیکا ہے خم کردیں ، امام صاحب کو نماز پڑھانے دیں اور بھی لوگوں سے سملام کلام جاری کریں ، تعلقات بحال کریں۔اللہ تعالی نے تو بہتول کرنے والوں اور تو بہرنے والوں، دونوں کی تعریف کی ہے۔

قرآن شريف من ب: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقُبَلُ التَّوُبَةَ عَنُ عِبَادِهِ وَيَعُفُو عَنِ السَّيَّاتِ وَيَعُلَمُ مَا تَفُعَلُونَ ﴾ [الشورى: ٢٥] الله تعالى الني بندول كى توبة قول كرتا ب اوران كر كناه كومنا ديتا بــــــــــــ

اورحدیث شریف مل ب: "من اتاه اخوه معتذرا فلیقبل ذلك منه محقا او مبطلا فان الم یده علی المحوض بن من کی پاس اس کامسلمان بھائی معقدت کرتا ہوا آئے اس پرلازم علی المحوض بن من کے پاس اس کامسلمان بھائی معقدت کرتا ہوا آئے اس پرلازم بحداس کا عذر قبول کر سے چاہ وہ حق پر ہو، یا ناحق پر۔ اگر عذر قبول نہ کیا تو قیامت میں میرے پاس حوض پر نہ آسکے گا۔ اور دیماتوں میں ایے موقعوں پر مجرموں سے براوری والوں کی دعوت یا نظر قم وصول کی جاتی ہے بیسب ناجائز وحرام ہے۔ در محارم ہے: "و لا یہ جوز التعزیز بالمال "۔

اس کے بعدا گرزیداوراس کے گھروالے چاہیں تو ہندہ کوزید طلاق دے دے اوراس کی عدت ختم ہوجائے پراس کی چھوٹی جمن سے لگاح کرلے۔ ہندہ کی عدت تین مہینہ ہوگی۔طلاق کے بعد ہندہ زید کے لیے اجنبی ہوجائے گی۔اس لیے ان دونوں میں کوئی راہ ورسم نہیں ہونی چاہیے۔اوراس کے اپنی بہن کے پاس مہمانی میں آنے جانے کی ممانعت نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

عبدالمنان اعظمى خادم تمس العلوم كحوى عارجمادى الاخرى ١٣٢١ه

## (FZ)

## فتخ نكاح كابيان

(۱) مسئلہ: کیافرہاتے ہیں علائے دین ومفتیان ٹرع متین مئلہ ذیل جس کہ ہندہ کی شادی زید ہے ہوئی، اور ہندہ رخصت ہوکر شوہر کے گر گئی کین شوہر کے قربت جس اس کی تسکین عاصل نہیں ہوئی، ہندہ کا کہنا ہے کہ (زید) شوہر کے اندر مردا نیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے دوبارہ وہ جانے کے لیے راضی نہیں ہے، اور کچھ عرصہ بعد کچھ لوگ ہندہ کے شوہر (زید) کے گھر گئے اور اس کی ڈاکٹری کرانے سے کتر ارہا ہے۔ اندی صورت بیں ہندہ کے والدین زید سے طلاق کے خوانتگار ہیں، لہذا طلاق کی کون کی صورت بیدا کی جائے؟، چونکہ لڑکی نے بالکل جائے جانکار کردیا اور زید طلاق بھی نہیں دریا ہے۔ ہندہ کی عمر ۲۲ رسال کے لگ بھگ ہے۔ بالکل جائے جانکار کردیا اور زید طلاق بھی نہیں دریا ہے۔ ہندہ کی عمر ۲۲ رسال کے لگ بھگ ہے۔ بالکل جائے جانکار کردیا اور زید طلاق بھی نہیں دریا ہے۔ ہندہ کی عمر ۲۲ رسال کے لگ بھگ ہے۔ بالکل جائے جانکار کردیا اور خور بیٹی اور اقوال فقہا کے دو سے لی بخش جواب مرحمت فرما کیں۔ فقط والسلام میں میں۔ انگر کو کھیور

الجواب

اسلام کے ہرقانون کی بنیاد انصاف اور نیک نیتی پرہے۔مثلا یہی مسکدنا مردی ہے،اس کے بارے میں فتوی رضور پیجلد پنجم ص۱۲ اسمر پرتجریرہے:

جب مرد ورت كوشرى طريقة پرندر كه سكه مثلا تا مرد بوتواس پرشر عاطلاق دين لازم بوجاتى به قال الله تعالى: ﴿ فَالْمُسِكُوهُنَّ بِمَعُرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعُرُوفِ ﴾ [الطلاق: ٢] عورتوں كواجي طرح سے ركھواوران كے حقوق اوانه كرسكوتو خوبصورتى سے أنهيں رہاكردو۔ (طلاق ديدو) اورا تي تحرير كرتے ہيں كه شو ہرطلاق بحى نہيں و سے رئوجب تك وه طلاق نهيں ديگا۔الله تعالى اور بيوى دونوں كے حق ميں گرفار اور سخت عذاب كاستى ہوگا ، مگراج كل لوگوں كوخدا كے عذاب سے بخوفى ہوگا ، مگراج كل لوگوں كوخدا كے عذاب سے بخوفى ہوگا ہوگا ہے ، ﴿ وَ سَيَعُلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنقلَب يَنقَلِبُون ﴾ [الشعراء: ٢٢٧] علاموں كوجلدى پيد چل جائے گاكہ كھے خت عذاب ميں گرفار ہوں گے۔

دوسراطریقہ بیہ کہ لڑکی قاضی کے یہاں اپنادموں ٹابت کرکے نکاح توڑ ڈالے، آج کل شہ اسلامی حکومت، نداسلامی قاضی اس کاحل علمانے بیر فیش کیا: اذا خسلاالنومان عن السلطان فالعلماء ولاۃ الاحکام، (حدیقہ تدید) جہاں قاضی نہ ہوو ہاں علاقہ کا سب سے بڑا سنی عالم بیکام کرسکتا ہے، اور وہ بھی نہ ہوتو وہاں کے دیندار خداسے ڈرٹے والے انصاف پسندمسلمان بیکام کرسکتے ہیں، لیکن جہاں

ثبوت اورگوائی کا معاملہ درمیان میں آئے تو معاملہ کتنا لمبا ہوجاتا ہے، بیرب کومعلوم ہے۔غور فرمائے علائے کرام یا مسلمان سے فیصلہ تو کرسکتے ہیں،لیکن جو شخص ڈاکٹری معاینہ نے بھاگ گیا،وہ پنچایت کے پاس کب آئیگا پنچایت کے پاس کوئی پولیس اور فوج تو ہے نہیں۔

اچھاچلیے لوگ اس کو پنچاہت میں بکڑلائے، اب کاروائی یوں چلے کہ ' بہار شریعت اٹھارہویں جلد میں تحریفر ماتے ہیں: اگر عورت کے دعوی نا مردی پر شوہر کہے کہ میں نے اس سے صحبت کی ہاور عورت ثیبہ ہے (لیعنی وہ اس سے پہلے شادی شدہ تھی اور پہلے شوہر سے ملاپ ہو چکا ہے) تو شوہر اگر تم کھائے کھا کر کہد دے کہ خدا کی تم میں نے اس سے صحبت (جماع) کیا ہے تو عورت کا حق جا تا رہا اور تم کھائے پر تیار نہ ہوتو قاضی ریکھم دے کہ میں نے ہندہ کوزید سے الگ کردیا لیمنی ( نکاح ختم کردیا ) اس کے بعد عورت عدت گذاد کردومرا نکاح کر سے گی۔

ادراگر عورت كوارى موقو مسلمان داكم عورتس اس كا معاينه كريس ، كوارى عابت ميوتو قاضى علاح كي ايك سال كى مدت مقرد كري جس بش عورت اس كے ساتھ د بے سمال بحر بعد بيس اگر شوہر يماع نه كرسكا تو عورت داكم كى معائد كى دريداب بجرا پنا باكره (كوارى) مونا عابت كرياور عوجرت مائل محريماع نه كرسكا تو عورت داكم معائد كى دريداب بجرا پنا باكره (كوارى) مونا عابت كرياور قاضى عورت كے مطالبہ بران دونوں بيس تفريق كرد اور عورت عدت گذار كركى دوسرے تكام كرے اس طريقه بيس عورت كى طرف سے بار بادر خند برئے گا جب وہ زيد كے پاس جانے سے كا انكاد كردى ہے تو محمل ايك سال تك اس كے ساتھ كيے د ہے كى ،اس ليے بصورت موجودہ اس سے طلاق مائل كرنا ہى اسلم طريقہ ہے۔ اپنى خوشى سے طلاق دے۔ بچى دو بيد لے كر طلاق دے، ذوراور ذير دى سے بچى اس سے طلاق كے الفاظ دو عادل كو ابوں كے سامتے كہلائے جائيں ،اس طرح كہ بيس نے اپنى عورت كوطلاق بائن دى تو طلاق واقع ہوجائے كى۔ اور عودت عدت كے بعدد دسرى جگد شادى كر سكے كى۔ عودت كوطلاق بائن دى تو طلاق واقع موجائے كى۔ اور عودت عدت كے بعدد دسرى جگد شادى كر سكے كى۔ عودت كوطلاق بائن دى تو طلاق المكرہ واقع ۔ واللہ تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمي بمس العلوم كلوى مؤارد والحبيه ١٣٢٨ه

(r) مسئله: کیافراتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زیدنے بیوی کی بدچلنی کی وجہ ہے اس کی شکایت اس کے والدہے کیا گراس کی بدچلنی نہ گئی، بلکہ دہ دوسرے اجنبی آ دمی کے ساتھ ہوگئی اور ڈیڑھ ماہ تلاش کرکے کلکتہ میں ایسی حالت میں لمی کہ وہ اس کی عصمت خراب کرچکا تھاز بدکو پورایقین ہے۔ زید کا نکاح قائم رہا کہ ضخ ہوگیا؟ عبدالقیوم کیراف تھ سعید جلجیون پور

عورت كى بديلنى كى وجد اس كا فكات في نبيل موتا، فكاح كافتم كرنا شو مرك باته ش ب-قرآن عظيم من ب: ﴿ بِيدِهِ عُقُدَةُ النَّكَاحِ ﴾[البقرة: ٢٣٧] إلى أكراس صورت من ميال يوى لعان كرليس تو قاضي تكاح كوفيخ كرسكما ب\_والله تعالى اعلم عبدالهنان اعظمي مزاار جب٨٥ ه والجواب يحيح عبدالرؤف غفرله

(٣) مسئله: كيافرماتي بي علمائد ين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه

نا بالغ لڑی کا تکاح اس کے والد نے ایک لڑے کے ساتھ کردیا، لڑکا پاکستان چلا گیا اور لڑکے نے پاکتان کی لڑک سے نکاح کرلیا ہے، اس نکاح کی اطلاع لڑکے کے والدین نے لڑکی کے والدین کو دی ہے ، اڑکی اس وقت من بلوغ کو پہو نچ چک ہے اور اپنے والدین کے پاس رور بی ہے ، اڑکے نے آج تک اپنی زوجہ کوئیں بلوایا اور نہ تان و ففقہ دیا ہے اور تا بی آئندہ بلوائے کی امید ہے، ایک صورت میں اوکی ک زندگی تلخ ہو گئی ہے(۱) کیالڑک کوطلاق ہو گیا ہے اور وہ نکاح ٹانی کر سکتی ہے یانہیں؟ (۲) کس طرح الري طلاق حاصل كرك تكاح كرعتى ب

(٣)عدالت طلاق دلوادي بكياوه شرع كزديك جائز ب؟ (٣) برائ كرم مفصل س مع حواله كتب جواب دين بينواتو جروام المستقتى عبدالرحمن محلّه باران جو نبور ماورون جوك

الجواب

صورت مستوله میں طلاق ندہوئی اور ندعد الت کے تکاح فنے کرنے سے فنے ہوگا۔ قران عظیم میں ب: ﴿ بِيَدِهِ عُفَدَةُ النَّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] اللي كي صورت عثوبر عطلاق عاصل كرنا ضروري ب\_والله تعالى اعلم -

عبدالمنان اعظمى ، خادم دارالا فماء دارالعلوم اشر فيدمبارك بوراعظم كره ارجماد لا آخرى ٨٦ه الجواب ميح عبدالرؤف غفرله ، مدرس دارالعلوم اشر فيدمباك بوراعظم كره

(م) مسئله: كيافرماتي بي علائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه

فریق اول مجیب النساء کی شادی فریق دوم عبدالجبار کے ساتھ لاعلمی میں ہوئی فریق دوم نہایت آوارہ بدچلن چور ہے۔فریق اول فریق دوم کے پاس گئی۔فریق دوم زیورات وغیرہ چرا کر بھاگ گیا۔ پانچ سال ہوااس کے گھر والے فریق اول کومیکہ پہنچا گئے۔ پانچ سال سے نہ تو خبر گیری کی ، نہ کھانے كرْك كاكونى انظام كيا اورنداس كى نيت گذاره وغيره دينے كى ہے ده فريق اول كى زندگى تباه وبربادكرنا

چاہتا ہے اور فریق اول پیجہ آج نان شبینہ کو محتاج ہورہی ہے۔ آخر مجبور ہوکر فریق اول نے ۱۹۱۸گست ۱۹۹۰ء کو بعد الت منعنی فنخ نکاح کی درخواست دی ہٹی منصف نے جواب دہی کے لیے کیم اکتوبرہ ۱۹ ہو یا کہ بات ان شہر کراچی وحیدرآباد گوالیارا کبری مجد کے بیتہ پر بمن فنی میں فریق دوم کے روانہ کیا پاکستان کے ملازم نے فریق دوم کے دستخط کرا کے اور اپنی بھی دستر ظاکر کے ٹی منصف بارائی کوروانہ کیا ،۱۰ راکتوبر کو محاب نہ آنے پر ۱۵ رائو مرکو انتظار کیا۔ ۱۰ راکتوبر کو جواب نہ آنے پر ۱۵ رفوم رکا انتظار کیا۔ ۱۵ رفوم رکو جواب نہ آنے پر ۱۵ رفوم رکو انتظار کیا۔ ۱۰ رفوم کو جواب نہ آنے پر ۱۵ رفوم رکو انتظار کیا۔ ۱۷ رفوم کو جواب نہ آنے پر ۱۵ رفوم رکو تعلی تاریخ مقرد کر کے فریق جواب نہ آنے پر ۱۵ رفوم رکو تعلی تاریخ مقرد کر کے فریق اول کا نکاح فنح کردیا۔ اب دومری شادی کے بارے میں علائے کرام کیا فریاتے ہیں۔ بیٹواوتو جروا

الجواب

ہندوستان کی موجودہ کچہریاں نہ تو شرق دارالقصنا ہیں ، نہ انکے حاکم شرقی قاضی۔اس لیےان کا فتح کیا ہوا نکاح شرعاً فتح نہ ہوگا جب تک کہ شو ہر طلاق نہ دے دے ، یہ بدستوراس کی بیوی رہے گی شوہر سے طلاق لیما ضروری ہے جس طرح بھی ممکن ہو قرآن عظیم میں ہے :﴿ یِسَدِی عُسَدُ مُنَّ مَا الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ا

(a) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین اس مئلہ میں کہ

محقہ رسول پور سے لڑی بسلسلہ علاج رخصت ہو کر ولید پور میاں جی ہر کت اللہ صاحب کے بہاں گئی ہڑ کی اپنے باپ کے پاس بھنے گئی تواس کے والد نے عدالت منصفی میں ضلع کا دعوی کیا منصفی سے پیفیلہ ہوا کہ اگر کئی راضی ہوتو اپنے شوہر کے پاس جاسمتی ہے ، ور نداس پر عدالت کا دباؤ نہیں دیا جاسکا، بینی معدالت سے بھی بھی فیصلہ ہوا کہ لڑی اگر راضی ہوتو جاسمتی ہے ور نہ وہ دو مری شادی کر سکتی ہے وکیوں کی بحث کے بعدو کیل مدی نے بچے سے درخواست کی کہ شوہر سے طلاق لے وہ بچے نے کہا ہیں کس قانوں میں تو مدی اور مدعا علیہ کے بیان پر فیصلہ کروں گا۔ شوہر نے نہ تو ابتک طلاق دی ہے اور نہ جدائی کے الفاظ ذبان سے کہ نہ کھا۔ اس کے بعد عور سے کی طرف سے عدت و مہر کا دعویٰ ہواا کی سو بچھین رو پیر عدت و مہر کا دعویٰ ہوا ایک سو بچھین رو پیر عدت و مہر و سے کا عدالت نے فیصلہ کیا ، لیکن شوہر نے ابھی مہرادا نہیں کیا ، طلاق واقع ہوئی یا میں جہورات کی حدول واقع ہوئی یا اور جہواتو جروا

الجواب

موجودہ کچریاں چوبکہ شرکی دارالقصائیں ندان کے حاکم شرکی قاضی ہیں اس لیے ان کے نکاح توڑنے سے نکاح ندٹوٹے گا جب تک شوہرطلاق نددے دے ،کوئی سیل بی نہیں ﴿ بِسَدِهِ عُسَفُ مَنَّهُ

النكاح ﴾[البقرة: ٢٣٧] شومرك باته من نكاح كى كره ب-شومر كى طلاق وي ك بعدى ورت دوسری شادی کر عتی ہے جا ہے رضا درغبت سے طلاق دے، جا ہے جروا کراہ سے ۔ ہدا میس ہے: " طلاق المكره واقع "زبروى طلاق واقع موجاتى ب-والله تعالى اعلم عبدالمنان اعظمي، ١٦رمرم ١٨٨٥ه

الجواب مج عبدالعزيز عفي عنه، الجواب مج عبدالرؤف عفي عنه، مدر اشرفيه

مسئله: كيافرماتي بي علائدين ومفتيان شرع متين اس مسئله من كه

زید و بکر دونوں آ دی ایک بی گاوں کے رہنے والے تھے کچھ سال کے بعد زید منح کچھاری چلا گیا اوروہاں رہے لگا، کچھزمانے بعدوہ پھرآ یا اصلی جگہ پررہے لگا معلوم ہوا کہاس کاڑے اور گھروالوں كاندرتمام فتق وفجور كفرى بالتين موجود بين تو بكرنے اس كے لڑكے اور گھر والوں كوتو بداور تجديدا يمان كرا ك بحرائي لؤكى كاعقداس شرط يراواكياكة بكويبين رمنا موكاء انبول في منظور كرليا ،عقد مون ك بعد بحرنے اپنی اڑی کو جار دنوں کے لیئے بھیج دیا، پھراڑی کوایے گھر لے آئے زید اوراس کا اڑکا اپنے گھروں پر کچھدنوں تک رہے بعد میں ضلع کچھاراس کالڑ کا چلا گیااب وہاں تفتیش کرنے کے بعدیت چلا کہ ان لوگوں نے پھرا بنی روش اختیار کر لی ہے، وہاں بمرکوا بنی لڑکی کے تفراور فسق و فجو رمیں مبتلا ہو جانے کا ائدیشہ ہاوروہ لینی زید کالڑ کا یہاں آنے سے انکار کرتا ہے، مجرنے اس کے یاس کی خطوط بھیج اور آدمی بھی گئے، لین وہ یہاں آنے ہے افکار ہی کرتا ہے۔ زید کالڑ کا جابل ہے پابند شرع بھی نہیں اور لڑ کی بالکل پخته صحیح العقیده سدیه به حضرت مولانا شیخ الحدیث مدخلدالعالی جواب بهت جلدروانه فرکرمهر بانی فرما تیں۔ احمد حسين مها كن بهاؤيور بوسث الواباز ارضل يستى ٨رزومبر ٨٥ء

برتقذ يرصدق متنفتى اكرواقعة زيد كالزكا كفريس مبتلا بوكيا بيقولزك كا نكاح ثوث كيارور مختار ليكن اس كى تقىدى يى كمل طورى كى جائے تى ياسنائى باتوں پراعتبار ند كيا جائے۔واللہ تعالى اعلم عبدالمنان اعظمى، خادم دارالا فمآء داراالعلوم اشرفيه مبارك بوراعظم كره ١٩ رشعبان ٨٥ ه الجواب سيح عبدالعزيز عفى عنه الجواب سيح عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشرفيه مباركور

مسئله: كيافرهاتي بي علائة دين ومفتيان شرع متين اس مسئله بس كه میں کدمامہ خاتون بنت حبیب اللہ ماکن دوست پورکی شادی نا بالغة عرتخمیناً سات آتھ سال کی

ایک تا کارہ بداخلاق بد کردارلائے سے اس وقت کی گئی جب کہ میرے والدمحر م کا انتقال ہو چکا تھا اور عزیزان وطن نے والدہ کوا پنی رائے قائم کر کے میری شادی اس لائے سے کرادی لیکن اب جب کہ میں بالغ ہوش میں آئی تو اس لائے کے حالات سے آگاہ ہو کی اور جا جتی ہوں کہ علمائے وین سے اجازت لے کردوسری شادی کردوں۔ (نوٹ) اس وقت میں بالکل میتیم ہوں ،میرے والد اور والدہ اس دنیاسے رخصت ہو چکے ہیں اور میں اپنے بڑے والد کے زیر پرورش ہوں ، انہیں بھی بیر شرق تعلی گوارہ نہیں ہوار انہیں بھی بیر شرق تعلی گوارہ نہیں ہوار انہیں گئی ہوں ، انہیں بھی بیر شرق تعلی گوارہ نہیں ہوار بھی میرا کو نہیں ہوا ہوگی میں ابھی تک سرال نہیں گئی ہوں ، اس صورت میں کیا تھم ہے ۔ آج تک ایک میرا کو نہیں ہوا ہوگی وارہ نہیں دہاور نہیں گئی ہوں ، اس صورت میں کیا تھم ہے ۔ آج تک جہاں سے میری شادی ہوئی ہے ،کوئی دشتہ نہیں رہا اور نہ کوئی واسط قائم رہا ہے۔
جہاں سے میری شادی ہوئی ہے ،کوئی دشتہ نہیں دہا اور نہ کوئی واسط قائم رہا ہے۔

الحالــــــا

(۸) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس میتلدیش که

لڑی بالغہ ہے اور لڑکا بالغ ہے ، لڑکی کا باب باہر گیا تھا ، ماں نے اپنی اجازت سے پچا کو وارث ، بنا کر نکاح کر دیا اور لڑکی اپنے گھر دخصت ہوگئ گرباپ کے باہر سے آنے پراعتراض ہو گیا اور باپ نکاح کو درست نہیں مانتا ، ایسی حالت میں نکاح درست ہوگا یا نہیں؟ لڑکی اس وقت اپنے ماں باپ کے پاس ہے اور بالغ ہوگئ ہے۔ عبدالغی موضع سمحیا وک تھانہ مبار کپور اعظم گڑھ

الجواب

اگرباپ اتن دورتھا کہ اس کی اجازت لینے میں دیر ہوجانے کا خطر ہوجس سے شادی میں دفت ہوتو اس کی اجازت پرموتوف ہوگا ادر گھر آ کراس نے نکاح رد کر دیا تو نکاح ختم ہوگیا۔واللہ تعالی اعلم عبدالمتان اعظمی ،خادم دارالا فآء داراالعلوم اشر فیدمبارک پوراعظم گڑھ الجواب سیجے عبدالرؤف غفرلہ، عدرس دارالعلوم اشر فیدمبارک پوراعظم گڑھ

الجواب

عدالت كافتح كيا موا تكاح شرعافتح نبيل موتا ، شو برك طلاق و يت بغير مورت تكاح ب نه لكط كي قرآن عظيم ميں ہے: ﴿ بِيكِهِ عُقُدَةُ النّكاح ﴾ [البقرة: ٢٣٧] بياور بات ہے كہ جب مورت نبيل رہنا چاہتی اور شو ہرز بردی رکھنا چاہتا ہے تواس سے تم تم كی الجحنوں ميں جتلا ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ عبد المنان اعظمی ، خادم وار الاقماء وار العلوم اشر فيه مبارك پوراعظم گرھاار جمادى الاولى ٨٩ھ الجواب صحيح عبد الرؤف غفر له ، مدرس وار العلوم اشر فيه مبارك پوراعظم گرھا

(١٠) مسئله: كيافرات بي علاع وين ومفتيان شرع متين اس مسئلمين كه

لاکی کا نکاح ہوا تھا تو لڑکی نابالغ تھی، اس کے باپ باہر تھے، لین پید معلوم تھا کہ فلاں جگہ ہیں باپ کی اجازت بیس تھی، ماں نے لڑکی کے بچا کو وارث بنا کرشادی کردی، نابالغی میں دومر تبدلز کی شوہر کے گھر آئی۔ ایک مرتبہ بالغ ہونے کے بعد بھی آئی، باپ کی رضا مندی شروع سے بیس تھی نکاح کے وقت لڑکا نابالغ تھا، ایام بلوغیت میں لڑکا اور لڑکی ایک مماتھ '' ۸'' مہیندرہ بچکے ہیں، لڑکی اس وقت اپنے باپ جان کے ماتھ ہے، جواب دیا جائے۔

عبدالغني موضع شهياؤل تفانه مباركيوراعظم كرهة الاكتوبر٢٧ء

الجواب

باپ ك نكاح سے انكاركر فے سے قبل لؤى اگر بلوغ كى حالت بيس شوہر كے ساتھ د بى تو تكاح ممل ہو گيا اور اگر بلوغ كى حالت سے پہلے بى لڑكى كے والد نے نكاح كى اطلاع پاكراس سے انكاركرويا تو نكاح روہو گيا ، اس كى بنيا ويہ ہے، ہدايي بيس ہے: "كل عقد صدر من الفضو لى وله محيز انعقد موقوف على الا جازة " (اولين باب فى الاولياء: ٢ ، ٣) پس يدتكاح جو پچائے باپ كے ہوتے ہوئے کیا، باپ کی اجازت پر موقوف تھا جب تک لڑکی بالغ نہ ہواوراس دوران میں باپ نے لگاح کااؤن دیا ہوتو ہوگیااورا گرباپ نے نہ دیا تو لڑکی نے بالغ ہوکراس کواپنے پر قابودے کر جائز کر دیا تواب اس کواس کااختیار نہ دہا ۔ واللہ تعالی اعلم۔

عبدالمنان اعظمی ، خادم دارالافناء داراالعلوم اشر فیه مبارک پوراعظم گژه ۵ رشعبان ۸۶ هدا الجواب سیح عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشر فیه مبارک پوراعظم گژه

(۱۱) مسئله: كيافرماتي بي علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مئله بيس

کہ ہندہ نا بالغہ جس کی عمر صرف بیس ۲۰۱ گھنٹہ کی تھی کہ اس کا نکاح زید ہے ہوا، ہندہ کی طرف سے صندہ نا بالغہ جس کی عمر صرف بیس ۲۰۱ گھنٹہ کی تھی کہ اس کے سکوت اختیار کیا، اب جب صندہ بالغ جوئی، آٹار بلوغیت ظاہر ہوئے ، اس نے اس نکاح سے انکار کردیا ، اس لیے لڑکی پہلے ہی سے زید سے ناراض دنا خوش تھی ، اس بی سلاکی کا نکاح ٹوٹ گیا کہ نہیں ہندہ کسی جسی حالت میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ بیخوا تو جروا

عثمان غنی اسحاق شریف بلڈنگ دومرا بالامکان نمبر ۳۷۔ دومری پرخان اسٹیریڈ بنانا گیار بہتی ۸۔

برنقذ برصدق منتفتی اگر سوال کی عبارت من وعن تعبیر ہے تو ظاہر ہے کہ بالغ ہوتے ہی ھندہ کو تطع نکاح کا اختیار ہے، لیکن سیاختیار قاضی کی اجازت کے بعد ثابت ہوگا اور جہاں قاضی نہ ہووہاں عالم باعمل صحیح العقیدہ فتخ نکاح کی تقید بی کرسکتا ہے۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی ،خادم دارالافقاء داراالعلوم اشر فیه مبارک پوراعظم گڑھا ا رصفر ۸۷ھ الجواب سیجے عبدالرؤف غفرلہ، مدرس دارالعلوم اشر فیه مبارک پوراعظم گڑھ (۱۲–۱۲) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مئلہ میں

زیدنے اپنی دخر ہندہ کی شادی عمر و کے ساتھ کی ،عمر و کے زیورات جوتقریبا آٹھ تو لہ تک کی
مالیت اس زمانہ کے لحاظ ہے تھے، زیدا ہے تحت میں لایا تھا، بعداؤاں ہندہ کواہے یہاں روک لیااور
کچھری میں فنح نکاح کرا دیااور ہندہ کو غیر مقلد بحر کے حوالے کر دیا، بحر نے ہندہ کے ساتھ دوسرے روز
اپنے فدہب کے مطابق نکاح پڑھایا تو سوال ہے کہ زید جواہے کوئی ظاہر کرتا ہے اور اس کا یہ تعل کیسا

(١) كياية كاح شرعا فنح ماناجائكا؟

الي حالت من مجرم كون ؟

(٣)زيدنے بغير تكاح بنده كو عمر و مجرم كے حوالد كيا، يدجرم كيسا إوراس كا كيا تھم ہے؟ (٣)كيامدهكا نكاح غيرمقلدمردكماته جائز موا؟

(٥) زيد كيها تهدالل سنت كوكيا كرناج بيع؟ صاف اور مدلل جواب تحريفر ما كرعندالله ما جور ہوں۔فقط المستفتی عکیم شمس الحق لا وابی بازار پھولو پور دولی شی

(۱) موجودہ کچریاں وارالقصنا نہیں، یہاں کے حاکم اسلامی نہیں، قاضی ان کے نکاح تو ڑنے عشرعاً نكاح نيس أو فا مصورت مستوله من طلاق كي ضرورت ب: ﴿ يِلِهِ عُقُلَةُ النَّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] تكارح كى كروشومرك باتھ يس ب-

(٢) جوسامان عمرنے ہندہ کو برتنے کیلیے دیا تھا،اس کے مطالبہ میں عمر و برشر عاکوئی الزام نہیں۔

(٣) اگرزيد في ايما كياتو سخت براكيا، ال پرتوبه صادقد لازم ب-

(٣) جوصورت سوال من نے،اس صورت من تو غير مقلد يا مقلد كى كے ساتھ منده كا فكاح جائز بي نيس عالكيري من سي: " لا يحو ز للرجل ان يتزوج زوجة غيره " ويسعنيكا تكاح غيرمقلد كساته مطلقام عب تفصيل كيلي المحضرت كارساله ملاحظ فرماتي -

(۵) دعمنی سا دھنے کی نیت نہ ہو، بلکہ امید اصلاح ہوتو اصلاح کی نیت سے مسلمان زید کا مقاطعه كرسكتة بين روالله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمي ،خادم وإرالا فمآء دار االعلوم اشرفيه مبارك بوراعظم كرها ارصفر ١٨٥ه الجواب سيح عبدالرؤف غفرله عدرس دارالعلوم اشر فيدمبارك بوراعظم كره

مسئله: كيافرماتي بيعلاع وين ومفتيان شرع متين اسمئلمين كه

زیدنے اپنی بوی کوایک سال یا پی سال تک نہ کپڑا دیا اور نہ کھانا اور نہ تو کچھ خبر گیری کی تو کیا الى عالت من زيدكا تكاح فنخ بوكايانيس؟ فقط والسلام آپ كا خادم حافظ محرا بوالكور لبودوا

صورت مستول مي بغيرطلاق ديزيدكا تكاح في نبيس بوكا قرآن عظيم مي ب: ﴿﴿ يِسَلِهِ عُفَدَةُ النَّكَاحِ ﴾[البقرة: ٢٣٧] ليكن وررت كواس تم كى اذيت دے كرزيد بخت كذكار موكا اوراس ير

واجب ب ك فركرى كر عقظ والله تعالى اعلم

عبدالمتان اعظمى ، خادم دارالا فمآء داراالعلوم اشر فيه مبارك بوراعظم كرُّه ه٢٢ رريح الثَّاني ٨٨٥ هـ الجواب سيح عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشر فيدمبارك بوراعظم كره

(۱۸) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مئلم میں کہ

ہندہ کا ٹکاح نابالغی کے زمانے میں مسمیٰ دین محمہ نابالغ لڑکے کے ساتھ ہوا تھا۔اب دونوں بالغ ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک روز دین محر کے والد سمیٰ مشکے نے اپنے مکان پر براوری کے یا نچ آ دمیوں کو بلا كركها كداب الني الرئيم محلى دين محمد كى جس كى شادى مها ة دخر تجل سے بوئى تھى ، اين يها ل ندلاؤل كا چاہے میراٹی کاڑی لے آؤں، گرآ پاوگ تجل کواس بات سے باخبر کردیں اور اگرآ پاوگ نہیں او حشر میں آپ لوگوں کا دامن پکڑلوں گا اور لڑکی ان سب واقعات کے ہوتے ہوئے اپنے شو ہر کے پاس جا نے کے لیے رضا مندنہیں ہوتی اور یمی بتایا جاتا ہے کہ جن اڑ کے اوراڑ کیوں کا ٹکاح نابالغی میں ہوجاتا ہے اور جب وہ جوان ہوں ،اس وقت ان کواختیار ہے کہاس نکاح کوقائم رکھنا جا ہیں تو قائم رکھیں اور اگر مخع كرنا جا بين تو فنخ كردين ،شريعت مين ان كى كهال تك چيوث ب-اميد ب كه جواب تحرير كردي ك، معاة ہندہ اینے نکاح کوفنح کرنا جا ہے تو کیاصورت ہے بروئے شرع مطلع فرما کیں۔فقط بینواتو جروا مجل حسين تصبه بلرام پور محله ججمره مورخه الامكى ٩٣ ه

اگرباپ، دا دا کے علاوہ نے نابالغ لڑ کے اورلڑ کی کا تکاح کیا ہے تب بالغ ہونے کے ساتھ می ان كوفيخ تكاح كرف كااختيار بتاب: عالم كيرى من ب: "وان زو جهما غير الاب والحد فلكل واحد منهما الخياراذا بلغ ان شاء اقام على النكاح وان شاء فسخ ١٠(١٥/١)

لكن الرعورت في كرف من كي يح بهى تا خركر عق في جا تار بكا اورا كرباب داواف كياب توضح نہیں کر علی وللولی انکاح الصغیروالصغیرة ولزم النکاح" پس اگر ہندہ کا تکا ح اس کے باب دادائے کیا تواب بغیرطلاق کے کوئی جارہ کارنیس۔واللہ تعالی اعلم۔

عبدالمنان اعظمى ،خادم دارالا فماء دارالعلوم اشر فيهمبار كيوراعظم كره

الجواب سيح عبدالعزيز عفى عنه الجواب سيح عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشرفيه مبارك يور

(۱۱۹) مسئله: كيافرمات بين علائدوين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه

منده نے زیدے شادی کی کم وبیش ایک سال بعدزید یا گل موگیا اور چارسال تک یا گل رہا،اس

درمیان میں ہندہ نے عدالت سے اپنی مفلسی کا ظہار کر کے خلع کرالیا، پھرزید ٹھیک ہو گیااوروہ اب اپنی یوی ہندہ کولانا چاہتا ہے اور ہندہ بھی زید کے ساتھ جانا چاہتی ہے، از روئے شرع اس کا جواب عنایت فرمائیں۔فقط ولی پوسٹ ومقام تعید ورضلع فیض آباد

الجواب

موجودہ کچہریاں نہ دارالقصنا ہیں نہ ان کے حاکم شرق قاضی ، اس لیے ان کا فیخ کیا ہوا ، لگاح شرعاً فیخ نہیں ہوتا ،صورت مسئولہ میں ہندہ بدستورزید کی بیوی ہے ، لیکن ہندہ کواپنی اس غیرشر ٹی ترکت سے صدق دل سے توبہ کرنی چاہئے جس کا ارتکاب خلع کرا کے اس نے کیا ، خدامسلمانوں کواسلام پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق بخشے ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالا فقاء دارالعلوم اشر فیه مبار کوراعظم گره کیم رد والقعده ۸۳ه ه الجواب سیح عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیح عبدالرو ف غفرله، مدرس دارالعلوم اشر فیه مبارک پور (۱۲۰) مسئله: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں که

ایک لڑک کا نکاح تا بالغی میں عمر آ محد سال میں ہوا، لڑکی کی پرورش چونکہ ننال میں ہوئی تھی ،اس لیے لڑکی کے داداو غیرہ سے پوچھے بغیر نکاح ہوگیا، لڑکی نے بالغ ہوتے بی اس نکاح سے اٹکار کردیا۔ایک صورت میں نکاح درست ہے انہیں؟
میں نکاح درست ہے انہیں؟
میں نکاح درست ہے انہیں؟

الجواب

اگرصورت حال يم بجيما كرموال من درج بولاكى كوا تكاركردين كاحق باورتكار فيح موكياب عالم كيرى من ب: "وان زو جهما غير الاب والحد فلكل واحد منهما المحياراذا بلغ ان شاء اقام على النكاح وان شاء فسخ ، (١/ ٣٦٥) والله تعالى اعلم-

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالا فمآء دارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گڑھ ۱۸ مزی الجبه ۸۴ھ الجواب سیح عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیح عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشرفیه مبارک پور

(۲۱) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

مسماۃ احری بیکم نومسلمہ، علقہ اسلام میں آنے کے بعد ایک مسلم کے نکاح میں آئی، میرے ساتھ پہلے شوہر غیر مسلم سے ایک لڑکی ایک سال کی بھی تھی، اس لڑکی کی عمر قریب جب آٹھ سال ہوئی تو ہمارے شوہر نے ہماری مرضی کے بغیر جبراد باؤد سے کراپنی مرضی سے طوائف کے لڑکے سے عقد کردیا، وہ ما حول نہ تو جھے بہند ہے اور نہ تو میری لڑکی کو باڑکی نے برابر پڑھے لکھے لوگوں سے بوچھا تو معلوم ہوا کہ لڑکی

بالغ ہوتے ہی فوراَ بلادیر کئے ہوئے ، محلے چند معتبر لوگوں کے سامنے اپنے اس نکاح سے انکار کردے تو نکاح شخ ہو جائے گا۔ ایک مرد کے رو برو جو کہ پڑوس کے دہنے والے ہیں، کر دیا ہے، جواب عند المطلب بیہ ہے کہ کیا ہمارے شو ہر ٹانی ہماری اس لڑکی کے نکاح پر اس ورجہ قا در ہیں؟ ویگر کیا لڑکی کو نکاح فیج کردیے گائی ہے۔ مطلع فرما کیس تا کہ لڑکی کا دوسرا عقد کردیا جائے مہر بانی ہوگی۔ مدا قد شاہ گئے مرز اپور کا ہے۔ موقع پر دہنے والے مردشنے بچن علی۔ موقع پر دہنے والی مورقین نے نامی موقع پر دہنے والی مورقین نمانی انگوشیا، زیب النساء، احمدی بیگم نومسلمہ راقم مولوی ابوالمنیر امام جامع مجد کر ہٹیا باز ار مرز اپور

الجواب

صورت مستولد مين وه الركى اپنامعالم كى عالم دين تى ك پاس پيش كرے كه يرا تكاح تا بالغى من من ولى كا جائة كا الغى من الكام عالم دين تى ك پاس پيش كرے كه يرا تكاح تا بالغ من على من ولى كى اجازت كے بغير بوا تھا، ميں نے بالغ بوتے بى اس تكاح سے الكار كرديا وہ عالم كو ابول كا بيان كاح كر حكم الگائے كه ميں نے تكاح تو رويا، اب وہ لؤكى جہاں چا ہے اپنا تكاح كر حكى ہے عالم كيرى ميں ہے: "وان زو جهما غير الاب والد حد فلكل واحد منهما الحياراذا بلغ ان بشاء اقام على النكاح وان شاء فسخ ، (١/٥ ٢٦) والله تحالى اعلم -

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالا فآء دارالعلوم اشرفیه مبار کوراعظم گڑھ مهرمحرم ۱۸۵ھ الجواب سجے عبدالعزیز عفی عنه الجواب سجے عبدالرؤف غفرلہ، مدرس دارالعلوم اشرفیه مبارک پور (۲۲) مسئلہ: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زید کی بیوی کے والد متعقل پاکتان کے باشدے ہیں، اور والدہ کا انقال ہوگیا ہے۔ وہ فی الوقت اپنے نانا عیاش جاں کے پاس ہے۔ زیداس کو ہمددم اپنے پاس بی رکھنا چاہتا ہے۔ ہندہ کا نانا اس کی طرح آ مادہ نہیں۔ وہ زید کو خانہ دا ماد کی طرح آ ہا دہ نہیں۔ وہ زید کو خانہ دا ماد کی طرح آ ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ اور دھم کی دیتے ہیں کہ ورنہ میں ہندہ کا دوسرا نکاح کر دوں گا۔ تو کیا نانا کو اس کا حق ہے۔ جواب بالصواب بحوالہ کتب مرحت فرما کیں۔ فقط میں۔ فقط محمد مقان کیا وی محمد دیا ضا الدین۔ ایم قیمر کلکتہ ایم غلام رسول مظفر پوری محمود الحق بھے حفظ وغیرہ۔ لور پرائمری اردو کمت موضع کو نشا با کے پورضلے گیا۔

الجواب

شو ہرزیدا گر ہندہ کے تمام حقوق ادا کرنے کے لیے آمادہ ہے قوعیاش خان اس کی بیوی کوروک کر سخت ظلم کر رہا ہے۔ قرآن عظیم میں ہے: ﴿ وَ الْـمُحُصَنَاتُ مِنَ النَّسَاء ﴾ [النساء: ٢٤] فقط - واللہ تعالی اعلم عبد المتان اعظمی ، خادم دار الافقاء دار العلوم اشرفید مبار کپوراعظم گڑھ ۵رصفر ۸۰ھ الجواب محمح عبدالعزيز عفى عند الجواب مح عبدالرؤف غفرلد، مدر دارالعلوم اشرفيه مبارك بور (٢٣) مسئله: كيافرمات بين علائه وين دمفتيان شرع متين اس مسئله من كد

ماہ ہندہ کی طلاق کا مقدمہ عدالت میں دائر تھا۔ ہندہ کا شوہر طلاق نہیں دیتا تھا۔ دوران مقدمہ میں کا ٹرصاحب کی اجازت پر ہندہ نے زیدے لگاح ٹانی کرلیا۔ بندہ کچھ عرصہ کے ہندہ کواس کے پہلے شو ہرکودے دیا۔ مگر زیدے ہندہ کواس سے پہلے ہی استقرار حمل ہوگیا تھا۔ آیا لگاح ٹانی درست ہے یا نہیں؟ کیا ہندہ عدت گذار کر لگاح ٹانی کر سکتی ہے؟۔فقط اقبال احمد موضع سمی ۵ردجب ۸ سے الے

الجواب

موجوده پجریاں چونکہ شرقی عدالت نیس۔اس لیے زوج اول سے طلاق حاصل کے بغیر موجوده
کجریوں کے حاکموں کی اجازت لے کرنگاح ٹانی جائز نیس۔قرآن عظیم میں ہے: ﴿ بِسَدِهِ عُسفُ لَمَ النَّکَاح ﴾ [البقرة: ٢٣٧] اس لیے نکاح ٹانی کی وجہ سے ہندہ اور زیداور جس جس نے اس میں شرکت اور الدی سب خت گنجگار ہوئے۔قرآن عظیم میں ہے: ﴿ وَ نَعَاوَنُوا عَسلَى البرَّ وَالتَّقُوى وَ لَا تَعَاوَنُوا عَسلَى البرَّ وَالتَّقُوى وَ لَا تَعَاوَنُوا عَسلَى البرِّ وَالتَّقُوى وَ لَا تَعَاوَنُوا جبال عَسرہ وَ الله وَالله وَاله

قرآن عظيم من ، ﴿ وَأَوُلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعُنَ حَمُلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] والله تعالى اعلم - عبد المنان اعظمى ، خادم دار الافقاء دار العلوم اشرفيه مباركيور اعظم كرُه الجواب صحيح عبد العزيز عفى عنه الجواب صحيح عبد الرؤف غفر له ، مدرس دار العلوم اشرفيه مبارك بور

(۲۴) مسئله: كيافرات بي علائدوين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميل كه

صوبابهار کے اندر کچے دنوں ہے جا بجادفتر دارالقصنا وجس کا مرکز امارت شرعیہ کھلواری شریف یا مونگیر شریف ہے، قائم ہو چکا ہے۔ اور دفتر دارالقصنا ہے خصوصا فنخ نکاح کا تھم مدعیہ مدعی علیہ کے سامنے بغیر طلاق دلوائے ہوئے نافذ کر دیا جاتا ہے۔ اور مدعیہ کو دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کا اختیار دے دیا جاتا ہے۔ اب دریا دنت طلب امریہ ہے کہ پہنفوذ شرق افتظر نظرے تھے ہے یانہیں؟

سائل: عبدالسجان عفي عنه بموضع سيل بورد الخاند ديوي سيخ الده مغربي بنكال ٢٠روج الثاني ١٣٨٨ اله

الجواب

ا مارت شرعیہ بدند ہوں کا ایک ادارہ ہے جس کے ذریعہ وہ اعماد دھند جلب منفت وکسب زروصول افتد ارکررہے ہیں۔اس مسئلہ کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ حالت اضطرار میں مجور کو دیگر ائمہ

کے مسئلہ رعمل کرنے کی اجازت ہے۔ چنانچیای کے پیش نظر علمائے الل سنت نے پشتری اوارہ شرعید کا قیام کردیا ہے، تاکہ سیجے خطوط رعوام کی رہنمائی ہو۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظی ، خادم دارالافقاء دارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گڑھ ۲۵ رشوال ۱۳۸۸ھ الجواب سجے عبدالعزیز عفی عنه الجواب سجے عبدالرؤف غفرلہ، مدرس دارالعلوم اشر فیدمبارک پور (۲۵) مسئلہ: کیافرہاتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

شادی کے دوسال بعد شوہر پرائیوں کا عادی ہوگیا۔اور قورت سے لا پرواہ۔ بلکہ قورت کا نہوں کپڑ اوغیرہ مار بیٹ کرچھین لیا۔ادرز نا کاری میٹواری جوئے وغیرہ فواحش میں صرف کردیا،اور قورت کو گھر سے نکال دیا۔اور کہا کہ آج کی تاریخ ہے جھے سے اور تم سے کوئی واسط نہیں ،سروکارنہیں ہے۔اب قورت اس کے یہاں جانے کو تیار نہیں۔اور ضلع مجسٹریٹ کے یہاں درخواست دے کر نکاح سطح کر لیا ہے۔ پھول جمہ جریا کوٹ ضلع اعظم گڑھ

الجواب

تم سے اور جھے ہے کوئی واسطہ اور سروکارٹیس۔ بیالفاظ طلاق میں سے نہیں۔ اور موجودہ کچھر اول کا ضح کیا ہوا تکاح بھی تسخ نہیں ہوتا۔ اس لیے صورت مسئولہ میں طلاق حاصل کئے بغیر چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمزان اعظی ، خادم دارالاقاء دارالعلوم اشر فیدمبار کود اعظم گردی الرجمادی الاول ۱۳۸۱ه اله الجواب سیح عبدالرو ف غفرله ، مدرس دارالعلوم اشر فیدمبارک پور (۲۷) مسئله: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ سی کہ

زید کالا کی ہندہ کی شادی سکے ہا موں کالا کے کے ساتھ ہوئی، گریہ معلوم نہ تھا کہ مرگی کا مریض ہے، شادی بچین میں ہوئی تھی ہن بلوغ پرلاکی کی رخصتی ہوئی، بعدہ لاکی سرال سے واپس آنے پر معلوم ہوا کہ لاکا مریض ہے، اس کی مردا گئی بھی ذائل ہو بچی ہے تو میں نے لاکی کے ضر سے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں علاج کروں گا ، ایک سمال کے بعد پھر میں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ اب لاکا ٹھیک ہے، میں لاکی لے جاوں گا، میں نے لاکی کو رخصت کر دیا، لاکی دوبارہ سرال رہی پہلی والی بات کی دیگا ہے میں لاکی لے جاوں گا، میں نے لاکی کو رخصت کر دیا، لاکی دوبارہ سرال رہی پہلی والی بات کی دیگا ہے کہا کہ میں پھر علاج کروں گا، تیسری بار آٹھ تو اہ کے بعد پھر لاکی کو رخصت کر دی گا، تیسری بار آٹھ تو ہاہ کے بعد پھر لاکی کو خسر کے خسر کے اس بار میں لاکی ڈیڑھ ماہ رہی گروہ کمزوری سابق نہیں گئی تو میں نے لاکی کے خسر سے کہا کہ اب بجوری ہے، میں لاکے سے طاب تی دلوائے دیتا ہوں ، اس کے سے کہا کہ اب بجوری ہے، میں الاکے سے طاب تی دلوائے دیتا ہوں ، اس کے سے کہا کہ اب بجوری ہے، میں الاکے سے طاب تی دلوائے دیتا ہوں ، اس کے سے کہا کہ اب بجوری ہے، میں الاکے سے طاب تی دلوائے دیتا ہوں ، اس کے سے کہا کہ اب کہا کہ اب بجوری ہے، میں الاک سے طاب تی دلوائے دیتا ہوں ، اس کے سے کہا کہ اب کہا کہ اب بجوری ہے، میں الاکے سے طاب تی دلوائے دیتا ہوں ، اس کی سے کہا کہ اب بجوری ہے، میں الاک سے طاب تی دلوائے دیتا ہوں ، اس کے سے کہا کہ اب کہا کہ اب بجوری ہے، میں الاک سے طاب تی دلوائے دیتا ہوں ، اس کو سے کہا کہ اب کہا کہ اب بجوری ہے، میں الاک سے طاب تی دلوائے دیتا ہوں ، اس کو اس کی سے کہا کہ اب کی دلوگ کے سے طاب تی دلوائے دیتا ہوں ، اس کی دلوگ کے سے طاب تی دلوگ کے دلوں گا کہ کو سے کو سے کہا کی دلوگ کے دی انہوں نے کہا کہ کو سے کہ کی دلوں گا کہ کو سے کو سے کہا کہ اب بجوری ہے ، میں الاک سے سے طاب تی دلوگ کے دیا ہوں ، اس کو سے کو سے کہا کہ کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کی کو سے کی کو سے کو سے کو سے کی کو سے کو سے کہ کو سے کہ کی کو سے کہا کہ کو سے کو سے کی کو سے کے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کی کو سے کہ کو سے کو سے کو سے کروں گا کی کو سے کو سے کو سے کو سے کر کو سے کی کو سے کرائے کی کو سے کو سے کو سے کر

بعد میں چارآ دمیوں کے ہمراہ لڑکی کے خرکی خدمت میں گیا تو انہوں نے طلاق دلانے سے انکار کردیا نمین مرجبہ پنچایت کی گئی مگرا نکار ہی انکار ہا۔ البذا ازروئے شریعت اسلامی طریقہ سے کیسے لڑکی کا چھٹکارا ہو سکا ہے؟ فقط مینوا تو جروا۔ العبرعلی رضا ، موضع سیتھوافیض آباد ۲۵ رمارچ ۲۰ء

الجواب

ہندہ اپنا معاملہ کی دیندار عالم کے سامنے رکھے، وہ شوہر کو حزیدایک سال کی مہلت و ہے اگرایک سال میں وہ ٹھیک ہوجائے تو خیرور نہ شوہر طلاق دے۔ شوہر طلاق نہ دے تو وہ عالم ہندہ کا نکاح فنح کر دے اورا گرخلوت ہوچکی ہوتو عدت کے بعد ور نہ فنح کے بعد دوسرا نکاح کرے۔ واللہ تعالی اعلم عبد المینان اعظمی ، خادم دار الافقاء دار العلوم اشر فیدم ہار کیوراعظم گڑھ

الجواب محج عبدالعزيز عفى عنه الجواب محج عبدالرؤف غفرله، مدرى دارالعلوم اشرفيه مبارك بور (٢٤) مسئله: كيافرماتي بين علائے دين ومفتيان شرع متين اس مئله بين كه

شادى بياه كےسلسله ميں ايك زماند سے بعض مقامات بريدوستور ب كدجانين مي والدين مرف حسب ونسب معلوم كرك اسي بجول كاعقد فكاح تابالغيت مي بى كردية بي اور بالغ مونے ك بعدر سم رحقتی ادا کرتے ہیں کہ جانبین کواطمینان رہے، چنانچ شمشیر خاتون بنت محرسلم کا عقد لکاح مسمیٰ ریا ض الحق بن عبد الغنى كے ساتھ اى طرح ہوا كہ جانبين كے والدين نے ہردوجوڑے كى بھولى بھالى صورت د كي كر بجين بي م عقد تكاح كرويا اورساته بي محمد مسلم صاحب في ايخ واماد معى رياض الحق كوا في مستقبل کی زئد گی سنوار نے اور تا بناک بنانے کے لیے ایک صدر و پینفذیمی دیا اور مزید موقع بموقع دیے بحی رہے، لیکن افسوس کہ جیسے میاں ریاض الحق کی عمر بڑھتی گئی، بری صحبتوں کا خوگراور فسق و فجور میں مبتلا ہوتا گیااور بالغ ہونے کے بعدتو فخریہ تمام منہیات کبیرہ کامر تکب ہوگیا، آوار کی جش، شراب نوشی، چوری اورزنا وغیرہ سب ہی ندموم با تیں اس میں جمع ہو کئیں۔ندشر بعت کے محروہ حرام وحلال کا پاس ،ندخا عدانی شرافت كا حساس، اورندا يي منكوحه بيوى كاخيال ادهرائر كى بالغ بهوئى اور برعس صوم وصلوة كى يابند، نيك يرت الني شو ہركے برے اطوار وعادات كوئ كرنالال و منفركه صاف لفظوں ميں كويا موئى كدا يے فاسق وفاجر کے ساتھ میرانبھاؤ مشکل ہاس لیے طلاق ہی لیا جائے ،ادھرائر کی کے والدین ودیگر متعلقین بگاندو بيگاندسب سے اس صورت حال پراڑ کے کو سمجھانے کی کوشش کی حتی کہ پنچایت وغیرہ کر کے فشیب وفراز بھی مامنے رکھاجس پردیاض الحق کے والدمحرم عبدالغی صاحب نے اپنے لاکے سے تفر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ الی صورت میں بہتر یمی ہے کہ طلاق وے کرخوشی خوشی رشتہ ختم کر دیا جائے، چنانچہ عبد الفق

(كتابالكان

صاحب نے طلاق کی تا تید میں اپنے کمی عزیز کو خط بھی لکھا جس کی نقل خسلک ہے، پھر بھی ریاض الحق فے
فتی و فجو رکی وجہ سے کمی کی بھی بات نہ تی اور نہ انی ، حزید یہ کدان منہیات میں مد ہوش ہی رہا۔ اب تک
نہ تو زخعتی ہو تک ہے اور نہ بی طلاق دیا جا سکا ہے۔ رفآر زما نہ اور ریاض الحق کے فتی و فجو ر میں انہا کہ پر
اب خود شمہ بی بی کا اصرار اور اس کے والدین و دیگر خاند انی متعلقین حب ہی کا خیال ہے کہ خلع یا طلاق
کے ذریعہ یورشتہ خم کردیا جائے۔ صورت مسئولہ میں ریاض الحق فاسق و فاجر سے طلاق خلع کی کیا صورت
ہوگی؟ کیا بذریعہ کورٹ کچھری سے بھی خلع کے ذریعہ طلاق ہو کتی ہے، اور پنچایت کے ذریعہ بی بالنفسیل
حوالہ سے مطلع کیا جائے۔

المستقتى جحمسكم بذريع عبدالرؤف صاحب يوتل اساف بإرك اسريث بوسث اورحن كلكته

الجواب

خلع کاشری طریقہ بیہ کہ جورت مال دے اور خوبر طلاق اس کے لیے نہ پنچایت کی ضرورت نہ کچری کی موجود کی ۔ کچبری جی تو بیہ ہوتا ہے کہ جورت درخواست دیتی ہے اور تحقیق و تعیش کے بعد عدالت اس کا نکاح یا تو تحقیق کے بعد عدالت اس کا نکاح یا تو تحقیق کردی ہے۔ یا اس کو اپنا نکاح خرج کی اجازت دیتی ہے، لیکن بیہ کچبریا ل شری دارالقصنا و ہیں ، نہان کے حاکم شری قاضی ندان کوشخ شری کا بحم ۔ نہ شوہر کے علاوہ کسی کو بیا فقیار کہ صورت مسئولہ میں وہ نکاح خرج کردے ۔ قرآن فقیم میں ہے : و بیکیدہ عُقدَدہ اندگار کے آلبقرہ ند ۱۳۳۷ اس مورت مسئولہ میں مورت ہے کہ شوہر سے طلاق کی جائے گئی۔ ہدا بی ہیں ہو کر ، واللا ق ہے اب شرعاً صرف بی صورت مسئولہ میں ، ہر طرح طلاق پڑ جائے گی۔ ہدا بی ہیں ہے : " طلا ق ہے ذہر دی آپ سے طلاق کے افراض ورت مسئولہ میں ، ہر طرح طلاق پڑ جائے گی اور صورت مسئولہ میں ، جب کہ شوہر کے والد عبد الخذی بھی تیار ہیں تو وہ الل جور کریں کہ وہ طلاق دے دے۔ واللہ تعالی الم

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالا فناء دارالعلوم اشرفیه مبار کپوراعظم گڑھ ۲۵ رشوال ۹۰ ه الجواب سیج عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیج عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشرفیه مبارک پور (۲۸) هستله: کیافرماتے ہیں علمائے دین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زیدی صاجزادی فاطمہ کا نکاح عمر کے ساتھ فاطمہ کے نانانے اپنی اجازت سے کردیا جس کی عمر آٹھ سال تھی ، والدہ نے اصرار بھی کیا کہ ابھی شادی کرنے کی کیا ضرورت؟ زیداس وقت اپنی لما زمت پر با ہرتھا، زید کو نکاح کاعلم نہ تھا، جب زید چارروز کے بعد اپنے مکان پر آیا تو معلوم ہوا کہ فاطمہ کا نکاح اس کے نانائے کردیا زیدنے کہا بغیر میرے دیکھے ہوئے اور بغیر میری اجازت کے آپ نے عقد کردیا، فاطمہ س بلوغیت کو جب پنجی عمر کے گھر جانے سے اٹکار کر دیا ہے، مسئلہ نذکورہ کی صورت بی فاطمہ کا نکاح کیسا ہوادلیل و براہین سے واضح فر مائیں۔ فقط والسلام استفتی شبیراحمہ، مہران منج اعظم گڑھ

الجواب

صورت مسئوله من فاطمه في اگر بالغ موتے بى نكاح كا انكادكرديا مويا النى كوقت ..... بالغ مونے تك برابرا نكاركرتى ربى بوتواس كوفخ كاحق بوگا، ورنديس در مخارش بي فلو زو حهما غير الاب وابيه لهما حيا رالفسخ بالبلوغ " والله تعالى اعلم -

عبدالمنان اعظمى ،خادم دارالا فياء دارالعلوم اشر فيدمبار كيوراعظم گڑھ

الجواب سيح عبدالعز يزعفى عنه الجواب سيح عبدالرؤف غفرله ، مدرس دارالعلوم اثر فيه مبارك بور

(۲۹) مسئله: كيافرمات بي علائدوين ومفتيان شرع متين اس مئله ميل كه

میں ایک لڑی خالدہ جو کہ میرا نکاح عمرو کے ساتھ ہوا اور اپنے شوہر کے ساتھ بھی عرصد و سال رہی، پھر بعد میں تمین سال گذرا۔ واقعہ ہے کہ وہ جنسی خواہشات لیجنی کروری خاص (نامردی) کی بنا پہ میں مجبورتھی اور ان کو تین سال کا وقت علاج کے لیے دیا اور انتظار کرنے کے بعد قاصالت لیجنی کمروری ٹھیک نہ ہوئی۔ لہذا میں اس سے علیحدگی جا ہتی ہوں تو وہ میر سر پر پچھ غلاطریقہ سے نہ یورکا الزام رکھ لیجنی جا رتھان جا ندی کی جگہ نو تھان سونے کا اور جا تدی کا اور میرکا وہ جھ سے مبلخ ا۵۵ررو پیدا تگاہ جب کہ مہر صرف ۵۱ رو بید تھا وہ بھی میں نے معاف کر دیا تھا۔ مثال عجب رہی۔ اللے چورکو تو ال کو ڈائے نے اور میری معاشی حالت انتہائی کم ور ہے کہ میں پچھ دے سکوں اور اپنا معالم صاف کروں۔ لہذا میری ذندگ کی سنجال اور عزت کی حفاظت کی دوسری شکل کیا ہو سکتی ہے کہ میں اس مجبوری اور بہلی کی حالت میں نکاح ٹانی کراوں۔

نوث: \_قانونا بم نے اپنی صورت نکالی ہے، مرعنداللہ اصلی مواخذہ کا مجرم ند ہول -سائل: \_مجمد انعام اللہ موضع تربانوں خاص ڈاکنا نہ کھنڈ بہند اعظم گڑھ یو پی

الجواب

ماہ خالدہ نے اگر نکاح کے بعد بھی اس کی نامردی پرمطلع ہوکرزبانی رضائندی ظاہر نہ کی ہوکہ نامرد ہی بھی میں اس کے ساتھ رہوں گی تو اس کو تفریق کاحق حاصل ہے۔صورت اس کی بھی ہے کہ خالدہ اپنا معاملہ متا می سی عالم دیندار کے پاس پیش کرے وہ معاملہ من کرشو ہر کے لیے ایک سال کی مت مقرر کرے اگر اس مدت بیل شو ہر اس سے صحبت پر قا در نہ ہوتو وہ نی عالم اس کا نکاح فنح کروے اور عدت کے بعد خالدہ دوسری شادی کر سکے گی۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالا فها و دارالعلوم اشر فی مبار کپوراعظم گژه ۲رشوال ۱۳۸۷ه او الجواب سیج عبدالروف غفرله، مدرس دارالعلوم اشر فی مبارک پور

(٣٠) مسئله: كيافرماتي بي علائدوين ومفتيان شرع متين اس مسئله من كد

مساة سلمی اور سمی ہائم کا نکاح من بلوغت میں ہوا، چنددن ٹوہر کے پاس دینے رسلی کوایک تلخ تجربہ ہوا کہ اس کے ہونے والے ٹوہر ہائم میں مردی کرورہ جس کی وجہ ہائم سے فطرۃ نفرت ہوگئی مراس نے شوہر کے گھر والوں اور ٹوہر ہاں بات کا اظہار ٹیس کیا، جب وہ رخصت ہوگرا پے میکے میں آئی تو ہمیشہ اواس اور نجیدہ رہتی تھی ، سلمی کے ماں باپ بہت پریٹان رہا کرتے تھے کہ کیابات ہے ، لین سلمی سوائے خاصوش رہنے کے اور پھر نہیں کہتی تھی ، کچھ دنوں بعد ہائم رخصت کرانے کے لیے سلمی کے گھر آئے لین سلمی نے اپنی سرال جانے سے صاف انکار کردیا، اس پرسلمی کے گھر والوں نے بہت اصرار کیا کہ کیابات ہے؟ تب سلمی نے اس پوشیدہ وراز کوڈرتے ڈرتے اپنی ماں سے کہا، پھر ماں نے اپنے کچھ خاص دشتہ داروں سے ہائم کی نامردی کے بارے میں تذکرہ کیا جس پرسلمی کی تشوں نے کمل کر کہا کہ مان مند نہیں جو نے اور بھاگ کرا ترام چلے گئے جس کو چاہئے کہ سلمی کو طلاق دیدویا تھی ہے ہائم سملی کی خطو کا بت نہیں ہوئی۔ ایک صورت میں سلمی کے لیے شرعا کیا تھی ہے۔

(معرفت نائب يخصيل دارصاحب صدر) مله بهازيوراعظم كره ١٩٢٨\_١٧٠١

الجواب

اگرہاشم یہاں موجود ہوتا تو نامردی کی بنیاد پرفتخ نکاح کی سیل تھی ، لیکن وہ موجود نہیں ہے تواب کوئی صورت نہیں۔ ہاں خط و کمابت اور دوسرے کی ذریعہ سے اس سے طلاق حاصل کر لی جائے توسلنی کا نکاح ہو سکے گا۔واللہ تعالی اعلم عبدالمتان اعظمی ،خادم دارالا فرآ ودارالعلوم اشرفیہ مبار کپوراعظم گڑھ ۲رمحرم الحرام ۱۳۸۸ھ و کم مماریل کا ۱۹۲۸ء

الجواب مجے عبدالعزیز عنی عنہ الجواب مجے عبدالرؤ ف عفرلہ، مدرس دارالعلوم اشرفی مبارک پور (٣٤-٣١) مسئلہ: کیا فرماتے ہیں علائے دین دمفتیان شرع متین اس متلد میں کہ

(١) حيينه خاتون بنت محرسلطان ساكن موضع صدل پورمسرى مظفر پوركا عقد بعر آنه سال نا

FA9)

بالغیت بولایت پدر حقیق چارسال پہلے ہوا تھا۔ حیینہ خاتون عقد کے بعداب تک سرال نہیں گئی۔ اور نہ سرال والوں نے اب تک رفعتی کا مطالبہ کیا۔

(۲) منکوحہ جینہ فاتون کے والدین نے رخصتی کی انجام دبی کی تاریخ متعین کرنے کا پیغام بھیجا تو منکوح محبود کے والدین نے اٹکار کر دیا اور ریہ کہا کہ اگر رخصتی کرا کے لیے جا کیں ہے بھی تو منکوحہ حسینہ کو بطور دائی لینی نوکرانی رکھیں گے اور منکوح محمد و کی دوسری بیوی کوایک بیوی کی طرح رکھیں ہے۔ (۳) منکوح محمد کے والدین نے مزید ریہ کہا کہ ابھی چارسال تک رخصتی نیس کرا کیں ہے۔

(٣) مطوح محر حود کے والدین نے مزید بیلها کیا جی جارسان تک می کا کس را یا ہے۔ (٣) اس کے بعد تفیش و تحقیقات واستفسار کرنے پر معلوم ہوا کیا گرجراز تھتی کیا گیا تو محمود کے

والدین اور دیگرعزیز وا قارب حیینه خاتون منکوحه کومزادین دے اور زندگی دو مجر کردیں مے، ان سب معلومات و گفتگوے جومعتر ذرائع سے حاصل ہوئے، حیینه خاتون کی جان وعفت وزندگی کے لیے خطرہ

(۵)مهر کی رقم مبلغ پانچ سورو ہے محرمحود یا دالدین ندکور نے تا ہوز ادائیں کیا ہے۔ (۲) محرمحود اور حسینہ خاتون مردوزن نے آج تک سی کوئیں دیکھا ہے اور ندآج تک دونوں کیجا

-Ut 2 yr

(2) متذكرہ بالا حالات كوسننے اور معلوم ہونے كے بعد حينہ خاتون اپ شو ہر محمود سے متفر ب اور كى قيت پردہ بھى اپنے شو ہركے پاس جانا نہيں جا ہتى ہے، اس ليے دريا فت طلب بيہ بحكم متدرجہ با لا حالات كے پیش نظر۔

الف رقم مبرنفقہ کا مطالبہ کرنا از روئے شریعت درست ہوگا یا تہیں؟ ب نکاح تنج کے لیے باضا بطہ عدالت سرکاری میں مقدمہ دائر کرکے قانون حکومت کا سہارالیما ہوگا یا امارت شرعیہ اوراڑیسہ کے دارالقصنا ہیں بعدالت شریعت مقدمہ دائر کرکے قانون شرگی کے مطابق ہدایت حاصل کرنا ہوگا۔ یاضلع کے لیے عدالت نہ کورہ بالا میں مقدمہ باضا بطہ دائر کرنا ہوگا۔؟ میٹواتو جروا

المستفتى : احقر الرحمٰن حاجي محموع بيز الحق انصاري مدينورمظفر يور

الجواب

مساۃ حینہ کا تکا آباب کی ولایت میں ہوا، یہ تکا حلازم ہاس سے چھٹکارے کی میل طلع ہے یا طلاق ہے۔ خلع کی صورت رہے کہ عورت کچھ مال دے دے اور شو ہراس کے بدلے میں طلاق دے دے۔ خلع میں شوہر کا مہرے زیادہ لیزا کروہ ہے۔ طلاق کا مشہور ومعروف طریقہ ہے کہ اگر ذہر دی مجی شو ہرے طلاق کے الفاظ کہلائے جا کیں، طلاق واقع ہوجائے گی۔ بقیہ عدالت سے تنتخ یا امارت شرعیہ ے اس معم کا معاملہ غیر شرعی اور خد ب امام اعظم علیہ الرحمہ کے خلاف عورت مبر کا مطالبہ ضرور کر سکتی ہے ا مرم مجل ہے تو، تان ونفقہ اس وقت ہے کہ شوہر کے یہاں جانے سے انکار نہ کرے۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمى ،خادم دارالا فآء دارالعلوم اشر فيدمبار كيوراعظم كره

الجواب سحج عبدالعز يزعفي عنه الجواب سحج عبدالرؤ فغفرله، مدرس دارالعلوم اشر فيدمبارك يور (rn) مسئله: کیافرهاتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

آج سے سات برس پہلے ایک لڑکی کی شادی ہوئی، بارات رخصت ہوگئی مگراڑ کی رخصت شہوئی اوراب تک میاں بیوی میں ملاقات نہیں ہوئی ہے، شادی کے دوتین مہینے بعدار کے نے بیاعلان کیا کہ میں لڑکی کے لائق نہیں ہوں ،اس کے اعدر شایدنا مردی کی شکایت پیدا ہوگئی ہے اور اس وقت ہے اس کا علاج مور ہا ہے میسی پر جہیں کداڑ کے کی اس وقت سی حالت کیا ہے؟ اس اڑکی کی شادی دوسری جگہ کس طرح ہو سكتى ہے؟ جب كدر كاطلاق دينانبيں جا ہتا۔الي صورت ميں شرعاً كيا كرنا جا ہے؟ بينواوتوجروا

محما ساعيل مهاكن مهروله يوسث مهرولة للع ويوريا

صورت مستوله میں وہ عورت اپنامعاملہ کی تی سیج العقیدہ عالم باعمل کے سامنے پیش کرے، وہ نہ ہوتو وہاں کی دین داری پنچایت میں بیمعاملہ رکھا جائے ، وہ شو ہرکو بلا کر جواب دہی طلب کرے اگروہ عورت کے قابل نہ ہوتو مزید ایک سال علاج کے لیے مہلت دیں ، ایک سال کے بعد بھی وہ اس قابل نہ . موسكے توبی فی نكاح تو روس اور مورت دوسرى شادى كرے۔دوسراؤر بعد طلاق ہے، كھودے كر برضاوغو تی یا جروا کراہ۔جس طرح بھی لڑ کے سے طلاق کے الفاظ کہلائے جائیں گے،طلاق ہوجائے گی۔واللہ تعالى اعلم عبدالمنان اعظمي وخادم دارالا فآء دارالعلوم اشر فيدمبار كوراعظم كره

الجواب محج عبدالعزيز عفى عنه الجواب محج عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشرفيه مبارك بور (٣٩) **مسئله**: كيافرماتے بين علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ش كه

زید کی نابالغ الرکی کا تکاح زید کے چھازاد بھائی نے ولی بن کر بحر کے ساتھ کر دیا اور ہنوزائر کی ذکو رہ نابالغ بی ہے۔زید تفریق چاہتا ہے۔سبب تفریق آ مکدزید کی منکوحہ جو بکر کی خوش دامن ہوتی ہے۔ بکر کے حقیقی بھائی بمرکی ندکورہ خوش دامن (ساس) سے نا پاک تعلق کر کے اغوا کر لے کیا اورای گھر میں اس کو كرر بتاسبتا بجس كمريس بكراوراس كوالدين رج بين اشكال يب كدباي صورت فدمومة

## (آوی بر العلوم جلد دوم) بالغذرید کی گزریتی عندالشرع شریف س شکل مین ممکن ہے؟ استفتی نامٹر فخر الدین احم کلکتو ی

اگرزیدنے بھائی کے کئے ہوئے نکاح پر رضا مندی ظاہر کردی ہوتواب فنے نکاح کی صرف یکی صورت ہے کہ بربالغ ہوتو طلاق دے دے اگر نابالغ ہوتو اس کے بالغ ہونے کا انتظار کیا جائے قرآن عظیم می ہے: ﴿ يِدِهِ عُفَدَةُ النَّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] ثكاح كار وثوبرك باتح مي مواى کولے تو کھے۔ ہاں اگرزیدنے اپنی رضا مندی ظاہرند کی جواوراب ناراض جوتواس کے دوکرنے سے دد

شاى وغيره من عند صدر من الفضولي وله محيز حال العقد ينعقد موقو فاً على الاحازة"(هدايه اولين:باب في الاولياء: ٢ · ٣) والله تعالى اعلم -

عبدالمتان اعظمي، خادم دارالا فماء دارالعلوم اشرفيه مبار كيور ٢٣٠ جمادى الاخرى ١٣٨٨ ه الجواب سيح عبدالعز يزعفي عنه الجواب محج عبدالرؤف غفرله ، مدرس دارالعلوم اشر فيهمبارك بور

مسئله: كيافرمات بي علائ وين ومفتيان شرع متين اسمئله ش ك

ا کے مخص ہے جو کہ اپنی شادی کیا ہے ،اس کی عورت اس کوئیں جا ہتی ہے، وجہ رہے کہ وہ مخص مردانی کی قابلیت نہیں رکھتا ہے لین کمزور ہے ،اس مورت نے اپنے والدصاحب سے بیرکہا ہے کہ شو ہر مارے قابل نیں مگراس نے مجھ خیال نہ کیا،اس مورت نے ایک غیر مرد کے ساتھ دوی کرلی،اس کے شو ہرنے ترکت دیکھ کراس کوئی بارکہا کہتم ہارے گھرے چلی جاؤاور عورت نے اپے شوہرے کی بارکہا کہ تم جارارات صاف كردو، كراس كاشو برنيس سنتا ب، وه افي جواني عن مدموش ب،اس كاشو بركبتا بك ہم اس طرح تم کور تھیں مے۔ اگر تمہاری طبیعت ہے تو رنڈی کا پیٹرا فقیار کرلوای وجہ سے بیراستدا فقیار کر لیا تو شو ہرنے ان دونوں کواہنے مکان میں پکڑا تو دس ہیں آ دمی کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑا دیا کہتم دونوں آ دى يهال سے بطيع جاؤروہ كے كرچلا كيا، اس كولاكرد كھائ، بلاطلاق تو آپ اس معالم من كيافرات ين؟اس كوصاف صاف تريري بم جاري الكراس كودريافت كرتي ين؟

خاكسادعبدالجيد محمر يتقوب يحمرطنف يصطفح باثن

پنجون کوچاہے کہ مب سے پہلے عورت اور اس کے آشا کوعلیحدہ کریں اور اگر سمجھانے سے نہ

ما نیس تو ان کابا تکاٹ کریں۔ انہوں نے اتنا پڑا گناہ کیا ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو عورت اور مردا کر شاد کی شدہ ہوں تو اس کو پھر مار کرختم کر دیا جا تا۔ اس کے بعد شو ہر کو سمجھا کیں کہ جب تو نامر دہا ور عورت نہیں رہنا جا ہتی تو کیوں گناہ کا بو جھ اپ سر لے رہا ہے، اس پر بھی وہ طلاق شدد ہے تو کسی کی دیندار عالم کے پاس عورت کا معالمہ پیش کریں اور وہ شو ہر کو سال بحرکی مہلت دے اگر سال بھر کے بعد بھی وہ تھیک شہ ہوسکے نامر دہی رہے تو وہ عالم یہ کہے کہ بیس نے فلاں فلاں کا نکاح تو ژدیا، اس کے بعد عورت عدت گذار

عبدالمنان اعظمی ، خادم دارالافتاء دارالعلوم اشر فیه مبار کپوراعظم گڑھ اار جمادی الاخریٰ ۱۳۸۸ھ الجواب سیجے عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیجے عبدالرؤف غفرلہ، مدرس دارالعلوم اشر فیه مبارک پور (۳۲-۳۱) **مسئلہ**: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ ہیں کہ

ایک صاحب نے اپنی اڑکی مساقا حمدی عبدالقیوم ساکن بیردی خال ضلع مراد آباد کا نکاح حافظ علی
یار موضع خیا ئیڈ ضلع مراد آباد کے ساتھ عرصہ قریب تیرہ سال کا ہوا ، کیا تھا۔ لڑکی کے آنے جانے پر معلوم ہوا
کہ لڑکا آج تک بالک ہی نا قابل رہا ، علاج بھی کیا ، لین ابھی وہ اس قابل نہیں ہوا ، اس کے متعلق آپ
تحریفر ما کیں کہ ذکاح جا کڑے یا نہیں ؟ ہم پریشان ہیں کہ کیا کریں اس لڑکی کا نکاح دومری جگہ کردیں یا نہیں کریں وہ اس حالاتی لینا ضروری ہے یا نہیں ؟
کریں وہ اس حالت میں فارخی دینے کو تیار نہیں البذا اس محضل سے طلاق لینا ضروری ہے یا نہیں ؟
کریں وہ اس حالت میں فارخی دینے کو تیار نہیں البذا اس محضل سے طلاق لینا ضروری ہے یا نہیں ؟
کریں وہ اس حالت میں فارخی دینے کو تیار نہیں البذا اس محضل سے مطلاق لینا ضروری کی نماز اس کے پیچے دوست کر ہا ہے۔ مقد یوں کی نماز اس کے پیچے دوست ہے یا نہیں ؟
حیرائیس ؟
عبدالقیوم موضع خیا ئیڈ ڈاکنا نہ خاص ضلع مراد آباد ۔ عرص ہے و

الجواب

حورت اپنے یہاں کے ٹی عالم کے یہاں اپنامعالمہ پیش کرے وہ شوہرکو بلائے اور ایک سال کی مہلت لے ، اگر شوہر طلاق دینے سے انکار کرے ایک سال کے بعد بھی اگر شوہر جماع کے قابل نہ ہوتو وہ عالم یہ فیصلہ کرے کہ بیس نے احمدی اور حافظ علی یار بیس تفریق کردی۔ پھر وہ حورت عدت گذار کر دوسری جگہ شادی کرسکتی۔

(٢) درست ب\_والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمی ،خادم دارالافقاء دارالعلوم اشرفیه مبار کپوراعظم گڑھ سرمفرالمظفر ۱۳۸۹ھ الجواب سیح عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیح عبدالرؤف غفرا ، مدرس دارالعلوم اشرفیه مبارک پور (۳۳) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس متلہ ہیں کہ
ایک لڑی جس کی شادی ہوئے چند سال ہوئے۔ شوہر کا انظار ہوا۔ والدین نے دوسر محض
سے شادی کردی لڑکی ایک ماہ کے بعد فرار ہوکر میکے چلی آئی اور بتایا کہ شوہر تا مرد ہے۔ آٹھ دیں برس کا
عرصہ گزراشو ہر نہ تو تان و نفقہ کا انظام کرتا ہے، نہ طلاق دیتا ہے، پنچا یت ہیں اولاً شریک نہیں ہوتا اور
شریک ہوتا ہے تو کہتا ہے۔ ایک دات کے لیے چلو میں طلاق دیدوں گا، پنچوں نے کا غذ پرد سخط کرنے کو کہا
تو انکار کرکے چلاگیا جس کی وجہ ہے جان سے مارڈ النے کا بھی خطرہ پیدا ہوگیا ہے۔

راقم مولوى انيس كوركهور

الجواب

اگروہاں کوئی دیندارعالم ہوتواس کے سامنے اور وہ نہ ہوتو دہاں کے دیندار سلمانوں کوجع کرکے عورت ان کے سامنے اپنے معالمہ پیش کرے۔ اور وہ شو ہر کو بلا کر تقد بی کریں، اگر وہ اپنی تا مردی کا اقرار کرے تو وہ عالم یا بی پیت شوہر کوعلاج کی سال بحر کی مہلت ویں، اس کے بعد بھی وہ درست نہ ہوتو وہ عالم اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں وہ بی پیت دونوں میں جدائی کا تھم دے۔ اور وہ عورت دوسری شادی کرے، اور اگر شو ہراپنے مروہونے کا دعو کی کرے تو اس سے تم کھلا کیں تم کھالے تو عورت کو تقریبی کا حق نہیں بینچیا۔ اور قسم کھانے سے انکار کرے تو اس کو ایک سال کی مہلت دیں۔ اس کے بعد بی اس کی احد عورت دوسری شادی کرے۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی ، خاوم دار اللاقیاء دار العلوم اشر فیہ مبار کیوراعظم گڑھ ۲۹ موسر وہ ۱۳۸۹ھ الجواب سے عبد المنان العلوم اشر فیہ مبار کی وراعظم گڑھ ۲۹ موسر فی مبارک پور المنان العلوم اشر فیہ مبارک پور المنان العلوم اشر فیہ مبارک پور المنان میں کہ مسئلہ دیں وہ فتیان شرع شین مسئلہ فیل میں کہ (۳۳) مسئلہ دیں وہ فتیان شرع شین مسئلہ فیل میں کہ دیں وہ فتیان شرع شین مسئلہ فیل میں کہ دیں وہ فتیان شرع شین مسئلہ فیل میں کہ

زیدی بیوی ہندہ اپنے مابین کی جھڑا کے بعد شوہر سے طلاق کا مطالبہ کردہی ہے اور زید طلاق و یتانیس چا ہتا ہے ، گر ہندہ کو طلاق نہ لمنے کی صور دت میں کورٹ سے طلاق لیما چا ہتی ہے ، اگر طلاق ہو جائے تو کیا یہ طلاق معتبر ہوگی؟ شریعت مطہرہ مسئلہ کے بارے میں کیا تھم نافذ کرتی ہے؟ برائے کرم جواب عنایت کریں کرم ہوگا۔
جواب عنایت کریں کرم ہوگا۔

الجواب

آج کل غیراسلامی کچریوں کا تنخ کیا ہوا نکاح شرعاً فنخ نہیں ہوتا، لین بیہ بات آپ کے لیے کچھ خوش آئندہ نہیں ہے، کیونکہ جب وہ آپ کے وہاں رہنا نہیں چاہتی اور طلاق چاہتی ہے تو تھم شرکی ہے ہے کداس کوطلاق دے کراپ سے علیحدہ کردیاجائے۔قرآن عظیم میں ہے۔

﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمُ أَن تَأْحُذُوا مِمًّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمًا حُلُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ اللّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيُمَا افْتَدَتُ بِهِ تِلُكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودَ اللّهِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]

اور تمہیں روانیس کہ جو بچھ عورتوں کو دیا اس میں سے بچھ والیس لوگر جب دونوں کوائد بیٹر ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے بھرا گرتم ہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک اٹھیں صدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر پچھ گناہ نہیں ،اس میں جو بدولہ دے کرعورت چھٹی لے بیاللہ کی صدیں ہیں ان سے آگے نہ ہو حواور جواللہ کی صدوں سے آگے ہو ھے تو وی لوگ فالم ہیں۔

متكوة شريف مل ؟ عن ابن عباس ان امراة ثابت ابن قيس اتت النبي على فقال با رسو ل الله على ثابت ابن قيس ما اعتب عليه في حلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال رسول الله على اتردين عليه حديقته قالت: نعم قال رسو ل الله على اقبل حديقة وطلقها تطليقة " (رواه البخاري: ٢٨٣)

حضرت ٹابت ابن قیس کی بیوی حضور کی خدمت میں آئیں عرض کی یارسول اللہ میں ٹابت ابن قیس کو دین اور اخلاق میں عیب نہیں لگاتی ،لیکن میں اسلام میں ناشکری کو پہند نہیں کرتی تو رسول اللہ علی نے فرمایا کیاتم ٹابت کا باغ انھیں واپس کردوگی ٹابت کی بیوی نے کہا کہ ہاں!حضور نے حضرت ٹابت کوئلم دیا کہ باغ قبول کرلواور انھیں ایک طلاق بائن دیدو،

 (۵۵) مسئله: کیافراتے ہی علائے دین شرع متین مندرجد دیل مسئلہ میں کہ

زید کی زوجہ اڑائی جھڑا کے بعدایے مائلکہ میں رہے گئی ،وہاں کچھون رہے کے بعدا اس نے ا ارت شرعید من مقدمہ فنخ نکاح کیا ہے، امارت شرعیہ نے مقدمہ درج کرنے کے بعد زید کو تحریر کا واس بھی دیا جس کا جواب زیدنے بھی تحریری طور پرامارت شرعیہ کودیتے ہوئے لکھا کہ میں اپنی زوجہ کو ہرطرح کے حقوق دیتا آرہا ہوں اور دیتار ہوں گاجس کے بہت سارے ثبوت میرے پاس موجود ہیں اس نے جو بھی الزامات بھے پرنگائے ہیں اس سے بری ہوں لیکن امارت شرعیہ نے اس کے خلاف فیصلہ ایک لمرف طور پرکردیا کهزیدی زوجه کا نکاح فتح کردیااورتمام اشیاء مجهوزه وغیره مع دین مبروغیره واپس کرنے کا حکم دیا۔جب کرزیداب تک بھی کہنا آرہاہے کہ میں اپنی المدر فہیں چھوڑوں گاچونکداس سے میری ایک اولاد بھی ہے۔ کیاا ارت شرعیہ کوئ ماصل ہے کہ زیدے زبردی فکاح فل کرادے؟ کیا فنے فکاح کے بعد نید ك زوجات وين مراشاء مجوزه مان كى حقدار ب؟ شرى حل فرما شكريكا موقع عنايت فرماكين -

المستقتى ،غلام مصطفع عزيزى محله جهاوى شكارى ميا

امارت شرعيد مح اسلامي عدالت نبيس، نداس كے دكام شرعي قاضي، اس ليے ان كا فقح كيا بوا تكا ح منخ نه ہوگا۔ اور حسب بیان سائل کا فیصلہ بھی ایک طرفداور ماحق ہے۔ عورت سے جب محبت ہو پھی اواس کا مېرضرورواجبالا داموگااورجېز کې ما لک بھي ويي زيد کې زوجه بهوگ والله تعالی اعلم-عبدالمنان، اعظمي بش العلوم كلوى ، ٢٤ شوال المكرّ مرس العليم

(٣٦) مسئله: كيافرمات بي علائ وين ومفتيان شرع متين اس متله مل كه

خالدہ کی شادی ایک نمایت ہی خفیف العقل آدی ہے ہوئی ، مگر بوقت شادی خالدہ اس عب واقف نتھی اور نداس کے گھر والے ،اب تقریباً جار ماہ تک خالدہ کی آ مدور فت ہوتی رہی محرجمہستر کی مہیں ہوئی،اور چھماہ کے بعد موصوف کی پاگل ٹی میں اضافہ ہو گیا،خالدہ نے خود اپنی سعی سے علاج کردایا مگر تھیک ہونے کے بجائے موصوف کی یاگل ٹی بڑھتی گئی، آخر کا رنتیجہ یہ ہوا کہ موصوف اس لائق نہیں ہے کہ اس سے طلاق یا خلع کا مطالبہ کیا جائے کیا ایس صورت میں خالدہ دوسری جگہ شای کر عتی ہے۔ ازروئے شرعظم مصطلع فرمائيں۔

(نوٹ) بوقت ٹادی خالدہ اٹھارہ سال کی تھی اب اس کی عمرانتیس سال ہے۔ مخارج وعاه مجرسراج الحق رضوي خادم مدرسه جامع العلوم برن بور بردوان بزگال اغريا-

الجواب

پاگل آدی کی تورت کے چھٹکارے کی ختی غیب میں کوئی سیل نہیں ،اس لیے ایم صورت میں مذبو کوئی ختی اس کا تا کوئی ہے ہی کوئی سیل نہیں ،اس لیے ایم صورت میں مذبو کوئی حتی اس نکاح کوشخ کرسکتا ہے ، ہاں جو تورت ان کا معاملہ اس مصیبت میں جتلا ہے اس کوا گرزنا و میں جتلا ہونے کا خن عالب ہوتو وہ بحالت ضرورت ان کا معاملہ کی شافعی عالم کے سامنے پیش کرسکتی ہے اور وہ اسے اپنے غیریب کے مطابق فنج کردیگا تو ایسا نکاح فنج موجودت کی بھی دوسرے مردے نکاح کرسکے گی۔ (فنا و کی رضو پیچلد پنج م صفحہ ۲۸۷) موجائیگا اور تورت کی بھی دوسرے مردے نکاح کرسکے گی۔ (فنا و کی رضو پیچلد پنج م صفحہ ۲۸۷) واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی شمس العلوم گھوی ، ۱۲ جمادی الاخری مرداس ایھ

(٥٠١-٥٠) مسئله: كيافرمات بي علائ وين ومفتيان شرع متين مسائل ويل كي بار عيل كه

(۱) ہندہ کی شادی زید ہے ہوئی کچھ دنوں کے بعد زید لا پند ہوگیا اور زیدگوگم ہوئے تقریباً چھ سال ہوگئے، اب ہندہ کے میکے والے ہندہ کی شادی دوسری جگہددوسر سے لڑکے ہے کرنا چاہے ہیں ، لعذا شریعت مطہرہ نے کم شدہ شوہر کے انتظار کی کیا مدت مقرر فرمائی ہے، اور ہندہ کی شادی کی صورت کیا ہوسکتی ہے مفصل بیان فرما کیں؟

(۲) اگر کسی نے ہندہ کا نکاح مدت وانتظار و تلاش کے درمیان دوسرے مخض سے کر دیا تو نکاح پڑھانے والے پرشر ایعت مطہرہ کا کیا فیصلہ ہے بیان کریں؟

(٣) حفرت على رضى الله تعالى عنه كا يك لا كانام محمه صنيفه ب توان كى والده كانام كيا ب؟ اوران كے نانا كا كيانام ب اور كس قبيلے سے تعلق ركھتے تھے؟ حضرت على رضى الله تعالى عنه كى شاوى كب اور كيے ہوئى تھى \_ بعض لوگوں كا كہنا ہے كہ حضرت حنيفه كى والده انسان كى جنس سے نبيس تھيں ، جن كيا ہے واضح فرمائيں۔

(٣) مجدى چائى عيدگاه بى استعال كرسكة بين يانبين؟ واضح دلائل سے ثابت كريں، پجولو كول كا كہنا ہے كہ جائز ہے۔ استفتى ،احقر العباد المسلمين محمد اشرف رضا دارالعلوم الل سنت بحرالعلوم چيو في مسجد مرز الور چيف بزا گاؤں بليا يو پي

الجواب (۱) كياش ايك دارالقفناء قائم ب،آپ اپ معاملات كود بال پيش كريس، وه آپ لوگوں

کابیان لے کرچارسال کی ندت مقرر کریں گے ،اگراس مدت کے دوران شوہر ندآئے تو قاضی صاحب نکاح فنخ کردیں گے تب بعد عدت آپ کسی ہے اس کا نکاح کر سیس گے، بغیران مراحل ہے گذرے اگر كدلال مو تكر

(٣) جي حضرت على رضي الله تعالى عنه كان صاحبز ادے كانام حنيفة نبيس ،ان كانام محمد بن على رضی الله تعالی عندہ، البنته ان کی والد و قبیلہ بنوحنیفہ سے تھیں، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کے دوسرے لڑوں سے متاز کرنے کے لیے محمر بن حنیفہ کہ دیا جاتا ہے، والدہ کانام خولہ بنت جعفر بن قیس قبیلہ بنوحنیفہ كتيس حضرت على رضى الله تعالى عند في عهد الو بكر صديق رضى الله تعالى عنديس ان عشادى كي تقى ، شیعدان کے بارے میں ادل فول مکتے ہیں، جن ہونے کا قصہ بھی انھوں نے تراشا ہوگا۔ بیتفسیلات ہم نے تھذیب التھذیب لابن حصرجلدتا عصفی ۱۵ اے قال کی ہیں۔واللہ تعالی اعلم

عبدالنان اعظمى شمس العلوم كحوى ١٥ جادى الاولى ١٧ ١٨ ١٥ (۵۱) معنی مسئلہ: کیافر مانے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ایل میں کہ

مسعوده کی شادی آج سے تقریبا تین سال پہلے ہوئی تھی مسعودہ ایک بار رخصت ہوکرا ہے شوہر كے كمر بھی كئى۔ بارہ دن اپنے شوہر كے ساتھ اس كے كھرتنى ۔ كراس مدت بيس خلوت ميحد يازن وشوہر كے جوخاص تعلق بيں ايك روز بھى حاصل نہيں ہوئے۔اباڑى اپنے ماں باپ كے كھر ہے اپ شوہر كے محرجانے کو تیار نہیں ہے۔ بوی مشکل سے لڑکی نے بتایا کہ وہ ایک دم ناکارہ ہے، عورت سے جماع کی اس میں طاقت بی نہیں ۔ لہذاصورت مؤلد میں شریعت کا کیا تھم ہے صادر فرمائیں کہ منتقتی کیا کرے؟ ا کیے لڑکی کی زعد کی کا سوال ہے، علاوہ ازیں اس لڑ کے کی دوشادیاں اور ہوچکی ہیں ،ان دونوں لڑ کیوں کو معيد خد كوركوطلاق دينا پڙا ہے۔فقط بينواتو جروا محيد في اعظمي الرمني ١٩٥٩ء

معودہ اینے معاملہ کوگاؤں کے نیک موس اور مسائل سے آگاہ لوگوں کے سامنے رکھے۔اوروہ اس کوسال بحرکی مہلت دیں ،اگراس کے درمیان ٹھیک ہوجائے تو بہتر ،ورنہ سال بحر کے بعد میاں بیوی می تفریق کردیں اورمسعودہ عدت گذار کر دوسری شادی کرلے۔ بیہم نے ایک شکل بیان کی ہے ورنہ عنين كمتلهي حب وبل تفيل ب-عالم كرى من ب:"اذارفعت المركة زوجها الى القاضي وادعت انه عنين و طلبت الفرقة فان القاضي يسئله هل وصل اليها او لم يصل فان اقر انه لم يصل اجله سنة سواء كانت المرأة ثيبا فالقول قوله مع يمينه و ان حلف بطل حقها و ان نكل يؤجل سنة وان قالت انا بكر نظر اليها النساء فان كان بكرا فالقول قولها واجل كتابالكاح

القاضى سنة "النح-(كتاب الطلاق: باب في العنين: ١ /٦٢٨) والله تعالى اعلم عبدالمثان اعظمى ، خادم دارالا فماء دارالعلوم اشر فيه مبارك بوراعظم كرّه الجواب سيح : عبدالروف غفرله، مدرس اشر فيه مبارك بوراعظم كرّه

(ar) مسئله: كيافرمات بين على عن ومفتيان شرع متين مسئلة بل مين كد

زید نے ہندہ سے شادی کی الیکن جس وقت ان کی شادی ہوئی تھی ہندہ نابالذھی ،اس وقت رقعتی خیس ہوئی تھی ،الدختی ،اس وقت بھی ہندہ نابالذھی ۔ رقعتی کے بعد زید نے ایک کا بینامہ کھے دیا جس میں متعدد شرطتی ہے بھی کہ مسافرت میں جاؤں یا چارسال لا پنہ رہوں یا بینہ کے ساتھ رہوں اور یوی کا نان وفقہ نداوا کروں تو مسافرت کی تاریخ سے چارسال تمین مہینہ تیرہ ون گزرنے کے بعد بیعقد بیوی کا نان وفقہ نداوا کروں تو مسافرت کی تاریخ سے چارسال تمین مہینہ تیرہ ون گزرنے کے بعد بیعقد بیوی کا نان وفقہ نداوا کروں تو مسافرت کی تاریخ سے جارسان تمین مہینہ تیرہ ون گزرنے کے بعد بیعقد بیوی کے اضفار میں ہے اور ہندوستان نہیں آسکتا ہے اور ہندوستان نہیں آسکتا ہے اور ہندوستان نہیں آسکتا ہے اور ہندو کی مالم جارہ بین رو پید لے کر ہندہ کا فکا تا مال چار مہینہ کے قریب گذر گئے ،اب کا بین نامہ کی شرط پر کی عالم نے بچپن رو پید لے کر ہندہ کا فکا ت

المستفتى: فائز على ساكن كلابا ژى كى پوست واشر پاروضلع مغربى برگال ديناج بور

الجواب

صورت مؤلد میں کا بین نامہ میں کھی ہوئی شرط کے مطابق چار سال تمین مہینہ تیرہ دن کے بعد عورت مؤلد میں کہ بینہ تیرہ دن کے بعد عورت کو بیا فقیار ہوگا کہ اپنا نکاح ختم کردے اوروہ جب اپنا نکاح ختم کردے تو اگر جس وقت اپنے شوہر کے پاس گئی تھی ، اتنی چیتوٹی تھی کہ اس سے صحبت نہیں ہوسکتی ، تو اب اس پرعدت نہیں ، ورنہ تین حیض رک کر عامل ہوگا ، ورنہ عدت گذارے پھر دوسرا نکاح کرے اگر ان شرائط کی پابندی کر کے نکاح پڑھایا ہے تو نکاح ہوگا ، ورنہ نہیں ۔ والتٰہ تعالی اعلم

عبدالمنان اغظمى، خادم دارالا فماء دارالعلوم اشر فيهمبارك پوراعظم گژه ۱۳۸۳ر جب۱۳۸۳ه الجواب سيح :عبدالرؤف غفرله، مدرس اشر فيهمبارك پوراعظم گژه الجواب سيح :عبدالعزيز عفي عنه،

## نكاح مرتد كابيان

(۱-۱) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مئٹ میں کہ (۱) زیدنے اپنی لڑکی کی شادی ایک تبلیغی جماعت سے عقیدہ رکھنے والے کے لڑکے کے ساتھ کردی، جب کہ وہ لڑکا جس کے ساتھ عقد کیا گیا ہے وہ نیاز وفاتحہ کی چیز کھانا نا جا نز وحرام قرار دیتا ہے۔ کیا ایک نی عقیدہ والے کے لیے بیرجائز ہے؟

(۲) اگرجائز ہے تو زید کی کوئی بات نہیں، اگرنا جائز ہے تو زید کے ساتھ کیساسلوک کیا جائے گا؟
د بی تعلقات زید کے ساتھ جاری رکھا جائے کہ نہیں، اور اگر زید کے ساتھ کی ساتھ دیں تو کیا ایے امام
کے پیجے نماز پڑھی جائے یا نہیں؟ اور اگر امام کے پیچے نماز پڑھی جائے تو چند آ دی امام کو اور ذید کو لے کر
ایک پارٹی بنانے پر آمادہ ہوجائے کرزید نے حق کہا ہے تو کیا وہ پارٹی نی عقیدہ کو مائے والی ٹابت ہوگی یا
نہیں؟ کیا و لیمی پارٹی کے ساتھ شرعاً تعلق رکھا جائے۔ جیسے کھان پان، رسم ورواج وغیرہ سنوں کو
سیس کیا دین تا کہ ہم غریب سنوں کو
سیس پر قائم رہنے کا حق حاصل ہو سکے، کو تکہ اب یہ جال دن بدن بچھتا جا رہا ہے جس کہ وجہ سے کم عقل
سنوں میں کھلیلی بچے رہی ہے۔ وقط علمی معاف!

خا کسار دُا کنزخرم علی رشیدی ،مقام و پوسٹ پٹناضلع دیوریا (بہار)

الجواب

(۱) تبلینی جماعت میں جولوگ اصل اور کرتا دھرتا ہیں، وہ تو کے وہائی اور دیوبندی ہوتے ہیں جن برعلائے جماعت میں جولوگ اصل اور کرتا دھرتا ہیں، وہ تو کے وہائی اور دیوبندی ہوتے ہیں جن برعلائے حرمین شریفین نے کفر کا فتو کی دیا ہے آگر آپ کا مسئولہ تبلی کا دوجہ برتی گیا ہوتواس کے ساتھ کی کی مورت کا تکاح نہیں ہوسکا۔ ولا مسلمة ولا کا فرة اصلیة "مرتد کا تکاح کی سے نہیں ہوسکا۔

اوراگراس ورجہ پرنہ پہونچا ہواوران کی ظاہری چک دک اور حیلہ تمازد کھے کراتا ہی متاثر ہوکہ فرگ امور مثلاً قیام وسلام نیاز وفاتحہ وغیرہ کو ہی بدعات اور تا جائز وحرام کہتا ہے تو یہ کمراہ اور قاس ہے، اس کا اور اس کے جمایتی امام صاحب کا حکم یہ ہے کہ ان سے سلام وکلام ، کھانا پان ، وان میل جول ، خم کر دیا جا کے ، ایسے لوگوں کے لیے حدیث تریف میں فرمایا ہے: "ایسا کہ و ایا هم لا یصلون کم ولا یفتنون کم "ان کو ایپ سے دور رکھواور اپنے کو ان سے علیمدہ رکھو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اور فتندیش نہ ڈال دیں ، اس حم کے جتنے لوگ بھی ہوتے جا کیں، گروہ بناویں چا ہے متفرق ہوں ، سب کا بہی تھم ہے۔

خاص امام صاحب کے لیے مزید رہے کم ہے کہ ان کے پیچھے نماز کروہ تحریج کی ہے کہ پڑھ لی تو دہرا وُءان کو امام بنانا گناہ امام بن گئے ہوں تو بشرط استطاعت امامت سے علیحدہ کرنا واجب۔شامی میں ہے "ومشی فی شرح المنیة علی ان کراهة تقدیمه کراهة تحریم" (باب الامامة: ۲ /۲۰۵) فاس کوامامت کے لیے آ مے بڑھا نا مکروہ تحریمی ہے۔ آجکل شکاری نے نے جال لے کر باہر آرہ ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کے دین وایمان کی حفاظت فرمائے آمین۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمى بش العلوم كلوى مو ٢٥ رجمادى الاخرى والماج

(٣) مسئله: كيافرماتي بي علائدوين ومفتيان شرع متين مئله ذيل مين كه

زیدسی تھی التقیدہ اپنی سنیہ لڑکی ہندہ کا عقد ایک دیوبندی سے کیا۔ اور دیوبندی عالم نے ہی ا تکاح پڑھایا۔ علاقے کے سی علائے کرام اورعوام کومعلوم ہوا تو اس رشتے سے ناپندگی کا اظہار کیا اور علا نے شریعت کا تھم سنایا۔ فناوی فیض الرسول ص ۹ ہے ۳۱۵ تک پڑھ کرسنایا گیا اور خوداس نے بھی پڑھا۔ اس کے باوجوداس نکاح کو باتی رکھا، علائے اہل سنت کو گالی دینے لگا اور کہنے لگا کہ کی سی پر بلوی کا فتوی نہیں ماننا ہوں۔ اور یہ بھی کہا کہ نی علما ایک کہاوت یا در کھے ہیں کہ ''شیطان نے ہزاروں برس نمازیں پڑھا بھر بھی وہ مردود ہوا''۔

توعرض بیہ کریدنکا ح شرعا ہوا کہ بین؟ نیز زید کے بارے بین حکم شرع کیا ہے؟ زید کے بین الوک بین اس کا بدالرکا ایک کی مدرسد کا ناظم رکھنا جائز ہے کہ بین ؟ اور الوک بین الاس کا بدالرکا ایک کی مدرسد کا ناظم رکھنا جائز ہے کہ بین ؟ اور الی کے کہنے پر سب کچھ ہوا ہے۔ قرآن وحدیث کی روشن بین جواب مرحمت فرما کیں ، نیز دیو بندیوں وہا بیوں برحکم شرع کیا ہے؟ اس کے ساتھ کھانا بینا ، میل جول ، سلام و کلام درست ہے یا ہیں؟ اس کے ساتھ کھانا بینا ، میل جول ، سلام و کلام درست ہے یا ہیں؟ اس کے ساتھ کھانا ہینا ، میل جوراباری ضلع کورکھیوریو پی

الجواب

اگرد بوبندی کی وہابیت حد کفر کو پہو تی ہوئی ہے۔ لینی علائے دیوبند کے کفریات پرمطلع
ہوکرانیس عالم وین یامسلمان بھتاہے، تو وہ مرتد ہے۔ اوراس کا تکاح کی عورت کے ساتھ نیس ہوسکا۔
قاوی ہتد بیش ہے: لا یہ وز للمرتد ان ینزوج مرتدة و لا مسلمة ولا کافرة اصلیة و کفلك
لا یجوز نکاح المرتد مع احد۔

مرتد آدمی کا نکاح ند کسی مرتد عورت ہے جائز ہے، ندمسلمان عورت ہے، ند کافرہ ہے جوشروط ہی سے کافر ہو۔ بیتھم تو اس نکاح کا ہوا کہ ذید کی لڑکی کا نکاح اس دیو بندی کے ساتھ ہوا ہی نہیں۔اور ڈید اوراس نکاح میں زید کے ساتھ شریک ہونے والوں نے اگر اس دیو بندی کومسلمان بجھ کر نکاح کیا یا نکاح میں شریک ہوئے تو بیخود بھی ای کے ساتھ وائر ہ اسلام سے خارج ہوگئے۔ان پر تو بہ بجدید ایمان و تجدید

تكاح ضرورى بـ ورمخار جلد ۱۹۹ ش بـ ما يكون كفرا اتفاقا تبطل العمل والنكاح و الالاده اولاد الزناء و مافيه خلاف تومر بالتوبة والاستغفار و تجديد النكاح

اوراگراس دیوبندی کوکافر بھتے ہوئے ،اس کے ساتھ تکاح کردیا جیے اور بہت ہے مسلمان جوا شراب خوری ، زنا کاری کو حرام بھتے ہوئے تکاح پڑھادیا تو بیخت گناہ اور فس ایے لوگوں سے قطع تعلق کرنے کا تھم ہے۔ قرآن شریف ہی ہے: ﴿ وَإِنَّا يُنسِينَكُ الشَّيُطَانُ فَلَا تَقُعُدُ بَعُدَ الذَّكُرَى مَعُ الْفَوْمِ الظّالِمِيْن ﴾ [الانعام: 1۸] زيد نے علائے اللسنت کے شری احکام پرگالی دیا۔ اور شری فاولًا کا انکار کیا۔ اور علائے دین کودی مسئلہ کی وجہ سے گالی دینا اوراحکام کا انکاریہ بھی کفر ہے۔ جُمِحَ الانہ میں ہے انکار کیا۔ اور علائے العمل العویلم قاصدا للاست خفاف کفر و من اھان الشریعة و المعانی النی

من قال للعالم العويلم قاصدا للاستخفاف كفر و من اهان الشريعة و الا لا بد منها يكفر. (مجمع الانهر جلد اول ص١٩٥٧)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیاوگ اگرائی روش نہ چپوڑیں تو عام وغاص مسلمانوں کوان سے الگہ ہوجانا جا ہے اور مقاطعہ کرنا جا ہے۔ جب تک کرتو بہر کے اپنی حالت درست نہ کرلیں۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی ہمس العلوم گھوی مئو سرجمادی الاخری ۱۳۲۵ھ

(m) مسئله: كيافرماتي بي علائدوين ومفتيان شرع متين اس مسئله في -

کردی اب جب کدا کی سال شادی کے گزر گئے تو آپس میں پچھٹا اتفاقی پیدا ہوگئی اور معلوم ہوا کہ راڑا کردی اب جب کدا کی سمال شادی کے گزر گئے تو آپس میں پچھٹا اتفاقی پیدا ہوگئی اور معلوم ہوا کہ راڑا خاندانی وہائی ہے، اب اس کو کھمل چھ برس گزر گئے لڑکی اپنے باپ کے گھر گذارا کر رہی ہے، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ ٹی ٹی سکینہ خاتون اپنا ٹکاح ٹانی بغیر طلاق کر سمتی ہے پانہیں؟ اور بیڈ تکاح جوہوا تھا جاتا کرنہیں؟ از راہ کرم جواب باصواب بہت جلد مرحمت فر ماکر مشکور فر ما کیں کدوہائی سی کا تکاح جا تزہ کہ نہیں؟ شرعی دلیل کیا ہے؟ فقط سائل جمد عماب الدین کیراف جگو میاں گلی نمبر ۱۲ ارضلے ۲۲ ارگڑھ

اگراس اڑے کی وہابیت حد کفر تک پہو چی ہوتو بینکاح ہوا ہی نہیں۔عالمگیری میں ہے: الا

يحوز للمرتدان يتزوج امراة مسلمة "عورت يه كه كرنكاح فتم كرعتى بكم يم في تعلقات فتم كردئ \_اب جهاں جا ہے شادى كرسكتى ہے اورا گراس كى وہا بيت حد كفرتك نه پہونچتى موتو بغير طلاق عاره كارسين قرآن عظيم من ب: ﴿ بِيلِهِ عُقُدَةُ النَّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] - والله تعالى اعلم عبدالمنان اعظمى ، خادم دارالا فمآء داراالعلوم اشرفيه مبارك بوراعظم كرهم رصفر ٨٥ ه الجواب سيح عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشر فيهمبارك يوراعظم كره

(۵) مسئله: كيافرمات بين علمائ دين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه لاعلمی میں کسی اہل سنت والجماعت کی لڑکی کی شادی کسی رافضی کے لڑکے کے ساتھ ہوجائے تووہ تكاح باتى رہتا ہے منہيں؟ مفصل و مدلل جواب عنايت فرما كيں۔ بينوا توجروا

جليل احمر ، مبراج تنخ اعظم كُرْه يوني

آج كل رافضى عموما تمرائى اورقاذف بوتے ہيں ،اس ليے سنيه كا نكاح ان سے جائز نہيں۔ عالم كيرى من ب: " لا يحو ز للمرتدان يتزوج مسلمة و لا كا فرة "والله تعالى اعلم-عبدالمنان اعظمى ،خادم دارالا فمآء دارالعلوم اشر فيدمبار كيوراعظم كره

مسئله: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زیدنے اپنی اڑکی کی شادی عمرو کے ساتھ کی تھی ،اس وقت عمروی سیح العقیدہ تھا بعد میں عمروملعون لوگوں کے عقائد کی تائید کرنے لگا، جو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کوعلم غیب نہیں تھاا ورسیدی سالارمسعود غازی علیہ الرحمہ کو فاتح ۔ اور حضور علیہ کے کعظیم کوشرک کہتے ہیں لطذ اعمر و کے اس گندے عقیدہ کی بناء پر اس کی بوی اینے میے چلی آئی۔اس کی وجہ عرے طلاق حاصل کئے بغیر ایک دوسر مے خص سے تکات كردياءآ يايية كاح ثاني جوعمرو سے طلاق ليے بغير دوس م فض كے ساتھ كرديا گيا ہے جائز ہے يانہيں؟ نيز جو خص ایے گندے عقا کدوالوں کی تائید کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ شرع شریف کی روشنی میں جواب عنايت فرمائي \_ بينوا توجروا\_

موال میں جن عقا مکا ذکر کیا گیاہوہ گندے ضرور ہیں، لیکن ان کے مانے والے کو کا فرنہیں کہا جا سکتا۔ کیونکہ آج کل جو گمراہ ہیں ان عقا ئد کو انہیں ظاہری شکل میں تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس کی تاویل کرتے ہیں مثلاً ہم اوگ علم غیب کے متر نہیں ہیں یا ہم علم کے متر نہیں الیکن بتا دینے کے بعد علم غیب نہیں

رہ جاتا یا ہم تعظیم رسول کوشرک نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کے نعرے کو یا نبی سلام علیک قیام کی حالت ہیں 
پڑھنے کو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ ، لیں ایسی صورت ہیں عمر سے طلاق حاصل کے بغیر دوسری شادی تا جائز ہوگی ، ہال
اگر کوئی بد بخت ایبا ہے جو مطلقا علم غیب کا منکر ہے یا مطلقاً حضو مطلقاً حضو مطلقاً کی تعظیم کوشرک کہتا ہے، یا علائے
دیو بند کے کفر پر مطلع ہو کر بھی ان کو مسلمان سجھتا ہے تو وہ ضرور وائز اسلام سے خارج ہے اور اس کی حورت کو
طلاق حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ، بغیر طلاق بھی وہ اپنا تکاح دوسر سے سے کر سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم
عبد المینان اعظمی خادم دار الاقماء دار العلوم اشر فید مبارک پور اعظم گڑھ ۱۲ رفز والحج سے المجا اللہ المجاب المجوب عبد المرو والحج عبد العوب یعنی عند الجواب سیجے عبد المرو ف غفر لدیدرس دار العلوم اشر فید مبارک پور

(2) مسئله: كيافرات بي علائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله بي كد

زیدایک کشری ہے اور اس کا انقال ہو چکا ہے، زید کی اڑکی عشرت کی پرورش اپنی مجموبھی کے يهال ہوئى، ني ،اے، تك تعليم حاصل كى ہے كيونكہ عزيزوں ميں كوئى دوسراسر پرست نبيں ہے، اب وہ شادی کی عمر میں ہے، ایک شیعد اڑے کارشتہ آیا ہے اڑے کا صرف باپ ہے، چیا، پھو پھا الگ الگ ہیں، صرف باپ میٹے باہم شریک ہیں چونکہ تہذیب شیعہ کے باعث پس و پیش ہوتی ہے اوراڑ کے کی طرف ے زور دار کوشش ہور ہی ہے، مرمحن ندہب اور اعتقاد کے فرق ہونے کے باعث ادھراڑ کی والے کی طرف سے پچھیں کہاجا تا ہے اورار کا اتنا ضرور کہتاہے کہ میں شیعہ فد ب کا یا ویونیس ہوں ، میں ماتم وغیرہ نہیں کرتا ہوں گھریں والدصاحب مجلس وغیرہ ضرور کرتے ہیں مگریس فکل جاتا ہوں، والشداعلم یوں تو زبانی بہت کچے یقین دلاتا ہے مرآ مے چل کرعقد ہونے کے بعد خداجانے کیا ہو۔ اڑ کے کا چال چلن اخلاق وغیرہ بہت اچھاہے، شرافت نظر نیچ کر کے با تیں کرتا ہے، تھن اکلوتالڑکا ہے، اس کیے اس کے باپ اس کی مرضی کے مطابق اس کا عقد کرنا جا ہے ہیں، پس بیصاف صاف وضاحت کے ساتھ معلوم ہوئے ک ضرورت ہے کہ پرشتر کا جائز ہے کہیں؟ عاقبت اڑکی کی توند بربادی ہوگی۔اگر کیا جائے تو کن شرائط كے ساتھ اس كوتبديل عقائد كرنا ہوگايا اب كيے ايك يتيم بچى گنا ہوں سے في سكے ؟ بالفرض اگر عقد مونا طے ہوتو کن کن شرائط کے ساتھ اور پہلے کیا کیا کرنا ہوگا کہ وہ راستاڑ کا اختیار کرے تب عقد کی بات چیت ہو؟ جتنے فقائص ہوں اے تخریر فرما کمیں اور اس کے دریکی کی تدبیر فرمائے گاجلد تسکین بخش جواب فأراجه صديقي بلرام وضلع كوغده مرحت فرمائي \_ فقط والسلام

الجواب اگراڑ کا خرمب شیعہ سے اپنی برأت ظاہر کرے اور علی الاعلان تو بہ کرے کہ میں شیعہ کے فاسد عقیدول سے صدق ول سے توبہ کرتا ہوں اور صدق ول سے کی مسلمان ہوتا ہوں۔ اور چاروں خلفا ہو کو کہ تحقیدول سے صدق ول سے توبہ کرتا ہوں اور صدق ول سے کی مسلمان ہوتا ہوں۔ اور اس مضمون کی تحریب کھی حاصل کر لی جائے تو فی الحال اس سے شادی جائز ہوگی، لیکن چونکہ شیعہ فد جب میں تقید کا روا اب ہے ، اس لیے آئندہ کے لیے خوف ہے کہ کہیں لڑکی کی زندگی بتاہ شہوجا کے اور اگر اس نے تقید کر لیا تو۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمى، خادم دارالا فقاء دارالعلوم اشرفيه مباركيوراعظم كره هرجمادى الاخرى ٨٨هه الجواب يحج عبدالسوم على مدرس دارالعلوم اشرفيه مبارك بور

(A) مسئله: كيافرماتي بي علائدوين ومفتيان شرع متين اس مئله يس كه

کی اہل سنت جماعت کی لڑکی کی شادی غلطی ہے کی دیو بندی یا اہل صدیث کے بہاں ہوگئی اور وہ طلاق نہیں دیتا ہے، تو کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے نکاح نا جائز ہوجائے؟ اگر ہے تو آیت شریفہ سے اطلاع بخشیں تا کیاڑ کی کی اہل سنت و جماعت سے شادی کر سکے، برائے مہریانی مطلع فرمائیں۔ مستفتی شیخ نور محمد چشمہ فروش گانھی محرضلے بہتی

الجزاب

اگردیوبندی یا الل حدیث ایسا ہے کہ جس کی گرائی حدکفرکو پہو پچتی ہوتوسدیہ کا نکاح اس کے ساتھ ہوتا ہی نہیں۔ عالم گیری بیس ہے: " لا یہ حوز للمر تدان ینزوج مرتدة و لا مسلمة و لا کا فرة اصلیة " اوروہ دوسری جگہ تکاح کرسے گی، طلاق کی ضرورت نہیں اورا گراس حد تک نہیں پہو پچتی تو افتہ طلاق چارہ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی وارا لعلوم اشر فیرمبار کیوراعظم گڑھ سار صفر ۸۵ھ الجواب سے عبد المروث عبد الحواب سے عبد الروث غفرلہ، عدرس وارا لعلوم اشر فیرمبارک پور الحواب سے عبد الحواب سے عبد الحواب سے عبد الحواب سے عبد الروث غفرلہ، عدرس وارا لعلوم اشر فیرمبارک پور

۹) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

ایک محض نے اپنی لڑکی کا عقد تا بالنی کی حالت میں کر دیا اور اب لڑکی کچھ بالغ ہونے گئی ہے ، شرط بیہ ہے کہ جہاں اس نے لڑکی کی شادی کی تھی وہ پہلے ٹی تھا اور اب اس کا عقیدہ وہابیت کا ہو گیا ہے، اب لڑکی کو دہاں بھیجنے کا ارادہ نہیں ہے، تو یہ بات شریعت کے لحاظ ہے کیسی ہے، دوسری جگہ اس کی شادی کر سکتا ہے کہیں؟ جیسا ہو جواب دیجئے مہر یانی ہوگی۔

ناظم على محد حنيف، مدرسه عين الاسلام يريلامعا في ضلع كونده

الجواب

اگرشو برے عقا مداس صد تک بدل محے بیں کداس پر كفر عا مد بوتا ہے قو فكاح أوث كيا ، اور الل ك

جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے، ورنہ طلاق کی ضرورت ہوگی۔واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی ، خادم دار الاقتاء دار العلوم اشر فیدمبار کپورٹ کرھ ۲۲ رحوم الحرام ۸۳ھ الجواب سیجے عبد العزیز عفی عنہ الجواب سیجے عبد الرؤف غفر لہ، مدرس دار العلوم اشر فیدمبارک پور (۱-۱-۱۱) مسئلہ: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ ہیں کہ

(۱) ایک بی محیح العقیده الرکی کا نکاح جان بوجه کرایک غیرمقلد کے ساتھ کردیا گیا، سال مجرکے بعد بیداز کھلا کہ مخص غیرمقلد ہے جس کے نطقے ہے ایک بچی منکوحہ سے ہے تو کیا بینکاح عقا کمسنیہ

کروے جائز ہوا کہ بیں؟ اوراس بی کے بارے بیل کیا تھم ہے؟ دیر وقت میں میں رہا ہے کہ ایک کے معادل

(۲) وبی خض آج ڈیڑھ مال مے منکور کوائے گھر چھؤڈ کروالیں چلا گیا،اب تک کوئی فہر نہیں ہے۔ منکورات کی دیگر اس کے کی فہر نہیں ہے منکورات ہے منکورات کی دعر کی اسر کردہی ہے کہر کیا تھم ہے؟اس لڑکی کو کہاب وہ کیا کرے؟ آیا شوہر کا انتظار کرے یا کوئی نکاح کرے؟ منظر نوتی الیاس معرفت بیکل اتسابی بلرام پور کویڈہ

الجواب

غیر مقلد کا فربھی ہوسکتا ہے اور صرف گمراہ بھی ، پس اگر اس کی گمراہی حد کفر تک پہو چنی ہے تو سنیہ کا نکاح اس سے باطل ہوا ، اب تک جو پچھ ہوا تا جائز ہوا وہ جہاں چاہے شادی کرسکتی ہے اور اگر اس کی مگر ابی حد کفر تک نہیں بہو چنی ہے تو بغیر طلاق دینے دوسری جگہ شادی نہیں کرسکتی۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمى، خادم دارالا فماء دارالعلوم اشر فيه مبار كيوراعظم گژه، ١٤رجما دى الاولى، ٨٥ه الجواب صحح عبدالعز بزعفى عنه الجواب صحح عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشر فيه مبارك پور

(۱۲) . مسئله: كيافرمات بي علائدوين ومفتيان شرع متين اس مسئله مل كه

ہمارے یہاں کچے لوگوں نے قاویاتی فرهب اختیار کرلیا ہے مسلمان ان سے رشتہ قائم کریں کہیں؟ تبدیلی فرمب کے بعداس کی عورت نکاح میں رہی یا نکاح سے نکل گئی؟ ان سے برادراند سے تعلق رکھنے والوں کے لیے کیا تھم ہے؟

الجواب

قادیانی با تفاق علائے عرب وجم مرتدین بین طاحظہ بوکتاب حمام الحرمین -عام مسلمانوں سے ان کے رشتے تا طفختم ہو گئے -حدیث شریف میں ہے: "ایا کم وایاهم لایضلونکم ولا یفتنونکم" ان کی عورتوں سے نکاح باطل اوران سے نیارشتہ قائم کرنا حرام ہے۔ درمختار میں ہے: "مساید کون کفوا اتف اقا يبطل عمل النكاح واو لاده او لادالزنا "اور جولوگ ان كفر صرئ پر مطلع بوكرانيين مسلمان مستحص وه خود كافرين مشائ من شك في كفره و عذابه فقد كفر "والله تعالى اللم مستحص وه خود كافرين مثامي من من شك في كفره و عذابه فقد كفر "والله تعالى اللم من شك في كفره وعذابه فقد كفر "والله تعالى الله على المنان اعظمي مثاره وارالا في وارالعلوم الله في مبارك بور الجواب من عبدالرو ف غفر له، مدرس وارالعلوم الشرفي مبارك بور (١٣) مسئله: كيافر مات بين علائد وين ومفتيان شرع متين مئلة بل بين كه

زیدی ہے جس کا عقد ہندہ دیو بندی ہے ہوااور نکاح دیو بندی ہی نے پڑھایا ،اب اس صورت یس نکاح دست ہوا کہ بیں؟ اگر نہیں ہواتو کیوں نہیں اس کیطن سے تین اولا دبھی ہیں پھران کا کیا تھم ہو گا؟ استفتی ،محرکلیم الدین اشرفی مقام دحیر کا پورا کبر پورا مبیڈ کرنگر یو بی

الجواب

ہندہ کی بدعقیدگی اگر حد کفر کو پہو تجی ہوتو زید کا نکاح اس کے ساتھ ہوا ہی نہیں۔ عالم گیری میں ہے: " لا یہ حوز نکاح السر تد مع احد کذا فی المبسوط " فآو کی رضوبی میں ہے۔ الی عورت سے نکاح تحض باطل ہے اور قریت گناہ داور اولا دیھیناً ولد الزناء ہوگی۔ (جلد ۵ صفح ۱۵ سال کا کی پڑھائے والا کو گئی بھی ہو۔ واللہ تعالی اعلم الجواب سیجے عبد المنان اعظمی شمس العلوم گھوی مئو ہم رذی القعد و ۱۳۱۷ھ (۱۳) مسئلہ میں کہ الجواب سیجے عبد المنان اعظمی شمس العلوم گھوی مئو ہم رذی القعد و ۱۳۱۷ھ (۱۳)

آئے ہے تقریباً سال بجر تیل زید کی شادی ہندہ ہے ہوئی اور ھندہ رخصت ہوکر شوہر کے گھر آئی دو
تین روز رہ کر پھرا پنے میکہ چلی گئی اور آئی اس کو گئے ہوئے سال بھر ہو گئے درمیان میں بیہ بات عرض کر
دینا مناسب جھتا ہوں کہ هندہ اہل سنت لیمنی فاضل ہر بلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدہ ہے شغق ہے،
جب کہ زیدہ ہائی لیمنی ہے، ہندہ کے والد سے کہ کرھندہ کورد کے ہوئے ہیں کہ هندہ کا تکاح ختم ہو
گیا، اس لیے کہ لڑکا وہائی ہے، جب کہ زیداس تضیہ کو مانے سے بالکل منکر ہے اور ہندہ کو اپنے گھر رکھنے پر
مجبورکر دہا ہے، الیکی حالت میں ہم لوگوں کا سائس لیمنا دو بھر ہوگیا ہے۔

اس کیے آپ سے مؤدبانہ گذارش ہے کہ مہر باتی کرکے بتا کیں گاح باتی ہے یا ختم ہوگیا؟اگرباتی ہے تو هندہ کے والدمحتر م کاروکنا کیساہے؟ اوراگرختم ہوگیا تو پھرهندہ دومرا نکاح کر سکتی یا نہیں۔ نیز یہ بھی بتا کیں کہ وہانی کے گھر شادی کرنا کیساہے؟ اگر وہانی سے نکاح کیا جائے تو نکاح سمجے ہو گاکٹیس مالل ومضر جواب دے کرشکر یکا موقع عنایت فرما کیس عین فوازش ہوگی۔

المستقتى عبدالسيع مقام وليد بورمك

الجواب

دیوبندی بحکم علائے حرمین شریفین اسلام سے خارج بیں ان کے ساتھ سدیہ کا نکاح ہوتا ہی نہیں۔ عالم کیری میں ہے: "لایہ حوز للمسر تلد ان یتزوج مرتدہ و لامسلمہ " لیس برتقد برصد ق متفتی، هنده کی شادی زید کے ساتھ موئی ہی نہیں ، وہ جہاں جا ہے شادی کرسکتی ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب

عبدالمنان اعظمی بش العلوم گھوی ۲ شعبان المعظم رواس اھے (۱۷-۱۵) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

(1) زیدنے ایک ہندواور کافرہ مورت کو کلہ پڑھا کرمسلمان کرنے کے بعد تکاح کیا، زید کی مہل بوى اور بچموجودر سے كسب دوسرى بوى سے تكاح كرنے كے بعدوہ زيد كے مكان مل صرف چار سال تک رسی ، خاتلی جھڑوں کے سبب جارسال کے بعد دوسری بوی زید کے مکان سے بہت دور دوسرے ضلع اور دوسرے گاؤں میں سکونت اختیار کر کے محنت مزدوری کر کے اپنااوقات کرتی رہی۔ زید کو شايداي نكاح كوتقريا بيس سال موئے باقى سولەسال دە مورت زيدے علىحدە رەيتى تقى ، زيد فدكورە -سولہ سال تک اس کی دوسری ہوی کو نان نفقہ اور خوراک پوشاک پچھٹیس دیا۔ محر گزشتہ سولہ سال کے اندر مجمی بھی وہ اپنی دوسری بیوی کے پاس آگرایک دودن گزار کراس سے پچھروپیےز بردئ لے جاتا تھا۔ اس دوران گزشتہ دو تین مینے کے اعدرزید دوسری ہوی کے پاس ہماری بستی میں اس کے کرائے مکان برآیا اوراس سے بانچو (۵۰۰) روپیطلب کیا،اس کی یوی نے روپیددے سے انکار کردیا مگروہ اس سے زبردی کر کے اس کے بلس کی جانی چھین کر تین وفعہ میں (۱۵۰۰) سور و پید لے گیا۔ تو بیوی نے کہا کہ میں تجھے عزت ﷺ کرروپیدوں؟ یتواس نے کہا کہتو جو کرتی ہے کر گر مجھے تیرے دوپیوں کی ضرورت ہے زید نے اس کی بیوی کے ساتھ جھڑے کے دوران اللہ کا نام لیا تکر اس کی بیوی نے اللہ کو دشنام دیٹا شروع کیا لین کہنے لگی کہ اللہ میرا بال کر لے گا اور کفریکلہ ہم بستی والوں کے روبروادا کرنے کے سبب مرتدہ ہوئی۔ اورزیدے عاجز آکراس سے طلاق کی خوات گار ہوئی ، گرزید نے طلاق دینے سے اٹکار کردیا۔ ااوراس پر زیاده ظلم کرنے نگا، ہم بستی والے اس مورت کو کلمہ پڑھا کراس کا تجدیدا بمان کئے۔اب زید کی دوسری بیوی زید کے علاوہ کمی غیرمسلمان مرد سے شادی کرنا جا ہتی ہے۔اور کمی بھی حالت میں وہ زید سے نکاح کرنے كوتيارنيين اسليے كەزىد نے اس پربار بارظلم كيا باورزيد كے ساتھ شوہريوى كالعلق ركھنانبيں جا اتى ب فدكوره بالاحالات كے تحت كياوه عورت تجديدائمان كے بعد زيد كے طلاق ليے بغير دوسرے كى

(كابالكاح

ملمان مردے تکاح کرعتی ہے؟

(۲) کیااس مورت کی مرضی کے خلاف زید سے اس کا نکاح ٹانی ہوسکتا ہے؟ شریعت اسلام میں اس کا کیا تھم ہے۔ بینواتو جروا استفتی : زاہدالرحمٰن سماکن و پوسٹ دھامنگ ضلع بالیسراڑیہ

الجواب

اب فتوی ای پر ہے کہ مورت مرتد ہو کر پھر مسلمان ہوتو اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اپنے پہلے شوہر سے تکاح پڑھائے۔ درمختار ش ہے:لیس للمرتدہ التزوج بغیر زوجها به یفتی ۔ جو تورت مرتد ہوگئ وہ دومرے شوہرے شادی نیس کر سکتی ہے۔

شامی میں ہے: حکموا بحبرها علی تحدید النکاح مع الزوج واختارہ قاضیحان للفتوی ملے میں ہے: حکموا بحبرها علی تحدید النکاح مع الزوج واختارہ قاضیحان للفتوی ملخصا۔ تھم بیہ کرمرتدہ مسلمان ہوتوا ہے شوہر سے نکاح کرنے پرمجور کی جائے گی۔اس لیے شوہر سے علیحدگی حاصل کئے بغیر چارہ نہیں ہے۔ چاہے روپیہ لے کروہ علیحدہ کرے، یاز ورزیمدی سے ہرطرح طلاق ہوجائے گی۔اور جب وہ ظالم اور جابر ہے تواس سے زیردی طلاق لینے میں کوئی حرج نہیں۔واللہ تعالی اعظم میں العام کوئی اعظم کردھ میں۔واللہ تعالی اعظم میں۔

(۱۷) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ

ہندہ کا نکاح ایک ایے لڑکے ہے اس کے ولی نے کردیا جولڑکا دیو بندی ہے، درانحا لے کہ ہندہ
کے گھر والے دیو بندی وئی کے مسائل میں بالکل کورے ہیں، لیکن جب کہ ہندہ نے نکاح کے وقت ہی
اعتراض کیا تھا، لیکن ولی نے ہندہ کوڈانٹ کرچپ کرادیا۔ جب کہ ہندہ اس وقت بالنے تھی، اب جب کہ
ہندہ کواس کے سرال والے اس کی زھتی کرانا چاہتے ہیں تو ہندہ اپ دیو بندی شوہر کے گھر جانے ہے
انکار کردہی ہے۔

اولا: منده كاوه تكاح جائز موايانيس؟

ٹانیا: کیا ہندہ کسی نی لڑکے سے نکاح کا جواز بغیر طلاق کے دکھ سکتی ہے یانہیں؟ بینوا توجروا استفتی:محمد جلال الدین،ساکن بلی کھور مہراجانج ہو پی

برتقد برصدق منتفتی اگر وہ اڑکا جس سے ہندہ کا نکاح ہوا واقعی دیوبندی ہے تو اس سے ہندہ کا نکاح ہوا ہی نہیں۔ کہ علائے دیوبند پر علائے عرب وعجم نے کفر کا فتوی دیا ہے۔ اور جو ان کے کفر پر مطلع ہوکرانہیں مسلمان سمجھ تو وہ بھی کا فرہے۔اس کا ٹکاح دنیا میں کسی ہے نہیں ہوتا۔ لايجوز للمرتدان يتزوج مرتدة ولاكافرة اصلية

اس کیےوہ بے طلاق حاصل کئے بھی تی مرد سے شادی کر سکتی ہے۔واللہ تعالی اعلم عبدالہ نان اعظمی مثم العلوم گھوی ضلع مؤے ۲۷ رجمادی الاخری کا ھ

(۱۹\_۱۸) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ویل میں کہ

(۱) منده اہل صدیث کی لڑکی ہے اور زید تی سی المقیدہ ہے اور زید کے گھر والوں نے زید کا لگا آ مندہ سے کردیا ، اور زید بھی رضا مند ہے۔ زید اور اس کے گھر والے بیرچا ہے ہیں کہ اس لڑکی کوئی سی العقیدہ بنالیس کے ، اور ان دونوں کا ٹکاح کسی اہل صدیث ہی نے پڑھایا ہے تو کیا بیٹکا آ درست ہے یا نہیں؟ (۲) زید نے مندہ سے ٹکاح کیا ، کچھ ونوں کے بعد مندہ زید کے گھر دہنے کے علاوہ برابرا پے ہاپ کے گھر چلی جاتی ہے تو زید نے غصے کی حالت میں کہا کہ میں اس لڑکی کو ہرگز ہرگز نہیں رکھوں گا۔ پھر کچھ ونوں کے بعد زید نے مندہ کورکھ لیا تو کیا لفظ ہرگز ہرگز کہنے سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشن میں جواب عزایت فرما کیں۔

ارون میں بوب مایک روسی است استفتی جم صغیراحمد مقام و پوسٹ سرنڈ اضلع کریڈیم یہد بہار

الجواب

(۱) مِنده اگر غیر مقلدین کے عقائد کفرید ہے آگاہ اوران کو جی مانتی ہوتو زید کا نکاح ہندہ ہوا
ہیں۔ نکاح چاہئی پڑھائے چاہ غیر مقلد عالم کیری ٹی ہے: کذلك لا یجوز نکاح المرتد
مع احد اوراگراس کی گراہی حد کفر کونہ ہو تی ہوتو نکاح ہوجائے گا۔ کین حدیث شریف ٹی ایے
خطرہ کے نکاح ہے منع کیا گیاہے ۔ حضور علی نے نکاح سے پہلے دین و فد ہب کی تحقیق کرنے کا تکم
ویا ہے نفاظ فروا بذات اللین ، دیندار تورتوں سے نکاح کرواور فرمایا: اتقوا خضرا اللین۔ محود سے مریالی سے بیائی غلط محود سے مریالی سے بچو ایکنی غلط محود سے شادی نہرو۔

(٢) صورت مسئوله من منده برطلاق واقع ندموكي والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمي بشس العلوم محوى ضلع مؤ ١٨رجادي الاولي ١٨١٨ه

(۲۰) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ایل میں کہ لڑکی سی عقیدہ کی ہے اور لڑکا دیو بندی ہے اور زیدنے اس کا نکاح استغفار اور کلمہ پڑھانے کے

کوئی می عقیدہ کی ہے اور گڑکا دیو بندی ہے اور زید ہے اس کا نکات استعقارا ورحمہ پڑھا ہے ہے۔ بعد پڑھایا تو نکاح ہوا یانہیں؟ اور ایبا نکاح پڑھانے پر زید کے او پر شری کیا تھم ہوگا؟ اور دیو بندی لڑکے کا تکاح پڑھایا جائے یانہیں؟ اور اگر پڑھایا جائے تو کیے؟

# فآوی بر العلوم جلد دوم قرآن وحدیث کی روشنی مین مفصل جواب تحریر فرما ئیں۔ استفتی : شیخ محد مدر سرضیا والعلوم کونٹھا مئو

الجواب

میاں بیوی میں کوئی بھی کفری عقیدہ رکھتا ہو یا علائے دیو بند کے کفریات پرمطلع ہو کر بھی انہیں ملمان بجتا موقواس كساته ى كا تكاح جائز نبيل عالم كيرى من ب الا يحدود للمرتد ان يتزوج مسلمة و كذلك لايجوز نكاح مرتدة مع احد \_اوراتيكيلي صرف استغفاركافي نيس بكرجم كفر میں جتلا ہواس کی تصریح اور اس سے ذکر برأت بھی ضروری ہے۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمي بمس العلوم كلوى ضلع متوام ارجب ١١٩١٨ه

(٢١) مسئله: كيافرماتے بين علائے دين ومفتيان شرع متين مسئليذيل مين كه

ريحانه خاتون بنت محفظهيرا حمدخان مرحوم كى شادى شمشادعلى بن فينح محمد فيع الله مقام ابحاؤل بليا کے ساتھ ہوئی تھی شادی کو تقریباً چدرہ سال ہو گئے مگر شوہر شمشادعلی اپنی منکوحہ بیوی کو قطعی طور پر نہیں چاہتا۔ اگرر یحانہ خاتون سرال جاتی ہے تو اس کی اتن پٹائی کرتا ہے کہ وہ مجبور ہوکر میکے چلی آتی ہے۔ ہر ممکن جدوجہداور کوشش کی گئی مرشمشاد علی اپنی بیوی کو ندر کھنا ہی جا ہتا ہے اور ندہی طلاق دیتا ہے۔ ر یحانه خاتون کے گھر والے روپے وغیرہ دے کرخلع کرنا جاہتے ہیں لیکن شمشادعلی اس پر بھی تیار نہیں اس ک وجے پورے محروالے پریشان ہیں۔

لطف كى بات يدب كرشب زفاف مي شمشارعلى في حق زوجيت كوبهى اداند كيار ريحاندخاتون كے بيان كے مطابق شب عروى ميں شمشاوعلى روم ميں داخل كيا حميا۔ شمشادعلى تجليم وى ميں داخل ہوتے بی سے جملے تم مجھے پیندئیں ،اپ برادران سے اتی رقوم دلاتی موتو تم میری بدستور بوی مو، ورندتم سے میرا كوئى مطلب نبيل \_ كهدر فورا بابرتكل عليا اورجهال ريحانه خاتون بيني تقى وبال تك اس في قدم بهي نبيل یوھایا۔ ریحانہ خاتون کابیان ہے کہ ۱ ارسال کے اس کبی مدت کے اعد کی بارسرال کی محر مجی قربت نہ لے پائی۔ نیز شمشادعلی اوراس کے سارے کھر کے افراد عقیدہ و یوبندی ہیں۔

در یافت طلب امریہ ہے کہ اب شمشاد علی سے چھٹارا جا ہتی ہے اور دوسری جگدتا ح کرنا جا ہتی ہے۔لہذاچھکارے کی صورت قرآن وحدیث کی روشی میں تحریر فرما کرعنداللہ ماجور ہول۔ المستقتى بحمرا قبال احمرخان مقام مورى ضلع بليايويي

الجواب

الله تعالی مسلمانوں کے حال پر دم فرمائے۔ جومسئلہ آج سے پندرہ سال قبل پو چھنا چاہے تھا کہ زیداوراس کے گھروالے دیوبندی عقیدہ رکھتے ہیں تواس سے کی لڑکی کا لکاح سیح موگا یا نہیں؟ تواس وقت نہیں پو چھا۔ آج جب مسئلہ الجھ گیا ہے۔ اور شوہر نے لئکار کھا ہے قومسئلہ پو چھد ہے ہیں کہ لڑکی کواس سے چھنکارا مل جائے۔ اس کا مطلب میہ ہوا کہ شریعت پر عمل کرنا نہ جب مقصود تھا نہ اب، وہ اگراسے نہ لئکا تا۔ اور ہوگی بنا کرر کھتا تو لڑکی کے اعزہ وا قربا اس کے حرام کاری پر داختی تھے۔ انا للہ وانا الید داجون

حقیقت ہی ہے کہ اگر شمشاد علی اور اس کے گھر والے واقعۃ ویوبندی ہیں، یعنی اہل ویوبند کے کفری عقائد کو جانے ہیں اورس کے موافق عمل کرتے ہیں۔ یا جن علائے دیوبند پر عرب ویجم کے علاء نے کفر کا فقوی ویا ہے ان کے ففر پر مطلع ہو کر بھی ان کومسلمان تسلیم کرتے ہیں تو بیخود دین سے خارج ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کی کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ فناوی عالم گیری ہیں ہے:

لايجوز للمرتدان يتزوج مرتدة ولا مسلمة ولاكافرة اصلية

ادراگرنگاح کے وقت تی سی العقیدہ تھااور بعد میں دیوبندی ہوگیاتو مساۃ ریجانداب اس کے نکاح سے نکال کئی، دوسرے جس سی مسلمان سے چاہ نکاح کر سکتی ہے۔ (فاوی رضوبہ جلد ششم) اس کے علاوہ جو تفصیل سائل نے تحریری سب ہے کا راور بلاضر درت ہے۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی مثم العلوم کھوی ضلع مئو ۲۲رصفر المظفر ۱۳۱۹ھ

(۲۲) مسئله: كيافرمات بين علائدوين ومفتيان شرع متين اس مسئله مل كه

بندہ کا نکائ بر کے ساتھ تی عقیدہ و ند بہب پر برسوں پہلے ہوااوراس کے بعد سے ایک عرصہ تک جرتی تھا۔ کچھ پہلے بر کے والد نے اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اور لوگوں کے دریافت کرنے پر بر بھی اپنے شیعہ ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ ایسی حالت میں کیا ہندہ بکر کی منکوحہ رہے گی یا نکاح قاسد ہوگیا۔ والسلام المستقتی: امیداللہ

الجواب

ا پنے آپ نی بن کر کسی نی لڑک سے شادی کرلیا ہے۔جس کی اولادی بھی ہیں۔وہ آج بھی اپنے تی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ نیاز وفاتحہ اور میلا دبھی کرتا ہے۔ مگر اس کے کارتا ہے سے اس کی سنیت کا اظہار نہیں ہوتا۔وہ پڑھ کھا بھی نہیں ہے۔

اب وہ چاہتاہے کہ اپنی کڑکی کی شادی کمی بنی کے پہال کرے۔ کیابیدرشتہ ہوسکتاہے کہ ٹیل اور اس کی کیاصورت ہوسکتی ہے؟ ۔ کیا بکر کے دعویٰ اور نیاز وفاتحہ وغیرہ سے اسے نی تسلیم کیا جاسکتاہے؟ مجرکو اہل سنت و جماعت میں داخل کرنے کی کیاسبیل ہوسکتی ہے؟

المستقتى: محرامعيل خال برتاب بورسر كوجد ميد برديش ١٩٩٢/٥/١٧ه

الجواب

بقول سائل بحرا نھارہ سال ہے اپنی ہونے کا اعلان کردہا ہے۔ اور سائل نے بھی اس کے فلاف شیعہ ہونے کا کوئی تھوں ہوت پیش نہیں کیا کہ اس نے کوئی ایسا عقیدہ یا قول یا عمل فلا ہر کیا ہوج شیعیت کے اصول کفریہ شی ہے ہیں الی صورت بیس صرف اس وجہ سے کہ پہلے وہ شیعہ تھایا اس کے فاعم آن کے لوگ اب بھی اس کوشیعہ تھے ہیں اس کے شیعہ ہونے کا کیے تھم دیا جا سکتا ہے؟ ہاں پیشہ ہو سکتا ہے کہ وہ قتیہ کردہا ہوتو پیشہ دور کرنے کے لیے اس سے پھر بدیان لے لیا جائے کہ بیس شیعہ مذہب کو سکتا ہے کہ وہ قتیہ کردہا ہوتو پیشہ دور کرنے کے لیے اس سے پھر بدیان لے لیا جائے کہ بیس شیعہ مذہب کو خلط اور باطل ہجتا ہوں۔ اور اعمال وعقا تدسے اپنی برأت فلا ہر کرتا ہوں۔ اور نہ جب اہلسنت و جماحت کو حقی ہے تھیتا ہوں اور فلفائے راشد مین واز واج مطہرات ودیگر صحابہ کو اسلام کا راہنما ما تتا ہوں اور ان کی حقیت اور عظمت کو ایمان کی نشانی تصور کرتا ہوں، بلکہ لڑکی ہے بھی بیا قر ار کرالیا جائے کہ دشتہ وراصل اس محبت اور عظمت کو ایمان کی نشانی تصور کرتا ہوں، بلکہ لڑکی ہے بھی بیا قر ار کرالیا جائے کہ دشتہ وراصل اس کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی ، شمن العلوم گھوی موس کرد والقعدہ والا ھ

### تكاح حالمه كاحكام

(۱) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ بدا کے بارے میں کہ زید نے اپنی ہوی کو بحالت حمل طلاق دے دی، زید کا چھوٹا تھائی اسے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں شرع کا کیا تھم ہے؟ قرآن وصدیث کی روشن میں واضح فرمائیں۔ منجانب محرصفیر مقام کو ہریایار پوسٹ کو ہریایار شلع اعظم کڑھ ساارا گست ۱۹۸۱ء

صورت مستولد من زيدكا چووا بحائى زيدكى مطقة عورت سے بچه بيدا بونے كے بعد تكاح

كرسكام-قرآن شريف يس ب

﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعُنَ حَمَلَهُنَ ﴾ [الطلاق: ٤] والله تعالى اعلم عبد المنان اعظمى ، عمس العلوم كلوى اعظم كره ٢ روى الحجر٢ ١٨٠ ه

(r) مسئله: كيافرماتي بي علمائة دين ومفتيان شرع متين اس مسئله مل كه

زید نے شادی کی مہر ڈھائی ہزاررو پیدکی طے پائی اور زید بی بی کو گھر لے آیا، قریب دو تین ماہ تک معلوم نہیں ہوا کرزید کی بی بی کے ۔ زید کی بیوی کے معلوم نہیں ہوا کرزید کی بی بی کے ۔ زید کی بیوی کے گھر والوں کو معلوم تھا کہ اس کے تاجا ترجمل ہے، اور زید کو معلوم نہیں ہوئے دیا۔ اور ثکاح پڑھا دیالڑ کا ابھی زیرہ ہے اور قریب تو ماہ کا ہے۔

کیا فرماتے ہیں علائے کرام اوپر والی عبارت سے نکاح ہوایا نہیں؟ اگر نکاح نہیں ہواتو مہر کیے اوا کی جائے مہر دے یانہیں؟ اگر نکاح نہیں ہواتو ووبارہ نکاح کیے کرے؟ اس کا خلاصہ جواب فوراً ارشاد ف کھیں۔ ف کی تقدید کا کسی میں وفر اکس

فرمائي مهروغيره كى تصديق كركدوانفرمائي -

عزير محمد ولد هما بالدين في جاور والدسلاوث وارى اود عليواجستمان

الجواب

صورت مسئوله من زيد كا تكاح محيح بوكيا، اس كوزنا حمل كا بوتب بهى بداييش به "وان تزوج حبلى من الزناء حاز النكاح" (اولين: ٢٨٦) اورا كرنكاح كے چومبينه بعداؤكا بوااور شو بركواس سا تكارنه بوتو الركا فابت النب بحى بوگا - كيونكه چومبينه من بحى يچه پيدا بوسكا ب: " اقبل مدة الحمل سنة اشهر واكثرها سنتان ، (هدايه اولين: ١٣٤) اور جب اس كا تكار محيح بوكيا تواب دوباره تكار كي ضرورت فين والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمی ، خادم دارالا فآء داراالعلوم اشر فيه مبارك پوراعظم گره ۵ مرز والقعده ۸۲ هد الجواب مجمح عبدالرؤف غفرله ، مدرس دارالعلوم اشر فيهمبارك پوراعظم گره

(۵\_m) مسئله: كيافرمات بين علائدوين ومفتيان شرع متين اس مسئله يس كه

(۱)ایک فض کی ورت کوشادی کے تین مہینے بعد ایک اڑکا پیدا ہوا اس کے بارے می شرع کا کیا حکم ہے؟ اور پر مورت دشتہ میں اس کی جیتی تھی۔ (۲) حالمہ ے شادی کرنا کیسا ہے؟ کیا حکم ہے؟ اور پر مورت دشتہ میں اس کی جیتی تھی۔ (۲) حالمہ ے شادی کرنا کیسا ہے؟ (۳) جس نے تکاح پڑھایا اس کا کیا ہونا جا ہے؟

محمرعلاءالدين،مقام روين چيمظفر پور

الجواب

اس ورت كواكرزنا كالمحل تعاقواس حالت شن نكاح سيح بوكيا - بداييش ب: " صب نكاح حبلي من الزنا" اوراكروه كى ك نكاح شيخ كار من الزنا" اوراكروه كى ك نكاح شيخ كار اس وقت حالم تقى اوراس في حالت حمل من نكاح كر الياتو نكاح سيح نه بهوا كرمل سيح النسب تعام عالم كرى بيس ب: " لا يحدو زللر جل ان يتزوج زوجة غيره و لا معتدة الغير" (١/٨٥٣) اوررشته من سيخ كي مونا مانع نكاح نبيس ب حقيق بيخ كار منع من الدر تعالى منع بيستان الغير المراح المناح المناح المناح الله تكار نبيس ب حقيق بيخ كار منع من الدر المراح المناح الم

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالافتاء دارالعلوم اشر فیدمبار کپوراعظم گڑھ ۲۷ روس الاول ۱۳۸۹ھ الجواب سیح عبدالعزیز عفی عنه

الجواب ميح عبدالرؤف غفرار، مدرس دارالعلوم اشرفيه مبارك بور

(۲) مسئله: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع مثین اس مسئلہ ش کہ

میمونہ خاتون کی شادی کے بعد ایک دومر تبراز کی سسرال گئی، جب بی ہے ان دوتوں میں نا اتفاقی ہوگئی، یہاں تک کہ طلاق بھی ہوگیا، میمونہ خاتون کا تعلق کی دومر بےاڑ کے میمین نام ہے ہوگیا، اور اس سے حمل قرار ہوگیا ہے، کیا اب حمل کی حالت میں میمونہ خاتون کا نکاح میمین کے ساتھ ہوسکتا ہے یا خبیں؟ قرآن وحدیث کا کیا تھم ہے؟ یہاں پر چندلوگ کہتے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد نکاح ہوگا یا ہے بھی جائز نہیں۔ استفتی مجدریا ست حسین مقام پوسٹ پیجالیا تھا نہ دا توضل حراثجی (بہار)

الجواب

جس مورت کاحمل زناہ ہواس کا نکاح ہوسکتا ہے۔ حدایہ س ہے "صب نکاح حبلی من الزناء " جس شخص کاحمل ہے اگروہی نکاح کرے تو دوران حمل اس سے صحبت بھی کرسکتا ہے اور دوسرا کرے تھ جب تک بچے نہ پیدا ہوجائے صحبت سے پر ہیز کرنا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی بش العلوم کموی ۱۰ صفر المظفر ره ۱۳۱<u>۱ ه</u> (۷-۷) **مسئله**: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ یل میں کہ

(۱) کہ بندہ کی شادی زید ہے ای حال میں ہوئی کہ بندہ دوسرے سے حالم بھی ،شادی کے دوماہ بعد ہندہ کے تمل کے بارے میں گھر والوں کو تلم ہوا کہ ہندہ دوسرے سے حالمہ ہے تو اب ہندہ سے بوچھا گیا کہ سے حمل استقرار کس سے ہوا تو ہندہ نے بتایا کہ بر ہے ، اور جب بکر سے بوچھا گیا تو سمر نے کہا ہاں میں اور ہندہ نے ایک بار جماع کیا ہے۔ تو اب فہ کورہ صور تو ل میں ہندہ کا تکاح زید کے ساتھ دوست ہے یا نہیں؟ (۲) جب زید کوعلم ہوا کہ ہندہ بکرے حاملہ ہے تو اس نے لینی زیدنے کہا کہ میں ایمی عورت کو نہیں رکھوں گاءاور زیدنے ہندہ کوطلاق دے دی توبیطلاق دینا سیجے ہوا۔

(٣) طلاق کے بعد زانی اور زائیدونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ تو اب اس صورت میں زانی کا نکاح زائیہ کے وضع حمل کے بعدیا حالت حمل میں درست ہوگا، نیز جواولا دزائیہ سے ہوگی تو وہ اولا د زانی کے لیے حرم ہوگی، یا ولد الزناءیا جائز؟

قرآن وحديث كي روشي مين جواب عنايت فرما ئيس عين كرم بوكار بينواتوجروا

الحواب

(۱)صورت مستولد میں متدہ کا تکاح زیدے موگیا۔ حدابیش ہے " وان تزوج حبلی من الزناء حاز النکاح " \_

(٢) صورت مسئوله مين زيد كي طلاق واقع بوگئي\_

(۱۰) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ

ایک اڑی کی شادی ہوئی، رحمتی کے بعد پہ چلا کرائر کی حاملہ ہے، پوچھنے پر بیہ بات بھی قابت ہوئی ، الرکی سسرال سے میکے آئی، میکے والوں نے سنا تو اس ممل کو دواوغیرہ کے ذریعہ سما قط کرادیا، جس اڑکے سے الرکی کی شادی ہوئی وہ اڑکا بی منکوحہ کو بعداسقاطاہے گھر رکھنا چا ہتا ہے، شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے۔

اورلڑی ولڑکا جس فعل فتیج کا مرتکب ہوئے، اس کے اور جن لوگوں نے اسقاط کرایا ان سمعوں کے متعلق شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ بالتفصیل قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب باصواب سے نواز کر شکر میکا موقع عنایت فرمائیں کرم ہوگا۔ استفتی محمرنو رالدین فور پرسال گری گورکھپور

الجواب

حداييش من الزنا حاز النكاح ولايطاها حتى تضع حملها\_

زنا ے حالمہ مورت ہے اگر کسی نے تکاح کیا تو وہ نکاح سی ہے ، اور نکاح کرنے والے وہ ہے۔ سے پر ہیز کرنا چاہیے، اس وقت تک جب تک کہ بچہ پیدا شہوجائے، شو ہراگراس مورت کور کھنا چاہتا ہے اور شرعاً اس میں کوئی جرم نیس کہ بیوی تو وہ اس کی ہے اور اس پر بیضروری نیس کہ اس کو طلاق دے۔

ورمخارشاى من ع: الايحب على الزوج تطليق الفاحرة -

زنا كارعورت كوطلاق ديناشو برپرواجب نيس، البته شو برپرلازم بكرالى مورت كى بخت كرانى و تعبيدكر الدوباره ال قتم كى كناه بس جتلانه بو-

لڑی اوراس کے میکے والے اور جولوگ اسقاط میں شریک ہوئے سبقل نفس کے بحرم اور گناہ گار ہوئے سبقل نفس کے بحرم اور گناہ گار ہوئے ، اور بے توبہ مرے تو عذاب البی میں گرفتار ہوئے ، رہ گئی دنیاوی سزا تو اعلیٰ عفرت فاضل بر بلوی فرماتے ہیں کرآج کل ہندوستان میں ایسے لوگوں کو جوسب سے بوی سزاوی جا کتی ہے۔ وہ تعلق تعلق ہے بحرا گراسقاط کرانے والے لوگ دل سے توبہ واستغفار کریں اور عبد کریں کرآئے تھ ہم ہے گناہ نہ کریں گؤوان پرکوئی شرع سزائیس۔

حدیث شریف یم ب: "التائب من الذنب کمن لا ذنب له " گناه کر کے تی توبیر کرنے والا گناه نه کرنے والے کی طرح ہے۔

ادرا گرتوبدندگرےادرمرکٹی پرآ مادہ ہوتو ان کا بائیکاٹ کیا جاسکتا ہے۔ تا آ ککدرائے پرآ جائے اور بیجود بہات میں بنچا بخوں کارواج ہے کہ مالی جرماند کرتے ہیں اور برادری کو کھانا دیے کی شرط لگاتے ہیں میرسب نا جائز اور خلاف شرع ہے۔

ورمخارش منولا يحوز النفي بالمال

مالى جرماند جائز نيل اوراس معامله مين شو بركاكوئى جرم نيس ،اس كساته كوئى بدسلوكى روانيل -والله تعالى اعلم عبدالمنان اعظى ، بشس العلوم كلوى مئوسوار عرم ١٣١٨ ه

#### تكاح زانيكابيان

(ارم) مسئله: كيافرمات بي علائ وين ومفتيان شرع متين مسائل ذيل مي كد

(۱) زیدو بکریددونو ل دوست بین اوران دونو سک درمیان کافی دوی تحی اور زید کی بیوی میده باور زید کا دوست بکر زید کے گھر بمیشه آتا تھا، ایک دن زید گھر پر موجود نیس تھا اور بکر آیا اور زید کی بیوی منده سے زنا کیا، منده اقر ارکرتی ہے اور بکرا نکار کرتا ہے اور اب زید منده کورکھنا گوارہ نیس کرتا لیکن لوگوں (كابالكاح)

کادباؤے رکھنا ہوگا تو زید کا کہنا ہے آخرر کھنے کی صورت کیا ہے، کفارہ دینا ہوگا یا تو برکرنا ہوگا یا تکاح کرنا ہوگا یاکس طرح زیدر کھے گاتفعیلی دلیل کے ساتھ جواب عنایت فرما کیں۔

ر) خالدگاؤں کا امام تھا اوراب اس ونت خصی لینی نس بندی کرالیا ہے اورالی صورت میں امامت جائز ہے بانہیں ،اوراگرکوئی دوسراامام آ جائے تواس امام کویا گاؤں کے لوگوں کواس کے یہاں کھانا بینا الحسنا بینے منا کھیا ہے۔ بینا الحسنا کیسا ہے؟ تفصیلی جواب عنایت فرمائمیں۔فقط والسلام المستفتی :عبدا کلیم خاوم وارالعلوم اہلسنت مدرمہ تحدید عزیز العلوم ڈنڈ یلاکلاں گڑھواروڈ رہلا پلاموں بہار

الوواب

(۱) کی مخض کی عورت کے ساتھ کی اجنبی مرد کے زنا کرنے سے نکاح میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ نکاح برستور باتی رہتا ہے۔ در عقار میں ہے: لا یحب علی الزوج تطلیق الفاحرة ۔

شوہر براین زنا کارعورت کوطلاق دیناضروری نہیں ہے۔

جس معلوم ہوتا ہے زنا کار حورت کا نکا 7 اپ شوہر سے باتی رہتا ہے جہی تو فرماتے ہیں کہ اس کو طلاق دینا اس کو اپنے سے علیمدہ کرنا ضروری نہیں ، البتہ یہ کوشش رکھنی چاہیے کہ آئندہ وہ الیک حرکت نہ کر سکے جب شوہر حورت کے اس فعل پر راضی نہیں ہے تو نہ تو کفارہ دینے کی ضرورت ہے نہذید پر تو بہ واجب ہے کہ تو بہ حورت کرے جس نے گناہ کیا مرد کا کون سا گناہ ہے ، کہ وہ تو بہ کرے گا اور جب حورت کی اس حرکت ہے نکاح بی فرق نہیں پڑا تو دوبارہ نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ۔ بال ورت کی اس حرکت ہے گئر آتا جاتا زیر کا بحرکوا تی وصل دے دینا کہ وہ حورت اس سے پردہ نہ کر سے اور وہ تنہائی ہیں بھی اس کے گھر آتا جاتا رہے یہ فی ضرورز یدسے ناجائز سرز دہوا ہے، اس کو بھی اپنی اس کو تا تی اس کے گھر آتا جاتا رہے یہ فی خرورت اس موقع نہ آنے ہائے۔

(۲)نس بندی حرام و تا جائز ہے ، خالد نے اگر نسبندی اپنی رضامتدی سے کرائی گنهگار ہوا ، اب تو بداور استعفار کرے اور اپنے فعل پر تا دم ہوتو اسکے پیچھے نماز جائز ہوگی۔

حدیث شریف میں ہے: جس نے سی تو بیگر لی وہ گناہ سے ایسا پاک ہوگیا گویا اس نے گناہ کیا عی نہ تھافقط واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی ، بشس العلوم گھوی اعظم گڑھ ۲۸ رصفر ۲۵ ماھ (۳) مسئلہ: کیافرہاتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

ایک شخص دوسرے کی عورت کو بناطلاق دیتے ہوئے اپنے گھر بیوی بنا کردو برس تک رکھا، دو برس کے درمیان میں ناجائز ایک بچے بھی پیدا ہوا۔ دو برس کے بعد پہلے شو ہرنے طلاق دے دیا، اب میخض دومراشو برجا بہتا ہے کہ بی این تا جائز گنا ہوں کی توبدکر کے نکاح پڑھوالوں۔ کیادومرافخض جو ورت کو بط نکاح کے رکھا ہے وہ اینے گنا ہوں کی کا تو بدکر کے نکاح کرسکتا ہے یانہیں؟۔ جواب دیں عین اوازش وکرم ہوگا۔ موگا۔

الجواب

بلاشیہ بیددوسراشوہر سخت گناہ گار ہوا،اور بے توبہ مراتو عذاب الی یس گرفآر ہوگا، توبہ صادقہ بیے ہے کہ فوراً اس عورت سے علحدہ ہوجائے۔اس کے بعد بیددیکھا جائے کہ پہلے شوہر کی عدت پوری ہوگئی ہے یانہیں؟ اگر عدت کے ایام پورے ہوگئے ہوں تو وہ کسی سے شادی کرسکتی ،اس زانی ہے بھی کرسکتی ہے۔جس کے ساتھ دوسال گناہ کرتی رہی۔وادار تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی ، دارالافقاء دارالعلوم شمس العلوم گوی اعظم گڑھ ۸رد وقعد و ۱۳۰۸ھ (۱۳۲۳) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

(۱) ایک عورت کوزنا کاحل ہے حالمہ کا فکاح کی خض ہے ہوسکتا ہے یا نہیں؟ ایک مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ فکا حالمہ کا فکاح ہوں کہنا ہے کہ فکاح ہوائی ہے۔ چندا شخاص کہتے ہیں کہ فکاح جا زنہیں۔ مولوی صاحب بھار شریعت حصد سات صفح نمبر را کا حوالہ دیتے ہیں، بعدہ مولوی صاحب فکاح پڑھانا جا تزہ اگر نا جا تزہ تو بھار شریعت کی اس عبارت کا کیا مطلب ہے۔ کیا اس عبارت کی خوا نا تر جا تر تا جا تزہ اگر نا جا تزہ فرما کی اس عبارت کا کیا مطلب ہے۔ کیا اس عبارت کا تاجا تزہ اس عبارت کی تشریح فرما کیں۔ نوٹ:۔ فکاح نہ پڑھاتے ہیں تو خطرہ ہے کہنا کی انکار کردے اور لڑکی بھیشہ ہے لیے شو ہرے مورم ہوجائے۔

(٢) تكاح براهان كي بعد مولوى صاحب منتحق الواب موسكم ياستحق عذاب؟

(٣) کیا مولوی صاحب کوزانی کا پیته معلوم کرناتھا کرہیں اور ذانی اور ذانی کو غیر شرع فخص خود فیصله کر کے شرعی سزاد لواسکتا ہے یا نہیں۔ ہندوستان بیس کسی عالم کو مجرم کوشرعی سزادلوانے کا اختیار ہے یا نہیں؟ (٣) غیر شرعی فخص زانیہ پرزبروتشد دکر کے زانی کا پیتہ کرنا چا ہتا ہے اور زانیہ کوخلاف شرع سزا و بنا چا ہتا ہے تو بیہ جائز ہوگا یا نہیں؟ اور زانیہ پرتشد د بعد زانی کا پیتہ معلوم ہوالیکن کوئی شاہر نہیں ایسی صورت میں زانی کا کیا تھم ہے؟

(۵) فیمل جرمانے کی رقم اپنے مصرف میں لاسکتا ہے یانہیں؟ با وجود کدہر مابیددار ہو۔اور جو تخص غیر شرکی فیصلہ کرتا ہو فیصلہ سے قبل یا بعد جرمانہ یار شوت وصول کرتا ہوا لیے تخص کا کیا تھم ہے؟ (۲) ایک شخص مسائل شرعیہ غلط بیان کرتا ہے اور اپنے غلط مسائل کومنوانے کے لیے بعند رہتا ہا گراس کی بات نہ مانی جائے تو ہری ہری گالیاں بکتا ہا اور عالموں سے الجنتار ہتا ہے۔ غلط مسائل مثلا عور توں کا جلسگاہ میں آنام نع ہے، سورۃ فاتحہ ہرآیت پر وقف نہ کرنے سے نماز خراب ہوجاتی ہے۔ اس تتم

كے غلامائل بيان كرنا شرعا كيا تم ب-

(2) ایک فض کہتا ہے کہ کلام الی میں لکھا ہے کہ جوکا م کرو کہکر کردکسی سے لوتو کہلو دونوں لکھاو یعنی ہر کام لکھ کر کرو۔ آیا بید درست ہے یانہیں اگر درست نہ ہوتو وہ فض گنبگا رہوگا یانہیں۔ اور گناہ کے درجے میں شار کیا جائے گا؟

(۸) محض ذانیہ عالمہ کا نکاح پڑھادیے کے سببیا ذاتی بخض وعناد کے سبب چنداشخاص امام کو امام سے سے انگ کر دینا چاہتے ہیں لیکن امام کی امامت کو باقی رکھنے کے لیے بہتر سے بہتر اشخاص بھند ہیں، جولوگ خلاف امام ہیں اپنی ضد پراڑے ہوئے ہیں، امام کی موجودگی ہیں امامت کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوا، جس سے بھی امامت کے لیے کہا گیا اس نے جواب دیا کہ ایک عالم کی موجودگی ہیں امامت نہیں کرسکتا جب کوئی بھی تیار نہیں ہوا تو چار پانچ اشخاص مخالف امام اٹھ کر محبد سے چلے گئے ۔ اب دریافت طلب امر رہے کہ جب ان کو امامت کے لیے کہا گیا اور انہوں نے جوجواب دیا درست ہے یا نہیں؟ اور جولوگ مخالف امام ہیں ان کی مخالف درست ہے یا نہیں؟ کشرت درائے کی پرواہ نہ کرنا اور نماز کی جماعت بچھوڈ کر چلے جاتا بھروا ہیں نہ تاکیا تھم رکھتا ہے، صورت مسئولہ ہیں امام کوکیا کرتا چاہئے؟

ی جماعت پیور سرچے جاما پروا ہا میں مراسے اور سام ہے اور سام ہے۔ درات سرمان ماری سام ہے ہے ہے ۔ دیمات میں فساد کے خوف سے جمعہ چیور کرظہر پڑھ سکتے ہیں یا کوئی دوسری صورت ہے۔ یا کسی درسری مجد میں جعد پر سے چلا جائے حالا تک دوسری مجد میں امام بھی غیرعالم اور تجوید سے تا واقف ہے۔

(٩) اگر جمعہ کا امام فاسق ہولیکن عالم ہو ہن ہونلم جو یدے دا قف ہواور چندلوگ فاسق اور غیرعالم

علم جویدے ناواقف لیمنی کلام الی ہے حروف کواواکرنے کی سیح تمیز نہیں ،ان میں امامت کاحق کس کوہے؟

(١٠) ما يجوز بدالصلاة كى مقداركيا باورصحت صلوة كے ليے كتنى چيزين ضرورى يين؟ تمام

مسائل مع دلائل شرعيه بيان فرما ئيں اور عندالشرع ماجور بول-

المستقتى محرجيل اختر القادري مقام وذا كخانه كوا كاون ضلع ديتاج بور بزكال مورجه ٢٠ رجمادي الاول ١٣٠هـ

الجواب

جس عورت کوز نا کاحمل ہوااس عورت کا نکاح جائز ہےاورا گرزانی کےعلادہ دوسرے سے نکاح ہواہے تو وہ دوران حمل میں اس سے صحبت نہیں کرسکتا۔

عِ الرام عن عن الذات الله عن الذاء الله عن الذاء الله عن الذاء ولا يطأ ها حتى تضع حملها

تواب اورعدم تواب كامدارنيت يرب حديث شريف مين ب: "انسا الاعمال بالنيات "اس كيي الكاح يرمان والمدودي صاحب بحى الني نيت كموافق تواب يا كي محد

(٥) جرمانيش بييدوصول كرناناجا كزبدورى رفى رش بيد لا ياحذ المال في المذهب

(٢)غلط مسائل بيان كرفي من شخت عذاب البي كاخطره بـ

صديث شريف من إن من افتى بغير علم كان المه على من افتاه"

(سنن ابي داؤد:باب العلم)

(2) قرآن شریف میں ہرکام کے بارے میں جین وشراء وغیرہ کے بارے میں تحریر کا تھم آیا ہے اور عکم استحال کے استحال کے استحال کے استحال کی اور تھم استحال کی ہے اور تھم استحال کی ہے اور تھم استحال کی اور تھم استحال کی اور تھم انگار کے موافق ہوگا استحال کی استحال کا استحال کا درجرم انگار کے موافق ہوگا ہے تی جس فوعیت کا الگار ویائی جرم ہوگا۔

(٨) واتى عناديا غير شرى عذركى بنا پرامام كى مخالفت يا ترك بماعت ناجا زئے دو مخارش عند "ولو ام قو ما وهم له كار هو ن، ان الكراهة لفساد فيه او لا نهم احق با لامامة منه كره له ذلك تحريما لحديث ابى داؤد: "لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون، "وان هو احق لا والكراهة عليهم " (كتاب الصلاة: باب الامامة . ٢٥٤/٢)

(9) جب عالم اور غیرعالم دونوں فاس بین تو کوئی بھی امامت کے لاکن نہیں ہے۔در مخار میں ہے:" ویکرہ امامة عبد"

اعرانی وفاس کے استحقاق میں رجی کاسوال اس وقت پیدا ہوتا ہے، جب امامت کے اہل ہوں

اوريبال توسيم بكراي اوك أكرام مول توبشرط استطاعت ان كوالك كردينا جائي -(١٠) آپ كاس آخرى سوال كے جواب يس ايك كتاب لكستا موكى مخفرايوض بحكم بهار

شريعت كادومرا تيسرااور چوتفاحصدد كيدلياجائيدوالله تعالى اعلم-عبدالمنان اعظمى ،خادم دارالا فماء دارالعلوم اشرفيه مبار كبوراعظم كره ٢ رجادى الاخرى ٨٣ه الجواب مج عبدالعزيز عفى عنه الجواب مج عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشرفيه مبارك بور

(۱۲) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ویل کے بارے میں کہ

ہندہ کی شادی عمروے ہوئی، لیکن شوہر کے گھرجانے سے پہلے ہی حاملہ ہوگئی اور اس نے زنازید كر راكايا، ليكن زيد كاكهنا ب كرييمل ميرانبيل ب\_اورا كرب والزكي قرآن لي كرنتم كھائے كريد يجه میرا ہے تو میں مان لونگا اور اگر وہ تتم نہیں کھاتی ہے تو میں قرآن وحدیث لے کرفتم کھا تا ہوں کہ بیمل میرانبیں لین گاؤں والوں نے قرآن وحدیث مانے سے انکار کردیا اور زبردی بندہ کوزید کے ساتھ بلاتكاح كركے گاؤں سے باہر كرديا \_لبذااس مسلمين زيد بعده اور گاؤں والوں پركيا شرعى احكام نافذ مول مے۔ استفتی منبراحد مقام و پوسٹ اسری خورد شلع اعظم گڑھ

صورت مسئولد میں ہندہ کی شادی جب سے ہوئی تو وہ شرعاعمروکی بیوی ہے، زیادہ سے زیادہ سے موگا كيشادى حالت حمل يس موكى بحب بحى تكاريج موكار بدايدوغيره يسب: "وصح نكاح حبلى من الزنا" اورجب تك عمرواس كوطلاق ندد عدو عمروك نكاح سالكنيس بوسكتي، ويسع ورت زناكار موتواس كوطلاق دينانى ضرورى نهيس شامى ميس مي: "و لايحب على الزوج تطليق الفاحرة"

اس لیے یا تو عمرواس کور کھے یا طلاق وے،رہ گیاز بدکا معاملہ توجب تک چار گواہوں کے ذریعہ زنا کی گوائی نگزرے کی اس برزنا کی تہت صرف ہندہ کے کہنے نے بیں لکے گی، اگر ہندہ کواہ نہ چین كرىكى توزىد يرقتم كلائى جائے، گاؤں كے لوگوں نے جو بغيرتم كھلائے زيدكو جو بحرم كردا تا سخت كناه كيا اورز بردی منده کوعمروے طلاق دلوائے بغیرزید کے ساتھ کردیا بیدوسرا گناہ ہوا،اور گاؤں سے بامرکیا بیہ تبسرا گناه ہواءان پرتوباور متعلقہ افراد سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ اگر گاؤں والوں کو پچھ کرنا تھا تواس کا شرى طريقه يرتفا كه منده كوعمرو سے طلاق دلواتے اور زيد سے منده كا نكاح كرديتے ، منده جو گناه كا قراركر ر بی ہے اس پر بہاں شری حدجاری میں ہو سکتی واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی بشس العلوم گھوی ۲۸ رشوال المکرّم ۱۴۰۸ھ

#### (۱۵) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

میں ایک اڑی ہے مجت کرتا ہوں اور میں نے اس اڑی ہے کئی بار جمبستری کرئی ہے۔ کو محتوں بعد ہم نے نکاح بھی کرلیا اور اب ایک ساتھ زندگی گذار رہے ہیں، پچھ دنوں پہلے ایک حافظ صاحب اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہے کہ نکاح کی ایور بھی آپ زنا کر رہے ہیں ۔ اور آپ کا نکاح نہیں ہوا۔ میں پچھ دنوں سے بہت پریشان ہوں۔ بچھ میں نہیں آرہا ہے کہ کیا کروں ۔ اگر کوئی شری راستہ نکل جائے تو میں گناہ ہے بہت پریشان ہوں۔ بچھ میں نہیں آرہا ہے کہ کیا کروں ۔ اگر کوئی شری راستہ نکل جائے تو میں گناہ سے بچنا جا ہتا ہوں۔

راجاغان معرفت زمان بھائی تاج کمپلیس حیدری روڈ مومن پورہ نا گیورمہاراشر المصاد

اگرآپ اپنی بیان میں سے بین تو نکاح سے پہلے آپ نے اس اڑی کے ساتھ جو کھی کیا اس میں آپ سخت مجرم اور گنامگار ہیں۔ حقوق الله اور حقوق العباد میں گرفتار ہیں۔ اس کا علاج کہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور صدق ول سے اپنے گناموں پرتا دم وشر مندہ ہوں۔ اور اس سے تو بدو استعفار اور عہد کریں، یا اللہ میں آئندہ ایسا مجھی بھی نہیں کروں گا۔

باقی جب آپ نے اس سے نکاح کرلیا تو وہ مورت آپ کے لیے طال ہوگئی،اور آپ کاوہ نکاح درست ہوا۔ ہزار ہاسال سے ائداحناف کا بیٹو کی فقہ وفناو کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے اور مسلمان اس پرعمل کرد ہے ہیں۔ بلکہ بھی آیت قرآنی کا مفاد ہے۔اللہ تعالی نے جن عور توں سے نکاح حرام ہے قرآن پاک میں ان کی فہرست بیان کردی۔ آپ قرآن شریف میں سورۃ نساء رکوع ۳ آیت ۲۱ سے رکوع چارآیت ۲۲ سے خودد کھے لیجئے۔اس میں کہیں نہیں ہے کہ زنا کا رعورت سے نکاح حرام ہے۔اورا خیر میں فرمایا ان فوتم کی عور توں کے علاوہ جس عورت سے جا ہونکاح مہر کے بدلے کرو۔

توجب قرآن عظیم نے حرام عورتوں کی فہرست میں زنا کارعورت کا نام ذکرنہیں کیا تو معلوم ہوا کہ میرم مات میں سے نہیں۔اوران محر مات کے علاوہ جس سے مرضی ہو نکاح کرنے کی اجازت تو معلوم ہوا کہ جس عورت سے زنا کیا گیااس سے نکاح جائز ہے۔

ہما بیرفقد کی مشہور و متعداول کتاب ہے۔ اس میں ہے: "ان تزوج حبلیٰ من الزنا جاز النکاح تنویرالا بصار میں ہے: "وحرم الوطی حتی تضع حملها" در مختار میں ہے: "لو نکح الزانی حل له وطبها" اگر کمی عورت کوزنا ہے حمل بھی تھم گیا ہوتو اس ہے بھی ٹکاح سیجے اور جائز ہے، اگرزنا کرئے والے کے علاوہ کی دوسرے نے نکاح کیا تو بچہ پیدا ہونے تک اس عورت سے ہم بسری سے پر بیز ك \_ اورا كرخود زانى في تكاح كياتو تكاح كرتي بى اس بهم بسترى كرما بعى طال موكيا-

اس عبارت معلوم مواكد جس مورت سے زنا كيا كيا اس سے تو نكاح جائز موكانى \_ اكرزنا ے حاملہ ہوگئی ہو۔ تب بھی اس کا نکاح زانی اور غیرزانی دونوں کے ساتھ جائز ہے۔ زانی کے لیے نکاح كے بعد كى حال ميں كوئى روك توك نييں۔ووتواس سے فائدہ افھاسكتا ہے۔ ہاں زناسے حالمہ حورت سے زانی کے علاوہ کسی نے شادی کی تو دوران حمل محبت سے پر ہیز کرے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد محبت كرےاورآپ كاكيس تويہ كورت عالم بھى نبيں ب(اورخودزانى) لينى آپ ناح كيا ہےاور آپ کے لیے عورت سے نکاح کے بعد انتفاع اور ہم بسری سب جائز ہے، حافظ صاحب نے آپ کو غلط مئلہ بتایا ہے، نکاح کے بعد کے لیے آپ بالکل پریشان نہ ہوں نکاح سے پہلے کے لیے بی آپ اللہ پاک ہے جو پچھ عاجزی اور گربیہ وزاری یا فریاد کر سکتے ہوں کریں وہ پڑار جیم گناہ بخشنے والا اور تو بہ قبول کرنے والا ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمِ ﴾ [يوسف: ٩٨] والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمى ،، شس العلوم كلوى مو ٢٥ رزيقعده ١٢٩ه

## ثبوت زنا کے احکام

(۱۲) مسئله: كيافرماتج بي علائع دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميل كه

بعدطلاق عورت کواہے گھر میں رکھااوراس نے سیمی کہا کہم نے ناجائز تعلق کیا۔علاوہ ازیں اس لڑک کی طلاق ایک ماہ بعد ہوئی۔اس لڑکی نے مدت عدت بھی نا جائز بی طریقہ پر گزاری۔اس مخف ے زنا ثابت ہوا کہنیں؟ اگر نہ ہوا تو اس کا تدارک کیا ہے؟ یہ بھی افواہ سنا گیا ہے کہ نکاح ہو گیا اور ضرور تكاح موكيا\_آياس كا تكاح جائز بح كنبين؟ مهنكوميان رمضان على واكفاندوري كمريند مرزابور

زنا كاثبوت يا توچار ينني كوابول عيونا ع: "ويثبت بشهادة اربعة رجال في محلس واحد بلفظ الزنا" بإزائى اورزائيك اقرارے:" ويثبت باقرار ٥ اربعافى محالس اربعة " كيس صورت مسئولہ میں اگر چارلوگوں نے ان دونوں کوزنا کرتے دیکھایاان دونوں نے اس بات کا اقرار کیا كرہم نے زناكيا اور جارمرتب مخلف مجلوں ميں اس كا قراركيا تو زناكا ثبوت موكيا ليكن سيجس كا جم نے ذكركيا كه عد شرى قائم كرنے كے ليے ہے۔ سوال ميں درج كى ہوكى صورت ميں اس مرد كے عذاب الجي

میں جالا ہونے کے لیے اتنابی کافی ہے۔ کداس نے ایک احتبیہ سے خلا الاکیا۔ چا ہے اس سے شرعاز نا ٹا بت ہویا نہ ہواس مخف پر ضروری ہے کدا ہے اس فعل سے صدق دل سے توبہ کرے اور خدا سے اسے گناہ کی معافی چا ہے۔ ان دونوں کا نکاح اگر عدت گزرنے کے بعد ہوا ہے تو نکاح ہو گیا شرعا کوئی قباحت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی خادم دارالا فناء دارالعلوم اشر فیرمبار کپوراعظم گڑھ 12 رشعبان ۱۳۷۸ھ الجواب سیح عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیح عبدالرؤف غفرلدندرس دارالعلوم اشر فیرمبارک پوز (۱۷) مسئلہ: کیا فرماتے ہیں علمائے دین دمفتیان شرع متین اس مئلہ میں کہ

زیدن اپنی بیدی کوایک تحریی طلاق دے دی جس کی اطلاع اس نے گھر والوں کو (زیدے گھر والوں کو دریدے گھر والوں کو دی کا ہوں ، اپنی لڑکی کا والوں کو دی) کہ اگر منکوحہ کے گھر والے آئیں تو یہ کہد یا جائے کہ میں طلاق دے چکا ہوں ، اپنی لڑکی کا انظام کہیں دو مری جگہ کر دیں ۔ اب منکوحہ کو زید نے دوبارہ اپنے گھر کو لکھا تھا اس خط کے پڑھنے گیا تو کہتا ہے کہ ہم کو لکھا تھا اس خط کے پڑھنے والے موجود ہیں ۔ زید کے باپ نے اکثر لوگوں سے کہا کہ میر الڑکا اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے ۔ اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ اس میں شریعت مطہرہ کیا تھم دیتی ہے ۔ برائے کرم جلد سے جلد جو اب بحوالہ کت تحریر فرما کیں ۔ ووستی وہ

الجواب

اگرگواه موجود بین جوگوای دین کرطلاق والا خطخودزید نے تکھوایا ہے یا خود فوہری اقرار کرے
کہ خط میرا ہے جب تو طلاق ٹابت ہے ، ورند شوہر کے انکار کی صورت میں دوسری سیل نہیں قرآن عظیم
میں ہے: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدُلِ مَّنكُم ﴾ [الطلاق: ٢] اس خط کی بنا پر باپ کالوگوں ہے کہنایادو
مر لوگوں کا اس کا غذکود کھنا جس پر طلاق تکھی تھی انکار کی صورت میں مفیدنہ ہوگا۔ شوہر کواپئی عورت کودو
بارہ رکھنے پر ممانعت نہیں عائد کی جا سمتی لیکن اگر واقعی ایسا ہو کہ زید نے طلاق دی ہوا ورصرف گوا ہوں
کے موجود نہ ہونے سے طلاق کا جوت نہ ہو سکے تواگر عدت کے اندراس نے عورت کو بلا کرد کھ لیا ہے جب
تو تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ، بی رجعت ہو جائے گی۔ کیونکہ ذکر صرف ایک رجعی طلاق کا ہے۔
رجعت قول و جماع دونوں سے ٹابت ہوتی ہے۔ ہو اید میں ہے: "الرجعة ان یقول رجعت و بطاها
او یقبلها او یلمسها بشہو ہ او ینظر الی فرحها بشہو ہ "(باب الرجعة: ٢/٥٧٥) اور عدت کے بحدال نے عورت کورکھا ہوئی الواقع طلاق مخلظہ دی ہوتو اس پر واجب ہے کہ اب آخرت سے بجنے کے بحدال نے عورت کورکھا ہوئی الواقع طلاق مخلظہ دی ہوتو اس پر واجب ہے کہ اب آخرت سے بجنے کے بعدال نے عورت کورکھا ہوئی الواقع طلاق مغلظہ دی ہوتو اس پر واجب ہے کہ اب آخرت سے بجنے کے بعدال نے عورت کورکھا ہوئی الواقع طلاق مغلظہ دی ہوتو اس پر واجب ہے کہ اب آخرت سے بجنے کے بعدال نے عورت کورکھا ہوئی الواقع طلاق مغلظہ دی ہوتو اس پر واجب ہے کہ اب آخرت سے بجنے کے اب آخرت سے بجنے کے

کے خدا کا خوف کھائے اور بیوی سے فورا جدا ہوجائے۔اٹکارے دنیا میں نے سکتا ہے، لیکن خدا ہر ڈھکے جھے کوجا نتا ہے۔اس کی پکڑ بخت اور عذاب بڑا ہے۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان عظمی، خادم دارالافتاء دارالعلوم اشرفیه مبار کپوراعظم گڑھ ۱۳۷۸ اھ عبدالمنان عظمی، خادم دارالافتاء دارالعلوم اشرفیه مبارکپور الجواب سیح عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیح عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشرفیه مبارک پور (۱۸) مسئله: کیافر ماتے ہیں علمائے دین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زید کی شادی ہوئے عرصہ ۱ ارسال ہوگیا۔ عورت کو پردہ میں رکھتا ہے، زید پردلی میں رہتا ہے، مچھٹی پر گھر جاتا ہے، گھر پر عورت زید کے والد کی سر پرتی میں رہتی ہے۔ بھی شکایت کا موقع نہیں ملادس ماہ ہوئے زید کے والد نے زید کے پاس خط لکھا کہتمہاری عورت بدکارے، اس لیے میں نے زیور اور کیڑا للا ب- خطر بره كريس كمرآيا - واقعديد بواكدايك سيدصاحب جواية آپ كوقارى اور تعويذ كاعال بتاتے ہیں، اکثر ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں اور ہمارے گھر پر ہمارے والدصاحب لا کرر کھتے ہیں۔ محلّمہ میں کسی پڑوی کوآسیب کی تکلیف ہوئی ،قاری صاحب کولوا آیا۔اس کے یہاں رہے کی جگد ندھی والد صاحب نے اس کے کہنے پرقاری صاحب کو گھر میں رکھا۔قاری صاحب نے رات کووالد صاحب سے کہا كرآب ابنابسر دوسر عكره من لے جائيں كچھ موكل طلب كرنا بيں۔والدصاحب نے يہلے كمره شن ان كابستر بنديا۔ دوسرے كمره يش عورت رہتى ہے۔خود عارضى طور پراس كمره يش چلے گئے۔ تمازعشاء بڑھ کرقاری مارے گھر آیا۔ توحب وستوریچ کودعا کرنے کے لیے بلایا۔ دروازہ کھولاتو والدنے پوچھا دروازہ کیوں کھولا ۔ لڑے نے وعاکی بات کبی دعاکے بعد قاری نے اس کی ماں کے بارے میں پوچھاتو اس نے بتایا کداس کے سرمیں درد ہے۔ تو قاری نے ان کو بھی دعاء کے لیے بلایا ، مورت نے اٹکار کیا تو قا ری نے کہا کدرات کوائد حیرا ہے۔ آپ دوسری طرف منھ کرکے کھڑی ہوجا کیں میں دعا کردوں گا۔ بچہ بحی اصرار کرنے لگا تو عورت کمرہ میں گئی اہمی کمرہ میں برابر کھڑی بھی نہتی کہ قاری نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹا۔ عورت گریڑی تو قاری نے اس کے سینے پر ہاتھ لگایا۔ عورت پوری قوت کے ساتھ اٹھ کر بھاگی اور ا پے مرہ میں چلی گئی۔ بچہ یا والد کی کوئیس معلوم کہ کیا ہوا ہے والد نے عورت سے بوچھا کہ بچہ کے ساتھ تو بھی گئی تھی۔ توعورت نے اٹکار کردیا۔ بعدہ حسب معمول والدصاحب نماز بعدہ تلاوت اوراشراق میں معروف ہو گئے۔قاری بھی پڑھتار ہا۔عورت ناشتہ بناتی رہی،اشراق کے بعد والدوقاری نے ناشتہ کیااور باہر چلے گئے ۔ گھنٹہ بھر کے بعد والد آئے اور عورت کے ہاتھ میں قر آن دے کر پوچھا تھ تھے بتاؤرات کیا ہوا تھا، عورت نے رات والی تفصیل بتائی اس پروالد نے اس پرلعنت ملامت اور اس پر بدکاری کا الزام رکھا،

اور مجھ كوخط لكھا\_

گھرآ کر میں نے عورت سے پوچھا تو اس نے تفصیل بتائی اور زنا کے الزام سے اٹکار کیا، اور طرح طرح کی تم کھائی زید کوعورت کی بات پراعتا دہوا، اور اس نے عورت کی غلطی معاف کردی۔ اب والدصاحب زید کو بھی غدار اور جورو کا بندہ بتاتے ہیں۔ سوال بیہ ہے کہ اگر عورت شرعاً بدکار ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ اگر نہیں تو زانی کہنے والا کیرا ہے:۔ محیر متبول الرحمٰن بیتم جمینی

الجواب

صورت مسئولہ میں آپ کے والد نے عورت پر زنا کی بلا شوت تہت لگا کر سخت زیادتی گی۔ انہیں آپ کی بیوی سے معافی ما نگنا چاہئے ، زنا کا شوت چار بینی گوا ہوں سے ہوتا ہے۔اور پہاں تو صرف شہرہے، بلکہ بدگمانی ہے۔ جس سے قرآن میں منع فرمایا گیاہے:

﴿ إِنَّ بَعُضَ الظُّنَّ إِثْمَ ﴾[الحمرات: ١٢]

اوراگرزنا ثابت ہوتب بھی زید پرعورت کوطلاق دیناواجب نہیں۔ورمخاریں ہے: " لا بحب تسطیلیت السفاحرہ "البتہ شوہراورگھروالوں پرواجب تھا کہ ہرمکن صورت سے عورت کواس کی غلط حرکت سے بازر کھتے۔لیکن یہاں ثبوت تو کسی چیز کانہیں،صرف شبہ ہی شبہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

"البينة على المدعى واليمين على من انكر "(جامع الترمذي: ١٣١٤) ال لي جب ورت في مم كاكر براءت طاهركي تواس كومان ليما جائية \_

۔ حقیقۂ صلاح وفلاح شریعت پرعمل کرنے میں ہے۔اگراس مسئلہ پرعمل کیا جاتا ہے کہ چاہے ہیں مویا فقیر ماکوئی اورا گراجنبی ہے تو اس سے قطعی پردہ کیا جائے۔اور کسی تسم کے خلاملاسے بازر ہاجائے۔ توبیہ نوبت بی نہیں آتی۔اس سے آئندہ سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

عبدالمتان اعظی، خادم دارالافتاء دارالعلوم اشر فی مبار کوراعظم گڑھ ۲۲ رویج الاول ۱۳۸۱ھ الجواب سیج عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیج عبدالروّف غفرلہ، مدرس دارالعلوم اشر فی مبارک پور (۱۹) مسئلہ: کیافرہ اتے ہیں علائے دین دمفتیان شرع شین اس مئلہ میں کہ

ہندہ کی شادی آئ ہے پانچ سال قبل ہوئی تھی ،اپ سرال بھی پکھدنوں رہ پکی ہے۔اس کا شو ہر پھڑ گیا، اور بیکی سال سے اپنے میکے میں ہے۔ گرزیداب تک اس سے نہیں ملاء آخر کا راس سے ناجائز حرکت ہوگئی غالباسات یا آٹھ مہینہ کی مت گزرگئی، ہندہ کے ماں باپ اور بہتی کے لوگوں نے دریافت کیا تو محلّہ کے ایک نوجوان کا نام بتاتی ہے، اور وہ نوجوان ہندہ کے بہنوئی کے بارے میں بتا تا ہے کہ بیمل میرا نیس خواہ میرے سرڈالا جاتا ہے، چنا نچرائری کو دودکوب کیا گیا۔ تواب وہ کی دوسرے کانام بتاتی ہے۔ چنا نچراس مہم میں گھرے کل لوگ پریشان ہیں، فی الحال جس کانام بتاتی ہے وہ بھی اس کے بہنوئی کے بارے میں بتاتا ہے۔ کہ رحمل ہندہ کے بہنوئی کا ہے، اس لیے روما ملہ دور تک پہنو کچ چکا ہے۔ اس کی سیحے جانچ پڑتا ل کس طرح ہو سکتی ہے، غالباً ولا دت کا وقت قریب ہاس لیے اس مسئلہ کوصاف اور واضح بیان کر کے اس کی سیح جانچ پڑتال کے بارے میں تجریز فرمائیں۔ سائل مشاق احمہ ہزاری باغ

زنا کا ثبوت چار مینی گوا ہوں ہے ہوتا ہے، یا خو دزانی کے اقرار ہے، اس لیے جب تک متعلق

الجواب

روئ شرع جواب صواب سينوازي فتظ والسلام

افرادا قرار نہ کریں، صرف مورت کے کہنے ہے کی کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ونیا میں اس کا پہنا چلانے كے ليے كوئى شرعى صورت نہيں، قيامت كاعذاب بى ايے خض كورسوا كرسكتا ہے۔والله تعالى اعلم عبدالمنان اعظميء خادم دارالا فتأء دارالعلوم اشرفيه مبار كيوراعظم كره ٢٢ ررجب ١٣٨٧ه الجواب يحج عبدالعز يزعفى عنه الجواب سيح عبدالرؤ ف غفرله، مدرس دارالعلوم اشر فيهمبارك بور (۲۰) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ زیدا پی سسرال میں رہتا تھا اور زید کی بیوی کی بیزی جمن (زید کی سالی) کی طلاق ہو چکی تھی، سرال ہی میں زیدا بی بری سالی جوطلاق یا فتریقی اس ے زنا کر بیٹھا جس کی وجہ ہے وہ حاملہ ہوگئی، دوا ك ذريدارى كے كروالوں نے زيد كے مل كوسا قط كروا ديا، جوزيد كے زناكى وجہ سے ہوا تھا، لہذا نجناب ے گذارش ب كرية ائي كرزيدكى بوى زيد كے ذكاح ميں باقى ب يانبيں؟ جب كرزيد كا بى سالى سے زنا ٹابت ہے، اگر نکاح باتی نہیں ہے تو پھر از سرنو نکاح کے بارے میں کیا تھم ہے؟ اور حلالہ کی ضرورت پیش ہوگی یا بغیر حلالہ کے بی نکاح ہوجائے گا، مزید پیر کہ زید کی وہ سالی جس سے زیدنے زنا کیا ہے اگر اس کا کہیں عقد کرنا ہوتو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ نیز زید کے سرال والوں نے زید کی اس زنا والی گذى حركت كے معلوم ہونے كے بعد بھى زيدكوائے كھر ميں رہے ديا، اوراس كى بيوى اى طريقے سے رہتی ہے جس طرح پہلے رہی تھی ، البذاحضور والاسے گذارش ہے کہ زیداس کی بیوی اس کی سالی اور اس کے سرال والوں كا قرآن وحديث كى روشى ميں كيا تھم ہے؟ نيز دوا دغيرہ سے حمل ساقط كروانا كيما ہے از

المستفتى ،بدرالنساءمقام و پوسٹ سور چپورمئو

الحواب

زید نے اپنی بری سالی ہے زنا کر کے تخت گناہ اور حرام کیا ، اگر اسلامی حکومت ہوتی تواس کی سزا 
ہیہ ہوتی کہ پھڑ مار مار کراس کو ہلاک کر دیا جائے ، ذید کے سرال والے جواسقاط صل کے جرم بیل ذید کے شرک جیں تخت بجرم اور گناہ گار جیں ، ان پر لازم ہے کہ ذید کوا ہے گھر ہے الگ کر دیں یا بڑی ، جن کی شادی کر کے اس کو سرال رخصت کر دیں ، اگراییا تبییل کرتے جی تو مسلمان ان ہے مقاطعہ کر سکتے ہیں ، عالم کری کو کی ایسا انتظام کریں کہ ذید کی سالی اور ذید جی بالکل آ مناسا منا نہ ہو ، البتہ ہوگ کی بہن سے نتا کہ وہ کوئی ایسا انتظام کریں کہ ذید کی سالی اور ذید جی بالکل آ مناسا منا نہ ہو سے گا ، وہ بدستور ذید کرنے کی وجہ سے ذید کے نکاح جی جو اس نے دوسری بہن سے کیا تھا کوئی خلل نہ پڑے گا ، وہ بدستور ذید کی بیوی رہے گی ، واللہ تعالی اعلم ۔ عبد المنان اعظمی بھی العلوم گھوی مؤولی پی کے مسئلہ : کیا فرماتے جی علائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل جی کہ ۔

زید کی بیوی مہرانساء کی غیر مسلم قوم کے ساتھ بھاگ گئی حالانکہ ذید نے اپنی زوج مہرانساہ کو طلاق بھی نہیں دی ہے۔ پھرچار ماہ کے بعدازخود زید کے پاس آگئی اپنی خلطی پر نادم وشر مندہ ہو کر ذید ہے معانی ما تکنے گئی ۔ زید نے اپنی زوجہ مہرانساء سے کہا میں نے تجھے طلاق بھی نہیں دی ہے، میں تجھے دکھنے کے لیے تیار ہوں، بشر طیکہ شریعت میں مختائش ہو۔ پوچھٹا یہ ہے کہ زید کی بیوی مہرانساء داخل عقد ہے یا منہیں ؟ اگر خارج عن النکاح نہیں ہے تو اس کی خلطی کی شریعت نے کیا سز امقرر کی ہے جمر حسین جھیار

الجواب

مہرالنساء نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اگر شریت اسلامیہ ہوتی تو اس کواتے پھر مارے جاتے کہ دہ مرجاتی اس کواپ اس گناہ ہے تیجے تو ہہ کرنا چاہیے، پاکدائن ہے رہنے کا عبد کرنا چاہیے، زید کواس کی کڑی گرانی اور بے راہ روی پر روک ٹوک رکھنی چاہئے ،گراس کے اس فعل سے زید کے نکاح پر کوئی الر نہیں پڑا، وہ برستورزید کی بیوی ہے نہ ڈید پر بیلا زم ہے کہ اس کوطلاق دے شامی ش ہے:
"لا یہ جب علی الزوج تعطیق الفاجر ہ"زائی جورت کوطلاق دینا ضروری نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم عبد المینان اعظمی ، خادم دارالافقاء دارالعلوم اشرفیہ مبار کپوراعظم گڈھ الجواب سے عبد الریف مدرس دارالعلوم اشرفیہ مبار کپوراعظم گڈھ الجواب سے عبد الریف مدرس دارالعلوم اشرفیہ مبار کپوراعظم گڈھ (۲۵ سینلہ کے بارے ش کہ ارس میں کہ (۱) زید کی لڑی ہندہ جوغیر شادی شدہ ہے، پی شادی شدہ بہن کے بیاں گئی اور پچھ مرستک دوران نے دین و مفتیان شرع شین سینلہ ذیل کے بارے ش کہ دوران کی ہندہ جوغیر شادی شدہ بہن کے بیاں گئی اور پچھ مرستک دوران کی ہندہ جوغیر شادی شدہ بہن کے بیاں گئی اور پچھ مرستک دوران

محتی۔ ہندہ کے دولہا بھائی نے اپنی سالی ہندہ کے ساتھ زنا کیا حل قرار یا گیا۔ اسپتال میں گرایا گیا۔ اس

بات کی خراس کے گھر والوں کو پھھ بی دن کے بعد معلوم ہوگئی۔

اب دریافت طلب بیامور ہیں کہ ہندہ کس سزا کی مستحق ہے، اور دولہا بھائی کی کیاسزا ہے؟ ہندوستان میں اگر شرعی سزانامکن ہے تواس کا بدل کیا ہے؟۔

(۲) ہندہ کے لیے کفارہ کیا ہے۔اس کے ہاتھ کا کھانا پینا کیما ہے؟۔اور ہندہ کی برأت کی کیا صورت ہے تا کہ عنداللہ ماخوذ ندہو۔

. (۳) ہندہ کے والدین بھائی بہن وغیرہم کے لیے کیا تھم ہے؟۔کیا ہندہ کی وجہ سے انہیں بھی لعن طعن کیا جائے گایا صرف ہندہ کو۔

(۴) ہندہ کے گھر کا کھانا پینا کیہاہے؟ یااس کے یہاں دشتہ کرنا کیہاہے؟ امید کہ شرق ولائل کی روشن میں جواب مرحمت فرما کیں مے اور عنداللہ ماجور ہو تگے۔

المستقتى مش الدين صديقى براچوك سيدراجدواراني

الجواب

شریعت اسلامیہ نے ای لیے سالی اور دولہا بھائی اور بھاوی اور دیور بیں پردہ کا تھم کیا ہے۔
جب اس کی نافر انی کی جائے گی تو الیی خرابیاں پیدا ہوں گی، موجودہ صورت بیں ان دونوں پر توبہ
واستغفار ضروری ہے، اب بھی آ کیں تو باہر ہی رکھے جا کیں گھر کی جورتوں سے ان کا بالکل سامنا نہ
ہو۔ ہیرہ تو بدواستغفار کرلیتی ہے اوراس کی رئین بہن سے اندازہ ہوجا تا ہے کدوہ تو بہ پر قائم ہے تو اس کے
لیے اور کوئی سر انہیں ہے، اس کے ساتھ والے تو اس سے بخبر معلوم ہوتے ہیں، ان کا کوئی تصور نہیں
ہواں وہ بھن جس کے ساتھ بیرہ کراس نے بیرگناہ کیا ہے، اگروہ ان کی ان حرکتوں پر راضی رہی ہوتو اسکے
لیے بھی بھی تو بدواستغفار کا تھ ہے میں ان کا کفارہ ہے۔ تو بدصادقہ کے بعد ان سے تعلقات کھان وان
سٹادئی بیاہ کرنا جا کڑ ہے۔ واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظی ، شس العلوم گھوی مؤہ ہر جادی الاولی ۱۳۱۳ھ مٹادئی بیاہ کرنا جا کڑے۔ واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظی ، شس العلوم گھوی مؤہ ہر جادی الاولی ۱۳۱۳ھ کے اس میں کہ مسئلہ: کیا فرماتے ہیں علماتے دین و مفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ

ناجائز حمل قرار پایا ،اوروہ ختم ہوگیا ہے،اس کے بارے میں فتوی دینے کی زحمت فرمائی کرم استفتی غلام رسول افساری برئی یارگور کچیور نوم را۱۹۹۴ء

الجواب

\_600

صورت مسئولہ میں عورت پرزنا کا کفارہ ہے، اور مرد پر بھی جس نے اسکے ساتھ منھ کالا کیا سخت گنبگار ہے اور مجرم ہے۔ اگر حکومت اسلامیہ ہوتی تو ان کی سز ایا سنگسار کرنا ہوتی۔ یاسوکوڑے مارنا۔ مگر موجوده صورت میں ان دونوں پر واجب ہے، کہ کجی توبہ کریں۔ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سے معافی ا ما تکمیں اور اپنے گناہ پر ناوم ہوئی۔ اور بیر عبد کریں کی آئندہ ہم اس گناہ میں جتلانہ ہوں گے۔اورا کروہ بیر سب کر لیتے ہیں تو اب ان پرکوئی زیادتی نہیں ہو کتی۔

حدیث شریف میں ہے: التائب من الذنب کمن لا ذنب له ۔ جوگناہ سے توبرکرے ایمائی ہے جیے گناہ کیائی نہیں۔

بنے اس جہالت سے جوان پرروپیہ بیسہ کا تاوان لگاتے ہیں۔اوراے وصول کرے کھاتے ایکاتے ہیں بیسب ناجا کڑے۔فقہ کی کمایوں میں ہے:لا تعزیر بالسال ۔ مالی جرمانہ جا کڑنیںں۔

و بی توبدواستغفار اور اس پر فابت قدمی ان کا کفاره اور جرماندے۔ ہاں اگروہ اپنی حرکت ہے ہازنہ آئیں اور و بی جرم کریں تو مسلمان ان کا بائیکاٹ کرسکتے ہیں ، وہ بھی اسی وقت تک کی پھر توبید نہ کرلیں، ہاں ایسے لوگوں کو یکھ دن تک بید کھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی زعم گی سدھاری یانہیں۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی، مشمس العلوم گھوی متو ۱۸ ارجمادی الاولی ۱۳۱۳ اھ

#### ولايت كابيان

(۱) مسئله: كيافرماتے بين علاوين ومفتيان شرع متين اس مسئله ش كه

عابدہ کا تکار تابالتی میں باپ نے ولی کی حثیت سے زید سے کردیا، دوہرس کے بعد عابدہ اور رزید کے کھر سے کانی وشمنی ہوگئی وجہ بیتھی کہ زید کے گھر والے اپنی پرانی وشمنی کا بدلہ لینے کیوجہ سے لگار کا پیغام دیا تھا۔ تکارح کے وقت ہی جہز کی صورت میں سائنگل وسامان ونقذرو پے زید نے لیا ہے، زید سے عابدہ ہرا عقبار سے بہتر ہے۔ زید صوم وصلوۃ کا پابند نہیں ہے اور نہ اس کے گھر میں وہنی روشی ہے، جب کہ عابدہ صوم وصلوۃ کی پابند ہے اور اس کے گھر میں وہنی روشی ہے، زید عابدہ کی بہ نسبت کم زور بھی جب کہ عابدہ صوم وصلوۃ کی پابند ہے اور اس کے گھر میں وہنی روشی ہے، زید عابدہ کی بہ نسبت کم زور بھی ہے، زید لوگوں سے ذکر کرتا ہے، عابدہ کو تھوڑی رکھنا ہے اس لیے لڑکی والے سوچے پر مجبور ہیں کہ لڑکا ہے ، زید لوگوں سے ذکر کرتا ہے، عابدہ کو تھوڑی رکھنا ہے اس لیے لڑکی والے سوچے پر مجبور ہیں کہ لڑکا ہے ، اور کھر طلاق بھی وے سکتا ہے، اس لیے اس معالمہ پر کیا کیا جائے۔ جائے شری اصول ہے آگاہ فرما کی تا کہ و رہائی کام کیا جائے۔

الداعى، ۋاكىزمى شەشاداجىرىلى يونى ٢٣ فرورى ١٩٨١م

الجواب

باپ كاكيا موا تكاح لازم موجاتا باس كواب سوائ شو مرك اوركوني ختم نييس كرسكا-

تنويرالا بصاريل ب:وللولى انكاح الصغير والصغيرة ولزم النكاح ولو بغبن فاحش او بغير كفو \_ اورقر آن عظيم من ب: ﴿ بِيكِهِ عُقدَةُ النَّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] والله تعالى اعلم عبدالمنان اعظمى ،، دارالعلوم شمل العلوم كلوى

مسله: کیافرماتے بین علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسلد کے بادے میں کہ ہندہ کی شادی نابالغی میں زید کے ساتھ ہوئی تھی ، مگر جب بالغہ ہوئی توہندہ نے اقرار کیا کہ ہاری شادی زید سے نہیں ہوئی ہے۔اور ابھی رحصتی نہیں ہوئی ہے،اور زید بھی ناراض ہے اور راضی نہیں، الی صورت حال میں ہندہ نکاح کر سکتی ہے یانہیں؟ ممل حوالہ کے ساتھ جواب دیں۔فقط والسلام جمال الدين شاه راميورمبراج تنجيوني

مندہ کی شادی نابالغی میں اگرباپ یا دادانے کی ہے تو نکاح لازم ہوگیا، اور مندہ کے بیے کہنے سے کھے بیں ہوگا کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے، اور اگر ان کے علاوہ کی اور نے کیا ہے تو بالغ ہوتے ہی گئے کا افتیار تعالیکن بلوغ کی مجلس بدلنے کے بعد افتیار ننخ ختم ہوجا تاہے،اس صورت میں بھی بغیر طلاق کے منده دومرى شادى فيل كرسكتى ب\_تنويرالا بصارش ب"وللولى انكاح الصغير و الصغيرة ولزم النكاح ولو بغبن فاحش او بغير كفؤان كان الولى اباً أو جداًوان كان المزوج غيرهما لهما خيار الفسخ بالبلوغ او العلم بالنكاح بعده وبطل خيار البكر بالسكوت عالمة بالنكاح ولا يمتد الى آخر المجلس "(باب الولى: ٢٧/٤) والله تعالى اعلم بالصواب

عبدالمنان اعظمي بش العلوم كلوى مؤرك اجمادى الآخر والااه

مسئله: كيافرمات بي علمائ وين ومفتيام شرع متين اس مسئله مل كه منده نے اپنی تابالغ اوک کا فکال مرکارے سے کیا۔ بارات آئی فکال کے وقت ممرک مئلمیں براور ہندہ میں اختلاف ہوا۔ لڑکی کے ایک عزیزنے جورشتہ میں ماموں ہوتا تھا نکاح جرا پڑھا دیا اور معاملہ رفع دفع ہوگیا۔ ہندہ نکاح ہے قبل اور بعد برابراا نکار کرتی رہی،اباڑ کی بالغ ہوگئ ہے،اور برادری کے لوگ اڑی کو جرار خصت کرنا جاہتے ہیں، ہندہ اٹکار کرتی ہے تواس کو برادری سے الگ کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔صورت مسئولہ میں اڑکی کا نکاح ہوایا نہیں؟ اوراس کے ساتھ برادری کا بیسلوک کرنا محريونس خياط بزهئ بازار ضلع بستى \_ جائزے یانبیں؟

الجواب

صورت مسئولہ میں ہندہ نے جس کو عالباولایت کا تن پہو پچنا تھا اپنی نا راضی اورا تکارتکا کا اعلان کردیا تو دور کے دشتہ کے ہاموں کا کیا ہوا تکا ح ہوا بی بیس در مختار میں ہے: "و کل تصرف صدر من کہیع و تنزویہ و ل محبیز حال و قبو عدہ انعقد مو قو فا "(کتاب البیوع بباب المفضولی: ۲۳۱/۷) فضولی کتمام تصرفات از تم تیج و تکاح اگر عقد کے وقت اس کو جائز کرنے والا موجود ہومو تو ف ہوگا۔ اور یہاں جب مال سرے سے انکار کر رہی ہے تو انعقاد کا سوال بی پر انہیں ہوتا اس لیے برادری عورت کی مرضی کے خلاف اس پر جرکر نے میں ظالم اور گنبگار ہے۔ اور اب جب لاکی بالنے ہوگئ ہے تو وہ خوداس محض یا کی دوسرے کے ساتھ تکاح کر سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

بالنے ہوگئی ہے تو وہ خوداس محض یا کی دوسرے کے ساتھ تکاح کر سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

عبدالمنان اعظمی

الجواب يج عبدالعزير عفى عنه الجواب سيح عبدالرؤف غفرله

(m) مسئله: كيافرمات بي علائ وين ومفتيان شرع متين ال مسئلم في كد

نابالغ حید کا تکاح بالغ بحونوں کے ساتھ ہوا، پھیدنوں کے بعد حید جب سرال گی اور بحونوں کو رکھا تواسے خت فرت ہو کی اور موقع پا کر بھا گ نگل ، اپنے میکا آئی اور سرال جانے سے اٹکار کرنے گئی ، حید کے والد سے بحونوں کے متعلقین نے بات چیت کی کوشش اور دیا و دے کرایک بار حید کو بھل کے اس وقت بحونوں بمبئی تھا اور حید موقع پا کر پھر بھاگ آئی اور حاکم ضلع کو در خواست دے کرا پی دو مری شادی کی اجازت لے گی اور حید نہ کے والد نے بحونوں سے طلاق دینے کے لیے کہا تو بحونوں نے کہا تو بحونوں کے بیاں پیغام آیا کہ ہما را مطالبا کر آپ ہی اور اگر ویر تی گی ، اس وقت بھی و ہیں ہے۔ ذید کے یہاں پیغام آیا کہ ہما را مطالبا کر آپ ہی اور اگر ویر بی تھی ، بحونوں کے مطال تو دے دیں گے اتفاق ایسا ہوا کہ بحونوں کا پردلیں شی انتقال ہوگیا ، اب تک حید مکا تکام نہ ہوروں کے مطالبہ کی بات ہی چل رہی تھی اب بحونوں کے انتقال کے بعد نکاح کی باری آئی ہوری کے مندرجہ ذیل بالا واقعات پردوسوال پیدا ہوئے۔

(۱) یہ کہ جب کہ حید نہ کو بھونوں پہند نہیں تھااور حاکم ضلع ہے دوسری شادی کی اجازت بھی حاصل کرلیااور عرصہ تین سمال ہے زید کے گھر ہے تو عدت کی کیا ضرورت ہے، جب چا ہے نکاح کر لے؟ (۲) بجونوں کے انتقال پرسوگ منانے کا کیا تھم ہے، جب کہ حید نہ کو بجونوں ہی سے نفرت تھی اور اس وقت حید زید کے گھر رہتی ہے اور زید ہے اپنا لکاح پڑھانا چا جتی ہے، دونوں با ہم رضا مند ہیں، یہ نکاح شریعت محمدی کےخلاف تونییں ہوگا؟ جواب سے حتی الامکان جلد فرمائیں۔ نیام مند ڈاکٹر پیرمحمد قادری سلطان پوضلع اعظم گڑھ ۲۲ رمار چ ۱۹۲۵ء

الحواب

اگریدتکار حید کوالد نے کیا تھا تو وہ لازم ہوگیا۔ در مختار ش ہے: "وللولی انکاح الصغیرة والصغیرة جبرا" اب وہ تہ قو حید کی ناپندگی ہے توٹ سکتا ہے نہ موجودہ کچر یوں کے حاکم سے قرآن عظیم میں ہے: ﴿ بِیَدِهِ عُقَدَةُ النّکاح ﴾ [البقرة: ٢٣٧] پس جب بحوثوں اس کا قا تونی شو ہر تفا تو اس کی موت کے بعد قا تو ناعدت وفات بھی اس کی مورت پرواجب ہے، ہم لوگوں کو تر آن کے تھم پرا فلاص کے ساتھ کل کرنا ضروری ہے۔ زیداور حید باب تک جو پچھ کرتے رہے ترام کا رول کو بیانعام ویا جائے کہ ان کی خاطر قا تونی شو ہر کے شری حقوق کا لعدم قرار دئے جا کی ۔ زیداور حید بر کے شری حقوق کا لعدم قرار دئے جا کیں۔ زیداور حید پرواجب ہے کہ فورا علیحد ہوجا کیں اور اپنے گنا ہوں سے صدق دل سے تو بہ کریں اور عدت وفات پوری ہونے کے بعدوہ دونوں با ہم شادی کرسکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالافناء دارالعلوم اشرفید مبار کیوراعظم گڑھ 12 مذی القبدہ ۸۳ھ الجواب سجے عبدالعزیز عفی عنہ الجواب سجے عبدالرؤف غفرلہ، مدرس دارالعلوم اشرفید مبارک پور (۵\_2) مسئلہ: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس سئلہ ش کہ

زیدنے اپنا بالغ الا کے کرکا نکاح نابالغہ کے ساتھ کردیا، بعد بلوغ ہندہ نے شوہر کے یہاں جانے سانکار کردیا، اس کی وج قریدے معلوم ہوتی ہے کہ ہندہ کا تعلق ایک دوسر مے فض کے ساتھ ہوگیا ہے، اس دوسر مے فض کے ساتھ ہوگیا ہے، اس دوسر مے فض کے ساتھ دہنے کورضا مند ہے۔ ہندہ کے باپ نے بکر سے طلاق کی کوشش کی لیکن وہ طلاق دینے پر تیارٹیس ہوا، ہندہ کی ضداور ہٹ دھری کی وجہ سے اس کے باپ نے ساری ہتی کے مشور سے کے فلاف اس دوسر مے فض کے ساتھ نکاح کردیا۔ اب ہندہ ای کے یہاں رہتی ہے اور اپنے مشور سے کے فلاف اس دوسر مے فض کے ساتھ نکاح کردیا۔ اب ہندہ ای کے یہاں رہتی ہے اور اپنے میک ہی آتی جاتی ہوا ہوں کے باپ سے قطع تعلق کرلیا ہے جس کی وجہ سے اس کو مسلمانا ن ہتی نے ہندہ کی باپ سے قطع تعلق کرلیا ہے جس کی وجہ سے اس کو تعلق رکھوں گا اور نہ کوئی اس سے تعلق رکھوں گا ، اس صورت میں دریا فت طلب اس میہ کہ

(۱) ہندہ کابید دسرا تکاح جائز ہوا یانہیں؟ شوہراول نے اب تک طلاق نہیں دی ہے، اس امر کا بھی صاف جانب پیتنہیں چاتا کہ بعد بلوغ فورا

(٢) ہندہ کے باپ کے لیے اب کیا تھم شرع ہے؟ وہ کو تکراہے اس شری جرم سے بری ہوسکا

إدرملانان بتى كس صورت بس اس عقلقات قائم كرسكة إن؟

(٣) ہندہ کا شوہراول اپنے یہاں ہندہ کو لے جانے لیے قطعی راضی نہیں اور نہ ہی طلاق و عدم اسلام موضع شکر پور شلع بلیا ہے،اس صورت میں جو تھم شرع ہو مطلع کیا جائے۔فقط مسلمانان موضع شکر پور شلع بلیا

الحواب

(۱) باپ دادا کودلایت اجبار حاصل ہے، پس اگر مندہ کا تکاح اس کے باپ کی اجازت ہوں اور اللہ استعاد کو میں استعاد کی اجازت سے موا الوہ میں کو میں کرسکتی، لاکھاس کا اٹکار کیا۔"وللولی انکاح الصغیر والصغیر ہ ولزم اللہ تکاح ،" اس لیے مندہ کا دومرا تکاح ، جب تک شوہراول طلاق نددے دے مندہ کا دومرا تکاح ہونی نیس سکتا۔

(۲) باپ اگرا بے مابقہ جرم سے قبر کے اورائری سے قطع تعلق کر لے قو براوری کے لوگ اس کی بندش فتم کردیں۔ حدیث شریف میں ہے: "المتائب من الذنب کمن لاذنب له"

ر المن الموبراول برلازم بكريا أو منده كو خرخواى سدك ياطلاق درد مرآن عليم المراق المرا

اگروہ رکھنانہیں چاہتا تو طُلاق دے دے، ورنہ برادری کے لوگ اس کو مجود کریں کہوہ طلاق دے دے، چاہے برا دری ہے الگ کرویں چاہے کسی اور طریقہ سے طلاق کے الفاظ کہلوائیں جا کیں تو طلاق ہوجائے گی۔ "طلاق المکرہ و اقع "واللہ تعالی اعلم۔

عبدالمنان اعظمى، خادم دارالافقاء دارالعلوم اشرفيه مبار كوراعظم كره ٢٦ رمحرم ٨٥ ه الجواب يحيح عبدالعزيز عفى عنه الجواب يحج عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشرفيه مبارك بور

(۸) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس متلہ میں کہ

ایک مخص کی شادی اس کے والدنے کی جب کہ وہ نابالغ اور کم عقل تفا اور والد کے کہنے پروہ مہر

قبول کر لیا میاں ہوی میں اب قریب چیر سالوں سے تفریق پڑگئی ۔ شو ہر طلاق دینا چا ہتا ہے ، محر مہرا وا کرنے کی وسعت سے مجبور ہے ۔ اور وہ ہوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا ۔ آیا طلاق دے یا کیا کرے۔ اگر طلاق وے دے قومہر دینا پڑے گا انہیں؟ کمستفتی : سجاد سین ولد سلیمان ساکن کریدہ مجزور کیا ہے۔

البجوا ب نابالغی میں والدین کا کیا ہوا نکاح کم نازیا دہ جس مہر پروہ کریں لا زم ہوجا تا ہے اور مہر دینا وا

جب موجاتا على الغ موكر تكار يامير الكارنيس كرسكا ورمخاريس ع: " ولسلولى انسكاح

( تابالكان

الصغير والصغيرة ولزم النكاح ولو بغين فاحش بنقص مهرها وزيادة مهرها "كي صورت مستوله من ميان يوى من اگر خلوت سيجه موكل بهر ورنداً وهام بر يعدطلاق دينا ضرورى ب- الم ن عورت كل يا بعض معاف كركت بحرقر آن عظيم من ب: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْء مِنْهُ نَفُساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيْعاً ﴾ [النساء: ٤] والله تعالى اعلم -

عبدالمنَّان أعظمى، خادم دارالا فماً دوارالعلوم اشر فيه مبار كيوراعظم كرْه عدر جب الجواب سحيح عبدالعزيز عفى عنه الجواب سحيح عبدالرؤف، غفرله مدرس دارالعلوم اشر فيهمبارك بور (١٤٧٩) **مسئله**: كيافر ماتے بين علائے وين دمفتيان شرع متين اس مسئله بين كه

(۱) امیرالنساء بنت محمد اسلام کا نکاح محمد شریف ہوا، جب کدامیر النساء تا بالغ تھی اسلام نے اپنی ولایت میں نکاح کیا تکاح کے سال بحر بعد محمد شریف کوئی ای بیاری ہوگئی، اور وہ بیار ہے اور صحت کی کوئی امید نظر نہیں آتی اور امیر النساء من بلوغ کو پہونج گئی ہے اور انجی اپنے شو ہر کے پاس مجھی نہیں گئی ہے، فیر مدخولہ ہے۔

(۲) الى صورت ميں امير النساء چاہتى ہے كہ محد شريف اس كوطلاق دے دے تا كدوه دوسرك سے اپنا نكاح كر لے اور محد شريف اس كاشو ہر كہتا ہے كہ ميں سرجاؤں گا محرطلاق نہيں دوں گا الى صورت ميں امير النساء كيا كرے شرع كى روسے جواب ديں كماس كاشو ہر طلاق نہيں ويتا۔

(٣) كياامير التساء فكاح كرعتى بي كنيس؟ اس لي كه جب فكاح بواتووه تا بالغ تحى اور بالغ

ہوتے بی اس نے کہدیا کہ ہم کویدتکال مظور نہیں ہے، وہ اپ شوہر کے پاس بھی گئی نہیں ہے۔

نوا: جواب جلدوي اس ليے كداس كى شادى بھى كرنى ہے۔

(۴) زیدنے اپنی عورت کو گھرے نکال دیا اور کہتا ہے تم کوئیں رکھوں گا اور زیدنے سے مجی کہا پڑھے لکھے آ دمیوں سے کہتم ہما را طلاق نا مہ کھوا دوا در زید کی عورت نکل کراس کے گھرے چلی گئی، بغیر نکاح کے کسی کے ساتھ چار ما دیا پانچ ماہ تک رہی گھر چھے ماہ کے بعد زید کے پاس آئی تو کیا بغیر طلالہ کے زید اس کور کھ سکتا ہے، جب کہ چھے ماہ تک چھوڑ دیا تھا گرم ہر وغیرہ نہیں دیا تھا۔

(٥) خالد نے اپنی بوی کا حلالہ کروایا برے نکاح ہوا، برنے بغیر طی طلاق دی، کیا بیطالہ محے ہوا۔

(٢) زيد نے ايك عورت رك لى بغير تكاح كے اورائے تين چاراؤ كے بھى بي اوراب چا بتا ہے

كدنيانا تكاح كركيايةكاح موكا اكرموكا تودست موكا؟

(2) كيامسلمان كونسيدى كرما جائز باكرما جائز بوتو كون؟ اورجومسلمان نسيدى كرواليس

# (فآوی بر العلوم جلدروم) ان کے جناز وکی نماز پڑھنی چاہئے کرنیس؟ا گرنیس تو ثبوت کا حوالہ دیں۔

(۱) صورت مستولد مي جب كدامير الساء كا زكاح اس كے باب في الى ولايت من كيا تا او تكاح لازم بوكيااورائركى بالغ بوكراس كورنبيس كرعتى ب\_در مخاريس ب:" ولو زوجها الاب او اييه لزم النكاح "اورسوائے طلاق حاصل كرنے كے دوسرى شادى كى كوئى سيل نييں قرآن عظيم سے: ﴿ بِيَدِهِ عُفَدَةُ النَّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]راضى خوشى طلاق دے دو بيد كرطلاق دے، زيردى طلاق كالفاظ كبلائه جائيس برطرح طلاق واقع بوجائ كى- "طلاق المكره واقع "(بداي)

(م) سوال میں زید کی کوئی ایسی بات نہیں کھی ہے جس سے اس کی بیوی کوطلاق واقع ہو ۔ تھے کو نہیں رکھوں گایدارادہ طلاق ہاور حوی میں ہے: " الفعل لا يتم بمحر دالنية "صرف نيت كرنے كو نی کا منہیں ہوتا تو طلاق بھی نہیں واقع ہوئی \_طلاق تکھوانے کے لیے کہاتو یہ کدمیری طلاق لکھدو، اگرایے کہا كه ميرى عورت كوطلا ق كصدوتو اليے طلاق واقع ہوجاتی ہے، ليكن ميرى طلاق سے چونكه اضافت سيح نہيں طلاق واقع نه ہوگی ،اورووباره رکھنے کے لیے طالہ کی ضرورت نہیں ، کد "لا حرمة لعاء الزاني"

(٥) حلالتي نيس مواكة حديث شريف ش ب" لاحتى تندوقى عسيلت ويدوق عسيلتك " (صحيح البخارى:٧٣/٧)

(٢) عِنْ دن اس نے ناجا زطور پردکھا بخت حرام کیا توب کے بغیر مراتو عذاب الی کامتحق ہوگا، اوراب جب نکاح کر کے رکھ رہا ہے قو نکاح سی ہوگا۔

. (2)نس بندی ناجائز ہے، کرانے والا مجرم ہے، لیکن اس کی نماز جنازہ ضرور پڑھی جائے گی اگر بغیر نماز جناز ہ پڑھے فن کر دیا تو وہاں کے سب لوگ گنهگار ہوں گے، کداس کی موت کی اطلاع پائی اور جنا زے کی تماز نہیں پڑھی۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمي ، خادم دارالا فماء دارالعلوم اشر فيهمبار كيوراعظم كره ٩٠ريج الآخر ٩٠ه الجواب سيح عبدالعزيز عفى عنه الجواب سيح عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشرفيه مبارك بور (۱۲) مسئله: کیافراتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس متلاذیل میں کہ

مندہ کا نکاح بلوغیت کے حالت میں بغیراس کی اجازت اس کے والدنے زید کے ساتھ کر دیا،اور ہندہ سے خلوت صححہ بھی نہیں ہوئی ہے اب محدہ طلاق عامتی ہے اورزیداس وجہ سے طلاق دينانبيل جابتاك رقم وديكرسامان دينابرك كامطالا تكد بشده في تمام جيزول كومعاف كرديا باس صورت میں ہندہ کا لکاح ٹانی کی کیاصورت ہے؟ قرآن وحدیث کی روشی میں مفصل جواب تحریر فرمائیں فقط واسلام واسلام

الجواب

فاوئ رضویہ میں ہے۔ اصل یہ ہے کہ ذن بالغہ پرکی کی ولایت جریہ بیں ، اوراس سے بیش اذکا کے اجازت لینا مسنون ہے ، اگر ہے اؤن لیے نکاح کیا جائے تو وہ نکاح فضولی ہے کہ اجازت پرموقوف رہے گااور دوکر نے جائز ہوجائے گااور دوکر نے وبائل "و فسی ردالمصحندار عن البحر المحصلا ان وجہ ابغیر استعمار فقد اعطا السنة و تو قف علی رضاها " پس اگر بلوغ یا اطلاع پرفی الفوراس نے ناراضی فاہر کی ، تو اسے اجازت دی جائے کہ قاضی کے حضور دوئی کرکے نکاح فنح کرائے اورا گرا کے بحد بھی ہے مقدر کے سکوت کیا یا کی دومرے کام یا کلام میں مشخول ہوئی تو اب وہ نکاح لازم ہوگیا، اس کے بعد تاراضی کے کار آ مربیل دری ارسی کی بعد تاراضی کے کار آ مربیل دری ارسی کی بعد تاراضی کے وصفیر قنیار الفسنے والے دو العلم بالنوع او العلم بالنکاح بعدہ بشرط القضاء للفسنے " (باب الولی: ۲۹/۶) ا

پی صورت مسئولہ میں ساۃ ہندہ نے نکاح کی اطلاع پاتے ہی فورا نکاح کوردکردیا ہو، کہ میں اس نکاح سے راضی نہیں آواگردہاں کوئی عالم دین ہوں آوا کئے سامنے اپنا مسئلہ بیان کر سے اور وہ تحقیق کرنے کے بعد قاموش رہی اور سال کے خبر پاتے ہی انکار کردیا آواس کا نکاح فیخ کردیں اور اگروہ خبر سننے کے بعد قاموش رہی اور سوال کی عبارت سے ظاہر بھی ہے کہ ایسا ہی ہوا آو شوہر کے طلاق دیئے بغیر نکاح ختم نہیں ہوگا ، اور ہندہ نکاح فائی نہیں کر سے گی ، طلاق زید سے سمجھا بجھا کر حاصل کی جائے مال و سے کر حاصل کی جائے بال دیکر ماصل کی جائے یا نہیں کر سے گی ، طلاق زید سے سمجھا بجھا کر حاصل کی جائے مال طلاقیں سنت کے موافق دیں ، ہر طرح طلاق کے الفاظ کہلوائے جا کیں کہ میں کہ ش نے اپنی بیوی ہندہ کو تمن طلاقیں سنت کے موافق دیں ، ہر طرح طلاق پڑ جائے گی ۔ حدا اید میں ہے:" طلاق المدکرہ و اقع "مجود کر کے طلاق و لائی گئی آو طلاق ہوئی ۔ واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظی شمن العلوم گھوی کے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زبیدہ خاتون کا وصال ہو گیا، اس نے اپنے پیچے جوان لڑکا چھوڑا اور شوہر بھی موجود ہاں صورت میں اس کے جنازہ کی نماز کا تھم کون دے گا، شوہریا جوان لڑکا۔حوالہ کے ساتھ جواب مرحت فرما کیں۔فقط والسلام علیم ورحمۃ اللہ ویر کا تد۔ استفتی جھے ٹا قب حسین موتکیر کی عند،

الجواب

صورت مستولدين جواز الركاولى بصورولى بين باسكاحق اولياء كے شرمونيكى صورت

مل ب\_بهارشر بعت صفيه ١٥١، بحواله ورفقار والله تعالى اعلم

عبدالمثان اعظمي بمش العلوم كهوى السرجب المرجب راااليه

(۱۸) مسئله: كيافرماتے بي علائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئلم شي كه

زيد كى ايك سوتيلى بهن تحى (خالده) جو بالغ تحى ، اورخالده كى مال زعره ب، زيد في خالده كا نكاح ايكسن رسيده الرك سے كرديا، الركى سے ايجاب نكاح نہيں موانه بى الركى كى ولى (ليعنى خالده كى ماں) نے اجازت دیا تو اس صورت میں جب کہنا بالغ کے ایجاب وتیول سے نہ نکاح کا انعقاد ہوتا ہے نہ نابالغ کے حق میں بغیرولی کے۔

تومستولهصورت مين دونول بالتين جمع إين، پرزيد كاكبتا ب كدنكاح بوكيا يح بع جب كدنيد نہ و ولی ہے ندان کواجازت تکاح کرانے کی دی گئی ہے، اور پی تض اس وجہ سے ہوا کہ بچہ کو کھرے تکال دیں۔لہذاصورت مئلہ کو مفصل و مال اورواضح کرے شریعت مطہرہ کا تھم سنا تیں کرم ہوگا۔ المستقتى محمشكراللدابن باب الله مقام كهوى محله قاضي بوره اعظم كره

صورت مستولہ میں اگر خالدہ کے باپ داد، اور حققی بھائی موجود نہ تھے۔ تو زید جو سوتیلا بھائی ہے ولي بوكيا ـ عالم كيري ش ب: اقرب الاولياء الى المرأة الابن ثم ابن الابن وان سفل ثم الاب ثم الحدوان علائم الاخ لاب وام ثم الاخ لاب \_ (باب في الاولياء: ١ ٣٦٣/)

اور مال كامرتبرتو بهت بعد يس ب

فان لم يكن عصبة فالولاية للام (درمختار:باب الولى. ٤/٤) پس صورت مسئوله ميس خالده إكر نابالغ تقى تواس كى اجازت كى ضرورت نبيس ، اورسوتالا بعانى ا كربالغ تعاتوه و ائزولى تفاتواس كي اجازت ہے تكاح منعقد ہوجانے ميں شرعاً كوئي شرنہيں۔

اب صرف ایک صورت ہے۔ خالدہ نے بالغ ہوتے ہی اس تکاح سے اٹکار کیا ہو۔ اوراس کے شرعی کواه موجود موں۔ یا ابھی بالغ نہ موئی موقد بالغ موتے ہی بلاتا خیرشری کواموں کے سامنے اپنابالغ موتا ظاہر کرے۔اور کے کہ میں نے اسی افس کو اختیار کرلیا توبی نکاح تح ہو سکے گا۔اور دوسری جگداس کی مادى موسككى \_ درمخاري بنولو كان المزوج غيرهما اى الاب وابيه لهما حيارالفسخ بالبلوغ لوالعلم بالنكاح بعده \_(باب الولى: ٤ / ١٢٩)

اورا کرباب دادا کے علاوہ کی نے نکاح کیا تو تابالغوں کو بالغ ہوتے ہی یا نکاح کے بعد (حالت

(mg)

بلوغ میں)علم ہوتے ہی فیخ کاحق حاصل رہےگا۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی ، بٹس العلوم گھوی اعظم گڑھ میاس/۵/۵ھ

(۱۹\_۲۰) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

(۱) خالدہ کے بھائی اورباپ دونوں موجود بیں اوروہ تابائے ہے۔ باپ اور بھائی کی عدم موجود گی شاس کی بال نے بھائی اور بھائی اور بھائی آئے بیں گرراضی شہوئے۔ ایک عرصہ کے بعد لاکی بالغہ ہوئی ، دوسری جگہ شادی کرسکتے بیں یانہیں؟ لیکن باپ اور بھائی دوم بیند کے بعد جب آئے اور کھائی دوم بیند کے بعد

(۲) ہندہ کی شادی زید کے ساتھ ہوئی۔ اور وہ متعدد مہینہ زید کے پاس گئی۔ کچی عرصہ بعدود نول میں اختلاف ہوگیا، قریب دوسال ہندہ میکے میں رہی۔ ای دوران میں خالد سے تعلق ہوگیا۔ زید کی طلاق کے بعدای خالد سے بعد عدت شادی ہوئی ہے، اور چھ مہینہ بعد بچہ پیدا ہوا ہے بیرشادی درست ہے یا نہیں؟

الجواب

(۱) اگرباپ اور بھائی کی غیبت غیبت مقطعہ نتھی تویہ شادی اس کی اجازت پر موقوف تھی۔ ان لوگوں نے آکرردکردیارد ہوگئی۔ اورائرکی کی شادی دوسری جگہ ہو سکتی ہے۔ درمخار میں ہے "فلو زوج الا بعد حال قیام الاقرب توقف علی اجازته" (مطلب لا یصح تو لیة الصغیر : ۱٤٤/٤)

(۲) بیشادی ہوگئ، ظاہر یہی ہے کہ طالد کے ساتھ شادی ہونے کے بعد قائم ہوا۔اور حمل کی مدت کم از کم چھرمینہ ہے۔ ہدایہ شرب ہے: "واقلہ سنة اشھر" واللہ تعالی اعظم عبد المنان اعظمی، خادم وارالا فقاء دارالعلوم اشرفیہ مبارک پوراعظم گڈھ الجواب سیحے: عبد الرؤف غفرلہ، مدرس دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور

(r) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ویل میں کہ

جب ہندہ کا ثکاح ہوا تھا تب وہ نا بالغ تھی ،اور بوقت نا بالغ اس کے ولی دو بھائی ہیں، کین انہوں فے اجازت نہیں دی تھی اور اس کی مال موجود ہاس نے اجازت دی تھی ،اور وہ اس وقت بھی ا تکارٹیس کرتی ہے۔

کرتی ہے۔

الجواب

بحائيوں كى موجود كى ش مال كوولايت كاحق حاصل فيس اس ليے اس كاكيا موا تكاح بحائيوں كى

رضاء يرموتوف موكا ورعتاري ب: "نكاح الابعد حال قيام الاقرب توقف على اجازته" مالى اكراجازت ديراتو تكاح موكياور نبيس والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالا فآء دارالعلوم اشر فی مبارک پوراعظم گڑھ ارمغر ۱۳۸۳ھ الجواب سیح عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیح : عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشر فی مبارک پور (۲۲) هستله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل بیس کہ

زید کاڑے اوراس کی بہن نے کہا کہ ہم زید کوراضی کرلیں ہے۔ زید کی تین سالہ تابالدلاکی مش انساء کا عقد بحر کے ساتھ ہوا، اجازت اس کی ماں نے دی۔ آج تک لڑکی بحر کے فرنیس کئی، لڑکی جس وقت بالغ ہوئی اس نے اپنی مال سے کہا کہ میں بحر کے فرنیس جاؤں گی۔ میرااس سے کوئی تعلق نہیں ہے الڑکی بحر کے یہاں جانے کو نہ پہلے راضی تھی نداب تیار ہے۔ ایسی صورت میں تھم شرعی کیا ہے؟ سائل جم حفیف قصبہ نہال گڑھ ضلع سلطان پور

الجواب

برنقذ برصدق متنفق اگرصورت حال یمی ہے کہ شمس النساء کا عقد نابالتی بین اس کی ماں نے کیا اور بالنے ہوتے ہی اڑکی نے اس کا انکار کیا تو اسے اس کا حق حاصل تھا۔ در مختار بیں ہے: "و ان کے السنو ج غیر الاب و ابیہ فلھ ما خیار الفسخ بالبلوغ" نابالغ بچے اور پُکی کا نکاح باپ دادا کے علاوہ کسی نے کیا تو آئیس فنح کا اختیار بالغ ہوتے ہی حاصل ہوگا۔ اس انکار کے بعد شمس النساء اپنا محاملہ کسی دیندار عالم کے سامنے پیش کرے اور وہ اس کے فنح کی توثیق کردے تو وہ عدت کے بعد دوسرا نکاح کر حتی دیندار عالم کے سامنے پیش کرے اور وہ اس کے فنح کی توثیق کردے تو وہ عدت کے بعد دوسرا نکاح کر حتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم عبدالران اعظمی ، خادم دار الافقاء دار العلوم اشر فیدم بارک پوراعظم گڑھ الجواب سیجے عبدالرؤف غفر لے مدرس دار العلوم اشر فیدم بارک پور

(۲۲-۲۳) مسئله کیافرماتے بی علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ایل میں کہ

(۱) زید کے والد والدہ دونوں نے اپنی راضی وخوثی ہے زید کی ساس کی لڑک کو پالنے کے لیا ویتے وقت ایک معمولی کاغذیش زید کی ساس نے بیتحریر کردیا کہ اس لڑکی کو گرانی کے طور پر پرورش وشادی بیاہ کردینے کی ذمہ داری زید کے والد کو دی۔ اب سوال بیہ کہ بیہ معمولی کاغذ پر مندرجہ بالاتحریر زبانی کہدینا اسلامی قانون کے مطابق صحیح ہے یائیس؟

(۲) لوگوں کا کہنا ہے کہ دلیل رجیری ہوتی ہے اوراڑ کی ترکہ کی حقدار ہوئی کرنیس؟ براہ کرام سی مح تھم شرع سے مطلع فرما کیں۔فقط والسلام سیدا حسان علی ہے پورکندرا یا ڈہ کئک

الجواب

اسلام میں کی امر میں زبان سے کہد دیتا کافی ہے تحریضروری نہیں۔
حدیث شریف میں ہے: "عدۃ المومن کالأخذ بالبد" (اتحاف السادۃ:۲۶۳۱)
اس لیے مالک بنانے کے لیے رہے کی ک ضرورت نہیں ، زبان سے کہدیا مالک ہوگیا۔البتہ شری حقوق جیسے نکاح کی ولایت یاحق ورافت وغیرہ بہر حال اس کوئیں ملے گا۔رہ گئے بقیہ تمرعات توبیہ حضوط اللہ کے کہا ہے جاسل فرما کی ،
حضوط اللہ کے حاصل میں بابت ہے کہ زعر گی کی وہ تمام مہولتیں جو حضوط اللہ نے اپنے لیے حاصل فرما کی ،
اپنے منہ بولے فرز عرصرت زیدرض اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی اختیار فرما کیں۔اورالڑی ترکہ کی وارث نہ ہوگی۔واللہ تعالی عام

عبدالمنان اعظمى ، خادم دارالا فماء دارالعلوم اشر فيدمبارك بوراعظم كرُّه ه الجواب سيح : عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشر فيدمبارك بور

(۲۵) مسئله: کیافراتے ہیں علائے دین و مفتیان ٹرع متین مسئلہ فیل کے بارے ٹس کہ مول مابق جناب صوفی قربان علی این وائی کے بہاں گا وَں جس آیک پرانی مجد ہے جس کے متولی سابق جناب صوفی قربان علی این وائی موجوم تھے ،انہوں نے اپنی تولیت بغیر گا وَں والوں سے مثورہ لیے اپنے تچو نے بیٹے مولوئ او وائی کو موجود کو تھے موجود کی ہیں ہیں اب جب مجد کی حالت بہت خت ہوگی تھی تو گا وَں والوں نے میٹنگ کر کے متولی موجود کو تھیر مجد کا سکریٹری بنا دیا مجد کے نام پرچھ وصول کرتے ہیں گرخز انچی کے حوالے نہیں کرتے اور نہ بی مجد کی تقیر میں بلا واسط فرج کرتے ہیں گو وہ الوں نے بھی میٹنگ کر کے دوسرے سکریٹری کا انتخاب کیا اور تھیری کا م جاری رکھا گر پھر جب گؤی والوں نے دیکھا کہ سکریٹری سابق چندہ وصول کرنا بند نہیں کرتے ۔اور مجد پروصول کردہ سارا بیراپ نیاد کی میٹنگ کر کے طاکی کہ مالی دکھا گر پھر جب گؤی کی موجودہ سو کی اور مالی میں ہوگی کو امام نیس کریٹی کر اس کے حوالے کے دوسرے مولوی کو امام نیس کرویا۔ موجودہ سو کی اور میں ہوگی کو امام نیس کریٹری کر اس کے حوالی کریٹری کر کے اس کی کریٹری کرویا۔ موجودہ سو کی اور میابی سکریٹری نے جب بیسنا تو کہنے گئے مجد کا متولی میں ہوں۔ میں جو چاہوں وہ میں ہوں گا ہوں الوں نے فساد کے خوف سے مجد چھوڑدی۔اور میں خوب کی میک کا مول میں جو تا کم کردیا۔ وہ بھی سکتا ہوں۔ گا وں والوں نے فساد کے خوف سے مجد چھوڑدی۔اور عیدگاہ میں جدقائم کردیا۔

(١) اول متولى كوبغير كا والول سارائ كيمتولى كومقرركرنا كيماب؟

ابدر بافت طلب اموريدي كر

(۲) مجد کے نام پر چندہ وصول کرے خودا پنے اور اپنی اولا دے ذمہ خرج کرنا کیسا ہے؟ (۳) متولی کو یہ کہنا ہیں متولی ہوں میری مجد ہے ہیں جو جا ہوں دہی ہوگا ، یہ کہنا کیسا ہے؟ (۴) متولی کی ذکورہ ہاتوں کوئن کرگا ؤں والوں کا الگ عیدگاہ میں جعد قائم کرنا کیسا ہے؟ وہاں جعد ہوگا یانہیں؟

قرآن داحادیث ادراقوال ائمکی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں عین نوازش ہوگی انستفتی انظامیہ کمیٹی نیاڈومری - پوسٹ مراجھی ضلع سیوان

الجواب

مستفتوں کا پہلاسوال ہی بلاضرورت ہے، جب گاؤں والوں نے میٹنگ ومشورہ کر کے متولی خکور کو تغییرات مسجد کا سکریٹری بنادیا تو ان لوگوں نے بھی صوفی قربان علی کے قتل کی تا ئید کردی تو بالغرض متولی صوفی قربانی علی کافعل قابل اعتراض بھی رہا ہوتو گاؤں والوں کی تا ئید کے بعد بیلوگ بھی قربان علی صاحب کے اس فعل کے عذاب و ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔

ہاں اگر مستفتوں کے کول مول بیان کا بیر مطلب ہو کہ متولی باسکریٹری چندہ وصول کر ہے مجد کی القبر ومرمت میں خرج کرنے کے بجائے اپنے گھر والوں پر صرف کرتا ہے۔ اور وہ اپنے اس بیان میں

سيح ہوں۔

ہم نے گول مول بیان کی بات کی اس لیے کئی ہے سوال کی بیعبارت تر افجی کے حوالہ نیس کرتے اور نہ نام مجد کی تقییر میں بلا واسط کرتے ہیں۔ نہایت مہم ہے ، متولی فدکور یا سکریٹر کی وصول کردور قم تر افجی کے پاس جمع نہ کرتے اور خود مجد میں خرج کردے قریبا کی ہے اصولی ہوئی، کین خیانت اور ہے ایمانی نہیں ہوئی ، ای طرح بیہ جملہ کرنہ مجد کی تقییر میں بے واسط خرج کرتے ہیں تقریبا مہل ہے خود چندہ کی رقم مجد میں کہاں آئتی ہے ، اس کا سامان خرید کرلگایا جاتا ہے اواروں کے متولی ختام و سکریٹری خود ہی ہر چیز دو قہ دور کر کہاں خرید تے ہیں ، کی آ دی طازم یا مددگار کے ذریعہ ہی منگا لیتے ہیں پھر بے واسط خرج کرتے ہیں۔ دور کر کہاں خرید تے ہیں ، کی آ دی طازم یا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ چندہ وصول کر کے متولی کو دینے کے بیائے خود خرج کرتے ہیں۔ بیائے کہ چندہ وصول کر کے خود بیائے کہ جندہ وصول کرتے ہیں۔ اس بیائے خود خرج کرتے ہیں۔ بیائے کہ چندہ وصول کرتے ہیں۔ بیائے خود خود کرتے ہیں۔ بیائے خود خرج کرتے ہیں۔ بیائے خود خرج کرتے ہیں۔ بیائے کہ چندہ وصول کرتے ہیں۔ بیائے خود خرج کرتے ہیں۔ بیائے خود خرج کرتے ہیں۔ بیائے خود خرج کرتے ہیں۔ بیائے خود خود کرتا ہے جو اور خرائے ہیں۔ ان کا پھل شرعی گوا ہوں سے خابت ہو۔ اور حساب و کیاب

ے طاہر ہوتو وہ واقعة متولى ہوں تب بھى انہيں معزول كيا جائے گا۔ بلكہ خود واقف با ايمانى كرے تواس كو بھى وقف كا نظام سے عليحده كرديا جائے گا۔

ور مخاری ہے: "وینزع و حوباً لوالواقف فغیرہ بالاولی غیر مامون۔ قاس اور بے ایمان و بددیات کووقف کے انظام سے علیحہ اکرنا واجب ہے۔ اور اگر علی الاطلان اس کی بددیا تی قابت ہوتو اس کے پیچے نماز کروہ تح کی اور قائل اعادہ ہوگی ، اور اس کوامام بنانا گناہ۔ اور استطاعت ہوتو اس کو امامت سے علیحہ اکیا جائے۔ پس صورت مسئولہ میں پر تقدیر صدق مستقیان اور مطلب فہ کورہ بالا کی صورت میں گاؤں والوں کا ان کوتو لیت اور تعمیر کے انظام اور امامت سے علیحہ اکرنا جائز فہ کورہ متولی اور امام کوخود چاہیے کہ وہ امام اور تولیت سے الگ ہوجا کیں۔

مديث شريف من ع: "لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون" (سنن الي داؤد: عديث: ٥٩٣)

اس فضی کی نماز متبول نہیں جواس حال میں امامت کرے کہ مقلدی اس کوشر کی وجہ ہے تا پہند کریں۔ اگر آپ کا گاؤں شہر کی کمی تحریف پرصادق نہیں آتا تو وہاں جعد کی نئی جماعت قائم کرنا جائز نہیں حدیث شریف میں ہے: "لا جمعة و لانشریق الا نمی مصر حامع" جحداور عیدین کی نماز شہر میں ہے دیہات اور گاؤں میں نہیں۔واللہ تعالی اعلم عبد المیان اعظمی ، میش العلوم گھوی متو، ۲۵ رشوال ۱۳۲۰ھ

## كفوكابيان

(۱) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین دمفتیان شرع متین مسئلہ ذیل بیل کہ

زید نے اپنی بیٹی ہندہ کا تکاح لاعلی بیل ایک فیر مقلد محفل کے ساتھ کردیا ، بعد بیل معلوم ہوا کہ

وہ فیر مقلد ہے ، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ نسیندگ کرائے ہوئے ہے ، الیک صورت بیل ہندہ کا ٹکاح اس فیر
مقلد کے ساتھ درست ہوایا نہیں؟ جواب سے نوازیں اور عنداللہ ما جورہوں۔

المستقتی : محمد نظام الدین لالن یوراعظم گڑھ

الجواب

صورت مستوله ش وه تکاح موای تمیں۔ ورمخ ارش ہے:یفتی فی غیر الکفؤ بعدم حوازہ اصلا ۔(باب الولی:٤/٥١) اور قرآ وی رضویہ بیس ہے بہاں رضائے ولی غیر کفوجان کرنے تھی، بلکہ کفو بچھ کرلہذااصلا معترفیں شرط انعقاد بیس یائی گئی اور تکاح باطل محض ہوا۔ ہندہ پر فرض ہے کہ اس سے فوراً جدا ہوجائے۔واللہ تعالیٰ اعلم عیدالمنان اعظمی ،، دارالعلوم شس العلوم گھوی اعظم گڑھ ۸رڈ وقعدہ ۲۰۰۵ھ

(٢) مسئله: كيافرمات بين على ي وين ومفتيان شرع متين مسئله ويل ش كه

ہم کہ سراج احمد ابن حن مقام میر بہارتھانہ پٹیر واضلع کٹی گرکارہے والا ہوں، پٹی دخسانہ
ینت عامل حسین مقام میر بہارتھانہ پٹیر واضلع کٹی گر، بتاریخ:۲۰۱۱–۲۰۰۱ء کا لکاح کرادیا گیااور بتاریخ
۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ کوکورٹ میرج کرایا تھا، جوآج کل بتاریخ ۲۲ ۱۲ ۲۰۰۱ء کوحسب ذیل بخوں کے سامنے ہم
نے طلاق وی ، بیہم نے اپنے پورے ہوش حواس کے ساتھ دی ،اس بیس کی طرح کا دبا و ٹبیس ہے، بیہ
طلاق قانونی طورے اور فہ ہی ہسٹری ہے اسے منظور کیا، دونوں طرفوں کواس متعلق مستقبل سے کی طرح
کاکسی پڑھلم یادھمکی دینے ہے منع کیا گیا، کوئی شخص مخالفت کرتا ہے تو وہ قانونی طورے سزاوار قرار دیا جائے
گاکسی پڑھلم یادھمکی دینے ہے منع کیا گیا، کوئی شخص مخالفت کرتا ہے تو وہ قانونی طورے سزاوار قرار دیا جائے
گاکسی پڑھلم یادھمکی دینے ہے منع کیا گیا، کوئی شخص مخالفت کرتا ہے تو وہ قانونی طورے سزاوار قرار دیا جائے
گا۔ دستخطالؤ کا: سراج احمد لڑکی: رضانہ خاتوں۔ گواہاں: جگہنے سنگے، مجبوب

حضرات مفتیان کرام اشر فیدمبار کپوراعظم گذرہ یو پی ۔السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ بعد سلام ورحمت معروضہ بیہ ہے کہ ہما رہے یہاں پیرا کنک شی گر میں ایک حا دیے ہیں نظر بہت زیادہ خلفشار ہے،اس لیے برائے کرم اس استفتاء کا جواب بہت جلد مع و سخط و مہرعتا ہے فرما تھیں تا کہ توم کے اندر پیدا ہونے والے اختلاف کو دور کیا جا سکے فقط والسلام

المستقتى محرقريش بيراكك كثى تكريوني

مندرجدذ بل صورت حال اور مسائل على شرع متين كاكياتهم ع؟

زید حافظ وقاری شادی شده دو بچوں کا باپ ہے، اپنے گھر ہندہ کو تعلیم دیا کرتا تھا، رفتہ رفتہ دونوں میں باہم محبت ہوگئ، جب کہ دونوں میں بچا جیسی کا دوری دشتہ ہے۔ اور دونوں کی برادری ایک ہے اور دونوں تقریباہم کفوجی ہیں، دونوں میں محبت کا بیسلسلہ عرصہ تک چلنا رہا اور ۱۳۰۲ ہر ہم ۲۰۰۲ ہو چکے چکے دونوں میں بغیر ولی کے اجازت کے قاضی اور دو گوا ہوں کی موجودگی میں ۱۲ رومبر ۱۳۰۱ ہو گوئا ح اور کورٹ میرج ۱۳۰۲ ہو کو کیا، اور دونوں کے درمیان میاں بیوی کے سارے تعلقات قائم رہے، ہندہ کی میں سے زیدگی کی بات پر تظرار ہوگئی جس کی وجہ سے گذری حقیقت کھل کرسا سے آگئی، زیدنے ہندہ کے ماں سے زیدگی کی بات پر تظرار ہوگئی جس کی وجہ سے گذری حقیقت کھل کرسا سے آگئی، زیدنے ہندہ کے مروالوں سے زمینی کے لیے کہا، چونکہ کچھلوگوں کا خیال ہے کہ زیداور ہندہ میں بچا ہی کا دوری رشتہ ہے، اس لیے شادی نہیں ہوسکتی ۔ اور ہندہ کے خاندان والوں کا کہنا ہے کہا گر ہندہ کی رخصتی زیدے گھر

ہوئی تو ہم لوگ ہندہ کے گھر کھانا پینا تھوڑ دیں گے،اس لیے ہندہ کے گھروالے ہندہ کوزید کے گھر رفصت کرنے پر راضی نہیں ہیں۔ ہندہ کے گھر والوں نے طلاق پر زور دیا۔لیکن زید اور ہندہ ووٹوں اپنے حتمی

ارادے برقائم تھے۔

ادھر ہندہ کے گھروالے زید کے طلاق نددیے کی صورت میں فیر مسلموں کا سہارا لے کرواڈھی تراثی اور طرح طرح کے منصوبے بنارہ تھے، نہ ہی ہندہ طلاق لینے پر راضی نہ بی زید طلاق دینے پر راضی تھا، اور نہیں ہے۔ عاجز آکر ہندہ کے گھر والوں نے زید کو جان سے مار نے کی دھم کی دی ، اور دوسر کی طرف تعاقب میں بدمعاشوں کو بھی لگایا، دوسری طرف تعوید گنڈہ مار پیٹ کے ذر لید ہندہ کو طلاق لینے پر مجبور کرتے رہے، لیکن کی میں کا ممانی نہیں کی ، مجبورا گاؤں کی پنچایت جس میں اکثر فیر سلم شریک تھے کا سہارا لیا فیصلہ کے مطابق زید ایک مسلم دو فیر سلموں کے ماتھ ہندہ کی رضا مندی کے دریافت کے لیے گیا۔ پنچایت کا فیصلہ بیتھا کہ ہندہ اگر سابقہ لگاح پر راضی ہے تو رضی لازم ہور نہیں، واضی نہ ہونے کی صورت میں زید کو طلاق دیتی ہڑے کا ، اور طلاق نہ دینے کی صورت میں ہمارے شریعت کے ساتھ اور داؤھی کا نہ اق اور زائے کا پروگرام تھا، جیسا کہ زید کا بیان ہونے نے افتاظ طلاق ) بلندآ واز میں کی اور طلاق نہ دینے کی صورت میں ہمارے شریعت کے ساتھ کہا اور افتاظ دے دیں گے، پست آ واز میں کی نے تین باراعادے کا تھم دیا، فیر سلم جو کہ شری مسائل سے عاری ہوتے ہیں ، کہا کہ ایک بار اور پیاس بار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شور وغل کی وجہ سے زید کے الفاظ طلاق پرکی نے فورنیس کیا، اور ان اوگوں نے اپنے سے طلاق نام کھیا جس کی فوٹوکا ہی موجود ہے۔ طلاق پرکی نے فورنیس کیا، اور ان اوگوں نے اپنے سے طلاق نام کھیا جس کی فوٹوکا ہی موجود ہے۔

اس کے پہلے ہندہ کے گر والوں میں ایک مخص جس نے داؤھی بھی رکھی ہواورا قان دیتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے اور وقا فو قا نماز بھی پڑھا تا ہے، ایک غیر مسلم کے وہاں گیا اور ساری با توں کو پیش کرتے ہوئے کہا ہم کوکی طرح سے زید سے طلاق چاہے۔ غیر مسلم نے کہا یہ تہارے دھرم کی بات ہے کیوں کہ جس نے شادی کی ہے وہ بھی پڑھا ہے اور ہ ۱۸ رپر بینٹ لوگ اس کی طرف سے ہیں، غیر مسلم نے کہا یہ جھا دیا۔ خیر مسلم نے کہا یہ جھا دی کی ہے وہ بھی پڑھا ہے اور ہ ۱۸ رپر بینٹ لوگ اس کی طرف سے ہیں، غیر مسلم نے کہا ہم اور پید ہندہ کی بال اور ہندہ کے باپ نے ۱۰ رہزار روپید طلاق کے لیے بھیجا، غیر مسلم نے روپیہ کے بارے ہیں کہا تم جھے روپیہ سے خرید نا چاہتے ہو، وہاں سے بھگاتے ہوئے کہا کہتم اپنے قات براوری ہیں جس سے فران جی وہ وہاں سے بھگاتے ہوئے کہا کہتم اپنے قات براوری ہیں جیس جا تھی کہا جھ سے بھی کو کی پانچ ہزار روپیے ہیں، وہیں سے والی ہوگئے ، نامعلوم روپیہ بعد ہیں لیا نیس میں کہا جھ سے بھی کو کی پانچ ہزار روپیے لے گر طلاق نہ دلوائے وہاں سے مقصد حاصل نہیں ہوا۔
طلاق نہ دلوائے وہاں سے مقصد حاصل نہیں ہوا۔

(ma)

دوسرے روز فجر کے بعد نماز یوں کو خاطب کرتے ہوئے کہا آپ لوگوں کو بی ہم مسلمان مانے ہیں اور بچھتے ہیں ،آپ لوگ جو کہیں گے وہ ہم مان لیس گے، یہ جملہ کہا جب امام کھڑا ہوجا تا ہے تو دعا : ﴿ إِنَّى وَجَّهُتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَسَطَرَ السَّمْسَاوَاتِ وَالَّارُضَ حَنِيُفَا وَمَسَاقُنَامِنَ المُشْرِكِين ﴾ [الانعام: ٧٩] ، آيت بوري روها، اورزجمه بيكيا كهجب بيدعا يره اياجا تاب تومقل كادارو مدارامام پر ہوتا ہے، اور سرسالا امام ہے۔ (زید کابیان ہے کداس سال ٹس نے دومرتبہ بی نماز دووقت کی بر حایا ہے) سالا ہم لوگوں کونماز پر حایا ہے، ایساا مام ہوتا ہے، ایسے سالے سب امام ہیں ان سالے سب امام مادھر چودوں کوآ کر پوچھانہیں چاہیے؟اس گاؤں کی آبادی جب کہ ۲۰ رکھرے زائدمسلمان ہیں اوراس كے نزد يك صرف بانچ بى مسلمان سجھ بيس آئے، سننے والے نے جواب ديا كمتم صرف أنيس لوگوں کومسلمان مانے ہو،اگر بدلوگ جو فیصلہ کریں سے وہ مانو سے جیس مانو سے ؟ تم کو جب مندہ مامی غیرمسلم نے کہا کہتم اپنے ذات برادری میں جاؤتو کیوں نہیں گئے ،حاضرین میں سے ایک فخف نے کہا کہ تم اگرسارے اماموں کوگالی دو کے تو ہم تہاری زبان تھنچ کیں گے ، زید کوچاہے جوتا سے مارو، میخض وقافوقا نماز بھی پڑھاتا ہے اوراذان دیتا ہے، اس فض نے داڑھی کوخزر کا بال کہاجب کراس کے پاس مجی سنت رسول ہے۔ پنچایت میں متازنا می مسلم نے کہا پنچایت ہمارے دھرم کے حساب سے ہونی جاہے،اورشریعت کی روشی میں ہونی جاہے اس کوڈانٹ کربولا کہتم پنچایت کے لائق نہیں ہو، ہم نہیں جانے فد بب کیا چیز ہے۔ اور ہندہ کے خاندان والوں کا کہنا ہے کہ ہندہ کوایے بی رکھا ہوتا شادی نہیں کیا ہوتاجب کداس مخص کے محرانے کا بھی دستوررہاہ، کیاحمل ساقط کروانا، اور بھی ہوتا ہے۔اوراب زید نماز بھی پڑھاتا ہے تواس کے بیچے نماز ہوگی یانیں؟ جب کہ زیدتو بھی کرچکا ہے، کچھلوگوں کا خیال ہے كەبغىرولى كى اجازت كے نكاح يردهواياس كيے نمازنېيں ہوسكتى۔

(۱) اب دریافت طلب امریه م که بالغ زیداوربالغه منده کا نکاح بغیرولی کے اجازت کے كورث ميرت ورست بيانيس؟

(٢) گاؤں كے بنچايت كافيصلدرست بيانيس؟اس كى بيروى زيداور منده برلازم بيانيس؟ (٣)زيد ك الفاظ بم طلاق و ي عي ك، اورات باتفول عطلاق نامد لكمنا وسخط كروانا موجب طلاق ب البين؟

(٣) ہندہ کے گھروالوں کے طرف سے جو سارے اماموں کوگالی بری بری دیا ، اور صاف کہا کہ ہم تیں جانے کہ ذہب کیا چزے، ہم ذہب کے فیملہ کونیں مانے ،کیا بدمسلمان ب یا نیں؟ اورا گرمسلمان نہیں ہے تو جب سے اذان دی ہاس نے اس اذان سے نماز ہوئی یا نہیں؟ اورنماز

جی پڑھااس کے بیچے نماز ہوئی کہیں؟ داڑھی کو نزر یکا بال کہا کیا اس کوسان سے نکالا جائے یا نہیں؟ اس

کے گھر کا بی دستور دہا ہے کہ کچا حمل سا قط کروا تا اوراس کے گھر کے اعدر زنا عام ہے، اس کوسان سے نکالا

جائے یا نہیں؟ اور زید جب کہ تو بہ کرچکا ہے، ہندہ کے گھر کے پاس بی مجد ہے زید کو مجد بی آنے سے

بھی منع کر دہا ہے اور کہد دہا ہے کہ ڈید کے بیچے نماز نہیں ہوگی، یہاں تک بقر عید بی بقرہ کی کھال زیدا تار

دیا، نور خس نا می کے گھر تو کہنے لگا اس کے ہاتھ کا کھال اور گوشت کھانا حرام ہے اور غیر مسلموں کا سہارا

لے کر ذید کو تگ کیا ہے، یہ مقدمہ لکھنو کورٹ بی درج ہے۔ قرآن وصد یہ کی روشنی میں مفصل جواب

تر بر فرما نہیں، برائے کرم جلد از جلداس استفتا کا جواب استفاکے پیڈ پر مہر ودستخط کے ساتھ عنا بہت فرما کر

الجواب

(۱) سائل نے اپنے سوال میں اس امرکی تقریح کی ہے کہ پہلے زید (سراج احمد) اور ہندہ (رخسانہ خاتون) کا معاشقہ بہت دنوں تک چارہا، پجردو گواہوں کے سائے نید نے ہندہ سے نگا حرایا تاریخ نگاح الار محبر او ۲۰۰ ء نگاح نامہ کی زیروس کا پی بھی سوال کے ساتھ نتھی ہے۔ سائل یہ بھی لکھتا ہے کہ زید ہندہ کا کفو ہے۔ اور ان دونوں میں پچا بھیجی کا رشتہ حقیق نہیں ہے ، دور کا رشتہ ہے اگر یہ سب سیجے ہے تو ہندہ کا نگاح زید کے ساتھ شرعا سیجے ہوگیا، اب کورٹ میرج ہویا نہ ہواس کا کوئی اثر نہ پڑیا۔ سب سیجے ہے تو ہندہ کا نگاح زید کے ساتھ شرعا سیج ہوگیا، اب کورٹ میرج ہویا نہ ہواس کا کوئی اثر نہ پڑیا۔ (۲) سائل نے اپنے سوال میں یہ بھی تقریح کی ہے کہ رخصتی کے سوال پر زید اور ہندہ کے گر والوں میں اختلاف اس قدر بڑھا کہ معاملہ طلاق تک پہنچا اور زید نے پہنچا ہور کیا ہے۔ شرقا کرایا۔ اور اس نے طلاق دوں گا۔ اور ان لوگوں نے طلاق تا مہ خودکھا اور سراج احمد (زید) سے دسخط کرایا۔ اور اس نے طلاق تا مہ خودکھا اور سراج احمد (زید) سے دسخط کرایا۔ اور اس نے طلاق تا مہ خودکھا اور سراج احمد (زید) سے دسخط کرایا۔ اور اس نے اس صورت تامہ پر دسخط کیا، اور وہی سرکاری ریکارڈ میں داخل ہوا۔ اگر سائل کا یہ بیان بھی سے جے اور سچا ہے تو اس صورت میں زید کی بھوری ہیں وہ ہوگئی، تر آن عظیم میں ہے:

﴿ الطَّلَاقُ مَرَّنَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعُرُونِ أَوُ تَسُرِيُحٌ بِإِحْسَانَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ووطلاق تك رجى بالمحتى بالعرب الماراونانا بالكل تجورُ وينابي

عدت طلاق کے بعد تین ما ہواری ختم ہونے تک ہے جوعمو ما کچھ کم وہیش تین ماہ تک ہوتی ہے۔ طلاق کے چودہ ماہ کے بعد ہم سوال پوچھا جار ہاہے جس سے معلوم بیر ہوتا ہے کہ عدت کے اندرزید نے عورت سے رجعت نہیں کی ،اگر واقعہ بھی ہے تو ہندہ زید کے نکاح سے لکل گئی ،اوراس کا نکاح دوسرے

م دے ہو سکتا ہے۔

اگر کسی کوشبہ موکہ طلاق زورز بردی ہے جوا ہے تو بیفلط ہے، ہدا بیش ہے: طلاق المسکر ہ واقع۔ زبردی کی طلاق بھی واقع ہے۔

(۳) سائل نے ایک سوال یہ می اٹھایا ہے کہ زید نے (سران احمد) تو بہ می کرلیا ہے ، مگر ہو ہو گی طرف ہے کسی نے اماموں کو گالی دیا ، فد ہب کو کچھ نہ بچھنے کی بات کہی وغیرہ وقوان کا شرق تھم کیا ہے؟ بلا شہرا ہے آدی کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جب تک کہ جن کو گالی دی ان سے معافی نہ مانتے اور محاوی والوں کے سامنے علی الاعلان اللہ تعالی ہے تو ہہ واستغفار نہ کرے۔ از سر تو کلمہ پڑھے اور انجان لائے اور خورت رکھتا ہوتو اس سے نکاح بھی پھر سے پڑھوائے ، اور بیر سب کرنے کے بعد بھی اس وقت تک اپنے ہے الگ رکھیں کہ اب یہ اطمیمیان ہوجائے کہ اب اس کے حالات بالکل مدھر مھے ہیں۔

مائل جو قریش صاحب نے زیدی طرف سے صفائی دی کداس نے توبد کرلی اوروہ نماز پڑھائے لگا، اور مبحد ہندہ کے مکان کے پاس ہے جب زید مبحد جاتا ہے ہندہ کے گھر والے اس سے جھڑا فساد کرتے ہیں، اور بیمی اقرار کرتے ہیں کہ زید اور ہندہ دونوں طلاق پر راضی نہیں، کویا دونوں طرف اب بھی عشق کا وہی زور ہے، الی صورت میں مبحد والوں نے زید کوامام رکھ کرفساد کے اضافہ میں مدد کی نے دید کوابھی امام نہیں رکھنا جا ہے تھا، وہ بھی تو حسب بیان سائل گناہ کا پائندہ ہے۔

(١) ہندہ کوانے گریں بلا کر تعلیم دیتا تھا، مرداور عورت کا ایک جا تنہائی میں ہونا حرام ہے۔

(٢) اس برتم كى باتيل كرتا تها، اجنى مردو ورت كا آليل بل باتيل كرنا مرده-

(m)اس كے بعد عشق بازى شروع كى ، يە بھى كى حرام كام مجوعد

(٣) وہ بھی مقدس وظیفہ لعلیم کے نام پربید موکہ ہے۔

(۵) اپنی اس ناجائز حرکت ہے اپنی بیوی کو گفتی اذبت دی ، پیظم صرتے ، اورا یے حرام کاراور بدکارا آدی ہے تو بہ کرا کراہے مجد میں امام رکھ لیا ، اے کس کس گناہ ہے تو بہ کرائی گئی۔ چندا آدمیوں کے سامنے یا مجمع عام میں کم از کم احتے دن کے لیے اس کا بازیکاٹ کرنا چاہیے تھا کہ لوگوں کو اطمینان ہوجا تا کہ اب اس کی اصلاح ہوگئی ہے ، اگر پھر بچیوں کی تعلیم کی اے چھوٹ دی گئی تو یہ معصیت کاری کے لیے اے معلی چھوٹ ہے۔ واللہ تعالی اعلم عبد المینان اعظمی بٹس العلوم تھوی کم رجب ۱۳۲۲ھ

(۳) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ فیل میں کہ
 میرا نکاح شہر بانوں بنت وسیق احمد خان کے ساتھ ہوا، چونکہ شادی لڑکا اورلڑکی کی رضا مندی ہے

ہوا ہے، اپنے گھر نے فکل کر دومری جگہ پر نکاح ہوا، اس میں لڑی کے والدین رضا مند نہ تھے، جب کہ لڑکی بالغہ ہے اور نکاح شری طور پر ہوا ہے اس میں قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا ہے اور ساتھ میں دو گواہ بھی موجود ہیں ۔ گراڑی کے والد کا کہنا ہے کہ نکاح درست نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ میری رضا اس لڑکی ہے ہرگر نہیں ہے۔ ایسی صورت میں شریعت کا کیا تھم ہے، بالنفھیل بیان فرما کیں، کرم ہوگا۔
اسمین مقتی : مسعودا حدم مصور خان ولد مجمدا تحد مقام قاضی ٹولہ شرمئونا تھ بھنجن ضلع موجود ہی

الحواب

برنقد برصدق متفقی شهر بانوں نے اگر کفو کے ساتھ کیا ہے تو نکاح ہوگیا اور غیر کفوش نکاح کیا تو شہوا۔ در مختار ش ہے: فنفذ نکاح حرف مکلفة بلا رضاء ولی ویفتی فی غیر الکفو بعدم جوازہ اصلا و هوالمختار للفتوی۔ (باب الولی: ۱۱۰/٤)

کفائت کا مطلب میے کہ شوہروین، فدجب، مال روپیے میں اورنسب میں عورت سے کم ندہو، ای طرح سدید کا تکاح آج کل کے بدند ہموں سے بھی نہیں ہوسکتا۔السندا کحدة بین اهل السنة واهل الاعتزال لا یجوز (قماوی رضویہ جلد پنجم ص ۱۳۳) واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمي بمس العلوم محوى مئو ٢٢ رذ والقعده ٢٥٥ اه

(m) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ ش کہ

زیدنے اپنی نابالغ لڑکی کا نکاح ایک کوئے ، نیف ولاخر، ولدالز نالڑکے کے ساتھا پٹی ضد سے
پڑھوا دیا، حالا نکہ لڑکی بالکل واقف نہیں تھی، برابرا نکار کرتی رہی جتی کہ نکاح کے وقت کیڑا بھی نہیں پہنی۔
اور بعد نکاح وبلوغ برابرا نکار ہی کرتی رہی نیز عدالت سے خلع بھی حاصل کر پچکی ہے، اب وہ دوسری
شادی کرنا چا ہتی ہے، لہذا ازروئے شرع کیا تھم ہے جواب عمتایت فرمایا جائے۔ بیٹوا تو جروا
واضح ہوکہ زید نکاح کے وقت فسق و فجور میں مستفرق رہتا تھا۔
مستفقہ محد نے ہیں میں اس مدروں

المستقتى عرض خرآباده ارجرالحرام الاساء

الجواب

اگرزیدنے اپنی کسی اورائر کی کا نکاح ای طرح اس سے قبل کیا ہوتو اب اس کا کیا ہوا یہ نکاح می نہیں ہوگا، ورنہ ہوجائے گا۔ لڑکی کو بعد بلوغ انکار کا حی نہیں رہیگا۔

وروق رضى عند "و للولى انكاح الصغير والصغيرة و لزم النكاح و لو بغين فاحش او زو جها بغير كفوء ان كان الولى ابا اوجدا ولم يعرف منهما سوء الا ختيا ر محانة و عبدالمنان اعظمى، خادم دارالافقاء داراالعلوم اشرفيه مبارك بوراعظم كره ١٩ رمحرالحرام ٨٦٠ الجواب يحج عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشرفيه مبارك بوراعظم كره

مسئله: كيافرمات بيعلائدين ومفتيان شرعمتين اسمسلمش كه

عابدہ خاتون کی شادی ہو چکی تھی ،اس سے ایک لڑکا بھی ہے،اب شوہر سے کشیدگی ہوگئی ہے ای جھڑے کے مابین طلاق ہوگیا،عابدہ عدت گزار کرائی مرضی وخوشی سے راور کیلا چلی آئی مور خدا مرد مبر ٢٧ ء كورا وركيلا آئي تحى اورمور فد٢٣ ردمبر ٢٧١ وائي مرضى وخوشي كيساته حامدرسول خال ع عقد كرليا ہے جس کے اول کواہ جناب مولوی قطب الدین صاحب مولوی نظام الدین صاحب معظور علی شاہ ، تکیہ دار قبرستان، کے علاوہ حاضرین مجلس کی موجود کی میں تکاح خانی ہوئی، نکاح کے بعدر مضان شریف ک ميرے پاس عابدہ رہى، بعدہ ميكے جاكروالدين كے بہكانے وڈرانے سے عابدہ خاتون كہتى بيمرا لكاح حامدرسول خال سے نہیں ہواہے ،اس لیے آپ سے گذارش ہے کہ قانون شریعت وقانون حکومت کے تحت آپ فیصلہ صا در فر ما کیں؟ قاضی صاحب کی تحریب می میرے یاس موجود ہے اگر آپ کین مے ا ضرورت کے وقت قاضی کی شہادت اور تحریر پیش کرسکتا ہوں گر ارش ہے کہ جواب جلد عنایت فرما کیں اور تکلیف ند موتو از کی کے والدین کے پاس اپنا فیصلہ روانہ فرمائیں تاکہ قانونی کروائی سے اڑکی رخصت مو عكية فقد والسلام عامد سول راول كيلا

بالركى كوالدكاية ب:

جناب مولوي ضميراح مخال مقام ويوسث لاتع بازار الميشن وايالات بازار ضلع بلامول بهار

صورت مستولدين الرحادرسول خال مماة عابده خاتون كاكفو بوتداح لازم موكياءاس كا ا تكاركرنا آخرت كاعذاب مول ليما به مساة عابده اوراس كے والدين كوخدا كے عذاب عدورنا جاہتے، اورعابدہ کواہے شو ہرحا مدرسول خال کے پاس چلاجانا ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

عبدالمنان اعظمي ، خادم دارالا في داراالعلوم اشر فيه مبارك بوراعظم كر هـ ١٨ رصفر ١٨ هـ الجواب مي عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشر فيه مبارك بوراعظم كره

(۲\_2) مسئلہ: کیا قرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ فیل کے بارے میں کہ

(١) منده كايردادااورخالدكاداداميدونول عكم بحائي تح،اس عقبل خالدكى الركى كا تكاح معده

کے بھائی کے ساتھ ہوا ہے، کیا خالد کا بھائی زید ہندہ ہے تکاح کرسکتا ہے یانہیں؟ (۱۷) ہے۔ قبل زید کرکھ شریاں موگرام ہوا۔ اس موگرام شریع

(۲)اس نے بل زید کے گھر میں ایک پروگرام ہوا۔اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ہندہ کے بھائی کو دعوت دیا گیا۔ ہندہ کے بھائی نے ایتج میز زید کے گھر کے پاس لکھ کر بھیجا کہ آپ ہندہ کو معدد میں میں کے ایچ اوقی سے بیٹ سے سیس کم کر گرام میں بڑک ہے کہ وہ بھا

ابناور بميشرك ليحرام قرارد يجاءب من آسكي روكرام من شركت كرونكا-

کیا شریعت کے اعتبارے ہندہ کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا جاسکتا ہے؟ جب کہ ابھی زیداور ہندہ کے درمیان کو کی تا جائز تعلق نہیں ہوا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں مفصل جوا ب عنایت فرمائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کردیں کہ کیا ہندہ کے بھائی کے اوپرکوئی تھم نا فذہوتا ہے۔فقط السلام المستفتی ،مولانا محدمتیرالدین مقام گڑھی پوسٹ نرینی

الجواب

(۱) اگرخالد مندہ کا کفو ہولیعنی مال، دین، پیشہ دغیرہ میں مندہ کا ہمسر ہوتو شرعاً اس کے نکاح میں کوئی قباحت نہیں قرآن عظیم میں ہے۔ ﴿وَأَجِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء خَلِکُمُ أَن تَبَغُواً بِالْمَوَلِكُم ﴾[لنسله: ٢٤] جوعورت محرم نہیں اس سے مہر کے بدلہ نکاح کرسکتے ہو۔

(۲) زید کے پروگرام میں ہندہ کے بھائی کوشریک ہونے نہ ہونے کا اختیار ہے، البتہ آگر پروگرام جائز ہواور ہندہ کا پھائی خواہ مخواہ شریک نہ ہوتو یہ بداخلاتی ہے، اور ہندہ اور خالداس رشتہ پر راضی ہوں تو ہندہ کے بھائی کو بلا وجداس سے روکنا بھی ہیں چاہئے۔ اس ہم کے موقع پرقر آن عظیم میں فر مایا گیا ہے۔ وہ وَ إِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُو هُنَّ أَن يَنكِحُنَ أَزُوا اَحَهُنَّ إِذَا تَواضُولُ بِي عَلَمُ بِالْمَعُرُو فِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ ﴾ [البقرة: ٢٣٢] الله تعالی کی طال کی ہوئی چیز کوکوئی اپنے لیے بیشنہ بالمَعُرُو فِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ ﴾ [البقرة: ٢٣٢] الله تعالی کی طال کی ہوئی چیز کوکوئی اپنے لیے ہیشتہ کے جرام نہیں کرسکا ، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم کھالے کی میں ہندہ سے شادی نہیں کرونگا، جب تک شادی نہ کرے شرکے کر جب کر لے گاہم کا کفارہ اوا کرتا ہوگا۔ سوال میں کچھ نہ کورٹیس کہ ہمدہ کا بھائی پردشتہ کوں شع کرد ہا ہے۔ اس پرکوئی تھم نہیں لگایا جاسکا ۔ فقط واللہ تعالی اعظم

عبدالمنان اعظمي ، دارالعلوم شمس العلوم گلوي ضلع متو ، ٨رريج الثاني ١٣١٠ ع

(۸) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ زید جورا می برادری سے تعلق رکھتا ہے ،اس نے ہندہ سے تکاح سیح کیا جوشنے برادری سے تعلق رکھتی ہے ،آیا یہ نکاح کرتا درست ہے یانہیں؟ اور جولوگ ہندہ کو ذات پات کے نام پر چٹائی سے باہر کرتا جا ہے ہیں ،ان کے لیے شرعاً کیا تھم ہے تحریر فرما کیں ۔کرم ہوگا فقط

الجواب

صورت مسئولہ بیں اگر ہندہ کے اولیاء کواس رشتہ پراعتر اض نہیں تھا اور وہ جان ہو جھ کراس نکاح پر داختی ہوئے تو نکاح سیحے ہوگیا، جولوگ زید کو صرف اس نکاح کی وجہ سے چٹائی سے ہاہر کرتے ہیں، قلم کر تے ہیں، ان لوگوں کواس قلم سے ہاز آٹا جا ہے۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمي بمس العلوم كحوى ، ٨ اريح الاول شريف راا الع

(٩) مسئله: كيافرماتي بي علائدوين ومفتيان شرع متين اس منايين كد

زیدگی ہوئ عرتقر بہا پچاس سال کی ہے زیدگی بید دوسری شادی ہے بیر فورت غیر مرد کے ساتھ دو کرزیدگی بات نہیں مانتی ہے، غیر مرد کے تھم پر چاتی رہتی ہے، اس فورت سے جو چاہتا ہے وہی کرتی ہے۔ زید طلاق دینا چاہتا ہے، فورت اس پر بھی راضی نہیں اور سارا خرچ شوہر سے وصول کر رہی ہے اور شوہر کے پاس استے پر بھی راضی نہیں۔ آپ براوم ہم پانی اس کا جواب عنایت فرما کیں۔ استفتی محمد ابراہیم مقام و پوسٹ نچلول بازار

الجواب

ماكُل نے اپنے معالمه كا جو كَلْ تَجويز كيا ہے ، تُحك بَكى فيصل قرآن تَظيم كا بَحى ہے۔ ﴿ وَإِن تُصُلِحُواُ وَتَتَقُواُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ خَفُوراً رَّحِيْها . وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغُنِ اللَّهُ كُلَّا مَّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيْها ﴾ [النساء: ١٢٩\_١]

اگرمیاں ہوی آپس میں ملے کر نیں اور تقوی و پر ہیزگاری کی زعر گرزاریں کے تو اللہ تعالیٰ بخش نے والا رحم کرنے والا ہے۔اگر علیحد کی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ دونوں کواپتے رحمت کے ذریعہ بے نیاز کرےگا ،اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا تھیم ہے۔

گرآئ کل لوگول کوخدا سے زیادہ اپنے او پر بجروسہ ہے تو ہویددہ ہے کہ اگر کوئی شوہرا پی مورت
کوخلاق دیتا ہے تو حکام خرچہ کے تام پردوسری شادی تک کا معاوضہ دلاتے ہیں، اور یہاں معاملہ بیہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی موجودگی ہیں ہی جب دوسر سے مرد سے تعلق قائم کئے ہوئے ہا ورطلاق کے بعد بھی اس کو اپنے ای شوہر سے ہی خرچہ ملے گا۔ تو اس کو دوسری شادی کرنے کی کیا ضرورت ہوگی ۔ مگر دہ جو کسی نے کہا ہے کہ '' خود کردہ راعلا ہے نیست'' اگر سائل نے دوسری شادی کے وقت اپنی ہونے والی بیوی اور اپنی عمر کا فرق د کھی لیا ہوتا تو شاید بی تو بت نہ آتی۔ واللہ تعالی اعلم عبد المتان اعظمی، مشمس العلوم گھوی متو ۲ رجمادی الاولی سے ۱۳۱۵ھ

(۱۰) مسئله: کیافره تے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ ش کہ

مندہ کی ماں مندہ کی رضا لیجنی اس کی خوثی کی بنیاد پر ہندہ کی شادی ایک پر مینزگار لڑ کے زید سے

کرنے پر راضی ہا اور ہندہ کا با پ اور اس کے گاؤں کے پورے لوگ ہندہ کی شاد کی زید سے کرنے پر
راضی نہیں ہیں، وجہ بیہ کرزید ہندوستانی ہا اور ہندہ نیپالی ہے تو اس کے بارے میں ند بہ اسلام کا کیا

قانون ہے، آپ حضور والا سے گزارش ہے کہ آپ احادیث پاک کی روشنی میں مفصل و مدل جواب عنایت
فرما کر جھتا چیز کو اپنا مشکورینا کیں۔ والسلام

آپ کا خاکسار یارچھ

الجواب

اگراڑی بالغ ہوتو نکاح تو ہوجائے گا، بشرطیکہ کفویش نکاح ہواور پورے مبرحش پر نکاح ہوور نہ ولی کواعتراض کاحق رہے گا۔شہریت کا اختلاف نکاح نہ کرنے کی وجینیس بن سکتا۔

ورع تاريس ہے: "ویثبت التزوج لابعد بعض الاقرب من كفو بمهر المثل "\_والله تعالیٰ اعلم عبدالمتان اعظمی بیش العلوم گوی اعظم گڑھ ارشوال المكرّم ۱۳۰۸ھ (۱۱\_۱۱) مسئله: كيافرماتے بين علائے دين ومفتيان شرع متين مسئلة بل بين كه

زید کرعروقیوں عالم ہیں۔ زیدوعروہ وطن ہم سبق ہم ندہب ہیں اور دونوں ایک دین اوارے
کے مدرس ہیں، زیدا پنے علاقہ میں (اہر) معروف ہے۔ کر (گدی) معروف ہے، زید کے دشتہ کے
یارے میں کرنے عروے فائدان چال چلن وغیر ہاا مور دریافت کیا تو عروف بالنفصیل واضح کردیا کہ
ہمارے علاقہ میں زید کا خائدان اہر مشہور ہے، کرنے اقرار کیا کہ۔ اہر گدی۔ چودھری، بینوں ایک بی
قبیلہ میں مختف مقامات پر مختلف نا موں سے مشہور ومعروف ہیں، کرنے مطمئن ہوکرائی اوکی ہندہ کی
قبیلہ میں مختلف مقامات پر مختلف نا موں سے مشہور ومعروف ہیں، کرنے مطمئن ہوکرائی اوکی ہندہ کی
مال مختلف اوقات میں خوش وفرم رہی، طرفین (زوجین) میں ہرگز ہرگز کی طرح کی کہم کوئی شکر رہی
معمولی تخی پیدا نہ ہوئی اور شاب بھی زوجین میں کدورت ہے۔ لیکن بحراب زید کے ساتھ ہندہ کور فصت
معمولی تخی پیدا نہ ہوئی اور شاب بھی زوجین میں کدورت ہے۔ لیکن بحراب زید کے ساتھ ہندہ کور فصت
معمولی تخی پیدا نہ ہوئی اور شاب بھی زوجین میں کدورت ہے۔ لیکن بحراب زید کے ساتھ ہندہ کور فصت
معمولی تخی ہدا کہ دید کی بعض رشتہ دار ہاں بکر کے دشتہ داروں سے اور بکر کے بعض رشتہ داروں کی دشتہ داروں کے اور جو دزید کوا پنے خانمان اور برادری سے
داریاں زید کے بعض رشتہ داروں سے خسک ہیں ، اس کے باوجود زید کوا پنے خانمان اور برادری سے
ماریاں زید کے بعض رشتہ داروں سے خسک ہیں ، اس کے باوجود زید کوا پنے خانمان اور برادری سے داریاں خدے منکر ہدیا ہیں۔

(۱) زیدوعمرونے جب قبل نسبت واضح کردیا کہ بیاہر معروف ہےاور بکرنے اپنے قبیلہ کا ہوتا بھی تسلیم کرلیا تھا مچر بھی زیدوعمر وکودعو کہ باز فریب دہندہ کذاب وحیلہ ساز کہنا بھکم شریعت مطہر کیماہے؟ (۲) میر کہ زید کے ساتھ ہندہ کا فکاح شرعاً منعقد ہوایا نہیں؟ جب کہ دونوں قبیلے ہم پلہ ہم رشتہ پہلے سے شسلک اور مشہور ہیں۔

(٣) زیدجو که عالم حافظ، قاری ہے، بربھی عالم وفاضل ہے اور دینی ادارہ کا ایک اہم فرورہ چکا ہے، کیا وہ ایک دوسرے میں پہلے ہے منفم وظوط چکا ہے، کیا وہ ایک دوسرے میں پہلے ہے منفم وظوط پائے جارہے ہیں۔ پائے جارہے ہیں۔

م بیں۔ (۳) عالم خواہ کی بھی قبائل سےمعروف ہووہ کس کس قبیلے کا کفواور کس کس قبیلے کا فیر کفوہوگا۔ استفتی محمد بیت اللہ الجامعۃ الغوثیہ تر بی کالج از ولہ ضلع گونڈ ۲۲۵رمحرم الحرام ۱۳۱۳ھ

الجواب

آپ کاسوال لگ بھگ دوماہ قبل موصول ہوا، جواب میں تاخیر ہوئی لیکن میں اس عرصہ میں خاموش نہیں بیشارہا، بلکہ خارجی طور پر بھی تفلیق میں مصروف رہااور متون وشروح وفاوی میں مسئلہ کا تھم تالی کرتا رہا۔ سوال کی عبارت سے بید تمبادر ہے کہ بحر کورشتہ سے پہلے زید کا اہر ہوتا تو معلوم تھا لیکن "ترک" ہوتا معلوم نہ تھااس لیے مسئلہ کے سلسلہ میں یہ تھسیں قائم ہوتی ہیں۔

(۱) آیا اس طرف کے معاشرے یس "ابرترک" اورابرگدی دونوں برادریاں ہمسراورہم مرتبہ ہیں، یاان میں اتنافرق ہے کہ ابرگدی ابرترک برادری میں اپنی لڑکی کی شادی عار سجھتا ہے۔

یں نے اس سلسلہ میں ایک تقد عالم سے جوای قرب وجوار کے دہنے والے تھے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا ہم کو کوئی تحقیق نہیں ہم تو یہ بچھتے ہیں کہ تینوں ایک ہی ہیں، ان میں جو (مثلا) تجارت کرنے لگا گدی ہوگیا۔ جو کاشکار ہے، مثلاً وہ ترک ہوگیا اور جو فلاں کام کرتار ہا چودھری کہلایا، یہ بیان موال کی اس عیارت کی تا ئید کرتا ہے کہ تینوں ایک ہی ہیں لیکن اولا یہ بیان ایک خض کا ہے اور یہ بھی کہ وہ اپنی لاعلمی کا پہلے اظہار کرتا ہے، ایک دومرے مفتی صاحب نے یہ بیان دیا کہ ان دونوں براور یوں میں شادیاں کم ہی ہوتی ہیں، عالباس سے ان کا خشاء یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ باہم کفونیس، پس ضرورت اس بات شادیاں کم ہی ہوتی ہیں، عالباس سے ان کا خشاء یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ باہم کفونیس، پس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس علاقہ کا سروے کیا جائے اور جو بات کھرت رائے سے ثابت ہو وہی تنظیم کیا جائے ، کتب فقت سے کہ اس علاقہ کا سروے کیا جائے اور جو بات کھرت رائے سے تابت ہو وہی تنظیم کیا جائے ، کتب فقت سے کہ اس علاقہ کا سروے کیا جائے اور دونوں کو ایک دوسر سے کے یہاں شادی ہوئے پر، چنا نچے فقہ کی تمام کمانوں میں برزاز اور عطار کو دومعزز براوری تنظیم کیا ہے اور دونوں کو ایک دوسر سے کا کفو بھی تنظیم کیا ہوں میں برزاز اور عطار کو دومعزز براوری تنظیم کیا ہے اور دونوں کو ایک دوسر سے کا کفو بھی تنظیم

کیا ہے۔ شامی جلد ۱۹۳۳ ش ہے: العطار کفوء للبزاز \_ (باب الکفائة: ٤/٥٥١) اور آج کل عام طور سے فاستوں کی شادی صالح عورت کے ساتھ ہوتی ہے، حالا تکدور مختار میں ہے: فلیس فاسق کفو ألصالحة \_ (١٥٣/٤)

بلکداصل مداراس بات پر ہے کہ شوہر معاشرے میں اتنا پست نہ ہو کہ عورت اور اس کے اولیاء کے لیے باعث عار ہو۔ ای میں فتح القدیر کے حوالہ ہے ہے:

ان الموجب هو استنقاص اهل العرف فيد ورمعه الحكم \_(١٥٥/٤) يكى وجه بكرا كركيس كاعرف بيهوجائ كهجولوگ ايك جگه كم رتبه يجه جاتے ہيں، دومرى جگه شرفاء كے بمسر سمجھے جاتے ہوں تو وہاں وہ شرفاء كے كفوہو نگے۔

اى من فق القدير كوالدس الله وعلى هذا ينبغى ان يكون الحائك كفواً للعطار بالاسكندرية لما هناك من حسن اعتبار ها\_ (كتاب النكاح: باب الولى . ١٥٥/٤)

اور فی الوقت بنارس میں اس کا الٹاہ، اہل مدن پورہ اور اہل کی باغ دونوں ایک ہی ہرادری کے اور فی الوقت بنارس میں اس کا الٹاہ، اہل مدن پورہ اور اہل کی باغ دونوں ایک ہی ہرادری کے لوگ ہیں محرمہ نیورہ والے کچی باغ والوں کو اپنا ہمسر نہیں مجھتے اور ان میں اپنی لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے ، پس بات اس مقام پر پہو چی ہے کہ اس علاقہ میں تفتیش کیائے اور جیسا کچھٹا بت ہوای کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے ۔ عالم کے صرافہ کے کئو ہونے کا مسئلہ بھی اس بنا پر ہے کہ علم عرفی نقص کو ذائل کردیتا ہے۔ محراس کے لیے بھی اعلی حضرت فاضل بر بلوی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں:

فان تعییرهم لا یزول بعلمهم الا اذا تقاوم العهد و تناساه الناس و ظهر الوقع فی القلوب ۔

تو علم وضل کی بنیاد پر بھی کفوہونے کے لیے فاص زید کے بارے میں تحقیق کرنی ہوگی کہ قدیم
العہد عالم ہے یانہیں؟ وہ بھی اتنا کہ لوگ ای کی پہلی حالت بھول کراس کومعاشرہ میں معزز ومؤقر بھے گئے
ہیں یانہیں؟ ان تحقیقات کے نتیج میں ہمسری ٹابت ہوگئ تو فیصلہ ظاہر ہے کہ بکرا دراس کی برا دری کوئی
اعتراض نہیں، اور ہمسر ٹابت نہ ہوایا آئی مدت نہ گذری ہوکہ برا دری کے عار کوز اکل کردیا ہوتو دوسری تنقیح
تائم ہوگی، یہ شاوی اولیاء کی رضا ہے ہوگی یا عدم رضا ہے، ذیل میں ہم کتب فقہ سے رضا اور عدم رضا کی
عظف صور تی تح میکرتے ہیں اور صورت مسئولہ کوان میں سے کی ایک پر منطبق کرتے ہیں۔

(۱) و کی نے شو ہر کو فیر کفوجان کر قبل نکاح بھراحت اجازت دے دی (۲) و کی نے شوہر کو فیر کفو جان کر قبل نکاح ہی بھراحت انکار کیا (۳) صورت حال من وعن وہی ہے جو نمبر دو میں ہے، مگر و لی چپ رہانداجازت دی نبا نکار کیا (۴) و لی کوشو ہر کے کفورند ہونے کاعلم نہیں ،اس لیے نکاح سے راضی ہوا (۵) شوہرو خیرہ کے بیان پراعتبار کر کے ولی نے شادی کردی، بعد ش معلوم ہوا کہ گفونیس غلط بیانی سے کام لیا تھا(۲) کفوہونے ندہونے کاولی کو کلم ندتھا مگرولی نے شادی کے وقت شرط لگادی کہ ہم کفوہونے کی شرط پر شادی کرتے ہیں۔

ان صورتول شي بهلى صورت من نكاح مح ونافذ بوا، بقيرتمام صورتول من ولى كوت اعتراض بو كارجب كفتو كاربيب كدفكاح فاسد بوگار مهلى صورت اور چارصورتول كاحواله "نفذ نكاح حرقم كلفه بهلا رضاء ولى وله الاعتراض في غير الكفوء فيفسخه القاضى ويفتى في غير الكفوء بعدم حوازه اصلالفساد الزمان فلاتحل مطلقة ثلثا نكحت غير كفوء بلا رضاء ولى بعد معرفته اياه فيصدق بنفى الرضاء بعد المعرفة وبعدمها وبوجود الرضامع عدم المعرفة ففى هذه الصور الثلثة في حدل وانما تحل في الصورة الرابعة وهى رضا الولى بغير الكفوء مع علمه بانه كذلك ...

ورعقارشامي باب الولاية بانجوي صورت كاحوالد يجمى عدم رضا ب\_

لانه على ظلن انه كفوء \_

فآوى رضوييه جلد پنجم ص٢٦٥ چھٹى صورت كاحواليد

فلاخيار لوا حدمنهماوأما اذا شرط الكفاءة ثم ظهر انه غير كفوء كان لهم الخيار. (قاوى مندية: ا/٣٤٥ قاوى رضوية نجم)

صورت مسئولہ میں زید نے عمروکے بیان سے بیہ مجھا کہ تفو ہاور شادی کردی، اب پند چلاکہ کفونین ہے اور جب بہلی صورت کے علاوہ بقیہ تمام صورتوں کا بہن تھم ہے کہ تکاح فاسد ہے تو صورت مسئولہ میں بھی بھی بھی تھم ہوتا چاہیے، آپ کے سوال کے جواب میں بھی تھم لکھ دیا ہوتا لیکن مجھے بحرالرائق کا ایک جزئیہ پریشان کئے ہوئے جس کو علامہ ابن بھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ولوالجیہ کے حوالہ نے قال کیا ہے، صاحب در مخارف نے بھر کے حوالہ نے قال کیا شامی نے اس کی تعلیل بیان کر کے تائید کی ۔ عالم کیری میں بھی وہ ای طرح مع قول ہے:

ان المرء - قاذا زوجت نفسها من رجل ولم تشترط الكفائة ولم تعلم انه كفوء او غير كفوء ثم علمت انه غير كفوء لا عيارلها وكذلك الاولياء اذا زوجوها برضائها ويعلموا عدم الكفائة ثم علموا لا عيارلهم - (باب في الكفوء: ١/٣٧٥)

اعلی حضرت نے بھی بیج ئیقل کیا ہے، لیکن اس کی کوئی توضیح نہیں کی ہے۔اس جزئید مسللہ کی جوصورت بیان ہوئی ہے۔ اس جزئید میں ہے جواد پر یا نجویں نبر کی ہوئی مگر بیان تھم جواز کا ہے، جب کہ

او پرفساد کا تھم دیا ہے، اب اگراس جزئی کی روشنی میں صورت مسئولہ کودیکھا جائے تو صورت حال بھی نہیں ہے۔ کہ برکر کے ہے کہ برکر کوزید کی براوری کا بنیادی وصف ترک ہوتا معلوم نہ تھا اور عمر و نے اس کو بتایا بھی نہیں تو بحر نے اعلٰی میں اپنی لڑکی کا تکاح زید سے کیا اور کھو ہونے کی شرط بھی نہیں لگائی تو تکاح سمجے ہوتا چا ہے اور بحرکو حق اعتراض حاصل نہ ہوتا چا ہے، الغرض ان بظاہر متضا دجزئیوں کا عل اب تک نہ تکل سکا۔

﴿ لَكُلُّ اللَّهُ يُحُدِثُ بَعُدَ ذَلِكَ أَمُراً ﴾ [الطلاق: ١]

اور پیت بین کب تک نظے اور کیا نظے ،اس لیے میری گذارش فریقین سے کہ ماشا واللہ آپ دونوں عالم فاضل ہم غدجب ہم شرب وہم پیشہ اور ایک ساتھ رہنے والے ہیں دونوں کو ایک دوسرے کی مجوری کا خیال کرتا چاہیے اور بیبات بوی غیرت کی ہے کہ ساری دنیا میں تو ہم بیا علان کرتے چریں کہ اسلام انسان کی ساری المجنوں کا حل پیش کرتا ہے اور خودا پی ایک المجھن کا حل بھی اسلام کیا روشی میں نہ نکال سکے جناب زید سے میری گذارش ہے کہ حادثہ فہ کورنش الامر میں دوحال سے خالی ہیں، بیا نکاح ناجائز ہو یا جائز ، بر تقدیراول خر کے مطالبے کی کیا ضرورت ہے ، آپ براس نکاح کا فیج کرتا خودواجب بوگا اور عورت سے قربت زام اور بر تقدیر عانی کہ نکاح واقع میں سیجے ہے ، کین آپ این خسر کہ مطاب کہ کی نیس اور کرتے یا وہ خود مطمئن نہ ہوئے آپ کو اپنے نکاح سے کیا حاصل ہوگا ، عورت آپ کو سے کی نیس اور آٹ کی اور خود ہوئے گئیں اور اسلام اور غدا جائز ورجی اور خود ہوئے گئیں اور اسلام اسلام کی ایک افراد مورت آپ کو سے کی نیس اور سے میا و درش اور پہنے اور خود ہوئی طرفین میں افتال ف وانشہ بات میں جائز ورجی واقع ہوئی طرفین میں افتال ف وانشہ بات میں جائز ورجی واقع ہوئی طرفین میں افتال ف وانشہ بات ہوئی ورت آپ کو سے کہ نکاح بالات میں جی جب کہ نکاح بالات میں جو کہ نکاح بالات میں جی جب کہ نکاح بالات میں جو کہ نکاح بالات میں جی جب کہ نکاح بالات میں جو کہ نکاح بالات میں جی جب کہ نکاح بالات میں جو کہ نکاح بالات میں جب کہ نکار کیا کہ بالات میں کہ بالات میں کیا کہ بالات میں کہ بالات کیا کہ بالات میں کیا کہ بالات میں کہ بالات کی کہ بالات کیا کہ بالوں کی کہ بالات کیا کہ بالات کیا کہ بالات کی کہ بالوں کی کہ بالوں کی کہ بالوں کی کہ بالوں کے کہ بالوں کو بالوں کو کہ بالوں کہ بالوں کیا کہ بالوں کی کو بالوں

قرآن عظيم أفرانا م: ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغُنِ اللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً

حَكِيما ﴾ [النساء: ١٣٠]

آپ الا بدى مطالبكى ورت يس طلاق كے ليے آما دور يس-

تا کہوہ جورت برخزہ ورائی نئی زندگی شروع کر سے اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے انعام واکرام کی
وسعت کا مطالعہ و مشاہدہ کریں ، ہاں مطالبہ زوجہ کی طرف سے ہوگا ،اس لیے آپ مہر کا مسئلہ ورمیان
میں لا سکتے ہیں، ای طرح جناب بحرے گذارش ہے اگر واقعۃ عنداللہ نکاح ہوگیا ہواور بنگی شوہر کے پاس
خوش وخرم رہ رہی ہوتو جدائی پرام رار وانشمندی کے ظلاف ہے، آپ کو یہ بات سمجھانے کی نہیں کہ کھائت کا
مسئلہ اسلام کا کوئی بنیا دی مسئلہ ہیں جس سے ایمان وعمل میں خلل پڑے، نہ کوئی قطعی مسئلہ ہے بیاتو سراسر
ایک جہتد فید مسئلہ ہے۔ و فسی اعنب ارالسک فسالة حدادف مسالك والندوری والسكر حسی من
مشالعنا۔ (شامی: باب الکفالة : ٤٠/١٥)

پی ایک عرفی مسئلہ کے لیے کہاں کی دانشمندی ہے کہ وہان ہفرق بین المرء وزوجه کا کا ارتکاب کیا جائے آگر آپ تلاش کری تو اسلام کی طویل تاریخ میں ایسے کروڈوں رشتے ملیں کے جواسلام و مسلمان کے لیے باعث برکت ہوئے ،حضرت زیداور حضرت زیب رضی اللہ تعالی عنها کی مثال سامنے کی ہے، تب آپ کوادعوری اطلاع تحی اب پوری اطلاع ہو چی ہے، حوصلہ کر کے مولا تا ہے ہی تکاح کی تجدید کراد ہے تا کہ وہ بی بخر حد اے اپ پاس رکھ سکیس آج کل کواری بچوں کا مسئلہ ہی بے صد مشکل ہوگیا ہے، اس میں مزید بی کا آپ ذریعہ نہ بیس میں نے اس لیے فتوی دینے کے بجائے مسئلہ کی تحقیق اور اپنا مشورہ آپ لوگوں کے مائے رکھ دیا ۔ ان ارید الاالاصلاح و ماتو فیقی الا بالله ۔

رہ گیا یہ سوال کی دھوکہ بازی اور کذب کا الزام رکھنا کیا ہے؟ تو اس موقع پر بیسوال بے فاکدہ ہے کہ کوتا ہی دونوں ہی طرف ہے ہوئی، اگر بگر نے صرف اہر جانے پراکتفاء کی اور حزید تحقیق کی ضرورت مدیجھ کرکوتا ہی کی تو زید دعمر نے بھی تو پوری بات نہیں بتائی ۔ اگر بتائے ہوتے اور اس کے بعد لکاح ہوتا تو آج سے المجھ کرکوتا ہی کی تو زید دعمر نے بھی تو پوری بات نہیں بتائی ۔ اگر بتائے ہوتے اور اس کے بعد لکاح ہوتا تو آج سے المجھ ک نہیدا ہوتی ، اور بکر کا ہاتھ کٹ چکا ہوتا۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمتان اعظمي بمس العلوم كلوى مؤملا ربيع الأول ١٣١٣ه

(۱۵) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متنن کہ

زیدازروئے نب حینی سید ہے۔زید کی دخر سیدہ عابدہ بالغہکا نکاح شیخ صدیقی ، فاروتی ، عثانی و پٹھان و میمن سے ہوسکتا ہے یانہیں؟ بینواتو جروا

الجواب

حضرت امام الل سنت مولا نا احدرضا خانصا حب قما و کارضور جلد پنجم م ۲۹۲ مرض فرماتے ہیں:
سید برقوم کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور سیدانی کا نکاح قریش کے برقبیلہ سے ہوسکتا ہے۔ خواہ
علوی بو میاعبای ہو میاصد لیقی میا فاروتی میا عثانی میا اموی اور غیر قریش، جیسے انصاری مغل یا پٹھان
(میمن بھی غیر قریش لہذا اسی ہیں شامل) ان ہیں جو عالم دین ہو معظم مسلیمین ہو، اس سے بھی مطلقا نکاح
ہوسکتا ہے۔ ورندا گرسیدانی بالغہ ہا اوراس فیر قریش کے ساتھ اس کا نکاح کرنے والا ولی باپ دادائیس قو
نکاح باطل ہے۔ ایک صورت یہ بھی تھی ہے کہ بالغ سیدانی جس کا کو کی ولی نہ ہوا ہی رضا سے فیر قریش
سے نکاح کرے تو ہو جائے گا۔ اور یہ بھی کہ کہ کا خاص سے پہلے شوہر کی قومیت پر مطلع ہوکراڑی اور اولیا و نے
رضا مندی سے شادی کی ہو۔ فقط واللہ تھائی اعلم

عبدالهنان اعظمي بمس العلوم كحوى مؤير الربيع الاول ١٣١٩ه

(۱۷\_۱۷) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ فیل کے بارے میں کہ

(۱) ہمارے بہاں کے پچھاوگ و خان ہیں ، گراپی اولاد کی شادیاں خان میں بھی کرتے ہیں اور شخ میں ہم کا رہے ہیں اور شخ میں ہم ایسا ہے ہیں ہم جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں وہ بہت خراب بچھتے ہیں تو جولوگ خان ہو کر شخ میں شادی کرتے ہیں یا شخ ہو کر خان میں شادی کرتے ہیں ، اس میں کوئی قباحت ہے کر نہیں؟ تو ان لوگوں کو شادی نہیں کرتا جا ہے اور اگر نہیں ہے تو جولوگ خراب بچھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہا تھے اور اگر نہیں ہے تو جولوگ خراب بچھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہا تھی جا جہاں تو کول کے بارے میں کہا جا نب سے تقصیل سے بیان کریں۔

. (۲) حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه کوعلیه السلام کهنا درست ہے کہ نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرما کیں۔ استفقی غلام نبی احمد مقام و پوسٹ خواص پورشلع سیوان (بہار)

الجواب

(۱) سائل نے استفتاء میں سوال میں گر بوکرو باہے۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے انسانوں کے سادے مصنوی فقیب وفراز مٹاکرسب کو بھائی بھائی کردیا مجدیس سب کوایک صفی میں لا کھڑا کیا۔اورفضیلت اور بزرگی کا معیارتفوی اور پر بیزگاری پر کھا قرآن عظیم میں ہے: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقُنَاكُم مِّن ذَكَرِ وَأَنْفَى وَحَعَلْنَاكُم شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتَقَاكُم ﴾ [الحجرات: ١٣] اورتم کو مختلف قوموں میں اور مختلف خاندانوں میں بنایا تا کہ ایک دوسرے کوشاخت کرسکو،اللہ تعالی کے زویک تم سب میں بڑاو شریف وی ہے جوسب سے ذیادہ پر بیزگار ہو۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام نے اپنے دائر ہے بھی آنے والی مختلف قوموں اور برادر یوں کے رسوم وعوا کہ واخلاق وعادات واخیاز سے تعرض نہیں کیا، انہیں امور بھی تغیر واثقلاب پیدا کیا جواس کے اصول وقو اعد سے کھرار ہے تھے۔ بقیہ وہ سار سے رسم ورواج ربین بہن کے طریقے اکل وشرب اور پہننے اور جے آواب، بات چیت اور معاملات کے انداز جو ماحول ومعاشرہ آب وہ وااور موسم کل کی پیداوار تھے اور اسلامی قوانین سے متصادم نہ تھے ان سے کوئی تصادم نہ کیا، بلکہ انہیں تعارف اور شنا حت کی نشاذ کی حلور پر رکھا۔ البتہ شرافت اور بزرگی کا معیار قومیت ویراوری سے ہٹا کر تقوی اور پر بینزگاری کو قرار دیا۔

میاہ شادی کے معاملہ میں مجی ذات برادری کومعیار نہیں قرار دیا۔ کدفلاں فلال برادری کی ہاہم شادی ہو کتی ہے اور فلال کی نہیں، بلکہ صرف ذوحتم کی عورتوں کی ایک فہرست دے دی کہ ان عورتوں سے

تكاح ناجا ز يرهم عا رمايا:

﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمُ أَن تَبَتَغُوا بِأَمُوالِكُم ﴾[النساء: ٢٤] ال كعلاوه جن ورتول ي بي جام مرك بدل شادى كريحة مو

الی صورت بیل میال ہوی دونوں اگر ایک ہی برادری کے بوں تو کسی تم کی معاشرتی الجھن کا موال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہاں مختلف تو موں کے ہوں تو عورت کو زحت ہو سکتی ہے۔ کہ اسے اپنے ماخول سے نئے ماحول میں زندگی کی باتی مدت کا نئی ہوگی۔ اس لیے شریعت نے عورت اور اس کے اعز ہوا قربا کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ چا ہیں تو اپنی لاکی دومری قوم کے ساتھ دندگریں۔ اور مب راضی ہیں تو لگاح با فذہو جائے گا۔ شریعت کی اصطلاح میں ای کومسئلہ کفائت کہا جاتا ہے، ہاں لاکی نے اولیا می اجازت کے بغیر فیرکنو میں لگاح کیا تو میدنگاح تا فذہی نہ ہوگا۔

شامى جلدووم ٢٩٧ ش ٢٩٠ شنفذنكاح حرة مكلفة بلا رضى ولى وفي غير الكفوء يفتى بعدم الحواز ولا بدلصحة العقد من الرضاء صريحا"

آزاد بالغ عورت نے اپنے کفویس اولیاء کی مرضی کے بغیر بھی تکاح کرلیا تو تکاح شرعاً نافذ ہوگیا۔اور غیر کفویش کیا تو تکاح ہوگائی نہیں۔ہاں اپنے اولیاء (اعزہ واقرباء) کی مرضی اور صریحی اجازت سے کیا تو تکاح نافذ ہوگیا شرعا اس میں کوئی قباحت نہیں۔

پھرافقار واعزازی میصورتس چونکہ بنیادی ٹیس ہیں، اس لیے ماحول اور حالات کی تبدیلی ہے شرافت اور بزرگی کے بیانے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے شریعت میں اس کی بھی تجائش کھی تھی۔ کہ اگر کسی جگہ حالات میں اتنی تبدیلی آئی کہ بست افراد بلنداور بزرگوں کے ہمسریاان ہے بہتر ہو گئے۔ تو وہ اب ان پرانے شرفاء کے کفوہو گئے اور ان کے ساتھ لڑکی بیاہ نے میں نہ کوئی شری قباحت ہے اور نہ عرفی وہ اب ان پرانے شرفاء کے کفوہو گئے اور ان کے ساتھ لڑکی بیاہ نے میں نہ کوئی شری قباحت ہے اور نہ عرفی شرای تھیں میں میں میں العرف شائی میں فتح القدریہ کے حوالہ ہے ہے: "ان السموحب هو استنقاص هو اهل العرف

فيدرورمعه وعلى هذا ينبغي ان يكون الحائك كفواً للعطار بالاسكندرية لماهنا من حسن اعتبارها وعدم عدها نقصا\_ (باب الكفوء: ١٥٥/٤)

شرافت میں کی کا موجوب اہل عرف ہیں۔ تو تھم کا مدار عرف بدلنے سے بدل جائے گا۔اوراس بنیاد پراسکندر میر (معر) میں بکر عطر بیچنے والوں کا کفو ہوسکتا ہے، وہاں میہ پیشم معزز سمجما جاتا ہے اوراس کو تقص اور عیب نہیں قرار دیا گیا ہے۔

ندكوره بالانفصيل كى روشى مين آب اسيخ سوالون كالمختيان سلجها كير-

اولاً: ہمارے اس علاقہ میں شیخ اور پٹھان دونوں ہی اپنے کوشریف اور نجیب بیجھتے ہیں ،ادھر دونوں کا بنیادی پیشہ زمینداری اور کاشنگاری ہے۔اور دونوں ہی برادریاں تعلیم حاصل کرکے نوکری اور تجارت پیشہ ہوگئی ہیں۔اور عرف عام میں دونوں ہی قریب تقریب ہم پلیٹار کئے جاتے ہیں۔ شامی باب الکفو میں بح ہے ہے:

"ولايلزم اتحادهما في الحرفة بل التقارب كاف كعطار كفوء للبزار\_

میال بیوی دونول کا ہم پیشہ ہونا ضروری نہیں، ایک دوسرے کے قریب ہونا کفائت کے لیے کافی ہے تو عطر فروش کیڑا بیچے والے کا کفوہ۔

الی صورت میں سوال بی بے سود ہے کہ ان دونوں کا باہم نکاح کرنا اچھاہے یا ہرا، جب شریعت نے قریبی پیشروالوں کو کفوقر اردیا ہے تو کسی اور کو بڑا قر اردینے کا کیا حق ہے۔

ٹانیا: اگر دونوں برادر یوں بس ایک شریف اور ایک رؤیل ہو۔ بیصرف عرف واصطلاح کی بات ہوئی، شریعت نے تو لڑکی کے شریف ہونے کی صورت بیں بھی جب اس کے اولیاء اور وہ خود غیر شریف بیس نکاح سے راضی ہوتو شرعاً نکاح جائز دنا فذ ہوگیا تو کسی کو بیت کیے یہو پڑتا ہے کہ شریعت نے جس کو جائز کہا وہ اے برا کے۔

﴿ وَقُل رَّبُّ أَعُوذُ بِكَ مِنُ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ . وَأَعُوذُ بِكَ رَبُّ أَن يَحُضُرُونِ ﴾ [المؤمنون: ٩٨] الله تعالى سبكوشيطانى وموسول سي محفوظ ركھ\_

(۲) صلوة كا صيغه تيغمبر خدا حفرت محم مصطفى عليه كالم المحضوص باس كا بالاستقلال استعال حضوص باس كا بالاستقلال استعال حضوط الله كالم علاوه كالم بالزنبيل-"لا يصلى احد على احد الاعلى النبي يَنظِيه استعال حضوط حضوط في الله كادر كوالية نها-

"الا ان قول على عليه السلام من شعار اهل البدعة فلايستحسن في مقام المرام". يعنى حضرت على رضى الله تعالى عنه كوعليه السلام كهنا الل بدعة (روافض) كاطريقه ب\_قوفيرانياء فقاوی بحرالعلوم جلدووم (آنانی بحرالعلوم جلدووم کی وجہ ہے منع ہے۔واللہ تعالی اعلم عبد المان اعظمی بخس العلوم گھوی مئو ۲۲ رمحرم الحرام ۱۹۹۹ء

## مهركابيان

مسئله: كيافرماتے بي علائے دين ومفتيان شرع متين اس متله من كه

ہاری بی بی مرحومہ کی عین ذی الحبہ کے دن وفات ہوئی لیتی کاراگست ۱۹۸۷ءمبروین کے لیے ان سے معانی ما تی تھی، ان کی زندگی ہی میں اسے گھر پر بیکن انہوں نے مجھ کوکوئی جواب نہیں دیا میں دوبارہ پوچھنا بھول کیااوران کوعلاج کے لیےرشتہ دار لے گئے تھے،مرنے کے وقت میں وہال موجود فیل تحاءميري غيرموجود كي بي وه چل بي ليكن ميري لاكى كاكبنا بكدامال كهدري تحيى كدوه اسپتال بي معافي ما تک یکے جیں، لیکن بیکوئی نہیں بتارہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے معاف کردیا ہے اور ش نے بید می کہا تھا کہ معاف کردو یا جوتم جا ہو کہو، میں وے دول کوئی جواب نہیں ملا اب اس بارے میں مفتی اعظم کیا فرمارے ہیں شریعت کے عمے ہم کو کیا کرنا جا ہے اوراس کی صورت کیا ہے؟ ہاں ایک بات اور ہے کہ ان کے حقیق بھائی ہے ہم نے کہا تھا کہ میرامبردین معاف کے بیں کہنیں تم کیا کہتے ہو؟ان کے بھائی نے کہایا اللہ میری مہن میروین معاف نہیں کئے ہوگی توان کا مبروین میں اپنی بہن کی طرف سے معاف كرتابول ميا الله اب معاف كرد يجئ كامفتى اعظم اس پر بھى خيال كريں \_ فقد مبردين معاف كرنے ند كرف كامعالمه- ولجهان احدانساري موضع الداري بوست ساكر يائي ضلع بليا ٨رحبر ١٩٨١ء

سوال میں جو تفصیل درج ہے، اس سے مبرک معافی ٹابت نہیں ہے، اس لیے مبرکی ادائے گی آپ برواجب ب- برابیش ب: ومن سمى مهرا عشرة فما زادفعليه المسمى ان دخل بها اومات عنها \_ (باب المهر:٢٠٤/٢)

اوراب اس میں ورافت جاری ہوگی، پورے مرکا چوتھائی حصرآب کے حصر میں آئے گا بقیداور وارثوں کو ملے گا آپ نے وارثوں کی تفصیل ناکھی ورنداس کو بھی بتا دیا جاتا۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمي بمس العلوم كلوى اعظم كرها رمحرم عه

(a\_r) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علی نے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

(۱) خداكرے كەمزاج عالى بخير مور حفرت سے ايك استخام كاجواب مطاوب ب جوحب

ذیل ہے۔ زید نے ہندہ سے عقد منا کت کی ہندہ ایک عرصہ تک زید کے حبالہ عقد میں رہی مہر کی رقم ۱۵۰۔ دوسو پچاس روپیہ متحین ہوئی ، مثیت ایز دی کہ ہندہ کا انقال ہو گیا اور زید مہر کی رقم اوانہ کر سکا، بعدہ زید ہندہ کی گئی بہن سے شادی کر لی، اب سوال یہ ہے کہ زید ہندہ کے مہر کی رقم کس کو دے؟۔ جب کہ ہندہ کا نہ باپ ہے نہ دادانہ بھائی ہے نہ بیٹا اور بیٹی نہ بھتیجا ہے نہ بھتیجی نہ بھانچہ ہے نہ بھانچی، البتہ ہندہ کی ایک مگی بہن ہے جس سے زید بعد انقال ہندہ شادی کر لیا۔

(۲) زیدنے ہندہ کے انتقال کے بعدا پی جا کدادیں سے پھے دقبہ آراضی مخصوص کرلیا ہے کہ اس حصیندر قبہ آراضی میں جس قدر فلہ ہوتا ہے، اس کا نصف ہندہ کے نام پر بطور صدقہ مجدیں دے دیتا ہے، تاکہ ہندہ کی مہرادا ہوجائے کیا بیصورت شرعاً جائز ہے اور اس سے ہندہ کے مہرکی اوالیکی ہوجائے گی۔ تاکہ ہندہ کی میرادا ہوجائے کیا بیصورت شرعاً جائز ہے اور اس سے ہندہ کے مہرکی اوالیکی ہوجائے گی۔ (۳) زیدنے ہندہ سے دوسو پچاس ۲۵۰ ردویہ مہر پر آج سے ہیں سال قبل ہندہ سے شادی

ر ۱) ریدے ہمرہ سے دومو پی ن ماہردویہ ہمریران سے بیل سال بن ہمرہ سے حادی ک آج اس کی قیت ڈھائی سوے بہت زیادہ ہوگی تو مہر کی ادا میگی موجودہ قیت کے حماب ہوگی یا پرانی قیت کے حماب ہے؟

(٣) زید بنده کے حیات میں میرادانہ کرسکاتو کیا زیدعنداللہ ماخوذ ہوگا۔ مال جواب دے کر عنداللہ ماجور مول۔ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِينُعُ أَجُرَ الْمُحْسِنِينُ ﴾ [التوبة: ١٢٠] انستفتی می جینب اللہ ہو کھریا کا اماکتوبر ١٩٨٧ء

الجواب

(۱) صورت مسئولہ میں ہندہ کی مہر کے دوحقدار ہیں، آ دھا مہر بطور میراث ہندہ کے شوہر کو ملے گا اور آ دھا مہراس کی مگی بہن کو، اس لیے سواسور و پیدائی دوسری بیوی ہندہ کی بہن کودے دی تو مہر کے حق سے ادا م ہوجائے گا اور شرعی مواخذہ نہ ہوگا۔

(٢) اس وقت بھی وہی دھائی سورو پید بنا ہوگا،اس کی قیت دینانہیں پڑے گے۔

(۳)عورت کے نام پر جتنا اللہ کی راہ میں دیا کارٹو اب ہے گرمبر کے لیے وہی صورت اختیار کرنی ہوگی جوہم نے اور ککھی۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی بشم العلوم کھوی اعظم گڑھ اردی الله فی ۱۳۰۷ھ مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس سئلہ میں کہ

زیدکی بوی ہندہ کا کسی سے ناجا رُتعلق ہوگیا،اس کے نتیج میں اسے حل ہے، زیدکوار کاعلم ہواتو اپنی بوی ہندہ کوطلاق دیتا جا در ہا ہے،دریا فت طلب امریہ ہے کہ طلاق دینے کی صورت میں ممردین دینا (كابالكاح)

پڑے گایا نہیں؟ زید کا نکاح ملنے پانچ سورو پیاوردواشر فی میں ہوا ایک اشر فی کی وزن شرع کے مطابق کیا ہونا چاہیے حضرت جواب جلداز جلد چونکہ تنازع میں ہے۔ مستقد

المستقتى :عبدالمنان عفى له ومقام عرضج متصل شربليا

الجواب

عورت اگرچہ زائیہ ہوطلاق وینے کی صورت میں ضرور مہر دیتا پڑے گا۔ دیتار شرقی کا وزن ساڑھے چار ماشہ ہوتا ہے اوراشر فی کاوس ماشہ معلوم نیس مہر میں کیا مقرر کیا تھا، ہم نے دونوں لکھ دیاہے جومقرر کیا ہوادا کریں۔ وہوتھالی اعلم

عبدالمنان اعظمى ينس العلوم كلوى اعظم كره ١٨٠ر يج الأني ١٠٠٠ه

(2) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ یس کہ

میرے دیتے دار نے میرے والدصاحب ہے کہ کرمیری شادی طے کرائی اور لڑکی میرے والد صاحب کودیکھایا اور کہا کہ عورتوں کودیکھنے کی کیاضر ورت ہے، مردامردی دیکھا بھال ہوگیا اور شادی ہوئی لڑ ہی کے جم پر سفید داغ ہے جس کوان لوگوں نے چھپا کرشادی کی اور سفید داغ کو ہمارے اعتراف شی بہت بڑا حیب ما تا جا تا ہے، یہاں تک کہ مرض فہ کورہ کے گھرانے میں نہ کوئی لڑکی و بتا ہے اور نہ کوئی لڑکی لوگا کے لیا تا ہے ا، س مجبوری کی بنا پر اب رشتہ ختم کرنے کی تو بت آئی ہے، ان لوگوں نے آئی بردی فلطی کی کہ پہلے ظاہر نہیں کیا ، خدمت عالیہ میں عرض ہے کہ الی صورت میں مہر دین کا شریعت میں کیا تھم ہے اور اشرفی کتنے کی ہوتی ہے یا اشرفی کا وزن کتنا ہے، وضاحت فرمائیں تا کہ ہم لوگ اس پڑمل کریں اور اس جھرسے گھڑے کوشریعت کی روثن میں کیا جا ہے۔

الجواب

حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدی نے اپنی عورت پرتہت لگائی ،رسول الشفائ نے احال کراکے دونوں میں علیحدگی کردی۔ شوہرمہر کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا:

"ان كنت صادقا فقد دخلت بها وان كنت كاذبا فهو ابعد منك"

(سنن النسائي: كتاب الطلاق)

تم الن الزام من سے بوت بھی، چونکہ تم اس صحبت کر بھے ہو،اس لیے مبر ورت کا حق بوکیا قرآن ظیم من ہے: ﴿ فَسَا اسْتَمْتَعُتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيُضَةً ﴾ [النساء: ٢٤] جس عورت سے صحبت ہوئی اس کا پورا مبر دینا فرض ہے۔اشرفی دس ماشدوزن سونے کا سکھ ہوتا ہے۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی، بمس العلوم کھوی اعظم گڑھ 27 رد جب ١٣٠٩ھ

(A) مسئله: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ یس کہ

زیدنے اپنی بیوی کو بونہ کھی اراض ہونے کے ایک سال سے میکے سے دخصت نہیں کرار ہاہے،
کرچھوڑنے یا طلاق دینے کا کوئی ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا، زیدی بیوی نے ایک نوش زید کوجھوٹ اور غلط
بیجاجس بیس تحریر کیا کہ چارسال قبل آپ زبانی طلاق مجھے دیکھے ہیں، اب تحریری طلاق بھی دید بیجئے تاکہ
بی اپنا عقد دوسری جگہ کرسکوں نوش دے کر دوجا ردن ہیں ہی ایک دوسرے آ دی سے تکاح کر لیا اور اس
کے گھر رہنے گئی، جب کہ ذید نے ابھی طلاق نہیں دیا ہے۔ الی صورت میں زید کوکیا کرتا چاہئے؟ شرع
کے گھر رہنے گئی، جب کہ ذید نے ابھی طلاق نہیں دیا ہے۔ الی صورت میں زید کوکیا کرتا چاہئے؟ شرع
شریف کا کیا تھم ہے اور بیوی زید سے مہر لینے کی حقد ارہ یا نہیں؟ اور زید کی بیوی کے اس قبل میں مرحکب
ہونے والوں اور مشورہ دینے والوں کے لیے شرع کا کیا تھم ہے؟ برائے کرم جواب جلد از جلد عنا یت
فرما کیں۔
عبد الشھید اشر فی سکھانوں ڈاکھانہ افاص ضلع بدایوں ۲۸ رفروری ۲۸ م

الجواب

برنقذ برصدق متفقی صورت مسئوله ش زیدی بیوی اس کے نکاح سے نہیں نکل قرآن عظیم میں ہے: ﴿ یہ لیدہ عُدُمُ النّکاح ﴾ [البقرة: ٣٣٧] شوہر کے ہاتھ شنکاح کی گرہ ہے وہ طلاق دیگا تب طلاق ہوگی ورنہ نہیں، زیدی بیوی اور اس کے مثیر اور مددگار سب گنگار ہوئے اور ب تو برم ہے وعذا ب اللّی میں گرفتار ہوں گے، زیدی بیوی اور اس خفی پرجس نے اس سے دومرا نکاح پڑھایا اس پرواجب ہے کہ علی میں گرفتار ہوں گے، زیدی بیوی اور اس خوق اوا کہ علی میں اور زید پر بھی واجب ہے کہ اپنی بیوی کے ماتھ زیادتی نہر حال حقدار ہے۔ الگیری میں کرتار ہے اور نیک شوہروں کی طرح اس کور کھے زیدی بیوی مہر لینے کی بہر حال حقدار ہے۔ عالمیری میں کرتار ہے اور نیک شوہروں کی طرح اس کور کھے زیدی بیوی مہر لینے کی بہر حال حقدار ہے۔ عالمیری میں ہے: "والم ہرینا کد باحد معان ثلثة الد حول حتی لا یسقط منه شیء "۔ واللہ تعالی اعلم۔ عبد المنان اعظمی ، خادم وار اللاقاء وار العلوم اشر فیر مبارک پور اعظم گڑھ اللہ شوال ۱۳۸۵ھ المجواب سے عبد الرواب سے عبد الرواب میں مار العلوم اشر فیر مبارک پور اعظم گڑھ

(9) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس متلہ میں کہ

زیدنے اپنی منکوحہ ہوگی کوغیر مرد کے ساتھ جٹلاء زنا پایا اورخودا پنی آگھ ہے دیکھ لیا، اب زید کو اپنی منکوحہ سے حدد رجہ نفرت ہوگئی ہے ادراس کوعلیحہ ہ کرنا چاہتا ہے، لہذا از روئے شرع زید کو کیا کرنا چا ہے اور مید کہ طلاق دینے کی صورت میں دین مہرکی ادالازمی ہوگی یانہیں؟ از راہ کرم جواب مے مطلع فرما کرعنداللہ ماجور ہوں۔ عین الحق محلّہ رحمت مجر پر نپور ضلع بردوان

الجواب

الى قاحشهورت كاركمنا ضرورى نبيل ب، زيدطلاق ديسكن به اليكن طلاق دي كاصورت من مرك ادائ كاركمنا ضرورى نبيل به الدعول من مرك ادائ كا ضرورى به عالميرى بل به الدعول والمعلم في المائل كالم الله على المائل المائل

عبدالمنان اعظمى ، خادم دارالا قرآء دارالعلوم اشر فيه مبارك پوراعظم گر هر ۲۸ رد والحجه ۱۳۸ه ه الجواب سيح عبدالرو ف غفرله ، مدرس دارالعلوم اشر فيه مباك پوراعظم گر ه

(١٠) مسئله: كيافرماتي إلى علائدوين ومفتيان شرع متين اس مسئله ش كد

زیدنے ایک مورت سے شادی کی جس کی آ داز مردوں کے مشابداور پہتان بھی چھوٹا ہے، مقام خاص بھی درست بیس ، لینی تر چھا ہے اس سے مقار بت کرنے بیس زید کو کا فی تکلیف ہوتی ہے، اوراس کے ساتھ دہنے بیس زید کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی ۔ مثلاً بچنسی وغیرہ نکل آتے ہیں۔ تو ایک صورت بیس بغیر طلاق کے بھی کوئی چارہ ہے یا نہیں؟ اگر طلاق دینے پر میڑا داکر نی ہوگی تو کتنی یا نہیں؟ مفصل تحریر فرما کیں۔ استقتی عزیز الرحمٰن پورہ رانی مبارک پور مرجوری الدے

الجواب

صورت مسئولہ میں وہ مورت زید کی ہوی ہے، اور جب تک زیداس کوطلاق بین ویتا بدستورزید
کی ہوی رہے گی۔ قرآن عظیم میں ہے: ﴿ بِدِهِ عُدَّةُ النَّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٣٣٧] اس لیے بغیرطلاق
کے کوئی چارہ كاربیں اور چونكداس مورت سے زید صحب کرچكا ہے، اس لیے اس کو پورا مہر بھی و بنا پڑے گا
اورطلاق کی صورت میں عدت كا خرچہ بھی و بنا پڑیگا۔ ورفخار میں ہے: "تحب عند و طعی او حلوة او
مدو ت احد هما۔ اور چونكدتكاح میں خیار رویت کے تم كی کوئی چیز بہیں اس لیے بیعدركوئی حقیقت بیں۔
ركھتا كه شوہركوتكاح كے وقت ان عوب كاعلم نہ تھا اور مورت كوالد بن جان او جھ كرشادى كردى۔ واللہ
تعالی اعلم۔ عبدالمنان اعظمی ، مبارك پوراعظم كرشد ۱۵ اردیج الثانی ۱۳۹۹ه

الجواب سيح عبدالعزيز عفى عنه،

(۱۱) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مئلہ ش کہ

ایک محض می رمضان علی میاں کی شادی بچینے بیل قریب چیرسات برس کی عربی ہوئی، جب دہ بالغ ہوئے توا پی بیوی کورصتی کرا کے اپنے گھر لائے ۔لاک کیفیت رفتار گفتارے معلوم ہوا کہ پچھد ماغ

الجواب\_\_\_\_\_

صورت مستولہ میں اگر رمضان میاں اس عورت کور کھنائیں چاہتے ہیں تو مہر دینا ضروری ہے یا اس سے مہر معاف کرالیں اس کے علاوہ چار کا رئیس۔

عالم كرى شين : "والمهر يتأكد بأحد معان ثلثة الدخول والخلوة الصحيحة وموت احد الزوحين حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك الابالابراء من صاحب الحق" (باب المهر: ٣٨٧/١) \_والتُّدَقالي اعلم

عبدالمتان اعظی ،خادم دارالافآء دارالعلوم اشرفیه مبار کپوراعظم گڑھ سر جمادی الاخری ۸۳ھ الجواب سیج عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیج عبدالرؤف غفرله ، مدرس دارالعلوم اشرفیه مبارک پور (۱۲) مسئله: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

ہمارے موضع بحرولی کے ایک فخض نے قریب ایک سال کا عرصہ بورہا ہے، اس نے ایک بے طلاقی عورت بندہ کو کلکتہ سے لاکرد کھا ہے اور اس کے دوئے پیدا بو بچکے ہیں، بعد ش جب گاؤں والول کو پید چلا کہ ذید ایک بے طلاقی عورت کو لاکرد کھا ہے تو زید کے ساتھ کھا تا بینا ہم مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، کلکتہ سے زیدا یک عالم کا فتو تی لا بیا ہے کر اس فتو سے پرنہ تو پہلے شو ہرنے دستخط کیا ہے اور نہ بی اقراد کرتا ہے

کہ ہم نے طلاق دیا ہے۔ لیکن ہمارے گاؤں کے ایک عالم صاحب کا فتو کی ہے۔ ہم کلکتروالے فتو گی کو اسے ہیں اس لیے ذید کے یہاں ہمارے عالم صاحب نے کھانا ہینا شروع کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہالکل جائز ہے، ایک دوسرے عالم صاحب موضع سارم پور بکسر کے دوچار ماہ پہلے یہ کہتے تھے کہ ہمترہ کو جب تک پہلاشو ہر طلاق نددے گا ہمترہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، لیکن چند دنوں سے یہ بھی عالم صاحب نے زید کے یہاں تقریراور کھانا چینا شروع کر دیا ہے، ان دونوں عالم صاحبان کے دیکھادیمی گاؤں کے لوگ ذید کے ساتھ ہوجارہے ہیں لیکن اب ہم مسلمانوں کے بھی بھی تیں آتا ہے کہ اس مسلم شریعت کیا کہتی ہے، حضور بالا سے استدعا ہے کہ اس کے جواب باصواب سے مطلع فرما کیں۔

عبدالجليل وحافظ نظام الدين بيش امام پيراتي بمسرشاه آباد

الحواب

آپ نے بیتر رئیس کیا کہ کلکتہ کے عالم صاحب نے اس فتو ٹی پر کیا لکھا ہے، اس لیے ہم اس کے

بارے ہیں کیا جواب دے سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ کا جواب بیہ ہے کہ اگر پہلے شوہر نے واقعۃ طلاق فیس دئ

ہادر زید نے اب تک اس کو بے طلاق ہی رکھا ہے تو وہ حرام کاری کر دہا ہے اور عام مسلما نوں نے جواس

سے قطع تعلق کیا ہے درست ہے، اس کے خلاف جو کرتا ہے اور کرنے کا فتو ٹی دیتا ہے غلط کرتا ہے اور ایک

گناہ پر مدوکر دہا ہے حالا تکہ تھم بیہ ہے ﴿ وَ لَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِنْمِ وَ الْعُدُوان ﴾ [المائدة: ٢] واللہ تعالی المحمل محموی مبار کیوراعظم گڑھ

عبد المنان اعظمی بھی العلوم محموی مبار کیوراعظم گڑھ

الجواب محيح عبدالرؤ ف غفرله ، مدرس دارالعلوم اشرفيه مباركور

(۱۳) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس متلک بارے ش کہ زید کے بیال جس کہ زید کے بیال جس کے بارے ش کہ زید کے بیال جس آئی، زید نے طلاق دے دیا الی صورت میں زید کو میر وقت شادی از حم سلامی کی تھی کس قدراور کتنا واپس دینا ہوگا۔ ازروئے شرع مفصل تحریر فرمائیں۔

فظامحرشرافت حسين ولدحا فظاعلى جان موضع ويوسك ادرى اعظم كره

الجواب

چونکہ ہندہ غیر مدخولہ ہے اس لیے آ دھام ہر دینا ہوگا اور غیر مدخولہ کی عدت نہیں ، اس لیے خری عدت کا سوال ہی پیدائیں ہوتا ، سامان جیز پوراوا پس کرنا ہوگا ، شادی کے وقت داہن کے آگن میں مورش جورو پیددولہا کے نام سے دیتی ہیں ، عرف ورواج کہی ہے کہ وہ دولہا کا ہوتا ہے اس لیے اس کو والی ٹہیں

كرنايز في والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالافقاء دارالعلوم اشرفی مبار کوراعظم گڑھ کیم رحم الحرام ۹۰ م الجواب سیج عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیج عبدالرو ف غفرلد، مدرس دارالعلوم اشرفیه مبارک پر (۱۳) مسئله: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ یس کہ

الجواب

حمل كى كم مت تي مهيد ب برايش ب "واكثر مدة الحمل سنتان واقاستة الشهر "(باب المهر: ٢٩٢/٢) اس لي ظاهر يى ب كده وي اكرام الدين كانتى ب ين جبداال الشهر "(باب المهر: ٢٩٢/٢) اس لي ظاهر يى ب كده وي اكرام الدين كانتى به اور المائل ورائع قاتون الي مهراورعدت لأفرود م متحق ب عالم كرى من ب: "والسمهرينا كد باحد ثلثة معان .الدخول والخلوة الصبحة وموت احد الزو حين " اكرام الدين برضرورى ب كراساداكر و قرآن علم من ب الرام الدين برضرورى ب كراساداكر ت قرآن علم من ب الرام الدين برضرورى ب كراساداكر تا ب قرآن علم من ب الرام الدين برضرورى ب كراساداكر تا ب قواس كافر چاس سلاب النساء صَدُقاتِهِن نِحُلَةً فه [النساء: ٤] الرك بدوه الكادكرتا ب قواس كافر چاس سلاب في كراساكار والشرتعالى الم

عبدالمنان اعظى ، خادم دارالا فما مدار العلوم اشر فيرمبار كوداعظم كره الجواب سيح عبدالعزيز عفى عنه الجواب سيح عبدالرؤف غفرله ، عدس دار العلوم اشر فيرمبارك يور (۱۵) مسئله: کیافراح بین علاے کرام اس متلف ک

کرزیدی شادی ہندہ ہے ہوئی اور دھتی بھی ہوئی اور لڑکی اپنے سرال آئی اور پھر جب لڑکی اپنے سرال آئی اور پھر جب لڑکی اپنے میکہ گئی تو ہمدہ کے باپ نے لڑکی کورخصت کرنے سے انکار کردیا اور بار بار طلاق کا مطالبہ کیا لڑکے نے مجبور ہوکر طلاق دے دیا اس کے دوآ دی گواہ ہیں اور اس کے باپ نے کہا کہ لڑکی بھی جانے سے انکار کردی ہے ، ایک صورت ہیں لڑکی کیا کیا پانے کی مستحق ہے۔

المستقتى بنعمان احدكريم الدين يوركموي مو

الجواب

سوال کی عبارت سے ظاہر ہے کہ عورت کے مطالبہ اور خسر کے دباؤ سے زید نے اپنی بیدی کو طلاق دے دیاؤ سے ترید نے اپنی بیدی کو طلاق دے دی خلع یا کمی شرط کا درمیان میں ذکر نہیں آیا اسی صورت میں عورت اپنے تمام حقوق کی مستحق ہوگی ، اس کواس کی مہرکی رقم اور عدت کا خرچہ دولوں ہی شوہر کوا داکر نا پڑے گا۔

قرآن على من بن فور آنوا النساء صدفاتيون نِحلة النساء: ٤] والدتعالى اعلم عبدالتان اعظى بش العلوم كوى ٥عرم الحرام راسايد

(١١) عسفله: كيافرماتي بي علائدوين ومفتيان شرعتين متلدويل ش كد

آج كل كرويد كاعتبار عرك مقداركم كم كتني موني جا ي-

زید کا کہنا ہے کہ مہر کی کم سے کم مقدار دس درهم چا عدی ہے، لبذا اگر کسی نے دس درهم کی مقدار
آج کل کے و ث سے مہر یا عدما پھر چا عدی کا دام بڑھ گیا تو مہر بھی بڑھ جائیگا۔ مثلاً دس درهم چا عدی کا دام
اگر یا جی سورو پے کے ہما ہر ہے تو یا مجبور و پیدم ہر یا عدد یا گیا پھر سال بحر بعد دس درهم چوسورو پے کے
ہما ہم ہو گیا تو مہر چھسور و پیدم و جائیگا۔ یو بھی اگر چا رسوم ہا عدما گیا جب بھی وہ یا چی سورو پے جی مانا جائیگا۔
لہذام ورب مسئولہ ش بھی تری کیا ہے؟ اور زید کا قول کس صد تک درست ہے؟ بینو و تو جر وا

أستفتى عبدالقوى محرال عدر مرزية فيرالعلوم بعيره سان بهيره \_وليد بور موس-١٩٩٣م

الجواب

میری کم سے کم مقدار شریعت میں دی درم جا عدی کا سکدہ جس کا وزن آج کل کدے حساب سے ساڑھے کتیں کا مقدار شریعت میں دی درم جا عدی کا سکدہ مضروبة کانت او لا "(باب السمد: ٤/١٦) لیونی میری کم سے کم مقدار دی درم ہے، جا ہے سکرڈ طلا ہوا ہویا بے ڈ طلا ہوا۔ تو بنیاد وزن ہوااوروہ ساڑھے کتیں ماشہ چا عدی اگر میر میں تکار کے وقت ورم کانام لیا تو دی بیں، پیاس، سوء

بڑار، جننا درم کہا۔ استے کا وزن اوپر لکھے ہوئے حماب سے نکال لیا جائے اور استے بی وزن ہ چائدی
ادا کی جائے اور چائدی کے بجائے کوئی دومری چز دینی ہواتی ہی چائدی کی قیمت کے برابرالجائے
قیمت کم ہوچا ہے زیادہ اعلی حضرت قاضل پر بلوی قمادی رضو پہجلد پنجم صغیہ ۱۳۲۸ میں لکھتے ہیں ان کے
اعتبار سے دس درم کے دورو پے ایک اٹھنی ایک چوئی ۹ - ۳ ره پائی ہوئے۔ لین پیچھ کم دورو بے نیوا آنے
اور اگر چائدی کے علاوہ کوئی اور چیز دینی ہوتو دوتو لے ساڑھے سات ماشے (لیمنی وی ساڑھا کیسی
ماشے ) کی قیمت مثلًا چائدی ۱۲ تو ایک روپیر ساڑھے پندر یا آنے کی جی تی کائی ہوئے۔ بی تو وہ
صورت ہوئی کے جر میں درم کا تام لیا۔

کین بجائے درم کے کسی اور چیز کا نام لیا، مثلًا غلہ کپڑا نوٹ وغیرہ تو بیدد یکھا جائیگا کرفٹرنگاح کے وقت اس کا دام دس درم چاہدی کے برابر ہے یا نہیں؟اگر عقد کے وقت اس کا دام دس دام کے برابر ہے تو ٹھیک ہے اور بعد میں اس کا دام گھٹ کردس درم ہے گم ہوگیا تب بھی وہی چیز دی جائے ہام کی کی کاکوئی اثر نہیں پڑیگا۔ بحرالراکق صر ۱۳۲۷ جلد ۳ رہیں ہے۔

" مراد المصنف ان اقله عشرة دراهم او ما يقوم مقامها بالقيمة وقت الفد فلو كانت قيمة وقت العقد عشرة وصارت يوم التسليم ثمانية فليس لها الاهو لان ماحل مهر لم يتغير ا نماا لتعير في رغبات الناس "

معنف کا مطلب یہ کدی درم یا جواس کے قائم مقام ہو عقد تکات کیو قت آو اگر کا اسک جنے
کوم مقرر کیا جس کی قیت تکات کے وقت دی درم تھی بعد جس کم ہو کرآ ٹھ درم رہ گئ آو دو درا اسے ٹیس
کے جا کیں گے، بلکہ جو چیز مہر مس مقرر ہے وہی دی جا گئی ۔ تو جب مقدار مہر ہے کم ہو نیکا افرادہ جس
اختیار جس ہے آبار ہوگا، جیساز یو کا خیال ہے کہ یا مجور و ہے مہر یا عرصا کیا آقوم آبادہ چید و
کی قیت یا زیاد تی کا کیا اختیار ہوگا، جیساز یو کا خیال ہے کہ یا مجور و ہے مہر یا عرصا کیا تو م آبادہ چید و
جانگا ایسا نہیں ہے، بلکہ دی یا ہے مور و ہے و کے جا کیں گے، توٹ یا سکہ مرمقر رہوتو چا عرائ کوا می کی عرص کے بوٹ یا سکہ مرمقر رہوتو چا عرائ کوا کی کی بیشی کا لحاظ نہ ہوگا جس چیز کا نام لیا ہے اور جتنی مقدار بتائی ہے اتنا ہی و بنا ہوگا، بشر طیک اس کا آبادہ وقت
نکاح دی درم ہے کم نہ ہو واللہ تعالی اعلم عبد المثان اعظمی بھی العلوم گھوی سے محرام الحرام الحرام الحرام کی کی میں متدرجہ ذیل مسائل نگا۔
(کا ۔ ۲۱ ) مسئلہ: کیا فرماتے ہیں علاے دین و مقتیان شرع شین متدرجہ ذیل مسائل نگا۔

(۱) دین میر میں سکررائج الوقت کے علاوہ ویٹاریا سرخ دیٹاراشرفی رکھاجاتا ہوست ہے یانیس؟ نیز دیٹاریا سرخ دیٹارکیا چڑ ہے؟ اس وقت اس کی قیمت اوروز ن کیا ہے؟ (۲) سرکاردوعالم الله کے علاوہ دنیا میں اور کی نبی کے لیے براق آیا ہے یانیں؟ سورہ ابراہیم ترجمہ اعلیٰ حضرت کے حاشیہ میں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق لکھاہے کہ براق پر سوار کر کے لے مجئے۔

(٣) مجدیا محی می مجدیل افظار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جب کہ میدوستان کے اکثر مجدول میں لوگ افظار کرتے ہیں، مفتی جلال الله بن امجدی انوار الحدیث میں عالم گیری کے حوالہ ہے تحریر فرماتے ہیں عبادت کی نیت سے مسجد میں افظار کرنا جائز ہے اور افظار کرنے والے تو نماز مغرب کی اوا کے لیے بالفقد آتے ہیں، اس صورت میں افظار کا کیا تھم؟ ایک مولوی مسجد میں کھانا بیتا بینی افظار کرتے کو تا جائز ہتا ہے تیں، اس صورت میں افظار کا کیا تھم؟ ایک مولوی مسجد میں کھانا بیتا بینی افظار کرتے کو تا جائز ہتا ہے ہیں، خلاصہ جواب دیں۔

(٣) ایک مجد کاتو سیج کی گئی ایک طرف زمین گهری تھی جس میں امام ومؤون کا کمرہ بنایا گیا گھر مٹی جب ہموار کی گئی تو کمرہ کی جھت زمین کے برابر ہوگئی تو کمرہ کے جھت کو مجد کے احاطہ میں لے لیا گیا، اب محمل مجد جھت کے ساتھ ہے، کیا کمرہ کو بھی مجد مانا جائیگا ؟ اور اس کی جھت کو بھی جب کمرہ کا دروازہ حدود محبد سے باہر ہے مجد کے اندر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کمرہ اور اس جھیت کو کیا کیا جائے گا؟ حدود محبد میں تو وضو خانہ سل خانہ سب ہوتا ہے۔

(۵) کی تاریخ اور سرت میں بیربات ملتی ہے کہ رسول پاک نے ایک ون میں چھ سو کفار کو آل کیا اگر نہیں ہے آلے ہوں میں جھ سو کفار کو آل کیا اگر نہیں ہے تو گنز الا بمان ترعمة القرآن تغیر اپارہ نواں رکوع العران کے حاشیہ میں تحریب کہ جنگ بدر سے والیسی کے بعد سرکار نے کفار وشرکین کو سمجھایا بھراڑ ائی ہوئی اور چھ سو کفار کو آل فرمایا ، ہر جواب مرال اور حوالہ کے ساتھ ویں ، مطبوع قرآن حفیظ بک ڈپوتاج کمپنی وفرید ورلڈ اسلامک پہلیکیشنز و بلی استفتی : نیاز احمد واسع پورد هذا و (جھار کھنڈ)

الجواب

(۱) شریعت میں دینارسونے کا ایک سکہ ہوتا تھا، وزن ساڑے چار ماشہ ہوتا ہے۔اوراشر فی سونے کا سکہ ہوتا تھا، وزن ساڑے چار ماشہ ہوتا ہے،آج کے بازار سونے کا سکہ ہے جسکواشرف بادشاہ ایران نے جاری کیا۔اس کا وزن دس ماشہ ہوتا ہے،آج کے بازار میں سونے کا جو بھاؤ ہے ای سے اشر فی اور دیناردونوں کی قیمت کا صاب لگا لیجئے ، نکاح میں مہراشر فی یا دیناردونوں سے یا اوراموال کو بھی مہر مقرر کیا جا سکتا ہے۔قرآن ظیم میں ہے: ﴿وَ أُحِلَ لَكُم مّا وَرَاء وَلِي كُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمُو الِكُم مُّ حُصِينِيُنَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ [النساء: ٢٤]

(٢) سيرة ابن هشام من حفرت عبدالله ابن معود رضى الله تعالى عند سدوايت ب "اتسى

رسول الله مَنْ بالبراق وهى دابة اللتى كانت تحمل عليها الانبياء قبله "(جلداول صفي ٢٣٣) براق اليا بالور على المياء بهل بهل بهي انبياء سوار بوع تقراس معلوم بواكردوس براق اليا بالور على بالقراري ألى البته جو براق صفوط كالله كيا المياء بهواء الله يوتاء الله يوتاء الله يوقاء الله وارشهوا تقا (روض الانف جلداول ١٣٥٥) من بن "فعار كبك عبد الله قبل محمد مينية" -

(m)عالم كيرى جلديجم صفى اسم بي ويكره النوم والاكل فيه لغير المعتكف وان ارادان

يفعل ذلك ينبغي ان ينوي الاعتكاف فيد خل فيه ويذكر الله تعالى بقدر مانوي ثم يفعل ماشاء

مولوی جلال الدین صاحب امجدی نے اپنی کتاب انوارالحدیث صفحہ ۲۵ پرتحریر فرمایا ہے محکف کے سوادوسروں کو مجد میں روزہ افطار کرتا جا کڑنیں۔دوسر کوگ اگر مجد میں افطار کرتا چا سخے بیں تواعدکاف کی نیت کر کے مجد میں جا کیں۔اور کچھ ذکر یا درود شریف پڑھنے کے بعداب کھا سکتے ہیں ہے تقریباً اس عبارت کا ترجمہ ہے جوہم نے او پرعالکیری سے قال کیا ، مرانہوں نے عالم گیری کا حوالہ نیس ویا ہے، درمی اور مندوستان کے دیمانوں کی مجد میں افطار کے وقت کھانے بینے میں مجد میں افطار کے وقت کھانے بینے میں مجد میں افطار کے وقت کھانے بینے میں مجد کی جو بھی بے درمتی ہوتی ہاس پرخت سے بیرک ہے۔

گاتواں دوران جو کچھ کھانے پینے کا موقع آئمیا تو مشکف کھا پی سکتا ہے، دوسرافخض جس نے اعتکاف کی نیت نہ کی وہ کھا پی نہیں سکتا،اگر چہ نماز پڑھنے ہی گیا ہو۔

اور آج کل جاہلوں نے جو حال بنار کھاہے کہ افطاری کا سامان مجد میں گراتے پڑاتے ہیں اور مجد کو گندہ کرتے ہیں بیرتو معتلف کے لیے بھی حلال نہیں ہے۔

(س) اس گذھے کو مجد قرار دیے سے پہلے اگر امام ومحودن کے لیے کمرہ بنالیا گیا۔اور بعد میں اس کی جھت کو مجد قرار دیا گیا تو بہ جائز ہے، اور اس جگہ کو مجد قرار دے کر کمرہ بنایا گیا تو ناجائز ہے،وروق رمیں ہے"واذا حصل تدحته سردابا لمصالح المسحد حاز - اما لو تعت المسحدية ثم اراد البناء منع ولوقال عنیت ذلك لم يصدق"

(كتاب الوقف:مطلب في احكام المسحد. ٢٨/٦)

بیتھم جو بیان کیا گیا اس جکہ کا ہے جو مجد میں نماز کے لیے متعین ہوئی ہے، اگر سائل کا مطلب صدود مجدسے وہ حصدہ ہوفرش کے بعد دیگر ضروریات مثلًا حسل خانہ پیٹاب یا جو تہ نکالنے کی جگہاور ویگر لواز امات کے لیے ہوتی ہے۔ وہاں اس طرح کم و ہنانے میں کوئی حرج فیس اور وہ احاطہ تمام احکام میں مجد کے تھم میں داخل نہگا۔

(۵) بیوا قد غزوہ بوتر بقلے کو وقت بیش آیا۔ مدینہ شریف کا سیاس بھی بہودیوں کی بہتی تھی اور ان لوگوں نے صفور ملک کا معاہدہ کیا تھا۔ گرغزوہ خدق بیس کا فروں کی کھڑے دیکے کو اور ان لوگوں نے صفور ملک ہوگئے۔ اس کے ماتھ ہو گئے، جب اس لڑائی بیس کا فرفائی و فاسر ہو کرلوٹ گئے۔ تو رسول اللہ سیسلے نے ان کے معاہدے تو ڑے اور جنگ بیس دخمن کی مد دکرنے کی وجہ ہے بھکم خدا ان پر حملہ کیا۔ مسلسل 10 مدور تک رسول اللہ سیسے نوٹر کے اور جنگ بیس دخمن کی مدور نے کی وجہ ہے بھکم خدا ان پر حملہ کیا۔ مسلسل 10 مدور تک رسول اللہ سیسے نوٹر بیلے ان کی ہی تھی ہوئے کہ میں منصاریوں کا قبیلہ اور جو بوقر بیلے کہ کے میں افساریوں کا قبیلہ اور جو بوقر بیلے کے میں افساریوں کا قبیلہ اور جو بوقر بیلے کے میں انسان مواڈ کو ان کی معاملہ میں فیصلہ کی اس معاملہ بیس فیصلہ کی اس معاملہ بیس فیصلہ کریں گئے کے دعشرے سعدا بن معاذ ان کے بارے بیس فیصلہ کریں گئے کہ کو معزے سعدا کو ایک انسان موادر ہروا ہے آئو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہود بنوقر بقلہ بیس جو لوگ کو نے کے لاگن آئیں سب قبل کردیے جا کیں ، ای فیصلہ پھل درآ کہ ہوا ، اور ایک دن بیس چے سویا سات سواور ہروا ہے آئی سب قبل کردیے جا کیں ، ای فیصلہ پھل درآ کہ ہوا ، اور ایک دن بیس چے سویا سات سواور ہروا ہے آئی سب قبل کردیے جا کیں ، ای فیصلہ پھل درآ کہ ہوا ، اور ایک دن بیس چے سویا سات سواور ہروا ہے آئی سب قبل کی دن بیس چے سویا سات سواور ہروا ہے آئی سب قبل کر ان کے گئے۔

بیساری تفصیل سرت ابن بشام جلد دوم صفح ۱۹۳ سے صفحۃ ۱۹۸ تک بی ہے۔ تاریخ کی دنیا بدی وسیع ہے، آپ نے کون کون کی تاریخ کی کتابیں دیکھی ہیں، کہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کسی تاریخ اور سیرت کی کتاب میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ علی نے چیسو کا فروں کو آل کیا۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی بش العلوم کھوی ۱۳مفر المظفر مراس الع

(rr) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مئل فیل کے بارے میں کہ

زیدنے ہندہ سے لڑک کی مال بہن بھائی کے سامنے مہر فاطمی پرایجاب وقبول کیا یہ نکاح ہوایا حیس؟ مہر فاطمی کیا ہے، اور اس کی مقدار بھی تحریر فرما کیں؟ بیٹواوٹو جروا۔ فقط والسلام السائل میں مشرقہ لیل افراد میں مدر مسوور

السائل سيدمشرف بعل باغ فيض آباد ٥٥ نومر ١٩٩٣ء

الجواب مورت مستولد من اكاح مح موكيا حدايش ب" ينعقد بحضور رحل وامراتين " يهال

بھی مجی صورت ہے کہ مال اور بہن اور بھائی ایجاب وقبول کے وقت موجود ہیں۔ای میں ہے: "اذا

زوج الاب ابنته البالغة بمحضر شاهد واحد ان كانت حاضرة حاز "(اولين:٢٨٧/٢)

باپ نے صرف ایک گواہ کی موجودگی میں اپنی بالخدائر کی کا تکار کر دیا، اگر ائر کی اس مجلس میں موجود ہے تو تکارج ہوگیا کہ اور کا دیا ہے گا اور باپ گواہ ہوجائے گا۔ اور ایک گواہ تھا کہ گواہ ہوجائے گا۔ اور تھا تھی ، اس طرح نصاب شہادت کھل ہوگیا۔ اور تکار سیجے ہوجائیگا۔ ایے بی یہاں بھی اور یہاں تو کہ مانے کی ضرودت بھی نہیں ، ایجاب و تبول الوکی کرتی ہے اور بھائی بہن اور ماں گواہ ہے۔

حضرت فاطمہ زہرارضی اللہ تعالی عنہا کا مہر چار سوشقال چا عمی تھا۔ اور ایک مثقال ساڑھے چار ماشد کا ہوتا ہے آپ اس کا حساب کسی سے لکوالیس کہ آج کل کے وزن سے چا عمی کتنی ہوئی۔ واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی ہشس العلوم کھوی ۲۲ جماوی الا ولی رس اس

(۲۵-۲۳) مسئله: کیافرات بی علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ایل کے بارے میں کہ

(۱) زیدنے اپنی ہوی هنده کوطلاق دے دیا ،اب زیدا پتا مہرا داکرتا چاہتا ہے جو پانچے سورو پے دو دیتار ہے، کین دیتاراس زمانے میں نیس پایا جاتا ہے، لہذا اس کی قیمت لگانا دشوار ہے،اور نہ ہی دیتار کا وزن کوئی اس زمانے کا معلوم ہے، لہذا نہ کورہ بالاصورت میں زیدا پٹی ہوی کے مہرکو کیسے چکائے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مدلل ومفصل تحریز فرما کیں۔ بیٹوا تو جروا

(۲) عمرایک حافظ قرآن ہے اور دیندار بھی ہے، کین اے معلوم بیس کہ دینارکا حقیقی وزن اس زمانے میں کیا ہے، کین اس کا دعویٰ ہے کہ اس زمانے میں ادارہ شرعیہ پٹننہ سے دینا رکے متعلق فتو کی منگاچکا ہے، اس فتو کی میں دینار کا وزن اس لین پونے بحر مطلق بتا تا ہے، اس میں سوئے چا عمی کا ذکر میں کرتا ہے اور مطالبہ کرنے پروہ فتو کی بھی نہیں دکھا تا، کہتا ہے کہ وہ کا غذی کم ہوگیا ہے، پھر بھی وہ عوام کو دین میر طے کرنے کے لیے دینار کا تھم دیتا ہے، اس صورت میں عمر کے لیے شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ دین میر طے کرنے کے لیے دینار کا تھم دیتا ہے، اس صورت میں عمر کے لیے شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ جب کہ دوسرے مولوی کا دعویٰ ہے کہ دینار کا کوئی خاص وزن اس دور میں نہیں ہے اس لیے دینار کے جب کہ دوسرے مولوی کا دعویٰ ہے کہ دینار کا کوئی خاص وزن اس دور میں نہیں ہے اس لیے دینار کے بہائے نقذ ہی رکھا جائے، اس صورت میں عمر کے لیے شریعت کی مرحمت فرما کیں۔ بینوا تو جروا

(٣) جب كى ديناركاكوكى وزن كتاب دسنت سے ندماتا موتو دين مهر ديناركى قيداگا كے بين كه نمين؟ اگر پايا بھى جائے جب بھى تو صرف نفقر دو پر يا عمرهنا درست ہے يانبيس؟ تفصيل كے ساتھ جواب عنايت فرما كيں۔ بينواوتو جروا۔

## المستقتى : محدرياض الدين احساني صدر المدرسين مدرسهميد بي محديد إدر كاكش بور بلامول (بهار)

الجواب

وینارکا شرق وزن ساڑھے چار ماشہ ونا ہے اور درهم کا شرق وزن تین ماشار ۵ سرخ چا عری ہے۔
(فاوی رضویہ) آپ کے حافظ صاحب فتوئی منگا کر بھول گئے۔ اور درہم کا وزن دینار کے لیے بتاتے
ہیں اور سونا چا عری کی تنصیل گول کرتے ہیں ،اس سے بیمسئلہ بی معلوم ہوگیا کردینار کو مقرر کرنا جائز ہوگیا،
لکین بیضد کردینار کا ہونا ضروری ہے ، فلا اور حکم قرآن کے فلاف ہو وَاُحِلُ لَکُم مَّا وَرَاء ذَلِکُمُ أَن
تَبَدَّغُوا بِأَمُو الِکُم مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ کی [النساء: ۲۶] محرمات کے ملاوہ مال کے بدلے بھا۔
سکتے ہیں توجو مال ہووہ میر ہوسکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمى مس العلوم كوى ٢٥ شعبان المعظم روا الع

(۲۷) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علاء دن و مفتیان شرع متین اس سئلہ ایل ش کہ زید نے شادی کی اس کی بیوی سے جار بچے بھی پیدا ہوئے، پھراس کی بیوی کا انتقال ہوگیا، لیکن نہاس نے مہرادا کیااور نہ بیوی سے بخشے کو کہا، ایک صورت میں وہ میر کس طرح ادا کرے؟ بیٹواوتو جرا

المستقتى جحد فعيم الدين مقام ويوسث تصمر ضلع عازى بوريوى

الجواب

اس مبریش اگر صرف است بی وارث ہیں جس کا سوال میں ذکر کیا گیا ہے تو کل مبر کا چوتھائی حصہ شو ہر کا حق ہوا، اور بقیہ تین صحے بچوں پر تقییم ہوں گے۔سب لڑ کے ہوں تو سب کا ہرا ہر صعبہ ملے گا اور لڑ کیاں بھی ہوں تو لڑکوں کا دو ہرا حصہ اورلڑ کیوں کا اکبرا حصہ واللہ تعالی اعلم

عبدالنان اعظمى بمس العلوم كحوى مرجحرام الحرام رااساه

(۲۸-۲۷) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین متلدذیل کے بارے ش کہ

(۱) شادی بیاہ کے اعد جوم پر باعث جاتی ہے اس کی مقدار اس دور میں کتنا ہوتا جا ہے؟ شرق اعتبارے بالنفسیل بیان فرما کیں۔

(۲) گذشت رنومر ۹۹ و کوایک نکاح منعقد کیا گیا جس میں زید کا نکاح ہندہ کے ساتھ پانچ سو انتیس رو پے مہر کے بدلے میں پڑھا گیا، کیا یہ نکاح جا تزے کرٹیس؟ اور خاص طورے پانچ سو کچھ رو ہیے پر با تدھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور جا تزے کہ ٹیس؟ حالا تکہ شریعت کا تھم ہے کہ کم ہے کم وی درہم کا مہر ہوتا چاہے۔ تو کیا وی درہم کی قیمت اس دور میں پانچ سو کچھ رو ہے ہی ہورہے ہیں یا اور ہوگا۔ پھر یہ جی بالنفصيل بيان فرما كي كداس دور ش ايك درجم كے قيمت كننے روپے بنيں گے۔اورا يك درجم جائد كاكا ايك سكه كننا وزن ركھتا ہے،كل ٹوئل دس درجم كی قيمت اس دور بيس كننے روپے بنيں گے ،اور مهر أبيت كے حماب ہے كم ہے كم كننے كا بونا چاہے؟ اور مهر پانچ سور و پے باعد ہے والوں كے بارے ش أبيت كيا كہتى ہے؟ جواب پيش فرما كيں۔

المستقتى جحه جرئيل تؤرى مدرسة عربية حمايت العلوم بوره محله قصبه انولى بإزار كوركمير

الجواب

شریت مطہرہ میں مہری مقدار کم ہے کم دی درہم ہے جوآج کل کے حساب سے ساڑھ آئیں مارہ جا تھیں ہوتی ہم ہے کم شرقی مقدار مہر ہے۔ ہمالا الماقہ ہم ہوئی ہماڑھ جا تیں ہائے کا دام جو بازار میں ہووہ کی کم شرقی مقدار مہر ہے۔ ہمالا کا اے کہ پانچ سو پینیتیں رو ہے مہر کے دوگانے قریب ہوگا۔ اس لیے اس لگاح کے جائز ہونے شمالا الشہد مہیں۔ ایک مسئلہ اور سنتے، لگاح جائز ہونے کے لئے لگاح کے دفت مہر کا ذکر ضرور کی فیس ، اگر بارکے بھی لگاح ہوگیا آور مورت کو مہرش دے دیا جائے گا۔ مہرش کا مطلب ہے کا اس اور سال حسن و جمال والی حورتی جواس کے خاندان میں ہوں عام طور سے ان کا مہر جنتا ہوتا ہے شورے حورت کو وہی دلایا جائے گا۔

(فتوی رضویہ حصہ بچم میں سے سے گا۔

(فتوی رضویہ حصہ بچم میں ہوں)

زياده مبركى كوكى عدنين، حقة برطرفين راضى مول قرآن شريف بن به: ﴿ وَآنَيُتُهُمْ إِحُدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُدُواْ مِنْهُ شَيْعاً ﴾ [النساد: ٢٠] والله تعالى اعلم عبدالمنان اعظمي بشس العلوم كموى شلع مرس عبدالمنان اعظمي بشس العلوم كموى شلع مرس عصر جب ساه

(۲۹) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے شراکہ علامہ عبد القدوس صاحب کی کتاب امام احمد رضا اور ترجمہ قرآن صفحہ ۱۵۸ ، فاضل برلیک کی فقاہت پراعتراض بقر ۲۷۲ رکوع پراعتراض ہے" اور طلاق والیوں کے لیے مناسب نان وفقتے، یہ

واجب برييز گارول پرجس پرعدت واجب بيل" تو پر شرى نان ونفقه كيا؟

پوری بحث بہت عرصہ سے پڑھ رہا ہوں ۲۵،۲۰ بار صرف پڑھا ہوں، جیب البھن میں اللہ کھ بھی بچھ میں نہیں آرہا ہے، قرآن کیا کہ رہا ہے، فاضل بریلوی کے ترجمہ کے کیا معانی ہیں، الزاض کیا ہے جواب کیا ہے؟ استفتی: احتر سیدمحدا شفاق

الجواب

میاں بوی میں جدائی کی عام طورے دوصور تیں اکثر واقع ہوتی ہیں:

(الف) طال كوريدجدائى، (ب) موت كوريدجدائى

طلاق والی عورتوں کی بھی دوصور تیں ہوتی ہیں ، ایک وہ جس میں میاں ہوئی ہیں ملاقات وطاپ سے پہلے ہی طلاق ہوئی ہو، دوسرے وہ کہ تیجائی اور طاپ کے بعد طلاق ہوئی ہو۔ پھران کی بھی دوشمیں ہیں: تکاح کے وقت مہرکی کوئی مقدار مقرر ہوئی ہو، یا مہر مقرر کئے بغیر ہی نکاح ہوا۔

سورہ بقر پارہ ۱، رکوع ۱۵، یس عورتوں کے مخلف احکام بیان کے گئے ہیں۔ چنا نچہ مہلی آیت میں الی عورتوں کا تھم بیان کیا حمیا جس کا مہر نکاح کے وقت مقرر نہیں کیا حمیا۔ اور شوہر کے ساتھ اس کی کیجائی بھی نہیں ہوئی، آیت کا ترجمہ بیہے:

ہم پر کچے مطالبہ نہیں عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ ندلگایا ہویا کوئی مہر ندمقر رکرلیا ہو۔ان کو کچھ برتنے کودو، مقدوروالے پراس کے لاکتی ،اور تک دست پراس کے لاکتی حسب دستور برسے کی چیز واجب ہے بھلائی والوں پر (ترجمدرضوبیہ)

اس كاتغير من مولانا فيم الدين مرادة بادى عليدالرحمد لكعة بين:

اس معلوم ہوا کہ جس حورت کا مہر نہ مقرر کیا ہو، پھر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی تو میر لازم نیس ، اور مدارک شریف بیس ہے ، نہ کورہ بالا مطلقہ کو حتید (ایک جوڑا کپڑا) دینا واجب ہے اور بقیہ مطلقہ عورتوں کے لیے متحب۔ (مدارک جلداول ص۱۲)

تواس پوری آیت کا خلاصہ بیہ ہوا کہ الی عورت جس کا مہر نہ مقرر ہوا ہوا ورشو ہر کے ساتھ اس کی کیے جائی ہی نہ ہوئی ہو، اورشو ہرنے اسے طلاق دے دی، توشو ہر کے کی مطالبہ نیس، لیعنی نہ اس کو مہر دیا پڑے گا نہ عدت کا خرج کہ الی عورت پر عدت ہی نہیں توشو ہر سے اس کو خرج دلانے کی کیا ضرورت؟ البتة اس کو (حتمہ) لیعنی ایک جوڑا کیڑا شو ہر سے ولا دیا جائے گا۔ اور بیشو ہر پروا جب ہے۔

اس آیت کے حصلاً بعددوسری آیت شروع ہوئی ہے جس ش الی عورت کے بارے ش احکام جی جس کا مہر تو مقرر ہو مگر شو ہر کے ساتھ کیجائی سے پہلے ہی شو ہرنے اسے طلاق دے دی ہو، آیت کا ترجہ حسب ذیل ہے:

اگرتم نے عورت کو بے چھوے طلاق دی اوراس کے لیے پیچھ میر مترد کر چکے تھے تو جتنا میر تھیرائے تھاس کا آ دھا دینا واجب ہے، گرید کہ عورتیں پیچھ چھوڑ دیں یا وہ بی زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں لکاح کی گرہ ہے۔ (لیخی شوہر)اے مردو تمہارا زیادہ دنیا پر بیٹر گاری سے زیادہ قریب ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے پراحسان بھلاندو۔ (ترجمد ضوید میں ۵۸) اس آیت کا مطلب بالکل صاف ہے کہ جرمقرر ہو، اور میاں ہوی ش یکجائی نہ ہو گااد اور شوہر فے طلاق دے دی تو مجرمقرر کا آ دھادینا شوہر پرواجب ہے عورت آ دھا بھی محاف کرد فے اور سکتا ہے اور شوہر آ دھے پر بھی اضافہ کرے بید بھی تھیک ہے بید باہمی سلوک واحسان کی بات ہے جس کا جایت اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بعد بھی فرمائی۔

اس كے مصلا بعد تيسرى آيت ميں نماز عصرى تاكيداور خوف كى حالت ميں نماز پڑھ كا بھم ديا عمياہے۔ امام قاضى بيضاوى فرماتے ہيں:

میاں بوی کے معاملات کے درمیان تاکید نماز کی حکمت بیمعلوم ہوتی ہے کہ بال بوی او راولاد کے معاملات کی جھیڑ میں آ دمی نمازے عافل نہ ہوا در ذکر اللی کو یا در کھے۔ (بیضا دمی میں ۵۷)

مطلب بیہ کداس رکوع کی تیسری آیت بطور جملہ معتر ضددر میان بیس آگئ جیسے بان روک کر درمیان بیس کوئی غیر متعلق اہم بات بھی کہدی جاتی ہے۔

اس کے بعد چوتی آیت میں پھرالی عورت کا بیان شروع ہوگیا جس کے شوہر کا اٹنال ہوگیا۔ آیت کا ترجمہ ہے: اور جوتم میں مریں اور بیویاں چھوڑ جا کیں، وہ اپنی عورتوں کے لیے وصین کرجا کیں، سال بھران کا نفقہ دینے کے لیے بے لکا لے۔ پھراگروہ خودلکل جا بھی تو تم پراس کا مواخذہ آئی جوانہوں نے اپنے معاملہ میں مناسب طور پر کیا۔ اور اللہ عالب حکمت والائے۔ (ترجمہ رضوبیہ)

اس آیت معلوم ہوا کہ جس مورت کا شوہر مرجائے ، اس کی عدت المیکِ سال ہاوراس دوران اس کا نفقداور سکنی (قیام) شوہر کے وارثوں کے ذمہ ہے۔ اس آیت کے متعلق تمام شرین کا کہنا ہے کہ بیچم پہلے تھا، بعد میں ای سورہ بقر میں دوسری آیت ازی تو بیچم منسوخ ہوگیا ، اور متوال عنہاز وجہا کی عدت چارم بیندوس دن ہوگئی۔ تائخ آیت بیہ ہے: اور جولوگ تم میں وفات پاجا کیں اور ہوا کے علاقہ جا کی اور ہولوگ تم میں وفات پاجا کی اور ہولوگ تا ہے۔

اس کے بعد پانچویں آیت میں اللہ تعالی ندکورہ بالاعورتوں کے علاوہ مطلقہ عورتوں کھے بیان فرما تا ہے کہ الیم عورتیں جوشو ہروں کے ساتھ کیجا ہو چکی ہیں، بینی جن سے بھاع یا خلوت مجدو چکی ہے، اگرشو ہروں نے آمیں طلاق دی تو پیکم ہے:

"اورطلاق واليول كے ليے بحى مناسب نان وفقة ہے، اور بيرواجب ہے پر بيز گالالاپ" تو معلوم ہوا كه اس آيت ش ان مورتوں كا بيان ہے جن پر عدت واجب ہے، الدُنوالی فرما تا ہے: عدت كا نان وفقة بھی شو ہر پر واجب ہے۔ معترض علامہ عبد القدول صاحب نے اپنی تا بچی سے یہ سمجھا کہ یہ پانچ یں آیت بھی انھیں عورتوں کے بارے بیں ہے جن کا ذکر پہلی اور دوسری آیت بیں ہے۔اور فورا اعتراض کردیا کہان پراز عدت نہیں تان ونفقہ کیما؟ کس درجہ چر تاک بات ہے کہ آ دمی اپنی تا دانی کا الزام دوسرے کے سرڈالے، کہنے والے نے کچ کہا ہے:

وكم من عالب قولا صحيحا وافتة من الفهم السقيم السآيت كاجور جماعلى احضرت في كيا بجى تمام خفيول في كيا بها م في قرمات بين: وللمطلقات مناع اى نفقة العدة (هدادك جلداول ١٢٢٥) اورمطلقات كيا مناع ليحن عدت كا نفقه بها اورمطلقات كيا في مناع ليحن عدت كا نفقه بها م قاضى بيضاوى عليه الرحم جوشافعى المسلك بين محرانساف يند بين قرمات بين: وقال قوم المراد بالمتاع نفقة العدة (بيضاوى ١٥٨٥) ايك قوم في كهامتاع عمرادعت كا نفقه بها مرادعت كا نفقه بها حرادعت كا نفقه بها حرادعت كا نفقه بها حرادعت كا نفقه بها حرادعت كا نفقه بها حراد عدت كا نفقه بها كا نفته بها كا نفقه بها كا نفته بها

هاتان الأيتان بيان نفقة المعتدات و سكنهن اما بيان آية الاولى ففى بيان نفقة معتدة الموتد اما الآية الثانية وهى قوله تعالى: ﴿وَلِلْهُ طَلَّقَاتٍ مَتَاعٌ بِالْمَعُرُوفِ معتدة الموتد اما الآية الثانية وهى قوله تعالى: ﴿وَلِلْهُ طَلَّقَاتٍ مَتَاعٌ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٤١] ففى بيان نفقة المطلقات والمتاع النفقة وهوالمختار لصاحب المدارك. معنى الآية أن المطلقة تجب نفقهتا على الزوج ما دامت فى العدة سواء كانت مطلقة الرجعى أو البائن أو غير ذلك. (مُحْضَاتُ فيراحمى صلاية المائن او غير ذلك.

یدونوں آیتی معتدہ حورت کے نفقہ اور دہائش کے بیان میں ہیں۔ پہلی آیت اس مورت کے
نفقہ کے بیان میں ہے جوموت کی عدت میں ہے، اور دوسری آیت بیاللہ تعالیٰ کا قول ﴿ وَلِلْمُ طُلُقًاتِ
مَنَاعٌ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ [البقرة: ١٤١] ہیان حورتوں کے نفقہ کے بیان میں ہے جنہیں طلاق ہوئی۔
اور متاع ہے مراد نفقہ ہے۔ یہی صاحب مدارک کا پندیدہ ہے۔ آیت کے محتی بدیں کہ عدت گزار نے
والی حورتوں کا نفقہ شوہر رہے، جا ہے طلاق رجعی کی عدت میں ہویا ہائن یا اور کی طلاق کی عدت میں۔

پس جب ائمہ احتاف کے نزدیک بیآیت مطلقات مموسہ کے نفقہ عدت کے بیان میں ہے تو اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضارضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا قصور کیا کہ خفی ہونے کی وجہ سے انہوں نے متاع کا ترجہ نفقہ کیا۔ جس طرح اس سے پہلی آیت عدت وفات میں سب نے متاع کا ترجہ نفقہ ہی کیا ہے ، پیمغرض صاحب کی خوش جنبی ہے کہ انہوں نے اس پانچویں آیت کو بھی پہلی اور دوسری آیت سے متعلق کر دیا۔ اللہ تعالی ایسے نافہوں کی ہدایت فرمائے۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی ہمش العلوم گھوی ضلع مئو ۲۵ رشوال کا ھ

(٣١-٣٠) مسئله: كيافرمات بين علائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله يس كه

(۱) کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین متلد ذیل میں کہ کی مخف کی شادی میں مہر فاطی رکھی جائے توسکدرائے الوقت کے حساب سے اس کی قدر کیا ہے؟

(٢) كيابعدطلاق مقرركرده ميرمير فل عبدل بوسكاع؟ جواب كانتظر بحبوب على

العواب

(١) مبر فاطمى رائج الوقت وزن سے ٣٣ بحر ماشه، جا ندى تھى ،اس وقت جو قيمت حساب لگائے۔

(٢) مرش كى كوئى طےشدہ مقدارتين ب\_اس كا مطلب يہ ب كماس عورت كے فاعدان

مے حسن و جمال دس وسال وغیرہ میں اس کی جمعصر عورتوں کا جومبر بندھا ہوا ہے وہی مہراس کا ہوگا۔واللہ

تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمى ،خادم دارالا فماء دارالعلوم اشر فيدمبار كيوراعظم گذهه رصفر ٨٥ه الجواب يحيح عبدالرؤف مدرس دارالعلوم اشر فيدمبار كيوراعظم گذه

(٣٢) مسئله: كيافرماتي بي علائدوين ومفتيان شرع متين مسئلي في شي كم

ایگ خفس نے اپنے لڑے کا عقد کیا اور رسوم انجام نہیں دیے گئے یعنی لڑے کا پٹی زوجہ کے پاس
آمد ورفت موقوف رہا۔ تکاح کے تقریبا ایک سال بعد تمام رسوم کے ساتھ شادی انجام پائی۔ شادی لیخی
خلوت صححہ پائے جانے کے بعد ، دو ماہ بعد لڑے کی زوجہ کولڑکا پیدا ہوا۔ چونکہ لڑکی دوسرے خفس سے لعلق
رکھتی تھی۔ بریں بناء اب لڑکا بذات خود اور اس کے تمام لوگ والدین وغیرہ اس لڑکی کور کھنے کے لیے تیار
نہیں ہیں۔ لہذا برائے کرم یہ بتایا جائے کہ لڑکا طلاق دینے پرعنداللہ وعندالرسول مجرم قرار پائے گایا نہیں؟
اس موال کا مفصل جواب مرحمت فرما کیں۔ فقط والسلام

استقتى:مولوى عبدالمنان اصدتى سعدى بورج كنطع عمايها دالمرقوم ١٨ري الثانى ١٣٨١ه

الجواب

صورت مؤلم ملاق ويناجرم نيس ب، اورائر كى بعدطلاق ميركى حقدار بوكى فأوى عالم كيرى من ب: "المهر يساكد بالحد معان ثلاثة . المدخول والخلوة الصحيحة و موت احد

الزوجين"رواللدتعالي اعلم

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالافتاء دارالعلوم اشر فیدمبار کیوراعظم گڑھ ۱۸ری الثانی ۱۸س الجواب سیح عبدالروّف غفر لدیدرس اشر فیدمبارک پوراعظم گڑھ الجواب سیح عبدالعزیز عفی عندہ (۳۳) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ ش کہ ہندہ کی شادی تقریبالعمر چالیس سال کے عمر کے ساتھ وہوئی ۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ و عمر داگر ہندہ کو طلاق دے دے تو کیا وہ مہراور نان ونفقہ یانے کی مستحق ہوگی ؟۔ بینوا تو جروا

المستقتى كبيراشرفي مخلسليم يوره وارنى

الجواب

حضور المالي كے قرمایا كرتم كوم كارو پرنيس لے گا۔ كيونكه اگرتم اس پرالزام لگانے بيں ہے ہو تب بحی بیرم براس كامعاد ضدہے جوتم اس نفع اٹھا بھے ہو۔

بال عدت كا نفقه شرعاً شو هر پراس وقت واجب بوتا ب، جب وه شو هر كے پاس عدت گزار ب اورا كرعدت شو هر كے گر گزار نے سے افكار كرے تو شو هر پر شرعاً عدت كا خرج واجب بيس والله تعالى اعلم

(٣٣) مسئله: كيافرماتي بي علائد ين ومفتيان شرع متين مسئلية بل بين كه

چھرمات برس پہلے شادی ہوئی تھی ،اب طلاق ہوگئی ،لڑی کے مہر میں اختلاف پیدا ہو گیا ،لڑکی کے مہر میں اختلاف پیدا ہو گیا ،لڑکی کے والد کا کہنا ہے کہ پانچہو ایک روپیہ ہے والد کا کہنا ہے کہ پانچہو ایک روپیہ ہے والد کا کہنا ہے کہ پانچہو ایک روپیہ ہولوگ نکاح کیوفت موجود تھے آئیں بھی یا دنیں ہے۔اور کوئی معتبر کواہ بھی نہیں ہے اور دونوں فریق اپنے اپنے قول پرشم کھانے کو تیار ہیں ،الی مورت میں شرمی فیصلہ کیا ہے؟ جو تھم ہواس پر ممل کیا جائے۔ اسے قول پرشم کھانے کو تیار ہیں ،الی مورت میں شرمی فیصلہ کیا ہے؟ جو تھم ہواس پر ممل کیا جائے۔ اس مستفتی محمد عثمان انساری سیال ضلع بلیا

الجواب

صورت مستولد مل بيد يكها جائے كداس عورت كا مبرش كتنا بي يعنى اس عورت كے خاندان كى

اس جیسی عورت کا مہر لینی اس کی بہن پھو پھی ، پچا کی بٹی وغیرہ جوعر، جمال اور مال وغیرہ بس اس کے مشابہ ہوں ان کا مہر دیکھا جائے گا۔ اگر وہ پانچہو ایک اشرنی یا اس نے ذائد ہوتو عورت سے ہم کھلائی جائے کہ خدا کی ہم میرامہر پانچہو ایک رو پر نہیں بندھا تھا۔ ہم کھالی ہوتو شو ہر سے ہم کھلائی جائے کہ واللہ التقلیم جائے ۔ اور مہر شل اس سے کم ہولیتی پانچہو ایک رو پیدے کم ہوتو شو ہر سے ہم کھلائی جائے کہ واللہ التقلیم میں اس کو پانچہو ایک رو پیدے کم ہوتو شو ہر سے ہم کھلائی جائے کہ واللہ التقلیم میں اس کو پانچہو ایک اشرنی میں اپنے تکاح میں نہ لایا۔ شو ہر ہم کھالے تو عورت کو پانچہو ایک رو پیدولادیا جائے گا اور اگر مہر شل پانچہو ایک رو پنے نائد اور پانچہو ایک اشرنی سے کم ہو ۔ تو پہلے شو ہر سے ہم کھلائی جائے ہے ۔ وہ کھالے تو پھر عورت کے مرشل والیا جائے۔

تنويروور على راورروالحلى ريس من وان اختلفافى قدره حال قيام النكاح وكذا بعد الطلاق فالقول ممن شهد له مهر المثل بيمينه (در مختار: ٤ /٩٦١) والله تعالى اعلم عبد المنان اعظمى ، مش العلوم كموى متوالا ردى الاول ١٦٩١ه

(٣٧-٣٥) مسئله: كيافرماتے بي علائے دين ومفتيان شرع متين مسائل ذيل كے بارے مل ك

(۱) زیدی بیوی ہندہ مرگئ اور زیدنے اس کے مرنے کے قبل اس کا مہر اوانہیں کیا تھا۔ گر ہندہ کے انتقال کے بعد اب وہ اس کا شوہر زید اس کا مہر اوا کرتا چاہتا ہے، نیز ہندہ کے والدین کا کہنا ہے کہ ہندہ کے صرف ایک ہی وہ سالہ بچی ہے، لہذا اس کے نام سے بینک میں اس ماں کا مہر جمع کردوتا کہ اس کے آنے والی زعدگی میں کام آئے تو کیا ایسا کرنا زید کے لیے جائز ہے یانہیں؟

(۲) (بہار) کے پھوٹلف ضلعوں میں چند سلم کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، جن کمیٹیوں کا کہنا ہے کہا گر کسی جگہ کوئی مسلمان شادی کرنے کے بعدا پی بیوی کو کسی بنا پر طلاق دے دے گا تو اس مرد نہ کور کی دوبارہ شادی کسی مطلقہ عورت ہے ہی کرنی ہوگی ، کنواری لڑکی ہے دوبارہ بیاہ نہیں کرسکتا ، اور ایسا نہ کرنے پر ظلم وزیادتی سے کام لیاجا تا ہے ،صورت نہ کورہ میں ان کمیٹیوں کا ایسافعل وجود میں لا ٹا ازروئے شرع جا تزہے یانہیں ؟ قرآن وجدیث کے مطابق مسلم طل فرما کیں۔

المستفتى حافظ غلامر بانى رضوى كريدمول مدرسر بيدعائ رسول آمدارى بوساكر بالى شلع بليا

الجواب

(۱) صورت مستولہ میں مہر کی کل رقم ہندہ کا تر کہ ہے جس میں ہندہ کے ماں باپ لڑکی اور شوہر سب حصہ دار جیں، ماں باپ تو اس بات پر راضی جیں کہ وہ رقم ہندہ کی چکی کے نام جمع کراوی جائے ہندہ کا شوہر (زید) بھی اپنا حصد جو چوتھائی ہوتا ہے ہندہ کی چی کودینا جا ہے توکل رقم اس کے نام بینک میں جع کر سکتے ہیں، ورندزید اپنا حصد وضع کر کے بقید رقم جع کردے مہرادا ہوجائے گا۔

(۲) گول مول سوال کا جواب نہیں ہوتا ، آج کل شوہر عمو ما عورتوں پر بہت زیادتی کرتے ہیں اس کے حقوق اوانہیں کرتے ہیں ۔ اور کوئی خبرتیں اس کے حقوق اوانہیں کرتے ۔ اس کو معلقہ کی طرح ماں باپ کے یہاں چھوڑ دیتے ہیں ۔ اور کوئی خبرتیں لیتے ، طلاق دیتے نہیں تو خرج اور مہر نہیں دیتے ۔ جبیز کا سما مان نہیں والی کرتے وغیرہ وغیرہ ، ایسے لوگوں کوان کے ایسے ظلم سے باز رکھنے کے لیے اگر ریکھیٹیاں ان کا معاشرتی با نیکاٹ کرتی ہیں جس میں دوسری شادی سے روکنا بھی شامل ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

حديث شريف يل عنمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده \_

(مشكاة:باب الامر بالمعروف:٢٠٠/٢)

ناجا زنبات كوباتهوكى طاقت بروكاجائي

اور شوہر کی طرف سے کوئی زیادتی شہو۔ بلکہ عورت ہی بدمعاش ہواور ناشز ہ ہوتو شوہر کے ساتھ سے کم متنا ہوتا میں متا سم قتم کی زیادتی ناجائز ومنع ہے، جا ہے کوئی شخص کر سے یا کوئی کمیٹی۔

قرآن شريف من ب: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِنْمِ وَالْعُدُوَانِ ﴾ [المائدة: ٢] والله تعالى اللم

عبدالمتان اعظمي بشس العلوم كحوى مئوه مرجمادي الاولى ١٣١٣ه

(٣٤) مسئله: كيافرماتے بي علمائے دين ومفتيان شرع متين مئليذيل كے بارے ش ك

زید کی شادی ہندہ ہے ہوئی، ہندہ کیطن ہے ایک لڑکا پیدا ہوا عمر، اور ہندہ انقال کرگئی تو پھر
زید فاطمہ ہے نکاح کیا اور فاطمہ لڑکی عبدالستار کی اورعبدالستار میاں کا پتاایک سگا بھائی عبدالشکور میاں اپنی
لڑک کا نکاح زید کے اس لڑکے ہے کردیا جو ہندہ کیطن ہے ہے۔ ایک صورت میں ایک مولوی خالد
حسین صاحب کا کہنا ہے کہ رشتہ میں خالہ ہوئی لہذا نکاح درست نہیں تو حضورے گذارش ہے کہ شریعت
محمد میکا کیا قانون ہے تعصیلی قانون ذکر کریں۔

المستقتى عليم الدين خادم مدرسهم بيعزيز العلوم فدعد ليدكلان كرهوار درهلع بإمول بهار

الجواب

آپ کے مولوی صاحب بہت دور کی کوڑی لائے اور حلال کو ترام بنادیا۔ صورت مستولہ میں عمر اللہ کے مرکب میں اللہ کی سے ہوگئی، شرعاً اس میں پچھ ترج نہیں۔ اولا فاطمہ عمر کی سوتیلی ماں

(25/102)

فناوی بر العلوم جلدووم ( کتاب الکاح ) ہے۔ سوتیلی ماں کا بھم حقیقی ماں کا نہیں۔ ٹانیا عبدالشکور کی لڑک فاطمہ کی حقیقی بہن نہیں۔ رشتہ کی بہن فرید مر ك خاله بهى تبيس موئى اعلى حضرت فرماتے بين:

سوتیلی مال کی مال اس کی بیشی اوراس کی بہن سب حلال ہیں۔ ( فناوی رضوبہ جلد پنجم ص ۱۰۸) الغرض تكاح ندكوره في السوال حلال ب\_اور جابل آدى كوب علم كے فتوى دينا حرام ب\_وجو تعالى اعلم عبدالمنان اعظمى، بمس العلوم كهوى مؤ وارزوالقعده ١٣١٥ ه

## جهيزكابيان

(1) مسئله: كيافرمات بي على وين ومفتيان شرع متين اس مسئله ش كه

زید کی ہندہ سے شادی ہوئی ،اور ہندہ دو تین مرتبہ اپنے سسرال کئی پھر ہندہ اپنے میکے ٹی چھے دنوں کے لیے سکونت پزیر تھی کہ اچا تک میکے میں آگ سے جل کروفات کر مخی ۔ یاکسی میکے والے نے جلا ڈالا۔ یا خود ہی غصہ میں آگ لگا کرجل تی مسئلہ طلب بیہ کہ جوہ عدہ کے میکے والے نے زیال ہندہ ے شادی کے وقت جیز دیا، وہ ہندہ کے میکے والے کوزیدوالی کردے یا نہیں؟ اوراس کے علاوہ کی میکے کے دیتے ہوئے سامان میں اور ہندہ کا جوم پر تھا اسکو کس طرح ادا کریں ، میکے والوں کودے دیں یاز کہ میں شامل کر کے در ٹاء میں تقسیم کردیں!اور زیدنے اپنی بیوی (ہندہ) کو پچھڑ پورات بہننے کے لیے داِتھا اب چونکہ ہندہ مع زیورات کے میکے میں تھی اور حادثہ میں موت واقع ہونے کے سبب سسرال کے دبے ہوئے تمام سامان ہندہ کے میکے میں رہ کئی،لہذابات بیہ ہے کہ کیا زیداہیے دیے سامان وغیرہ کوسم ل سے عاصل كرسكتاب يانبين بينواتوجروا

المستقتى محمافضل كريم الدين كلوى اعظم كره اارشوال المكرم ٢٠٠١ه يروزير

اڑکی کو جہز میں والدین کی طرف سے جو کچھ دیا جاتا ہے اس کے بارے میں یہال کارواج میں ے کاس کی ما لک الرکی ہاورای کے مطابق شریعت کا عم بھی ہے۔ در مقارض ہے:

ولو دفعت في تحهيز ها لابنتها اشياء من امتعة الاب بحضرته وعلم وكان ساكتا\_ زفت الى الزوج فليس للاب ان يسترد ذلك من ابنته لحريان العرف به \_

(كتاب النكاح:مطلب في دعى الاب ان الحهاز عارية: ٢٣١/٤) ہاں والدنے جہز دیے وقت می تشریح کردی ہو کہ میں اس کو عاربید بتا ہوں، تب اُڑا اس کی ما لک نہ ہوگی اور جس صورت میں لڑکی ما لک ہو، اس کی وفات کے بعد مہر کی طرح جیز کی چزیں بھی میراث قرار دی جائیں گی اور حسب حساب وار ثوں میں تقسیم ہوگئی۔

شوہر جوزیورعورت کو بہننے کے لیے دیتاہے، اس میں یہاں کا عرف بی ہے کہ مالک نہیں بنا تاہے،صرف عاربیۃ دیتاہے تو شرعاً بھی اس کا بھی تھم ہوگا کہ شوہر کی ملک ہے اورعورت کے مرنے کے بعداس میں ورافت جاری نہ ہوگی، دہ شوہر کارہے گا۔ فقاوی رضوبیہ

والا ماصرح فیه حلاف ذلك العرف . ترجمه: بان والول في اگرعام رواج كے ظلاف تصريح كى كديس في اگر عام رواج كے ظلاف تصريح كى كديس في كامير مامان عاريت ويا اس بي وراشت جارى ندموگى ـ

(٢) مسئله: كيافرمات بي علائدوين ومفتيان شرع متين مسئلة ولي مين كه

زیدنے آئے سے تقریبا چھسال قبل اپنی دو بیٹی کی شادی کرائی۔ درانحالیہ کہ اس وقت اس کی تخواہ ایک بزار رو ہیٹی کی شادی کرائی۔ درانحالیہ کہ اس وقت اس کی تخواہ ایک بزار رو ہیٹی کی شادی کرا ایک بزرار دو ہیٹی ادر سامان ضروریات سے سے اور اب زید پھراپی چھوٹی اور آخری بیٹی کی شادی کرا رہا ہے۔ تو ان دونوں کے بہنیت اس کوزئدگی کے اکثر سامان مثلا صوفہ، پٹک، ڈرائنگ، جمیل، کری، کولر اور سیجھے سے دھستی کرد ہائے۔ جب کہ زید کی تخواہ فی الوفت چدرہ سورو ہے ہے اور سامان مبلا ہیں۔ تو کیا اس طرح کی کی اور زیادتی کرنا جائز ہے؟ جب کہ شیوں برابر کا درجہ رکھتی ہیں۔ جینوا تو جروا اس طرح کی کی اور زیادتی کرنا جائز ہے؟ جب کہ شیوں برابر کا درجہ رکھتی ہیں۔ جینوا تو جروا استفتی جمہ نہال الدین خان چھاونی رتن پورہ گھوی مئو

الجواب

عالم كرى من بولووهب رجل شياً لاولاده في الصحة واراد تفضيل البعض على البعض على البعض في ذلك - روى عن ابى حنيفة رحمة الله تعالى عليه انه لا باس به اذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين و ان كانا سواء يكره - روى المعلى عن ابى يوسف رحمة الله تعالى عليه انه لا بأس به اذا لم يقصد به الا ضرار وان قصد به الاضرار سوى بينهم يعطى الابنة مثل ما يعطى للابن وعليه الفتوى، هكذا في فتاوى قاضى خان،

(عالم كيرى جلدم بصرام)

کوئی آدمی اپنی صحت و تندری کے حالت میں اپنی اولا دکو کچھ ببد کرنا چاہتا ہے اور ارادہ بیہ کہ کہ کا کوئی آدمی کوزا کد۔ امام اعظم رحمة اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر زیادہ وینے کی وجہ سے دینی

فنیات ہوتو کوئی حرج نہیں۔(لینی جس کوزیادہ دے رہاہے) وہ عالم دین ہے یا دیندار۔اوراحکام ادا اوراحکام ادا اور احکام ادا کا حرا کر جس کوئی حربی کی اور دیا ہے۔ اور احکام ادا کی حربی کی اور بیٹی کی تفریق کی حربی کردہ ہے۔ حضرت قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں: جم کی کم دو ہے۔ حضرت قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں: جم کی کم دے دیر ہے۔ اس کو ضرر پہنچانے کی نیت نہیں تو کوئی حربے نہیں۔اورا کر کمی کو نقصان پہنچانے کی خرض کے دے دہا ہے۔ تو ایسانہ کرے سب کو برابردے۔اعلی حضرت مولانا امام احمد رضا خال فرماتے ہیں:

دونوں صورتوں میں کوئی تضاداور اختلاف نہیں۔ مقاصداور معنی کے لحاظ ہے دونوں تولول کا مرادایک ہی ہے۔ کہ خاط ہے دونوں تولول کا مرادایک ہی ہے۔ کیونکہ کم ملنے والے کو ضررتو ہر حال میں پہو نچے گا۔ نیت ضرر پہنچانے کی ہوا نہیں۔ لیکن کی وبیثی کے جائز و کروہ ہونے کا دارو مدار ضرر پرنہیں۔ اراد و اضرار پر ہے۔ توجب کسی کے فتل وی کے خیال سے اس کوزا کد دیا۔

توبیدواضح ہوگیا کہ اس صورت میں ارادہ اضرار نہیں۔ تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ برسراکا ایجانی پہلوہے جس کا بیان امام اعظم کے قول میں ہے۔ اور امام قاضی ابو پوسف رحمۃ اللہ تعالی طبرنے مسئلہ کاسلبی پہلومیان کیا کہ ضرر پہنچانے کی نہیت ہوتو کی بیشی شع ہے اور سب کے ساتھ مساوات کا گم۔ ساس طرح استاذ اور شاگر دوونوں نے باری باری ایک مسئلہ کے دونوں پہلوکوؤکر کیا۔

یہاں اس اعتراض کی جگرفیں کہ جب کم پانے والے کودونوں صورت بی نقصان پہو بچا۔ تو
اس کا لحاظ نہ کرنا۔ اور ممانعت کے تم کے لیے نقصان پہنچانے کے ادادہ کی شرط کہاں کا انصاف ہاں کا
جواب یہ ہے کہ ہرانسان کو اپنی صحت وزندگی بیں اپنی مرضی کے موافق اپنے مال بیں تصرف کا حق الل
ہے۔ وہ جس کے ہاتھ چاہا پنی کل پوٹی با کم ادفر وخت کر دے۔ کی کے وارث کو اس سے دو کئے کا آت الل
اور جس کو چاہے اپنی کل پوٹی بلا معاوضہ پخش دے اور موہوب لداس پر قبضہ کرلے۔ تو وہ چیز موہوب لدی
ہوگئی۔ اس پر کی کو اعتراض کا حق نہیں۔ انسان کاس قبضہ واحقیار وتصرف کو دیکھتے ہوئے اگر واپنے دو
ہوگئی۔ اس پر کی گواعتراض کا حق نہیں۔ انسان کاس قبضہ واحقیار وتصرف کو دیکھتے ہوئے اگر واپنے دو
کی میٹی کا معالمہ کرلے۔ تو اے باجائز و ممنوع نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے وہی کیا جس کو النیاد
کرنے کی اس کو قد درت حاصل ہے۔ البتراس نے تصرف کے ساتھ ساتھ کی کو اپنے اس قبل سے نہا کہ نہی اللہ کی نیت نے شامل ہو کرا سے برا کر دیا۔ تو مداد کا زیت بر برہوا۔ پس صورت مستولہ میں یہ و کھنا ہے کہ پہلی دوائر کیوں کو جیز کم وینے میں والد کی نیت الکہ غرر رہان میں چھسال کا فاصلہ ہے۔ گاہر کہا کہ کو زیادہ جیز دیتا ، گرموجودہ صورت میں جب کہ درمیان میں چھسال کا فاصلہ ہے۔ گاہر کہا ہے کہ ایک ویکونیادہ جس کہ درمیان میں چھسال کا فاصلہ ہے۔ گاہر کہا ہے کہ ایک کونیادہ جیز دیتا ، گرموجودہ صورت میں جب کہ درمیان میں چھسال کا فاصلہ ہے۔ گاہر کہا ہے کہ

اس وقت استنے ہی جیز کا رواج رہا ہوگا۔اور اب دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں میں بھی زیادہ جیز کا رواج ہوگیا ہے یا وقت گذرنے کی وجہ سے چیز وں کے دام میں بھی کی بیشی ہوگئی۔اس میں والد کی بدینتی کا کوئی دخل نہیں۔والدین تواپی کی بھی بگی کے جیز میں بحر پورحوصلہ سے کام لیتے ہیں۔

آج کل جیزی تیاری می کواپریٹیوسٹم بھی چل گیا ہے۔ کہ کوئی رشتہ دار مثلا صوفہ سیٹ کا ذمہ الے لیتا ہے، کوئی کو کرکا، اور کوئی دوسری چیز ول کا، اس طرح ایک غریب الرکی کا جیز بھی امیر ول کا سا ہوجاتا ہے۔ اگر صورت مسئولہ میں بھی اس تم کی المداد باجمی کا مظاہرہ ہوا ہوتو باپ کا کیا تصور ہے؟

الخفراس معاملہ میں باب کوبھی سوچنا جا ہے اگر اس نے واقعۃ بلادینی استحقاق کے صرف بدی بچوں کونتصان پہنچانے کی نیت سے ایسا کیا ہوتو تھم گذر چکا کہ اس کو پہلی بچوں کوبھی ان کی کی کے سلسلہ میں مطمئن کرنا جا ہے۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمي بثس العلوم كلوى بنبلع مؤ كم صفر المظفر ١٣٢٣ ه

(٣) مسئله: كيافرماتي بي علائ كرام ومفتيان عظام مندرجية لل متله يس كه

زیدنے چندنا مساعد حالات اور از دوائی زندگی کے ناخوشگواری اپنی ہوی کے فیرا خلاقی و فیر شرع ترکتوں کی بنا پردوطلاق دے دیا، فدکورہ ہوی ایک پی کی ماں ہا اور اس پی کی پیدائش زید کی سرا لیس ہوئی ہے، اس کی عمر تقریباً گیارہ ماہ کی ہے، لبذا جو اب طلب امریہ ہے کہ ذید کے ذمہ مہروین کے کے علاوہ فدکورہ ہوی کے کیا کیا تی شرق ہوتے ہیں اور پی کی پرورش اور اس کے باپ کے یہاں لانے کی مدت کے متعلق شری تھم کیا ہے۔

الجواب

جيزى تمام وكمال عورت ما لك ب،اس ليطلاق ك بعد بوراكا بورااس والس كرما موكار شاى ش ب : كل احد يعلم ان المجها ز ملك المرأة و انه اذا طلقها تا عذه كله ،، (٢٣٨/١)

طلاق کی صورت میں مبر کے ساتھ ساتھ عورت کاخر چہ بھی شوہر پرواجب ہوتا ہے۔قاضی خال میں ہے۔" لان المعتدة تستحق نفقة العدة،، بال عدت میں عورت کوشوہر کے گھر رہنا ہوگا اگر روکتے کے باوجود چلی می اوعدت کا نفقہ ساقط ہوجائے گا۔

عالم كرى شب ، المعتدة اذاكانت لا يلزم بيت العدة بل تسكن زمانا وتبرز زما نا لا تستحق النفقة ،، (فصل في نفقة المعتدة: ٦٦٣/١)

نفقه کی مقدارز مانه حال کے مطابق دین دارمسلمان خج مقرر کریں دونوں مالدار ہوں تو مالدالدا جیسااور کوئی ایک مالداراور دوسراغریب ہوتو متوسط تنم کا۔

شاى شرى من من الله قد واعملى وجو ب نفقة المو سرين اذا كا نا مو سرين واذا كان احد هما مو سرا والآ حر معسرا تحب نفقة الو سط» (٢٢٦/٥)

بیکی کاحق برورش مال کواور مال برورش کی الل شرموتونا فی کرے۔ورمختارش ہے "الحضانة تثبت للام و لام الام ،، (باب الحضانة: ٥/٣٠٢)

الركي مين يرورش كى مت أوسال ب، اى مين به "الام والحدة احق بها حتى تشهى وقدر بتسع وبه يفتى "(باب الحضانة: ١٦/٥)

ر ورش كرف والى عورت بكى كى يرورش كامعاوضهاس كودوده بلاف كى اجرت اور بكى كافر بدخو راك اورلباس مجى وصول كرسمتى ب،اى يس ب: هي تستحق احرة الحضانة اذا لم تكن منكو حة و لا معتدة لابيه "

اُورشابی میں ہے: یجب علی الاب ثلثة اجر ة الرضاع واحرة الحضائة و نفقة الملا - اوراس كے مقرر كرنے كاطريقة بھی وہی ہے جواو پر قد كور ہوا۔ واللہ تعالی اعلم عبدالمثان اعظمی مش العلوم كھوى

(m) مسئله: كيافرمات بي علائ وين ومفتيان شرع متين ال مسئله كي بار عين كر

زید نے اپنی بیوی ہندہ کوطلاق دے دیا ہے۔ ہندہ کی طرف سے دین مہر وافرا جات متن اور چہز سامان کی واپسی کا مطالبہ ہے تو دریا فت طلب امر بیہ ہے کہ افرا جات عدت کتنا دیا جائے ادر امان کی واپسی کا مطالبہ ہے تو دریا فت طلب امر بیہ ہے کہ افرا جات عدت کتنا دیا جائے ادر امان جہز میں کچھ تو ہندہ نے اپنے واپس سے ہاتھوں سے دشتہ داروں میں تقسیم کر دیا ہے، بقیہ کو کہ مصرف کی چیز ایا وجود ہیں، زید کی طرف سے زیورات ہندہ کو چڑھائے گئے تھے یا ہندہ کے باپ نے جو نقدر قم سامان تیز کے ساتھ دی تھی ،اس کا کیا تھم ہے؟ از راہ کرم شرق تھم سے نوازیں۔

مستفیق عنا مال کے اور اس میں ضاح دیں میں کا تیاں دور کے مصرف کے مصرف کے میں میں کہ مصرف کے مصرف کے دور کا میں کہ دور کا تھی دور کا دور کا تھی کا میں کہ کا تھی دور کی مصرف کے دور کا تھی کی دور کا تھی کے دور کا تھی کا کہ کا تھی کا کہ کا تھی کا تھی کی کا تھی کا تھی کے دور کی کھی کا تھی کی کا تھی کیا گئی کی کا تھی کیا گئی کی کا تھی کی کھی کی کے دور کا تھی کا تھی کا تھی کا تھی کا تھی کی کھی کی کیا گئی کی کی کا تھی کا تھی کی کا تھی کی کھی کی کی کا تھی کی کھی کے دور کا تھی کا تھی کے دور کی کے دور کی کا تھی کا تھی کا تھی کی کے دور کا تھی کا تھی کیا گئی کی کا تھی کر کا تھی کا تھی کا تھی کی کھی کی کی کی کی کرنے کی کی کی کی کی کھی کی کی کرنے کی کی کی کرنے کی کے دور کی کی کرنے کی کی کے دور کی کی کرنے کی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے

المستفتى عظمت الدساكن اس لام بور كموى ضلع مؤد ١٨م راكتوبرهم

جہز میں جونقدرقم وی ہویا سامان واسباب کل کاکل عورت کی ملک ہے۔طلاق کے بعرب کی والیسی ضروری ہے۔ورمخارش ہے: "کل واحد بعلم ان السجها زللمراً ، تا حذه کله واللاتت يورث عنها" (باب النفقة: ٥ /٢٣٨) بال جوسامان عورت نے خود کی کودیدیا ہویا استعمال کی ابسے

ضائع ہوگیا ہواس کا تا وان شوہر رئیس ، مہر جتنا مقرر ہوا تھا شوہر کو دینالا زم ہے۔ قرآن شریف میں ہے:

﴿ وَاتُوا النَّسَاءَ صَدُفَا تِهِنَّ نِهُ لَهُ ﴾ [النساء: ٤] عورتوں کا مہر خوش دلی ہو وہ عدت کے نفتہ کی مقدار معین نہیں ، زمانہ کے اختلاف ہے اس میں کی بیشی ہوگی ، چند دیندار مسلمان زمانہ کے لحاظ ہے جو خرج مقرد کریں وہ اواکیا جائے۔ شوہر کی طرف سے جوزیور دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں عرف عام کی ہے کہ وہ عاریة ویا جاتا ہے اگر زید نے بھی ایسا کیا ہوتو وہ زیوروا پس لے سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعظم عبد النان اعظمی بش العلوم کھوی سے جادیا لاخری اس الھے

(٥-٩) مسئله: كيافرمات بي علائ وين ومفتيان شرع متين مسائل ويل كيار ييس كه

(۱) زید بن بحرکوا پی بیوی زاہدہ خاتون بنت عمان سے شادی کے ہوئے چارسال کا وقفہ ہوا، زید تقریبا سال بحرا پی بی بی کے حقوق کی وہی ذمدداری سمجھا، پھراس کے بعد ۲ سال سے اپنی بیوی سے کوئی خاص تعلق بیس رکھتا ہے ، خلوۃ سمجھے کا اور زیدا پی بیوی سے اس کے چھوڑ نے بیخی طلاق کا بھی ذکر کر چکااور طلاق کے وقت زید کسی کے کہنے پراپنی بیوی سے بوچھا کہ بیس مہرکی طاقت نہیں رکھتا ہوں اور مہر دین نہیں دلیات کے وقت زید کسی کے کہنے پراپنی بیوی سے بوچھا کہ بیس مہرکی طاقت نہیں رکھتا ہوں اور مہر دین نہیں دے پاکس گا، تو اس کی بی نی زاہدہ بنت عمان نے تھا آ کرکہا کہ آ دھی دیجئے گا، تو زید بین بحر نے طلاق دے دی تو نہیں ؟ صاف صاف تحریفر ما کیں۔ دی اتو زید کے دی تو ریز ما کیں۔

(٢) زیدین بکر کی بوی زاہدہ خاتون کے باپ عثان نے جہزی ایک گائے دیا اور چارسال شن گائے نے دو بچ بھی دیئے اب زاہدہ خاتون کے شوہر نے طلاق دے دیا تو زاہدہ بنت عثان اپنی جیز والی گائے اور دو بچوں کوساتھ میکے لے جاسکتی یائیس ؟ تحریر قرمائیں۔

(٣) زيد كے باپ نے اس كے خسر عثمان سے جيزوالى سائكل و كھڑى كاروپيده ٢٠٠٠ دو ہزار نقد شادى كے موقعہ پرائى مجولت كے ليے ما نگا تھا تو زاہدہ كے طلاق كے بحد شوہر ياشو ہركے باپ سے سائكل كھڑى كا نقد دو ہزار روپئے ليكتی ہے يائيس؟ صاف صافتح رفر مائيں۔

(٣) زیدین بکرنے اپنی بی بی زاہدہ خاتون بنت عثان کو مجمع عام میں طلاق دے دیا اور مہر دین وعدت کا خرج و جیز نفذی والا روپید ریتا پڑا تو زیداور بکر دونوں کہددیے ہیں کہ طلاق تو زبردی لیے ہیں تو زیدیا اس کے باپ بکر کا بیکم اکیسا ہے؟ اس میں شریعت کا کیا تھم ہے تحریر فرمائیں۔

(۵) زیدین بکرکواپی بی بی زاہدہ کے طلاق کے بعد جب مبردین وعدت کاخرج اور جیزوالا نقذی روپیددینا پڑا تو گاؤں کے پھیآ دی ہے لماجواس کے طلاق کے وقت موجود بیس تھے، ان لوگوں نے جوطلاق کے وقت موجود تھے، ان سے بلا پوچھے مجھے زید کے الٹا پلٹا کہنے پرزید کا ساتھ وے رہے ہیں کہ زاہدہ بنت عثمان کومبردین وعدت کاخرج ونفذی والاسائیل وگھڑی کاروپیدو ہزار نہ دینا پڑے ان سب کیلے شریعت کا کیا تھ ہے؟ تحریفر مائیں۔

کیلیے شریعت کا کیا تھم ہے؟ تحریفر مائیں۔

استفتی محموزیز انصاری من بدھولی

الحواب

صورت مستولہ میں زیدنے جب اپنی عورت کوطلاق دے دی ،خواہ زیردی شوہرے طلاق کے الفاظ کہلائے گئے ہوں، طلاق واقع ہوگئے۔ ہدایہ میں ہے: طلاق المحره واقع۔

اور سائل کے بیان سے بیظاہر ہے کہ حورت شوہر کے اوائے دین کی مجبوری ظاہر کرنے پر نصف مہر لینے پر بی رضا مند ہوگئ تھی ،اس کوشوہر کی طرف سے جیز میں کہا جائے گا۔

پی صورت مسئولہ میں بعد طلاق شوہر پر حورت کا نصف مہر اور عدت کا خرچہ اور جیز کا کھل ماہان (علاوہ اس کے جو استعال اور برہنے میں ضائع ہوگیا) نقذ دو ہزار روپے اور گائے مع ان بچوں کے جس کا اضافہ زید کے یہاں ہوا۔ واجب ہے اگر شوہر یوں نہ دے تو زاہدہ خاتون کچبری میں تالش کر کے اسے دصول کر کتی ہے اور جولوگ ذید کا تا جائز ساتھ دیں جم م اور گنبگار ہیں۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظی ، بھس العلوم کھوی متو سس رصفر المظفر کا مااھ

(۱۰) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین متلد قبل کے بارے میں کہ

آ قاب عالم محلّه فیروز پورموضع چیت بواگا وَل ضلع بلیانے اپنی بین کی شادی ایک فیرمقلدو ہائی سے کردیا، یہ جانے ہوئے کہ وہ ایک فیرمقلدو ہائی ہے تو کیا آ قاب عالم کی بین کا تکاح شرعاً درست ہوا؟۔اوراس فیرمقلدو ہائی نطفہ سے جواولا دبیدا ہوگی اس سے متعلق احکام شرعی کیا ہوں گے؟

نیز آفاب عالم پر کیا شری احکام نافذ ہوں مے اوران کے ساتھ کس طرح کا برتا و کیا جائے گا؟ کونکہ آفاب عالم کا کہنا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں، لہذا نکاح بالکل ہوسکتا ہے۔ بالتفصیل شریعت مطہرہ کی روشی میں جواب مرحت فرما کیں۔ استفتی جمرشا ہد سین قاوری، اعجاز بکڈ پونمبرا ذکر بااسٹریٹ کلکہ 20

الجواب

اعلى حضرت مولانا احدرضا خال صاحب رحمة الله تعالى عليه في قاوى رضويه جلوبيجم من أيك رساله " اذالة السعار بحسجر الكرائم عن كلاب النار "كلهاساس كاخلاصه يه كفيرمقلدين سه تكاح يا توشرعاً باطل وزنا بريامنوع وكناه به يهى اس كتمام موالات كاجواب به تفصيل كيلي آب فدكوره بالاكتاب ملاحظه كرين والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمى بكس العلوم كحوى مؤحم كم ريح الاول ١٣١٥ ه

(۱۱) مسئلہ: کیا قرماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ فیل کے بارے ش کرشادی کے موقع یا شادی کے بعد جو کپڑے یا اور کوئی سامان مثلا گھڑی وغیرہ لڑکی والے لڑکے کو یا لڑکے والے لڑک کو دیتے ہیں یا وہ کوئی سامان دلہن کو دیتے ہیں یا وہ لڑکی کو دیتے ہیں یا وہ سامان دلہن کو دیتے ہیں یا وہ سامان جولڑکی اور لڑکے دونوں کے استعمال کے لیے دیتے جاتے ہیں، جیسے پلٹک بستر وغیرہ بعد طلاق ایسے کپڑوں گھڑی نفقر رو ہے زیورات پلٹک وبستر وغیرہ کے بارے ش شرعاً کیا تھم ہے۔ ایسے کپڑوں گھڑی نفقر رو ہے زیورات پلٹک وبستر وغیرہ کے بارے ش شرعاً کیا تھم ہے۔ استفتی محرمین قادری، مقام و پوسٹ ادری ضلع مو یو ہی مور وراار ارپر بل ۱۹۹۳ء

الجواب

الفاظ بدل کرسوال کرنے ہے مسئلہ نہیں بداتا ،ان امور میں تھم شرع کا مدار عرف پر ہے جیسا عرف ہو ملکیت کا فیصلہ ای حساب ہے ہوگا ،شادی کے موقع پرلڑی کے والدین جو پچھ دیے ہیں ، اس کو عرف عام میں جہیز کہتے ہیں اور اس کے بارے میں عرف بھی ہے کہ وہ لڑکی کی ملکیت ہے ، طلاق ہوتو لڑکی کو والیس کے گا اورلڑکی کا انتقال ہوتو میراث قرار دیا جائے گا۔

اعلى حضرت قاوى رضويه يم تحرير قرماتي بين: وه مال تمام وكمال خاص ملك عورت بودمرك كاس من كي حي تنبيل في ردال محتار: "كل احد يعلم ان الجهاز ملك المرأة وانه اذاطلقها تاحذه كله واذا مات يورث عنها"

ہاں برتے اور استعال کرنے میں جو چیز ضائع ہوگئی یا اس کا تقصان ہوا، اس کا کوئی تا وال فیل اور کیٹر او غیرہ ویے ہیں، وہ بھی بطور عاریت ہوتا ہے، لڑکی اس کی ماکٹ نیس ہوتی ، ہاں جن خاص صور توں میں طرفین میں ہے کوئی تصریح کردے کہ میں نے اس کا مالک لاکے یالڑکی کو بنایا تو قضہ کے بعد وہ اس کا ہوگا اور جدائی کے وقت واپس فیل ہوگا یا کہیں عرف ہی ایسا ہو ہے بعض علاقوں میں سنا گیا کہ ذکاح ہے کہلے طرفین ہے ایک دوسرے کو جو دیا جاتا ہے ، بطور تملیک ہوتا ہے ، واپس فیس لیا جاتا تو اس کے بارے میں شرعی تھم بھی وہی ہوگا کہ جس کو دیا وہ مالک ہوگیا۔ واللہ تو الی فیس فیس میں انعام کھوی میں موگا کہ جس کو دیا وہ مالک ہوگیا۔ واللہ تو الی اللہ ہوگیا۔ واللہ تو الی الی اللہ ہوگیا۔ واللہ تو الی اللہ ہوگیا۔ واللہ تو الی اللہ ہوگیا۔ واللہ تو اللہ ہوگیا۔ واللہ تو اللہ ہوگیا۔ واللہ ہو

## محرمات كابيان

(۱) مسئله: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شروع متین مسئلہ ایل میں کہ زید و کر دونوں سکے بھائی ہیں، زید بردااور کرچھوٹا ہے، کرکا انتقال ہو کیا اور زید کی بیوی کا بھی انقال ہوگیا۔اب زید جاہتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی سے نکاح کرے تو کیا زید کا نکاح کرنا صورت مسئولہ میں جائز ہے؟ برائے کرم قرآن وصدیث کی روثنی میں مال جواب عنایت فرمائیں۔ بیٹوا

المستقتى : مولوى عبدالقا در ،مقام كاروثا نو پوسٹ بلياضلع كريڈيم بهار بمورخة ارفروري ١٩٨٧ء

الجواب

صورت مسئولہ میں زیدائے جھوٹے بھائی کی بیوی سے عدت وفات گذرنے کے بعد ضرور نکاح کرسکتاہے۔

قرآن پاكى من : ﴿ وَأَحِلَ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبَتَغُوا بِأَمُو الِكُم مُحُصِيبُنَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ [النساء: ٢٤] عدت وفات جارماه وس ون بـوالله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمي بمس العلوم كحوى اعظم كرهد مرجمادي الاخرى ٢٠٠١٥

(٣/٢) مسئله: كيافرماتے بين علائے دين مفتيان شرع متين مسائل ويل مين ك

(۱) ایک شخص رات میں اپنی بیوی کو جگانے کے لیے اٹھا اور خلطی سے اپنی اٹر کی پر ہاتھ رکھ دیا ایا ساس پر اور بیوی سمجھ کر شہوت کے ساتھ اس پر ہاتھ رکھا تب وہ عورت جواس کی بیوی ہے، وہ اس کے تکاح میں رہی یا تکاح سے تکل گئی؟

(۲) ایک محض نے اپنی سوتیلی مال پر بدنیتی سے ہاتھ رکھا تواس صورت میں وہ عورت اپنے شوہر کے نکاح میں دہ علی اپنیس؟ براہ کرم قرآن وحدیث کی روشنی میں مدلل جواب عنایت فرما کیں۔فقط استعقی عبدالرب رضوی،مقام برواڈ بہد پوسٹ کیٹواری شلع کریڈید (بہار) ۲۵ رفروری ۱۹۸۱ء

الجواب

دونوں مسكوں ميں ده عور تيں اپ شوہر پرحرام ہو كئيں، اگر شہوت سے چھوتے وقت اتا مونا كيرُ احاكل ندر با ہوجس سے گرى ندمحسوں ہو، مياں بيوى دونوں پر واجب ہے كدوہ فكاح فيح كرديں ياشو ہر كم كريس نے عورت كوالگ كرديا ،اس كے بغير فكاح فتم ندہ وگا، محبت اس سے ضرور حرام رہے كى دور مخار ميں ہے: بحرمة المصاهرة لاير تفع النكاح و لا يعدوز لها التزوج بآخر الا بعد المتاركة و انقضاء العدة \_

حرمت مصاہرت سے نکاح خود بخو دختم نہیں ہوتا، جب تک کدوہ دونوں ختم ندکریں، نکاح ختم کرنے کے بعد عورت کوعدت گذارنی ہوگی۔واللہ تعالی اعلم

#### عبدالمنان اعظمي بشس العلوم كلوى اعظم كژه

(m) مسئله: كيافرماتي بين علائدوين ومفتيان شرع متين اس مسئله بس ك

ایک فض بغیر نکاح کے ہوئے۔ تین سال سے ایک ورت کو بیوی کی شکل میں رکھتا ہے جس کے طن سے دو بیج بھی ہوئے ہیں ، عورت کی شادی پہلے کہیں ہوئی تھی پہلے والا شو ہر طلاق نہیں دیا ہے اور شدوہ طلاق دے در ہا ہے۔ اور نہ وہ طلاق دے گا ، ایسے حالات میں جس نے بغیر نکاح کئے ہوئے بیوی کور کھا ہے ، وہ فخض کے بارے میں غرب اسلام کیا کہتا ہے اور وہ فخض کیا کرے ، جواب عمتا یت فرما کیں عین فوازش ہوگی۔

الجواب

دوسرے کی بیوی کوطلاق کے بغیر تکاح کر کے رکھے یا بغیر تکاح کے برطرح حرام حرام تحت حرام ہے۔ عالم گیری میں ہے: لا یحوز للرحل ان یتزوج زوجة غیرہ ۔

جتنے بیچے ہوئے ناجائز ہوئے شرعاس پرواجب ہے کہ فورااس کوعلیحدہ کرے در ندمسلمان اس کا بائیکاٹ کریں ، شوہراول سے طلاق حاصل کئے بغیراورکوئی سبیل نہیں۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمتان اعظمي بمس العلوم كلوى اعظم كرهار جمادي الاولى ٤٠٠١ه

(a) مسئله: كيافرات بين علائدوين اس متليس كه

ریدا پی سوتلی ماں کی بہن سے شادی کرنا جا ہتا ہے، جب کے زیدنے اپنی سوتلی مال کا دودھ مجی مہیں پیاہے، عثد الشرع جائز ہے یانہیں؟

المستفتى: نياز احمد چشتى ، مدرسه مرائ العلوم لطيف نهال گژه جكد يشيد رسلطانپور

الجواب

تكار مُكُور يَثِك جائز عند قال الله عز وجل ﴿ وَأُجِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمُ أَن تَبَتَغُوا الله عند وجل ﴿ وَأُجِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمُ أَن تَبَتَغُوا الله عند وجل ﴿ وَأُجِلُ لَكُم مُّا وَرَاء ذَلِكُمُ أَن تَبَتَغُوا الله عند وجل ﴿ وَأُجِلُ لَكُم مُّا وَرَاء ذَلِكُمُ أَن تَبَتَغُوا الله عند وجل ﴿ وَأُجِلُ لَكُم مُّا وَرَاء ذَلِكُمُ أَن تَبَتَغُوا الله عند وجل ﴿ وَأُجِلُ لَكُم مُّا وَرَاء ذَلِكُمُ أَن تَبَتَغُوا الله عند وجل ﴿ وَأُجِلُ لَكُم مُّا وَرَاء ذَلِكُمُ أَن تَبَتَغُوا الله عند وجل ﴿ وَأُجِلُ لَكُم مُّا وَرَاء ذَلِكُمُ أَن تَبَتَغُوا الله عند وجل ﴿ وَأُجِلُ لَكُم مُّا وَرَاء ذَلِكُمُ أَن تَبَتَغُوا الله عند وجل ﴿ وَأُجِلُ لَكُم مُّا وَرَاء ذَلِكُمُ أَن تَبَتَغُوا الله عند والله الله عند والم الله عند والله الله عند والمُن الله عند والله الله عند الله عند والله الله عند والله الله عن الله الله عند الله عند

سوتیلی مال کی بین طال ہے۔علام خیرالدین قرماتے ہیں: "لاتحرم بنت زوج الام ولا امد و لاام زوجة الاب و لا بنتها" (فصل فی المحرمات: ٤/٥٨) والله تعالی اعلم عبدالمثان اعظی اعظی بشس العلوم کھوی

(۱-۹) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علمائے دین مسائل ذیل کے بارے میں کہ (۱) زید کے والد کی چوپھی کے بوتے کی تھٹنی سے خود زید کی شادی جائز ہے یا تیس ؟ لینی زید کی خاص محکنی نہیں ہے بلکہ زید کے بہنوئی کی محکنی ہوئی، زیداس سے شادی کرنا جا ہتا ہے۔

(۲) نیز بیر بنائیں کہ خالد جا ہتا ہے کہ اپنے چچا کی پوتی سے شادی کروں بیرخاص اپنے چچانمیں میں بلکہ گاؤں کے چچیرے چچا ہوئے چندلوگوں کا کہنا ہے کہ شادی نہیں ہوسکتی۔

(٣) نیز کتابوں میں ہم نے پڑھاہے کہ جمعہ کے دن خطبہ کی اذان مجد کے باہر ممبر کے سامنے دی جائے لیکن اگر ممبر کے سامنے دیوار جاکل ہوتو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟

(٣) نیزیتا کمی کہ جمعہ کے دن فرض نماز کے وقت نام جمع اللے پیا گوٹھا چوم سکتا ہے یا نہیں؟ پڑھا ککھا ایک شخص کہتا ہے کہ اگوٹھا نہیں چومتا چاہیے، میرا کہنا ہے کہ چومنا چاہے، ہم سے بہت بحث ہوئی الہذا فہ کور و بالاسوالات کے جوابات جلدار سال فرما کیں گے کرم ہوگا۔

المستقتى: آپ كاكنش بردارخادم مدرساسا عيليدنوريد

الجواب

(۱) آپ نے سوال میں دور شتوں کا ذکر کیا ہے، ان دونوں رشتوں والی لڑکی سے زید کا لکا ح جائز ہے کہ وہ نہ تو ہراہ راست اس کی بھا تجی ہے نہ بھیجی۔

بہارشر بیت میں ہے بھیجی اور بھانجی ہے بھائی بہن کی اولا دمراد ہیں اور بیلا کی ندزید کے حقیقی بھائی کی اولا دہے نداس کے بہن کی الہذازید کا ٹکاح اس سے جائز ہے۔

قرآن شريف م بن ﴿ وَأَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمُ أَن تَبُتَغُوا بِأَمُوَالِكُم مُّحُصِنِيُنَ غَيْرَ مُسَافِحِيُنَ ﴾ [النساء: ٢٤]

(٢) خودائ چھا كالركى يا يوتى سے شادى موسكى ہے۔ بياتو آپ نے بہت دوركارشته ذكركيابيد لكاح بھى جائزہے۔

(٣) د بوار مي سوراخ كركے جنگلدلگاد يا جائے تاكداذان كے وقت اسے كھولد يا جائے اور خطيب كاسامنا موجائے۔

(۳) آپ کا بیسوال بہت مجلک ہے، فرض نماز کے وقت انگوٹھا چوسنے کا اگر بیہ مطلب ہے کہ نمازی نماز پڑھتے ہوئے حکا اگر بیہ مطلب ہے کہ نمازی نماز پڑھتے ہوئے حضوں ملکتے گئیں جو ہسکتا ہے ایس جو ہسکتا ہے ایس جو ہسکتا ہے اورا گر بیہ مطلب ہے کہ جمعہ کے دن امام کے خطبہ پر بیٹھنے کے وقت جواذ ان ہوتی ہے، اس جس حضور کا نام کن کر انگوٹھا چوم سکتا ہے یا نہیں تو اس کا جواب بھی نہیں ، اس وقت کوئی نماز تو پڑھ نہیں سکتا ہے ، انگوٹھا چوم سکتا ہے یا نہیں تو اس کا جواب بھی نہیں دے سکتا ہے کہ کہ اس او ان کا جواب بھی نہیں دے سکتا ہے کہ

"اذا عرج الامام فلاصلوة و لا كلام "(الفتاوى الهنديه: كتاب الصلاة: ١٨٥/١) امام خطبه كے ليے نكلے تومصليوں كاسلام كلام نمازسب بند ہوگئ، البتہ خطبہ ختم ہونے كے بعد اقامت كى جائے تواب اقامت كاجواب بھى دے سكتے ہيں اورا گوٹھا بھى چوم سكتے ہيں۔واللہ تعالى اعلم عبدالمنان اعظمى بٹس العلوم گھوى ضلع مؤكم ذى الحجبة مهما ھ

(۱۰) مسئلہ: کیافرہ تے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ فیل میں کہ زید نے ہندہ کوشہوت کی نظر دیکھا چھوا تو اب اس کی لڑکی سے زید کا ٹکاح کرتا سیح ہوگا یائیں براہ کرم مال و مفصل جواب عنایت فرما کرشکر ریکا موقع عنایت فرما کیں عین کرم ہوگا۔ امستفتی محمد فیق وارث مقام و پوسٹ مہر یوہ شلع سپرسہ بہار

الحواب

بھوت دیکھنے اور چھونے سے نکاح نا جائز ہونے کا مطلب میہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ کا وافلی حصہ شہوت کے ساتھ دیکھے، یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کے چہرے کو بھی شہوت سے دیکھے تو اس کی الوکی و کھنے والے پر حرام ہوگی۔ یونہی چھونے سے مرادعورت کے کسی بھی حصہ جم کو بے تجاب شہوت کے ساتھ چھونا ہے۔ یا استے باریک کپڑے کے اوپر سے چھونا کہ عورت کے جم کی حرارت مرد کو محسوں ہو۔ موٹے کپڑے کے اوپر سے چھوا تو نہیں تو جس طرح دیکھنے اور چھونے سے حرمت مصابرت قائم ہوتی ہے آگر ذید نے اس طرح دیکھایا چھوا تو ضرور ہندہ کی الرکی زید پر حرام ہوجائے گی۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی میں العلوم کھوی اعظم گڑھ

(۱۱) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ

زید نے ہندہ ہے شادی کی ، ہندہ حالمہ ہوگئ پھر زید نے ہندہ کی حقیق بہن فاطمہ ہے شادی کی ،

اوراب زید فاطمہ کور کھنا جا ہتا ہے ، بتایا جائے کہ زید کا تکاح ہندہ کے ساتھ رہایا ٹوٹ گیا؟ یا فاطمہ کے ساتھ رہایا ٹوٹ گیا؟ یا فاطمہ کے ساتھ زید کا تکاح کرنا درست ہوگایا ٹیس؟ قرآن وحدیث کی روشن میں جواب دیں۔

استفتی مجما قیاز احمد کینہا د

الجواب

صورت مسئوله من قاطمه كا تكاح زيد بهواى تيس اوراس في اس بوكياح ام كارى بولى قرآن تطيم من ب: ﴿ وَأَن تَحُمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ ﴾ [النساء: ٢٣] ولا يجمع بين الاختين نكاحا و لا بملك يمين وطيا: (هداية اولين: ٢٨٨/٢) زید پرواجب ہوگا کہ فورا فاطمہ ے علیحدہ ہوجائے، ورندمسلمان اس کا بائیکاٹ کریں۔ فقلہ والله تعالى اعلم عبدالمنان اعظمى بمس العلوم كلوى مؤ عدرجب والماج

(۱۲) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

ہندہ زنا ہے حاملہ ہوئی ، والدین نے لاعلمی کے بنا پر ہندہ کی شادی زید سے کردی۔ بعدہ ہندہ کی سسرال والوں کو معلوم ہوا کہ ہندہ آٹھ ماہ سے حاملہ ہے تو زیدنے ہندہ کو تین طلاقیں دے دیا۔ تو کیااب بلاعدت ہندہ کا نکاح زانی ہے ہوسکتا ہے یا نہیں؟۔اوراس صورت میں عدت ہے یا نہیں؟ اور ہندہ کا نكاح حالت حمل مين زيد بي بواقعا كنبين؟ مفصل جواب عنايت فرما كين -

المستقتى جحر يوسف رضوى

جس مورت کوزنا ہے حمل ہواس سے نکاح سے ہے۔ زانی نکاح کرے تو وہ موت سے محبت بھی كرسكتا ب اورزانى كے علاوه كوئى دوسرانكاح كرية فكاح توضيح بوكيا مكرشو بركو ہاتھ لگانا مع بـدومخار م ہے: "صح نکاح حبلی من الزنا لا حبلی من غیرہ وان حرم وطوها و دواعیه حتیٰ تضع ولو نكحها الزاني حل له وطوء ها اتفاقا" (كتاب النكاح:١٠٦/٤)

فاوى رضوييص رجهما ين اور بهارشر ايت حصة على ١٣١١، ين ورمخار القل ب: وحورت حالمه بوتوعدت وضع حمل ہے حمل ٹابت النسب ہو بازنا کا مثلاً زائیہ حالمہ سے نکاح کیا اور شو ہرنے وطی ك بعد طلاق دى تو عدت وضع حمل ب " \_ پس صورت مسئوله ميس منده كا زيد س تكاح سيح موا ، اوراس نے ہندہ سے محبت کر کے اس کوطلاق دی ہوتو زانی کو ہندہ سے نکاح کرنے کے لیے بچد کے پیدا ہو نیکا انظاركرنا يزيك عبدالمنان عظمي تشس العلوم كهوى ضلع مؤارشعبان ا١٣٢١ه

(۱۳) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

زيدكالركار كرائي بها بى سے تكاح كرنا جا بتا ہے توكيا نكاح درست موكا يائيس؟ اوراكرزيدكالركا بعند ہے کہ ای لڑک سے نکاح ہوتو الی صورت میں کیا تھم ہے؟ قرآن وحدیث کی روثنی میں جواب عنايت فرما كيل فقط والسلام المستقتى بشن الدين، برا كا وَل مَحْمِي كُونَ مُعْلِع مُو

برتقد برصدق متفقى صورت مستوله مين سكى بعانجى الخاس عائز ،حرام ،حرام اور بخت حرام قرآن رف من عن ﴿ حُرَّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَا أَكُمُ وَبَنَا تُكُمُ وَأَخَوَا أَنَّكُمُ وَعَمَّا تُكُمُ (كتابالكان

وَخَالَاتُكُمُ وَبَنَاتُ الَّاخِ وَبَنَاتُ الَّاخِتِ ﴾[النساء: ٢٣]

حرام کی گئیس تم پرتمہاری مائیس اور تمہاری لڑکیاں ، اور تمہاری بہنیں ، اور تمہاری پھو پھیاں اور خالا کیں اور تمہارے بھائی کی لڑکی اور تمہاری بہن کی لڑکی۔

اگرزیدکالڑکا پی گی بھائی سے نکاح کرے یااس کواپے تھرف میں لائے تو تم مسلمان اس کا اوراس کے تمام ساتھ دینے والوں کا بائیکاٹ کریں۔ قرآن شریف میں ہے: ﴿ وَإِسَّ اِسْسِیَا لَکُ الشَّیْطَانُ فَلاَ تَفَعُدُ بَعُدَ الذَّکُرَی مَعَ الْقَوْمِ الطَّالِمِینَ ﴾ [الانعام: ٦٨] ظالم قوم کے ساتھ بھی دائشی طائن فَلاَ تَفَعُدُ بَعُدَ الذَّکُری مَعَ الْقَوْمِ الطَّالِمِینَ ﴾ [الانعام: ٦٨] ظالم قوم کے ساتھ بھی واورای میں ہے: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبُرِ وَالنَّقُوری وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَی الْاِنْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ [المعالم فائن علی الله ساتھ ندوو۔ اور یہ بائیک اس وقت تک جاری آدی کا ساتھ نیکی میں وو، برائی اور حرام کاری میں بالکل ساتھ ندوو۔ اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہے جب تک کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز ندآ وے۔ جب اطمینان ہوجائے کہ اس نے کی تو بہ کر لی سے اوراس کی حالت دین اسلام کے موافق سیجے ہوئی ہے تو بائیکاٹ ختم کریں۔ واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی مثم العلوم گھوی مو وارد جب المرجب واللہ تعالی اعظم

(۱۳) مسئله: كيافرماتي بي علائة وين ومفتيان شرع متين اس مسئلة بيس ك

برنے اپنی بہوکا ہاتھ بدنتی سے پکڑ کرمکان کے اندر لے گیا اور کی تم کی بدکاری نہ ہو گی اے چھوڑ دیا۔ بہو فہ کو الدیدوا قدین کراہے مکان سے لے گیا اور دوسری جگداس کا نکاح کرنا چاہتا ہے الکن بہو فہ کو درائے پہلے خاو تدکیسا تھ ہی رہنا چاہتی ہے کیا ایسا جائز ہے یانہیں؟۔
معین الدین، پوسٹ دھانی پور بازار ضلع گونڈہ۔

الجواب

اگرشر قاطور پر بینا بت بوگیا بوکه بکرنے اپنی بهوکا باتھ شہوت کے ماتھ پکڑا تو بہو بکر کے لاکے پر حمام ہوگئی اوراس کا نکاح جا تار ہا۔ چند دین وارسلمان وونوں ش جدائی کا بحم لگا دیں تو عدت کے بعد وہ دو درانکاح کر مکتی ہے۔ درمخارش ہے: " نزوج بحر افو حدها ثبیا قالت ابو له فضنی، ان صد قبها با نت بالامهر "(فصل فی المحرمات: ١٨٨) کی مورت نے اپنے شو برے کہا کہ تیرے باپ نے میرے ماتھ ذتا کیا اگر بیاس کو بچا بچھتا ہے تو نکاح ٹوٹ گیا۔ عالمگیری ش ہے: " و کے ما تثبت هذه الحرمة بالوطی تثبت باللمس و التقبیل والنظر الی الفرج الدا عل بالشہوة ۔ والتد تعالی اللم عبد المعرب عنی عند الجواب سے عبد المعرب عنی عند الجواب سے عبد المعرب عنی عند الجواب سے عبد المعرب المعرب عنی عند الجواب سے عبد المعرب عنی عند الجواب سے عبد المعرب عنی عند الجواب سے عبد المعرب عنی عند المجوب عبد الرون غفر له

(۱۵) مسئله: کیافراتے ہیں علائے دین اس متلی ک

زیدی بیوی ہندہ بعد وفات زید کر کے نکاح میں رکھااور پکھ دنوں کے بعد ہندہ کی وفات ہوگئی ،

اب زید کالڑکی زینب نے ''جو ہندہ کیطن ہے ہے'' ہندہ کے بعد شادی کرنا چا ہتا ہے اور شادگاہ کراور نینب راضی ہیں، لہذا اس صورت میں بحر کا نکاح زینب سے درست ہوسکتا ہے یا نہیں؟ الجواب مورت مسئولہ میں درمیان بکراور زینب رشتہ تھی نہیں بلکہ بکر خاکور زینب کا سو تیلا باپ ہے، اس لیے کدنب کی مسئولہ میں درمیان بکراور زینب رشتہ تھی نہیں بلکہ بکر خاکور زینب کا سو تیلا باپ ہے، اس لیے کدنب کی ماں اس کے نکاح میں آئی ، وعلی طفر االقیاس بکر زید ہے بھی کوئی رشتہ نہیں ہے وہ دونوں محض الجنبی ایراور آجے۔ آگے ہم ما وَرَاء ذَلِکُم کی آلنساء: ۲۴] میں داخل ہے ہی کرکئی ترب ہے نکاح کر لیٹااز روئے شرع شریف درست وسیح ہے۔ واللہ اعلم بالصواب زینب ہے نکاح کر لیٹااز روئے شرع شریف درست وسیح ہے۔ واللہ اعلم بالصواب زینب ہے نکاح کر لیٹااز روئے شرع شریف درست وسیح ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

مندرجہ بالامئلہ کی روے بحر کا نکاح ہوگیا ،صرف ڈھائی سال ہور ہاہاور زین سالی بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے، ایک شخص کا اعتراض شروع ہے ہے کہ بحر جماعت میں شامل ہوکر نماز اداکتا ہے تو بقیہ لوگوں کی نماز درست نہیں ہوتی بیر کہنا کہاں تک درست ہاز روئے شرع تحریر فرما کیں۔ (۲) مندرجہ مسئلہ بالاکونہ مانے والاضحض از روئے شرع کیسا ہے ? تحریر فرما کیں۔ ماسٹر محر تھیم مدرسہ اسلامیہ جامع العلوم دو ہری کھاٹ اعظم گڑھ

الجواب

تذكوره بالافتوى دين اوراس رعمل كرف والتخت كناه كاراور بي توبير في توابا أي كم مستحق قرآن عظيم مين به (ورَبَالِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُمْدورِ حُم مِّن نِسَآفِكُمُ اللَّاتِي وَخَاتُم اللَّاتِي فَي حُمْدورِ حُم مِّن نِسَآفِكُمُ اللَّاتِي وَخَاتُم اللَّاتِي فَي حُمْدورِ حُم مِّن نِسَآفِكُمُ اللَّاتِي وَخَاتُم بِهِ فَي خَمُدورِ حُم مِّن نِسَآفِكُمُ اللَّاتِي وَخَاتُم بِهِ فَي خَمْدورِ حُمْ مِن نِسَآفِكُمُ اللَّاتِي وَمَا عَلَيْ فَي خُمُورِ أَن مِن بِي اللَّهُ وَجَاتُ اوروه اليانيس كرنا عَلق مَل الله الله وينا عن من مُركب بوتا عقوات ورمول كانال فلل من من الله من الله من الله من الله من الله وينا من الله وين الله وينا من الله وينا من الله وينا من الله وينا الله وينا

عبدالمتان اعظمی خادم دارالافقاء دارالعلوم اشرفید مبار کیوراعظم کرده سارد والقعده ۱۸ هد (۱۲) مسئله: کیافر ماتے بین علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

عبدالغفار نے اپنی پہلی ہوی کے مرجانے کے بعد عقد ٹانی ایک الی عورت سے کیا جمالا یہ عقد ٹانی تھااوروہ اپنے شوہر سے جن ہوئی دولڑ کیاں ساتھ لے کرآئی تھی۔عبدالغفار کے عقد میں آنے کے بعد ٹانی ہوی سے بھی عبدالغفار کے جار بچے ہوئے۔ بعدۂ دوسری ہوی بھی انتقال کرگئی۔عبدالفارکی ٹانی یوی جوایے پہلے شوہر سے دولڑکیاں لے کرآئی تھی ان میں سے ایک کے ساتھ عبدالغفار نے پھر عقد کرلیا اور پیر کہتے ہوئے کہ کیا بیرمیری حقیقی لڑکی ہے؟ ایسی حالت میں عبدالغفاراوراس کے وکیل، گواہ پرشر ایعت کا کیا تھم لا گوہوگا۔ قوم اس حادثہ سے جیران و پریٹان ہے لہذا بلاتا خیر جواب عنایت فرمائیں۔ خاکسار محمد لین کلاتھ مرچنٹ کپتان سنج بازارضلع اعظم گڑھ

الجواب

عبدالغفارى شادى اپنى زوجهى لاكى سے حرام حرام بخت حرام ہے۔ اور قرآن عظیم كى آيت كى
سخت خالفت ہے۔ عبدالغفار پرواجب ہے كہ فورااس سے دور ہوجائے اور صدق دل سے قوبہ كرے۔ اگر
وہ اليانيس كرسكتا ہے قومسلمان اس كا با يُكاث كريں اوراس سے كى قتم كا علاقہ ندر كھيں۔ فال الله
تعدالي ﴿ وَرَبَائِهُ كُمُ اللَّائِسَ فِي مُحْدورِكُم مَّن نَسَائِهُ كُمُ اللَّائِنَى دَعَلَتُم
بهون ﴾ [السساء: ٢٣] جنتے لوگ جان بوجھ كراس كى شادى يس شريك ہوئے اور مددكى سب پرقوبوا
جب ہے۔

عبدالمنان اعظمى ، خادم دارالا فماء دارالعلوم اشر فيه مبار كيوراعظم گره ٢١ ردي الا ول ٨٣ هـ الجواب عج عبدالرؤف غفرله مدرس دارالعلوم اشر فيه مبارك بور

(۱۷) مسئله: كيافرماتے بين علمائے وين ومفتيان شرع متين اس مئلمين ك

زیداورعرونوں حقیقی ماموں اور بھانے ہیں زید بھانجا ہاورعمر ماموں ہے، زید نے اپنی نانی کادودھ بیاہے توزید کی شادی عمر کی اڑکی ہے ہوسکتی ہے یانہیں؟ بینواوتو جروا۔

المستقتى : محد لليين مباد مورخد ٢٠ روج الاخر ٨٠ه

الجواب

صورت مسئولہ میں زید کی شادی عمر کی ان کی سے نہیں ہو سکتی۔ صدیث شریف میں ہے: " یہ سرم
من الرضاعة ما یہ سرم من النسب "(بحاری شریف:باب الشهادات، ۲/۱۰) واللہ تعالی اعلم
عبد المنان اعظمی ، فادم دار الافقاء دار العلوم اشر فیہ مبار کپور اعظم گڑھ 10ر جب ۸۳ھ
الجواب مجمح عبد العزیز عفی عنہ الجواب مجمح عبد الرؤف غفر لہ، مدرس دار العلوم اشر فیہ مبارک پور
(۱۸) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ
زید کا نکاح نا دانستگی میں ہندہ سے ہوا جواس کی دودھ شریک بہن ہے کر دیا گیا ، شرع شریف
سے اس کی وضاحت کردی جائے۔ بینواتو جروا روزن علی موضع اوچواں اعظم گرھ

الجواب

صورت مسئولہ میں زید کا نکاح اس کی دودھ تر یک بہن سے ناجا تزہے، اس پرواجب ہے اپنی رضاعی بہن سے علیحدگی اختیار کرے اور کہے کہ بیٹس نے اسے جدا کیااورا گرزیداس پرآ مادہ نہ ہوتو یہ محاملہ ہندہ کسی نی عالم کے پاس پیش کرے اور وہ گوا ہوں کا بیان س کر دونوں میں علیحدگی کردے چر ہندہ بعد عدت دوسرا نکاح کرے، الغرض زیدا پئی رضاعی بہن کواپنے نکاح میں کی طرح نہیں رکھ سکتا۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی، خاوم دارالافقاء دارالعلوم اشرفیہ مبار کیوراعظم گڑھ

الجواب سيح عبدالعز برعفى عنه الجواب سيح عبدالرؤ ف غفرله مدرس دارالعلوم اشر فيه مبارك بور

(19) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس ستلہ ش کہ

ایک شخص نے دوسگی بہنوں کوایک ساتھ اپنے نکاح میں رکھا ہے۔ عام لوگ اس سے کھال مین کرتے ہیں۔ امام بھی اس کے گھر کھا تا بیتا ہے۔ ایسے امام کے پیچھے نماز کا کیا تھم ہے۔ جولوگ ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اوراس شخص سے تعلق نہیں رکھتے ان کا کیا تھم ہے۔

ایسےامام سے قربانی کرانا جائز ہے مانہیں۔ایسے نکاح سے جواولا دمووہ حلالی ہے یا حرامی؟ نیز سنگی چجی سے نکاح کرنا درست ہے مانہیں۔بشیراحما شرفی رودر پورد بور یا۔

الجواب

روہ) زیدنے اپنی بیوی کی موجودگی میں اپنی سالی کو گھر میں ڈال رکھا ہے جس سے کئی بچے بیدا ہو پچے ہیں۔اور متکوحہ ہے بھی کئی بچے جوان العربیں۔برادری اور دیگر مسلمانوں کے دباؤ پراب وہ اس بات پر راضی ہوگئ ہے کہ منکوحہ کو طلاق دے کرایک علاحدہ مکان اس کے بچوں کے ساتھ اس کو خفل کر دیا جائے ۔ اوران کے گذر بسر کے لیے ایک کھیت بھی الگ دے دیا جائے۔ الغرض مطلقہ اور بچوں کا اس طرح انتظا م کردوں گاکہ ان سے میراکمی فتم کا کوئی تعلق ندر ہے گا۔

کیا مندرجہ بالاطریقہ کارے برادری مطمئن ہوجائے۔ عبدالخالق خاں ہرمرن پورڈا کخانہ جاکس ضلع رائے ہریلی

الجواب

موال میں ذکر کی ہوئی صورت پر زید عمل کرلے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ یا سالی کواپے تصرف میں رکھنا چاہتا ہوتو منکوحہ کے طلاق کی عدت گذر جانے کے بعد اس سے نکاح کرے۔اگر زید اپنے عہد کے خلاف کچھ کرے یا سالی کو بغیر نکاح جدیدا پے تصرف میں رکھے تہ مسلمان پھرمختی ہے اس کا با تکاٹ کریں۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی ،خادم دارالافناء دارالعلوم اشرفیه مبار کپوراعظم گڑھ ۵رصفر ۸۰ھ الجواب سیج عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیج عبدالرؤف غفرلہ ، مدرس دارالعلوم اشرفیه مبارک پور (۲۱) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زید بنام جمال الدین اپنی بیوی کی سگی بہن کو بغیر نکاح کے رکھے ہوئے ہاوراس کیطن سے
ایک ناجا کز بچہ بھی پیدا ہواہے ، جب کہ اس مورت کی شادی دوسرے جگہ ہوئی تھی پہلے والے شوہر نے
طلاق بھی نہیں دیا ہے ، وہ مورت جمال الدین کی بیوی کی سگی بہن ہاور جمال الدین اس کواپئی بیوی بناکر
بغیر نکاح کے رکھے ہوئے ہے۔ ایسے حالات میں جمال الدین کو کیا کرنا جاہے ، قد ہب اسلام جمال
الدین کے بارے میں کیاراستہ بتلا تا ہے جواب دیں عین مہر یانی ہوگ ۔ فقط المستفتی : قاطمہ بیگم دیوریا

جمال الدین کی یوی اگر زعرہ ہاور تکاح کر کے دوسری جمن رکھا ہوتا تو یہ بھی حرام ہوتا کہ یہ حصع بین اختین ہوتا موجودہ صورت میں تو حرام درحرام میں جتلا ہے، اپر لازم ہے کہائی یوی کی بہن کو فوراً اپنے سے علیحدہ کر دے اور اگر وہ ایبا نہ کر نے قو مسلمان اس کا بائیکاٹ کریں تا آ نکہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے وصوتعالی اعلم عبد المنان اعظمی شمس العلوم گھوی ، کا شوال المکر مرد (۱۳) مسئلہ: کیا فرماتے ہیں علماتے وین مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ش کہ والے زید کی شادی ہدہ کے کمر والے زید کی شادی ہدہ کے مراتھ ہوئی جارمال کا عرصہ ہوا، ابھی دھتی نیس ہوئی ہدہ کے کمر والے

زیدے کہتے ہیں کہتم ویوبندی ہوتم سے ہماری لاکی کا تکاح ہوائی ٹیس،ہم وداع نبیں کریکے ہماری لاکی تمبارے ساتھ نہیں رہے گی اس لیے تم طلاق دے دو، زید کہتا ہے کہ میں سی حنی ہوں، ایک صورت میں المستفتى عبدالجيدسون رائج ضلع مؤلوني شريعت كاكياتكم ٢٠ فقط-

صورت مسئولہ میں اصل ضرورت اڑی کے گھروالوں کی ہے کدوہ بتا تمیں کی زید بروہ کس وجہ سے د یو بندی ہونے کا الزام لگارہے ہیں اور زید کواس بات کا اقرارہے یا نہیں؟ صرف ہد کہنے سے کہ میں تی حفی ہوں نہ بیٹا بت کہ وہ دیو بندی نہیں ہے کیونکہ دیو بندی صاحبان بھی اپنے آپ کوئ حفی کہتے ہیں۔نہ بلاوجه معلوم ہم کسی کے دیو بندی ہونے کا فتوی دے سکتے ہیں ،اصل میں علائے دیو بندنے رسول التعالی کی شان میں تو بین آمیز الفاظ کیے جس کی بنیاد پرعلائے حرمین شریفین نے ان کے کا فر ہونے کا فتو کی دیا جس كتفصيل كتاب " حسام الحرمين " ميس ب، اكرزيدان يرمطلع موكر تعريمي انبيل مسلمان جانيا ا تكاساتهد ين والي كومسلمان مجهي توبيخود أهيل لوگول كى طرح دائر ه اسلام سے خارج بوگيا۔ اور بند ك كمروال كول ك مطابق اس كا تكاح نه جواياختم جو كيااورا كراييانه جوتوزيدى رب كاروالله أن اعلم عبدالمنان اعظمى شس العلوم كلوى واشوال المكرم رواساج

(۲۲-۲۳) مسئله: کیافراتے ہیںعلائے دین اس متلم میں کہ

(1) زیدنے ہندہ سے نکاح کیا اور اس کے دو بچے پیدا ہوئے اور ہندہ کی جمن رابعہ سے زیدنے زنائجى كراياتو كيازيدتوبكرك بجراس كونكاح ميس لاسكتاب؟ نيزخالدعالم بيتو كيازيد كم كايكاموا كهانا ياكونى چيز بھى خالداستعال بي لاسكتا ہے؟ اورا كركھانا كھاليايا كوئى چيز استعال كرلى تواس كاكيا تكم ہے؟

(٢) عرجامع مجد كاامام ب بكراوجهوتى كراتا ب اورعرف باخر موكر بعى بكرك كمركا يكاموا کھانا کھالیایا کوئی چیز استعال کر لی تواس کا کیا تھم ہے؟ نیز اگر عمر نے خالدے بمرے کھر کا کھانا زبردی كھلوا يا يا اوركو كى چيز استعال كرائى تو اس صورت بيس اگر توبە كرنى پڑى تو خالدىيە بھى توبە واجب ہوگى؟ جو بھی صورت ہوقر آن وحدیث کی روشی میں جواب تحریر کریں۔

المنتفتي عبدالطيف عظمت كذه اعظم كذه

(۱) سالی سے زنا کرنے برعورت نکاح سے خارج نہیں ہوتی ، اور ہندہ جب تک زید کے نکاح میں ہاس کی حقیقی بہن رابعہ سے زید کی شادی نہیں موسکتی قرآن عظیم میں ہے ﴿وَأَن تَحْمَعُوا آیْنَ الأُخْتَيُنِ ﴾ [النساء: ٢٣] زانی کے گھر کا کھانا حرام نہیں ، مزاکے طور پراس کا با نکاٹ کیا جاتا ہے کہ وہ گناہ سے باز آجائے اور تو بہرے ، عالم صاحب نے جانتے ہوئے یا لاعلی ش اس کا کھانا کھایا تو کوئی حرام نہیں کیا اگر عام مسلمانوں نے اس کا بائیکاٹ نہ کیا ہو، ہاں اگر اس پر مزانا فذکر دی ہوتو عالم صاحب کو بھی اس سے احر از لازم ہے۔

(۲) برنے اگر او تھیتی کرانے میں کفر کا ارتکاب کیا ہوتو کی مسلمان کا بھی اس ہے کوئی معاشرتی تعلق رکھنا ترام ہے، کھانا بھی ای میں داخل ہے " ھذا حکم المرتد "اورا گرحد کفر کوئیس پیٹیا ہے تو فاس ہے، السے لوگوں کے بارے میں بیتی ہے جو تحض اس کی بری صحبت میں تر نہیں ہوسکا ہو، بلکہ اپنے تعلقات سے اس کو بھی نیک راہ پر لانے کی تو تع رکھتا ہوتو وہ کھا سکتا ہے، ور نہیں اورا گر عام مسلمانوں نے اس کا بائیکا کر دیا ہوتو بھی کواس کی پیروی کرنی چا ہے، البتہ تو برصادقہ کے بعد بائیکا کے مسلمانوں نے اس کا بائیکا کر دیا ہوتو بھی کواس کی پیروی کرنی چا ہے، البتہ تو برصادقہ کے بعد بائیکا کے متم کردینا چا ہے۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی بھی العلوم گھوی ۲۰ رکھے الاول راس اور مقتم کردینا چا ہے۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی بھی العلوم گھوی ۲۰ رکھے الاول راس اور کی کا مسلمانی کیا تھی کے دین ومفیتان شرع متین میلا دیل میں کہ

(١) ٢٥ سال كى يوى سدومرى شادى كرناجا زئے ياناجائز؟

(۲) حضور توث اعظم رض الله تعالى عند كقول قدمى هذه على رقبة كل ولى الله كاكيا للب بع؟

(٣) حضور فوث پاک کی ملاقات خواجه صاحب عابت ہے یا نہیں؟ المستقتی ،اے۔ کے خطیب تروس ضلع دھاڑوار

الجواب

(۱) نکاح ٹانی حسب استطاعت شرعاً جائز ہے آپ کے پچوں کواس میں روک آوک نہیں کرنا چاہی۔ (۲) امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سیدنا امام مہدی کی تشریف آوری تک تمام عالم کے غوث اور سب غوثوں کے غوث اور سب اولیاء کے سر دار حضور محبوب سجانی قطب ربانی محی الدین جیلانی ہیں (فآویل رضوبید متفرقات)

(٣) حضورسلطان البندخواجه الجميري رضى المولى تعالى عندكى ملاقات عزرت غوث اعظم رضى الله تعالى عندسے ثابت ہے (ميرت العارفين صفي ٥) وحوتعالى اعلم

عبدالمنان اعظی بقس العلوم کھوی، ۲۹ جمادی الاولی رااس الھ مسئلہ: کیا فرماتے ہیں علائے دین وشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ 0.0)

احمہ کالڑ کامحمود ہے اور زید کی بیٹی حسنہ اور حسنہ کے علاوہ اس کی اور چار بہنیں ہیں ، حسنہ کومحمود کی باں نے اپنادود دھ پلایا ہے اب سوال میہ ہے کہ حسنہ کے علاوہ اس کی چار بہنوں میں سے کسی ایک کے ساتھ محمود کی شادی ہوسکتی ہے یانہیں؟اس کا جواب قرآن وحدیث کی روشنی میں جلدروانہ فرما کیں کرم ہوگا۔ المستفتی ،عبدالقاور خان نیر ہ بٹی مال پورضلع چھیرہ (بہار)

الجواب

ہوجائےگا۔حدابیش ہے: "ویسحوز ان یتزوج الرحل باحت احیه من الرضاعة "رکتاب الرضاع: ۲/۲ ۳۳) رضائی بھائی کی بہن سے تکاح جائز ہے توجب رضائی بھائی کی بہن سے تکاح جائز ہے توجب رضائی بھائی کی بہن سے محود کا نکاح جائز نہ ہوگا۔واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی بمس العلوم گھوی ، ۲۸ رجب المرجب راساج

(۲۹) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زید نے شادی کی تھی لیکن اس کی بیوی کا انتقال ہوگیا۔ بیوی کے انتقال کے بعد زید نے اپنی شادی اپنی سالی کی لڑک ہے کر لی۔ جب کہ زید کی پہلی بیوی ہے دو بیچ بھی ہیں آیا صورت فہ کورہ میں زید کی شادی اس کی سالی کی لڑکی ہے درست ہے کہ نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مدل جواب عثابت فرما کیں مشکور ہوں گا۔ فقط والسلام فرما کیں مشکور ہوں گا۔ فقط والسلام

الجواب

قرآن عظیم میں مندرجہ ذیل عورتیں حرام قرار دی گئی ہیں۔(۱) باپ کی بیوی۔(۲) ماں (۳) اوکی (م) بہن (۵) چوپھی (۲) خالہ (۷) بھیتی (۸) بھا جی (۹) رضا کی ماں (۱۰) رضا کی بہن (۱۱) ساس (۱۲) بیوی کی بٹی (۱۳) بہویں (۱۳) دو بہنوں کواکیسساتھ تکاح میں تحت کرنا اس کے بعد فرما آیا: ﴿ وَأَحِلَ لَكُم مًّا وَرَاء ذَلِكُمُ أَن تَبَتَغُواً بِأَمُو الِكُمْ ﴾ [النساء: ۲۶]

ہواجل لکم ما وراء دلیکم ان بتعوا باموالیکم ہواانساء، ۱۶ ا ان کےعلاوہ مورتیں تمہارے لیے حلال ہیں مال دے کران سے نکاح کر سکتے ہیں، سالی کیالڑ کی محرمات میں بے بین ہے اس لیے اس سے شادی جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان عظمي بش العلوم كلوى اعظم كره، ٩ رشوال المكرّ م ١٣٠٨ ه

(٣٠) مسئله: كيافرماتي معلائدوين ومفتيان شرع متين مسائل ذيل ش كد

(۱) زید کا ایک از کا اور ایک از کی بچینے میں اسٹیشن سے عائب ہوگئے بالغ ہونے پر دونوں کا ایک ساتھ تکا ح ہوگئے دونوں زید کے ساتھ تکا ح ہوگئے دونوں زید کے

(قاوی بر العلوم جلد دوم) لاکے بیں الی صورت میں شرع کا کیا تھم ہے؟ (۲) قربانی کا گوشت غیر مسلم کو کھلایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ استفتی ، جیداحمد فاضل گر

(۱) صورت مسئوله میں ان دونوں پر داجب ہے کہ فورا علیحد و ہوجا کیں۔ قَرْ ٱنْ عَلَيْم مِن مِ: ﴿ حُرَّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَا تُكُمُ وَبَنَا تُكُمُ وَأَخُوا تُكُمُ وَعَمَّا تُكُمُ وَخَالَاتُكُمُ وَبَنَاتُ اللَّاخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ ﴾ [النساء: ٢٣] اگروه دونوں علیحده نه ہوں تو محلّمه اور پڑوں کےلوگ ان کوز بردیتی علیحدہ کردیں۔

(فآوی رضوبی)

(٢) نبيس كلايا جاسكتا\_ بهارشر يعت، والله تعالى اعلم عبدالمنان اعظمي ، هوى اعظم كره مدارد والحبه ١٢٠هم

(m) مسئله: كيافرمات بي علائد دين ومفتيان شرع متين اس متله مين كه

ہندہ کی طلاق ۲۲ رحمبر ۱۹۹۱ء کو ہوئی، مجر ہندہ نے دوسرے شوہرے نکاح پڑھوایا۔ ۱۸ ماکویر ١٩٩١ء كود ومراوالا نكاح بوايانيين؟ جب كه منده كي عدت الجمي پوري نبيس مو في تقي \_ بينوا توجروا المستقتى بمتين احمه جوكري محمآباد

صورت مستولہ میں ہندہ کا نکاح!س دوسر مے مخص سے مجے نہیں ہوا۔ان دونوں پرواجب ہے کہ ایک دوسرے سے جدا ہوجا کیں۔اور ہندہ پرایک عدت اور واجب ہوگی ،اگر دوسرے شوہرنے بھی اس معرت كى مورعالم كرى من م: لا يحوز للرجل ان يتزوجل زوجة غيره وكذلك المعتدة \_ والله تعالى اعلم عبدالمنان اعظى شس العلوم كحوى مئو ١٩ريحرام الحرام ١٨١٣ه

(rr) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ

محمضيم ابن محمدادريس للذن ابن محمدادريسي دونوں سكے بھائي ہيں ، تبھون النساء كى لڑكى كى شادى للەن ابن محمدادریس کے ہمراہ ہوئی تھی ، تبعون النسا کے شوہر کا پہلے ہی انتقال ہوچکا تھا، تبعون النساء نے لڑکی کے شادی کے بعد خود اپنی بھی شادی محد هميم ابن محد ادريس سے كرلى ، يو قت نكاح عبدالروف عبدالوحيد حافظ محمدادريس جناب حاجى درى صاحبان موجود تقى لهذا حضور والاسے كذارش بے كم كى مال

### بٹی کی شادی دو سکے بھائی سے ہوسکتی ہے کہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ استفتی :محد جمال الدین بلاموی بہار

الجواب

صورت مسئوله من دونول شاديال سيح بوكيل-

قرآن عظيم من ب: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمُ أَن تَبَتَغُوا بِأَمُوالِكُم ﴾[النساء: ٢٤] اورعالم كيرى من ب: لاباس بان يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه ابنتها او امها -

عبدالمنان اعظمي بشس العلوم كلوى مئو

(٣٥\_٣٥) مسئله: كيافرمات بي علائ وين ومفتيان شرع متين حسب ويل متلدي ك

(۱) وہابیوں و بوبند بوں کے گھر اپنی لڑکیوں کی شاویاں کرنے اوران کے گھر دعوت طعام میں

شريك مونا جائزے يانبيں؟ قرآن وسنت كى روشى ميں مارى رہنما كى فرمائيں-

(۲) مزیدجس نے نس بندی کروائی ہواس کی اقتداء ش نماز درست ہوگی انہیں؟ اوراس کے

جازے کی نماز پڑھائی جائے گی کہیں؟

ان دومسائل کا قرآن دسنت کی روشنی میں تشفی بخش جواب عنایت فرما کیں۔ امستفتی شیخ قمرالدین قادری

الجواب

(۱) وہابیوں اور دیوبندیوں میں جن کی گمرائی حد کفر کو پہو ٹی ہو،ان کے ساتھ لڑکی بیابنا باطل ہے۔ لین ان سے نکاح ہوتائی نہیں۔ اور جن کی گمرائی حد کفر کونہیں پہو ٹی ہووہ نی لڑکی کا کفوئی نہیں ،ان سے بیاہ کرنا گناہ ہے۔ اس لیے دونوں سے بی پچنا چاہیے۔

مولانا احدرضا خانصاحب الم المست رحمة الله تعالى عليه في اسموضوع برايك رسالة حريكيا

اس سر الرفرات بن

الحمد للدا قاب حق بے جاب مجلی ہوا۔ اور دلائل واضحہ سے نہ صرف وہائی بلکہ ہر بدغہ ہب کے ساتھ صدیہ کا نکاح کرنا باطل محض یا اقل ورجہ منوع و گناہ ہونا ظاہر ہو گیا۔ ( فآوی رضوبہ جلد پنجم ص ۱۵۰) ان ہے میل جول، کھان، دان، سلام و کلام منع ہے۔

حديث شريف يس ب:اياكم واياهم لايضلونكم ولايفتنونكم وان كوائ سيحادً

اورخودان سے دوررہو۔ کیں تہمیں گراہ نہ کردیں اور فتنہ میں نہ ڈال دیں۔

(۲) نس بندی شرعاً ناجائز و گناہ ،اوراس کا مرتکب فاسق ہے۔ ہاں اس گناہ پر نادم ہواور توبہ کرے کہ یا اللہ بھی اپنے ترام فعل پر تو بہ کرتا ہوں۔اورعبد کرتا ہوں کہ آئندہ اس گناہ بیس جٹلائیں ہونگا۔ اور نسر کرتا ہوں کہ آئندہ اس گناہ بیس جٹلائیں ہونگا۔ اور نس بندی کی اصلاح ممکن ہوتو وہ بھی کرائے ور نہ معذوری ہے۔الی صورت بیس اس کی امامت جائز ہوگی۔اور نماز جٹازہ اس کی ہرحال بیس پڑھی جائے گی جب تک وہ کفرنہ کرے۔واللہ تعالی اعلم عبدالمثان اعظمی ہٹس العلوم گھوی مکو، ۲۷ رر جب المرجب ۱۳۲۰ھ

(٣٢) مسئله: كيافرمات بين على على ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه

زید کی لڑکی بڑی ہوئی تو اس نے اس کے ساتھ صحبت کیا ،عمر نے اے روکا تو اس نے فتوی
ہوں پوچھا۔ خالد نے ایک درخت لگایا اور درخت بڑا ہوا تو وہ اس کا پھل کھا سکتا ہے یا نہیں ۔ تو جواب آیا
کہ کھا سکتا ہے ۔ جب کہ عمر کا کہنا ہے کہ دونوں الگ الگ نہیں ، عمر وہ نہیں مانتا، لہذا آپ ہے پرخلوص
استدعا ہے کہ سیح جواب سے نوازیں۔ استفتی: احمدانصاری رجب پیرا فاضل تگر پوریا

الجواب

قرآن عظیم میں صاف تھم ہے کہ آ دمی پراس کی ماں اورائز کی ترام ہے۔اس کے خلاف تھما پھراکر مسئلہ پو چھا ہخت گراہی بدد بنی ہے۔جس مفتی سے زیدنے ورخت اور پھل کا نام لے کرفتو کی پوچھا ہے۔ اس سے بچرمسئلہ پو چھے کہ پھل سے مراوا پنی اٹر کی ہے۔اور دیکھے کہ کیا جواب آتا ہے۔

الغرض زید بخت مجرم اور گنهگار ب- اور بنوبه صادقه مراتوعذاب جنم کانستن ب- اگروه این اس حرکت ناشا کشته سے بازنہیں آتا۔ تو مسلمان اس کا بائیکاٹ کریں۔ اور اس وقت تک بائیکاٹ جاری رکھیں کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آئے۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمى، عمس العلوم كلوى مؤسلارذ والقعدة ١١١١ه

## دو بہنوں کو تکاح میں جمع کرنے کے احکام

(۱) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع مین اس مسئلہ میں کہ (۱) ایک محض دو سگی بہنیں اپنے تکاح میں دکھے ہوئے ہے، آیا بیچے ہے یانہیں؟ از روئے شرع آگاہ فرما کیں عین کرم ہوگا۔

(٢) أيك فخص جائز قرار ديتائ إسرشرايت كاكياتهم لا كوموگا جواب عنايت فرما كيل

# وه کابالکاح استقتی جمال میاں مود خد ۲۱ را کو بر ۸۵ء

صورت مسكول من دوسكى ببنول كوايك ساتهدايد تكاح من ركهنا حرام حرام حرام بـ قرآن عظيم من ب: ﴿ وَأَن تَحُمَعُوا كَيْنَ الْأَنْتَيْنِ ﴾ [النساء: ٢٣] الياكرف والااوراس كوجائز مّا في والا دونوں گنهگار، درب توبه مرے تومستی عذاب البی ہوں گے، ایے تخص سے بھی اگروہ تو بہیں کرتا بيتوقطع تعلق كركيس- والله تعالى اعلم

عبدالمنان عفى،خادم دارالا فياء داراالعلوم اشر فيهمبارك بوراعظم گرُه ١٩٨٥ كالقعد ٥٨٥هـ الجواب مج عبدالرؤف غفرله، مدرى دارالعلوم اشر فيدمبارك بوراعظم كره

مسئله: كيافرمات بي علائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله يس كه

زیدنے نکاح کیا، کچھون بعداولا و نہ بیدا ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی کی خاص بہن سے دوسرا تکاح کیااس کیطن سے کئی ادا ویں پیدا ہوئی،اب مسلدور کارہے کہ وہ اولا دیں حرآمی ہیں یا حلالی۔ پھر زیدنے اپنی مبلی بیوی کوطلاق دے کراس کی دوسری جمن سے نکاح کیا،اب مسئلدور کارہے کہ پہلی بیوی کو ائی بہن کے وہاں رہنے کا کوئی جواز ہے یانہیں؟ اگرنہیں تو اس کے یہاں کی تقریب میں شامل ہونا كيها ۽ جيم ميلا دشريف ياختنه شادي وغيره - المستقتى: فيروز احمر سريال بازار ديوريا

صورت مستولديس دوسرى والى بهن سے نكاح ندجوا، اور جباس سے حجت كر لى بيلى والى سے تجمی صحبت حرام ہوگئی ،اولا دولدالحرام ہیں ولدالز نانہیں ۔ فمّا ویٰ رضوبہ جلد پنجم صفحۃ ۸۲ ۔ اگر مطلقہ سے زید کا يرده اورعليحدي كى اجنبيوں كى طرح ہوسكے توره سكتى ہے، ور نتبيس فقط واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمي بمس العلوم كحوى المعتلم مراام اه

(٣) مسئله: كيافرمات بين على على وين ومفتيان شرع تين اس مسئله بين كه

زید کی شادی جس اڑکی ہے ہوئی ہے وہ دو بہن حقیق ہیں، زید کی بیوی صاحب جائداد ہے، زید کی بیوی کی صرف مال زندہ ہےاب زیداورزید کی بیوی اور بیوی کی امال جائداد بچانے کے لیے بیرجا ہے میں کہ زید کی شادی ہندہ کی حقیق بہن ہے ہوجائے، تا کہ ہندہ کی جائیداد ایک ہی جگدرہ جائے، اب از روئے شرع بتایا جائے کہ دونوں حقیق بہن ایک ساتھ زید کے نکاح میں روسکتی ہیں یانہیں؟ (۱) اگر کوئی مولوی زبردی ہندہ کی حقیقی بہن کا بھی نکاح زیدے پڑھادیا تو اس مولوی پرشرعا کیا

(كتابالكاح

حم ہے۔

## (٢) اور جوصا حبان اس تكاح من كواه بنيس كان كاو يرشرعاً كياتهم ب؟

دوقیقی بہنوں کوایک ساتھ رکھنا حرام قطعی ہے۔

قرآن شریف میں ہے: ﴿ وَأَن تَحْمَعُوا بَیْنَ الْاَحْتَیْنِ ﴾ [النساء: ٢٣] دو بہول کا ایک ساتھ رکھنا حرام ہے کی مولوی کے پڑھانے سے بینکال نہیں ہوگا ، اور دوسری بہن سے ذید کی صحبت ذیا کے خالص ہوگی جوا بسے نکاح میں شریک ہوا ورجو پڑھائے سب خت گنہگار ، اور براتو بہ کے مرے خت عذاب الی میں گرفتار ہوں گے مسلمان ایسے لوگوں سے قطع تعلق کرلیں ۔ اور براگز ایسا کرنے والوں کا ساتھ نددیں قرآن شریف میں ہے: ﴿ وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ النَّقُوى وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِلْمِ وَ الْعَلَو مُول الْعَلَم مُن العلوم مُحوى اعظم گڑھ وَ الْعَلَمُ وَالْمَان الْعَلَم مُن العلوم مُحوى اعظم گڑھ وَ الْعَلَمُ وَالْمَان الْعَلَم مُن مَن العلوم مُحوى اعظم گڑھ

## رضاعت كابيان

(۱) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ
جم کی پیدائش کے بعد اس کی والدہ سے تین اولا و ہو ہیں، چوتھالڑکامحود جس کی عمر چیم ہینے کی
ہے، اور اس کا جھوٹا وودھ ہندہ نے پیا جس کی عمر تین سال کی ہے، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ مجمع
چومحود کا بڑا بھائی ہے وہ اس وقت ہندہ سے نکاح کرسکتا ہے کہ نہیں؟ صورت مسئولہ کی جس شق کو اپنا تیں
از روئے قرآن وا جا دیٹ میجے دواضح فر ماکرایا مرضاعت کے مفتی بہ قول کو بھی مع حوالہ کتب درج فرما تیں
، نوازش ہوگی۔ فقط والسلام

المستقتى : محد قيصر عالم بنكولدكوميرى بوسث وكمر اضلع بردوان يجيمى بنكال موروند ٢٢/٢/٨

الجواب

شریعت نے بچہ کو دود و پلانے کی ایک مت مقرر کی ہے جوام اعظم رحمة الله تعالی علیہ کے نزویک و حالی سال ہے۔ بدایی سے: "مدة الرضاعة ثلثون شهرا عند ابی حنيفة" (اولین: کتاب الرضاع: ۲/ ۳۳۰)

اوراس مدت كے بعد اگركوئى بچكى تورت كا دود در پيئے تورضاعت ثابت فيس ہوگى۔ بداييش بنواذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم لقوله عليه السلام:

لارضاع بعد الانفصال \_(٢/٠٢٠)

جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہوجائے اور بچہاں کے بعد دودھ پینے تو حرمت ٹابت نہ ہوگی ،
کیوں کہ حضورہ لی نے فرمایا دودھ چیٹرائے کی مدت کے بعد دودھ پینے سے حرمت اور رضاعت ٹابت نہ ہوگی ،
نہیں ہوتی لیں صورت مسئولہ میں ہندہ نے چونکہ تین سال کی عمر میں دودھ پیا تو اس میں اور کمر میں حرمت رضاعت ٹابت نہ ہوئی۔ اس لیے بحر کے ساتھ اس کے نکاح میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی ہم سالعلوم کھوئی اعظم گڑھ سے ۱۳۷ جمادی الاخری ۲۰۱8ھ

(۲) مسئله: کیافراتے ہی علائے دین ومفتیان شرع متین اس متلمین که

ہندہ اور زیدایک فائدان کے ہیں اور پڑوی بھی ہیں اور زیدے بہت بنتی تھی، ہندہ نے کوشش کر کے پہلا گیا کا عقد زید کا اس کے بیان اور زیدہ ہوتا ہے، اب ہندہ کی زیدے خت بخشی ہے بیان تک کہ بول چال نہیں ہے اس وقت ہندہ اپنے سکے دیور کی طرف دار ہے، اب ہندہ یہ بہتی بھرتی ہے کہ زید کا از کو ہم نے دودھ پلایا ہے اس لیے عقد نہیں ہوا۔ حالا تکدایک سال کا ذمانہ گزرا کی نے یہ الفاظ نہیں سے۔ ہندہ اپنی لڑکی کا عقد دیور کے لڑکے سے کرتا چا ہتی ہے۔ یہ عقد دوسراان کا سیح ہوگایا نہیں۔ اور یہ کہتا اب اس کا قابل اعتبار ہوگا کہنیں؟ کہیں نے دودھ پلایا ہے۔ مسئلہ مطلع فرما تیں۔ فقط والسلام، محکر میہ کے کہلا کا اور لڑکی دونوں تا بالغ ہیں۔

اساعيل محمورادا كاندم بريور كوركيور

الجواب

صورت مستولين ايكمال بعد تكاح بنده كصرف اس وعوى كرين في نيك الركو دوده بلاياب، ندو في كارعالم كرى بن بن الايقبل في الرضاع الاشهادة رجلين اورحل وامرأتين عدول" (كتاب الرضاع: ٩/١) والله تعالى العلم -

عبدالمنان اعظمی ، خادم دارالا فمآء دارالعلوم اشر فيه مبار كوراعظم گژه هم مجم رر جب ۸۳ هه الجواب سيح عبدالعزيز عفی عنه ، الجواب سيح عبدالرؤف غفرله ، مدرس دارالعلوم اشر فيه مبارك پور

- (m) مسئله: کیافراتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ
- (١) تين فورتول في ظاهر كيا كدرهت في في مرحومه في صدر النساء كودوده بلايا تفا-
- (۲) مریم بی بی کہتی ہیں کہ میں نے سا ہے کدرجت بی بی نے صدر النساء کودودھ پلایا ہے۔ صدر النساء خودکہتی ہیں کہ میں نے جھے کودودھ پلایا ہے، کوئی مرداس شرخوارگی کے النساء خودکہتی ہے کہ دورہ کارتحار کی کے

متعلق نہیں جانا ہے۔ واقعہ ذکورہ کے بعدرجت بی بی کے چند بچے ہیں۔ جن میں سب سے چھوٹالاکا طفیل ہے۔ عرصہ ڈیڑھ سال قبل صدر النساء بی بی کی لڑکی کا عقد طفیل احمہ کے ساتھ ہو گیا۔ اور فریعہ ر زوجیت اداکرتے رہے ہیں۔ اب بیہ بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ فیل احمد اور طاہرہ ہوی کا ٹکاح شریعت کے مطابق جائزے کہ نہیں؟ مستفتی شیخ فیھا دت حسین کہنے شرکھور ۲۱ رنومبر ۱۹۵۸ء

الجواب

صورت مسئولہ میں جب کے مردگواہ نیس تو شرعاً رضاعت کا جُوت نیس ہوسکا ،اور صرف مورتوں کی گوائی سے تکاح باطل نیس ہوگا۔ قرآ ان عظیم میں ہے، دومردگواہوں یا ایک مرد دو مورتیں کی موجودہ صورت حال میں جب کہ چار مورتیں اس بات کی شھادت دے دہی ہیں کہ ہم نے رحمت کو یا اور وں کو کہتے ساہے کہ اس نے رحمت کا دودھ بیا ہے۔ تو میاں یوی کو الگ ہوجانا چاہئے۔ صدیث شریف میں ہے۔ ایک ایسے ہی مرو (جس کی شاوی کے بعد ایک مورت نے دودھ پلانے کی اطلاع دی تھی ) کے بارے میں فرمایا: "کیف و قد فیل " بھلا اس کو کس طرح رکھو کے حالا تکہ اس طرح کی اطلاع لی جگی ہے۔ عالم کری ش ہے: "ولو تزوج امراة فقالت امرأة ارضعت کما فہو علی اربعة او جه :ان صدقا بھا فسد النكاح و لا مهر لها ان لم ید حل بھا، وان کذبا فالنکاح بحاله لکن اذا کانت عللة فسلد النكاح و لا مهر لها ان لم ید حل بھا، وان کذبا فالنکاح بحاله لکن اذا کانت عللة فسلد النكاح و اگردونوں اس کی بات پریقین نہ کرتے ہوں تو تکاح قاسم نہوگا۔ لیکن اگر مورت عادلہ دودھ پلایا ہے۔ اگردونوں اس کی بات پریقین نہ کرتے ہوں تو تکاح قاسم نہوگا۔ لیکن اگر مورت عادلہ حوجو اللہ تحالی اللہ علی اس کے تو تکری تو اس کی بات پریقین نہ کرتے ہوں تو تکاح قاسم نہوگا۔ لیکن اگر مورت عادلہ حوجو اللہ تحالی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ تعالی اللہ علی اللہ تعالی اللہ علی اللہ تحال اللہ علی اللہ تعالی اللہ تحال کی بات پریقین نہ کرتے ہوں تو تکاح قاسم نہ ہوگا۔ لیکن اگر مورت عادلہ حوالی بہتر ہے۔ واللہ تعالی اعلی اللہ تعالی تع

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالا فتآء، اشر فیدمبار کپوراعظم گڑھ کار بھادی الاول ۱۳۷۸ھ الجواب سیجے عبدالعزیز عفی عنہ الجواب سیجے عبدالرؤف غفرلہ مدرس دارالعلوم اشر فیدمبارک پور (۵-۵) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے بین کہ (۱) کہ زید نے اپنی ہیوی کا دودھ فی لیا تو زید کے بارے بین شرع تھم کیا ہے؟ زید کی ہیوی حرام سی نہیں النفصا تر نیسک

ہوگی یانبیں بالنفصیل تحریر فرمانی<sub>ں۔</sub>

(۲) دوسراء ئدیہ ہے کہ مندہ کا شوہر تقریباً نوسال سے فائب ہاس کا کوئی پینہیں چاتا ہے کہ زئدہ یا سردہ ہے تو ایا ہندہ کی اور سے شادی کرسکتی ہے یا نہیں؟ تفصیل ہے تحریر فرما کرشکر یہ کا سوقعہ عنایت فرما ئیں ۔السائل منظور عالم کشیماری مقام ہن گا چھی پوسٹ سالماری ضلع کشیمار (بہار)

الجواب

(۱) بہارشر بیت میں ہے: مرد نے اپن مورت کی چھاتی چوی تو نکاح میں کوئی نقصان نہیں اگر چہ دودھ منہ میں آگیا بل کہ حلق سے اتر گیا البنة مورت کا دودھ پینا حرام ہے۔

(۲) عورت اپنامعالمه کمی می دارالقصناه میں پیش کر کے اپنا تکاح فیخ کرائے۔فقط واللہ تعالی الم عبدالمنان اعظمی شمس العلوم گھوی ۹ریج الثانی رسماسا ہے

(Y) مسئله: کیافراتے ہیں علائے دین ومفتیان شرشین مسئلہ ویل میں کہ

ہندہ نے اپن نوای خالدہ کے منہ میں اپنی پستان دیا اور خالدہ نے اس کو چوسا اس کے چوہے سے پانی نکل آیا اور خالدہ نے پی لیا اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ہندہ نے خالدہ کو دوھ پالیا ہے، گر جب ہندہ سے بوچھا گیا تو وہ کہتی ہے کہ وہ دود ھے نہیں بل کہ پانی تھا، اور خالدہ جب اپنی نانی کی چھاتی سہ میں کی تھی اس کی عمر دوسال تین مارتھی اور اس کی نانی کی عمر ساٹھ سال تھی دریا فت طلب اسریہ ہے کہ خالہ زاد بھائی خالدہ سے نکاح کرسکتا ہے بانہیں؟ بینواتو جروا

الجواب

(2) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع میتن اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید کے ایک مسئلہ کے بارے میں کہ زید کے زید کے باس ایک بچے بھی ہے تو زید کے باس ایک بچے بھی ہے تو زید کے باس ایک بچے بھی ہے تو زید کے باس کیا تھم ہے، قرآن وحدیث کی روثنی میں مدل جواب سے تو ازین ، عین کرم ہوگا فقط والسلام۔ آپ کوقدم ہوں ، جو محن علی وارلعلوم خیرید فیض عام درا پورگھوی ضلع مو ( یو بی )

الجواب

صورت متنفره مین زیدکوا پی بیوی کا دوده بینا ناجائز به ایکن اس عنکان مین کوئی خلل میل می کوئی خلل میل می کوئی خلل میل موگا۔ فرآوی امجدید میں جوگا۔ فرآوی امجدید میں جوگا۔ فرآوی امجدید میں جوگا۔ فرآوی امجدید میں امجاز جو اس ناجائز وران ہے، اگر چہاں اپنے بیج کو دوده پلائے۔ لہذا اپنی گورت کا دوده بینا بھی ناجائز ہے، جب شوہری عمر و حای برس سے زیادہ کی ہواس دوده پینے سے حمت رضاعت ٹابت شہوگی، محرگاہ و فناجائز موگا۔ در می ارش ہے "ولم بینے الارضاع بعد مدتبه لانه جزء آدمی و الانتفاع به لغیر ضرورة حرام علی الصحیح " وکتاب الرضاع: ۲۹٤/۶) واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی بش العلوم کوی، ۲ر دو الحجر ۱۳۱۸ مرد (۱۷۸۱) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع شین اس مسئلہ ش کہ

(۱) اگرکوئی شوہرائی ہوی کا دودھ لی لے بعن طلق کے یتج وہ دودھ چلا جائے و کی صورت میں شوہر کے او پر شریعت کا کیا تھم ہوگا نیز اگر طلق کے یتی نہیں گیا بھر مند کے اندود کھ کر باہر پھینک دیا تب کیا ہوگا۔ ہوگا۔

(۲) کس کاشو ہرائی ہوی کے بجائے اٹی لڑک کا دودھ پی لیا پھر طلق کے بینچے وہ دودھ تیل میااور باہر پھینک دیا الی صورت میں کیا ہوگا۔

(٣) كيابيوى كِ اوپريدلازم بِ كركھانا بناكريا پكاكرائي شوہركوكھلائے؟اگرايمانيس كرتى يعنى كھانا پكاكركھلانانبيں جاہتى ہے تواس كے ساتھ كيابرناؤ ہوگا۔

(٣) ایک فیض کا کہنا ہے کہ میرے ستر ہزار روپے مارکیٹ میں باتی ہیں،کیااس کے اوپر بھی زکاۃ فرض ہے، دوسری بات بیہ ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ جس رقم کی زکاۃ اداکر دی جاتی ہے وہ حفاظت میں رہتی ہے اور وہ ضائع نہیں ہوتی، لیکن میرے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ ذکاۃ اداکرنے کے بعد بھی دہ روپیے ڈوب گیااوپر نہ ہوسکا آخرابیا کیوں۔

(۵) ایک محض کا کہنا ہے کہ کوئی آدی غلط کام کررہا ہواور شریعت کے خلاف کام ہواور کوئی اچھا

كى روشى ميس جواب عنايت فرما ئيس عين كرم ہوگا۔ فقط والسلام

آب كاكفش بردار عبداالمنان ضيائى خادم مدرسدا ساعيليه تكماره شلع ويثالى

(١) شوبركوورت كادوده بياحرام ب،اس في ايكحرام كام كيا،البتداس كاك شيكونى فرق نہ ہوادہ بدستوراس کی بیوی ہے۔

(٢) اگر پتان من من لیا ہوتو پہروت ہی ہے ہوگا اڑکی تو اس پرحرام تھی ہی اس کی مال اس پر بمیشہ کے لیے حرام ہوگئی،اس پرلازم ہے کہاس کو بمیشہ کے لیے اپنے سے علیحدہ کردے۔ (٣) شومر كى خدمت كرنے كا تكم عورت كو ب، مكراس پر لازم نيس ب عورت الركها نا يكانے ے افکار کرے تو شوہر شرعاً اس کو مجور تیں کرسکتا۔

(٣) اگروہ قرض ڈوبا ہوائیں ہے لیمنی وصول ہونے کی توقع ہے تو زکا ۃ واجب ہے،وریڈیل حضور کا فرمان سیجے ہے،آپ کے عمل ہی میں کوئی کوتا ہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ رقم ڈوبی۔

(۵) ال خفس في جوف كها ب قرآن عظيم من ب و كنتُ عَيْرَ أُمَّةٍ أُخُوِجَتُ لِلنَّاسِ عَلَى الْمُعَدُّوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنكَر فَهِ آل عمران: ١١١] ثم لوگ بهترين امت بولوگول كو بعلى بات كائم كرتے بواور برى باتوں بروكة بو معلوم بوا برائى بروكتا برمسلمان كى ومدارى بحد يرف شريف من ب من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الايمان "(السنن الكبرى: ٣١٧) جو برائى و كي قواس كو باتھ بروك كى طاقت ندر كھا بوتو زبان بروك اگراس كى جى ماور يا يا الت دوك اگر طاقت ركھا بول كرئ كرنے برايذا و يے لئيس تو دل سے اس كو برا سمجے ، اور يا يا ان اور الله الله عن وہ لوگ بے مدخالم بول كرئ كرنے برايذا و يے لئيس تو دل سے اس كو برا سمجے ، اور يا يا ان كو برا سمجے ، اور يو ايمان كا او ئى دوجہ ہے اور رسول تو تا كى ما يا ت بالكل من گورت ہے اور رسول تو تا كے كم سے كا او ئى دوجہ ہے ۔ اس معلوم ہوا كه اس محقوم ہوا كہ اس محتوم ہوا كہ اس محقوم ہوا كہ اس محتوم ہوا كہ اس محتو

(۱) زکا قاکی رقم تخواہ میں وصول نہیں کی جاسکتی ،اگر پڑھانے والامختاج و مسکین ہوتو اپنے لیے وصول کرسکتا ہے، یا پڑھنے والے بچے متاج و مسکین ہوں تو ان کے مصرف میں لائی جاسکتی ہے۔

(2) اس كاجواب نمبراك عطوم موار

(۸) عوام کی خوشنودی کے لیے جھوٹی تعریف اور غلط بات کی تائید ناجائز ہے ،جوا ام ایسا کرتا ہے ناجائز وحرام کام کامر تکب ہے، یونجی فحش اور گالی بکنا بھی حرام ہے۔

قرآن عظيم من ب: ﴿ وَلَا تُلْمِزُوا أَنفُسَكُمُ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾ [الححرات: ١١]

(9) چالیسوال کا کھانامالداروں کو کھانامنع ہے،اور اس موقع پر عام دعوت حرام ہے،مسئلہ کی تقصیل اعلیٰ حضرت فاضل ہر بلوی کے رسمالہ " حلی الصوت "میں دیکھی جائے۔

(۱۰) لکھ سکتے ہیں مرعرف یہ ہے کہ پر کلمات بعدوفات کیے جاتے ہیں۔فقط والشداعلم عبدالمنان اعظمی بٹس العلوم گھوی ۳۳ شوال المكرّم رواس الع

(IA) مسئله: كيافرات بي علائ وين متلدة بل مي كد

زید کواس چی نے دودھ پلایا ،اوراس کی اڑک سے زید کی شادی لاعلمی میں ہوگئی ،الی صورت جس شریعت کا کیا تھم ہے؟ زید کی بیوی حاملہ ہے، بچہولدالزنا ہوگایا حلال؟ بینوادتو جروا استفتی ،جمیش الدین میرشخ ضلع کویال سنخ (بہار)

الجوار

الجواب: صورت مستوله من شريعت كابيتكم ب كدوه دونول فوراً عليحده بوجا كي اورزيال كاميم حثل اداكر به اور يجدكا نسب زيد بى عابت بوگا ، اوروه زيدكا اليا يجد بوگا جو حرام وطى به يابوالينى اس كوولد الزناء نبيس بلكدولد الحرام كها جائكا دشاى ش ب " فى الدخدانيه لو تزوج محراة لاحله عليه عندا لامام ومهر مثلها بالغاً ما بلغ " اى ش ب" المصحيح انها شبيه عقد فيثبت النسب والدارت الي المام

(19) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ایل کے بارے شاکہ

زیداور ہندہ دونوں خالہ زاد بھائی بہن تھے، اور آج ہے قریب بین سال بہلے ان دونوں کی شاد
کی ہوئی تھی، اب ایک دن آپس میں چندلوگ گفتگو کر دے تھے کہ ای درمیان بات آئی کہ زید تو اپنی نائی کا
دودھ بیا تھا، جب کہ شادی کے دقت یہ بات کی کومعلوم نیٹی اور نہ بی کی نے یہ بات یا دولائی کہ نیمنائی
کا دودھ بیا ہے۔ جب کہ اس کی عمر ڈیڑھ میننے کی تھی۔ اب لوگ رضاعت ٹابت کرنے گئے ایس تو فی
الوقت زیداور ہندہ کوالگ الگ کر دیا گیا ہے محرال کی بہت پریشان ہے اور کہتی ہے کہ اگر ہم کوالگ کرو گئو
میں خود کشی کر لوگی۔ اس صورت میں ان دونوں کے حق میں قرآن وصدیث کا کیا تھم ہے؟ ہقبل کے
ساتھ جواب مرحمت قرما کیں۔

. آپ کا عبدالقیوم انصاری مولانا آزادرو ڈپریس لی کمیاؤں روڈ نمبرا اسری بازار مدن اپر مینی

شریعت مطیره می رضاعت کا ثبوت دوعاول کوابول سے بوتا ہے، اگروہ قاس برداس کی کوائی سے حرمت رضاعت تابت نہ ہوگا۔ قاضی خان میں ہنو لا تثبت المحرمة به خبرالواحد عندنا مالم یشهد رجلان او رجل و امرتان۔

احناف کے نزدیک خبروا مدے رضاعت ٹابت نہیں ہوتی جب تک کردوعادل مردیا ایک مرد دو تورتیں گواہی ندیں۔

مرسوال میں ذکر کی ہوئی تنصیل سے پید چانا ہے کہ زید کے اپنی نانی کا دودھ پنے کی چرچا شادی بیاہ ہونے کے تین سال بعد ہور ہی ہے، حالانکہ ان اوگوں کو بیگوائی لکاح کے وقت دیلی چاہیے تھی تو اور کسی وجہ سے ان چرچا کرنے والوں پرفت کا الزام نہ ہوتو اس تا خیر کی وجہ سے ان کافت ٹابت ہے کہ تین سال زید اور ہندہ کو میاں بیوی کی طرح رہتے ہوئے دیکھا۔ حرام کاری ہوتی رہی اور یہ خاموش

رعداشاه ونظائر مل ب:

شاہد الحسبة اذا أخر شها دته بغير عذر لا يقبل لفسقه كما فى القنية۔ چن معاملات كى كوابى دينا كواہ پرازخود واجب ہواس ميں كواہ نے جان بوجھ كر بلاضرورت تا خيركى تواس كى كوابى معتبر ندہوكى كماس بلاضرورت تا خيركى وجہ سے بيركواہ فاسق ہوگئے۔

پی صورت مسئولہ میں گواہوں کے نااہل ہونے کی وجہ سے حرمت ثابت نہ ہوگی، ہاں اس صورت میں زید ہندہ دونوں یا صرف زید کوئی دودھ پینے والی بات کا اعتبار ہوکہ زید واقعی اپنی نانی کا دودھ پیاہے تو زید کا نکاح ہندہ کے ساتھ فاسد ہوا ،اس پر لازم ہے کہ ہندہ کو اپنے سے علیحدہ کرے، اور زبان سے بھی کہدے کہ میں نے اس کو اپنے ہے الگ کیا۔

اور ہندہ عدت گذار کر کی دوسرے سے شادی کرے، خود کئی کرنا حرام اور آخرت کے سخت عذاب کا ذریعہ ہے، اورا گرخبر کی صدافت کا اعتبار نہ ہوتب بھی بہتر ہیہ ہے کہ زید ہندہ کو طلاق دے دے لیکن بے اعتباری کی صورت میں اگر زید ہندہ کو جدانہ کرے اور دونوں ساتھ ساتھ دیں تب بھی کوئی حرج نہیں ، فتوی بھی ہے کہ وہ میاں ہوی ہیں۔ بہار شریعت میں ہے:

کی عورت سے نکاح کیا اور ایک عورت نے آکر کہا کہ بی نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اگر شوہریا دونوں اس کو تج بچھتے ہوں تو ان کا نکاح فاسد ہے، اور اگر دونوں اس کی بات جھوٹی بچھتے ہوں تو بہتر جدائی ہے، اور اگر عورت کو جدانہ کرئے تو کوئی حرج نہیں۔

فاوی رضویهیں ہے:اس سے احتیاطا بچناصرف مرحبہ استجاب میں ہے اور قطل عایت درجہ محروہ حز بھی ہے کہ نہ کرے تو بہتر اور کرے تو بچھ گناہ نہیں۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمى يمس العلوم هوى ضلع منوم ١٢ رجمادى الاولى عاه

(r) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ویل میں کہ

زیدنے کی دوسری عورت کا دودھ ہی لیا، وہ عورت رضائی ماں اوراس کی مجھلی لڑکی جس کے ساتھ دودھ پیازید کی رضائی باس اوراس کی مجھلی لڑکی جس کے ساتھ دودھ پیازید کی رضائی بہن ہو گی اس لڑکی سے زید کا تکاح درست ہوسکتا ہے یا نہیں؟ قرآن میں ہے کہ اس رضائی ماں کی بوی لڑکی اور چھوٹی لڑکی سے زید کا تکاح درست ہوسکتا ہے یا نہیں؟ قرآن وصدیث کی روثنی ہیں واضح فرما کیں۔ بیزواتو جروا

محدرضوان احدموتكير مدرسهمسباح العلوم جمركى بزارى باغ مورخد ١١٧ ر١٧ ه

الجواب

الجواب محيح عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشر فيه مبارك پور۲۰ رصفرالمظفر ٣٨<u>٣٠ هـ.</u> الجواب محيح: عبدالمنان اعظمی خادم دارالافقاء دارالعلوم اشر فيه مبارك پور ٢ رديج الثانی ٢٥ هـ

## حرمت مصابرت كابيان

(۱) مسئله: کیافراتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زید نے اپ اور کہ کرکی ہوی کا ہاتھ بری نیت سے پکڑا بکر کی ہوی جھڑک کر ہاتھ چیڑا کر پھاگئی ہیتی والوں کو معلوم ہوا تو پنچایت کی ہتو زید نے بیان دیا کہ میں نے ٹھیک بری نیت سے ہاتھ پکڑا تھا گر برافعل نہیں کر سکا ، بکر کی ہیوی نے بھی ہاتھ پکڑنے کی تقد این کی بکر کوائل ہوی سے ایک اولاد بھی ہے بکر اپنی توکری پر با ہر دہتا ہے ، اس پر بستی والوں نے کہا کہ بیٹورت بکر کے لیے حرام ہوگئی ، بکر کے سرال والے لڑکی کواپ نے بہاں لے گئے اور بکر کو خبر دے کر بلوایا تو بکر نے جواب دیا کہ اس کا فیصلہ کرونگا اس لیے دریافت طلب ہے کہ از روئے شرع اس کے متعلق کیا تھم ہے ، آیا ہید بکر کے لیے حرام ہوگئی اور میں لیے دریافت طلب ہے کہ از روئے شرع اس کے متعلق کیا تھم ہے ، آیا ہید بکر کے لیے حرام ہوگئی اور میں لیے دریافت طلب ہے کہ از روئے شرع اس کے متعلق کیا تھم ہے ، آیا ہید بکر کے لیے حرام ہوگئی اور میں فقط آگر نگا تی سے نگل جائے و

المستقى محمر حبيب الرحلن موضع متفورة اكفانة تقور ضلع بورنيه بهارتاريخ ٢١-٣-٢٧ء

الجواب

بہوکا ہاتھ پکڑنے سے بہواس کے لڑکے پرحرام ہوگئ، جب کہ ہاتھ پکڑنے کے وقت شہوت ہو، یعنی اگر خسر جوان ہو،اس کا آلہ منتشر ہوجائے اور پہلے سے منتشر ہوتو زیادہ انتشار ہوجائے،اوراگر بوڑھا ہےتو صرف دل کی رغبت اوراشتہائی حرمت ٹابت کرنے کیلیے کافی ہے، پھریہ بھی ضروی ہے کہ کپڑاوفیرہ ماکل ند بولین جم کو براه راست چوا بوتو اگریصور تی مانی گئی جن ہے حرمت تابت بوتی ہے تو ضرور برگی ہوگی اس پرحم ام بوگی ور نہیں۔ ورمخار میں ہے: "العبرة للشهوة عند اللمس و النظر لا بعد هما و حدها فيهما تحرك الالة اوزیادته اصل معسوسة بشهوة ولو بشعر علی الراس بحائل لا بحد بعد عرارة ولو كان مانعالا تئبت الحرمة "(فی المحرمات: ١٨٧/٤) اور حرمت تابت بوقے کے بعد عورت كاح ہے تكی نہیں، جب تک كم شوہر بیند كے كم ش نے اس كوعلى ده كیا یا قاضی تفریق كر بعد كر بات كر بحر مة المصاهرة لا تر تفع كر بحد مورک تر ما التروج باخر الا بعد المتاركة وانقضاء العدة "دواللہ تعالی الله عد المتاركة وانقضاء العدة "دواللہ تعالی الله عد المتاركة وانقضاء العدة "دواللہ تعالی الله عد المتاركة وانقضاء العدة "دواللہ تعالی الله التروج باخر الا بعد المتاركة وانقضاء العدة "دواللہ تعالی الله التروج باخر الا بعد المتاركة وانقضاء العدة "دواللہ تعالی الله التروج باخر الا بعد المتاركة وانقضاء العدة "دواللہ تعالی الله التروج باخر الا بعد المتاركة وانقضاء العدة "دواللہ تعالی الله التروج باخر الا بعد المتاركة وانقضاء العدة "دواللہ تعالی الله التروج باخر الا بعد المتاركة وانقضاء العدة "دواللہ تعالی الله التروج عبدالرؤ فی غفر له مدرس دارالعلوم اشر فی مبارک پوراعظم گرد ها التراب مسئله: کیافر ماتے ہیں علی خوبی ومفتیان شرع متین مسائل ذیل ہیں کہ الله الترو میں ومفتیان شرع متین مسائل ذیل ہیں کہ وسئله کا کا مسئله کا کا میں ومفتیان شرع متین مسائل ذیل ہیں کہ وروز کی ومفتیان شرع متین مسائل ذیل ہیں کہ

(۱) ہندہ کا نکاح زیدے ہوئے تقریبا تین سال ہو گئے اور زیدکوسر عت انزال کی شدید شکایت تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی سے وطی کرنے میں کا میاب نہیں ہوتا تھا۔ یہ لگ بھگ ایک سال پہلے کی بات ہے، اس کے بعد علاج و معالجہ سے سرعت انزال کی شکایت دور ہوئی یا نہیں بہر حال ہندہ قریب چار مہینے سے حالمہ ہے، اور اس وقت اپنے شکے میں ہے ہندہ کی ساس نے اپنے شوہر کر پر الزام رنگایا کہ اس کا اپنی بہو ہندہ سے تا جا نزانعلق ہے، اور ہندہ میرے شوہر کرسے حالمہ ہوئی ہے۔ اور اس الزام کو ٹابت کرنے کے لیے ہندہ کی ساس صف لینے کے لیے آبادہ ہے۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ ہندہ ساس کے طف لے لینے سے بکر پر الزام لگایا ہوا شرعاً ٹابت ہوگایانیس؟ نیز الزام کے سیح ٹابت ہونے کی صورت میں ہندہ اپنے شوہر پر ترام ہوگی یانیس؟ (۲) حامد کی شادی جمیلہ ہے ہوئی جمیلہ ہے حامد کے ٹی بیچ بھی ہیں،ادھر کئی مہینوں ہے جمیلہ کی سنگی بہن شکیلہ سے حامد کے ناجا تز تعلقات ہیں، کئی بار شکیلہ ہے حامد کے ذنا کرنے کی بھی خبر مشہور ہے۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ حامد کے شکیلہ ہے ذنا کرنے کی صورت میں حامد پراس کی ہوئی جیلہ شرعاً حرام ہوئی یانیس ۔ بیٹوا تو جروا

> (۱) حرمت معاہرت كا بوت صرف ماس كاتم كھانے سے بيس موكار قرآن عظيم من ب: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدُلِ مَنكُمُ ﴾ [الطلاق: ٢]

اگردوآ دمی اس امر کے شرقی گواہ ہوں کہ ہندہ کواس کے ضرفے شہوت سے چھوایا اس سے زناکیا تو حرمت مصاہرت ٹابت ہوگی۔ یا ہندہ اور اس کے ضراس بات کا اقرار کریں کہ حمل انہیں کا ہے، اور ذید بھی اس کی تقدیق کرے۔اب حرمت صادق ہوگی۔اور عورت زید پر حرام ہوگی۔ورنہیں۔

ورمخار من ب:تروج بكرا فوحدها ثيبا قالت ابوك فضني ان صلقها بانت بلامهر

والا فلا\_ (فصل في المحرمات: ٨٦/٤)

(۲) بیوی کی حقیقی بہن سے زنا کرنے سے بیوی حرام نہیں ہوگی۔ فقاوی رضوبیہ واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی بٹس العلوم گھوی اعظم گڑھ میں ۱۳/۳/۲۳ھ

(م-۵) مسئله: كيافرماتي بي علائ ومفتيان شرع متين ان مسائل بيل كه

(۱) زیدنے عابدہ ہے ہم بستری کی، عابدہ اپنی اڑکی کی شادی زیدے کرنا چاہتی ہے، عابدہ کا شوہر کبر ہے، کیا عابدہ کی اڑکی کا نکاح زید کے ساتھ جائز ہے؟ اگر نہیں تو کوئی دوسری صورت ہے۔ عابدہ کی اڑکی کا نکاح زیدے کیا جاسکتا ہے؟ آپ تفصیل ہے وضاحت فرمائیں۔

(۷) ایک عورت بیک وقت دومرد بذر بعید نکاح رکھ کتی ہے؟ جواب سے جلد مطمئن فرما کیں۔ استفتی مجمد اظہار عالم جیتا پورہ دیوریا

الجواب

(۱) صورت مسئولہ میں عابدہ کی اڑکی کی شادی اس کے ساتھ زنا کرنے والے سے کسی صورت میں بیس ہو کتی۔ ہدایہ میں ہے: "و من زنبی بامرأة حرمت علیه امها و بنتها" زائی پرزائی کی مال اور بٹی دونول حرام ہیں۔

(٢) الله عزوجل فرماتا ب: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحُشَاء ﴾[الاعزاف: ٢٨] ويك الله عزوجل بحياتى بند في فرماتا-

ایک عورت پر دومردوں کا اجتماع مرت بے حیائی بلکہ دیو ٹی ہے جے انسان تو انسان جانوروں میں بھی جو سب سے خبیث ہے بعنی خزیر وہی پند کرتا ہے۔ حرمت زنا کی حکمت نسب کا محفوظ رکھنا ہے ورنہ پیدنہ چلے گا کہ بچیکس کا ہے، اگر عورت سے دومردوں کا ٹکاح جائز ہوتو وہی قباحت جوزنا میں تھی عابد ہوگی معلوم نہ ہوگا کہ بچیکس کا ہے۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان المظمى بشس العلوم كهوى اعظم كره ١٩٥ مردوال المكرم ١٨٠٨ه

## نفقه كابيان

(۱) **مسئله**: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس سئلہ میں کہ

گزارش عرض ہے کہ ایک کی خفی لاکی کی شادی ۲۷ء میں مسلم شریعت کے مطابق کا نپور میں ہوئی تھی۔ لڑی رخصت ہو کہا پنی سرال بدایوں گئی گرایک سال کے اندری دونوں فریق میں اختلاف پیدا ہوگی تھی۔ اور دونوں الگ ہوگئے اور لڑی اپنے مائیکہ کا نپور دائیں آگئی۔ قریب ۲۷ء میں لڑکی نے کا نپور کی عدالت میں نان نفقہ کا ایک مقدمہ چلایا۔ لڑکی دو بار مقدمہ چیتی اور مقدمہ لڑکے کے خلاف ڈگری بھی ہوگیا گراؤ کا بھی بھی بھی ان نفقہ کا ایک مقدمہ چلایا۔ لڑکی دو بار مقدمہ چیتی اور مقدمہ لڑکے کے خلاف ڈگری بھی ہوگیا گراؤ کا بھی بھی اور نہ تی کا نبور میں نظر آیا۔ حالانکہ وہ زندہ ہے۔ عدالت کے ذریعہ چلائی گئی تمام کا روائی کا لڑکے پرکوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ لہذالڑکی نے مجبوراً ، عسال بعد ۲۸ء میں اپنا مقدمہ عدالت سے اٹھالیا۔ اور لڑکی اتنے لیے عرصہ سے اپنی میں ہے۔ لڑکی بہت غریب ہے معمولی پڑھی گئی ہے۔ لڑکی بہت غریب ہے معمولی پڑھی گئی ہے۔ اٹرکی بہت غریب ہے معمولی سے ساتھ بٹا کر بیٹ پالتی ہے۔ اس کے کوئی بچ بھی نہیں ہے۔ اس کے کوئی بچ بھی نہیں ہے۔ اس کے کوئی بچ بھی نہیں ہے۔ اس کی دویڑی بینی غیر شادی شدہ ہیں۔ لڑکی کا رشتہ مطلوب ہے۔ لڑکی شری طلاق کے بغیر دوسری شادی کرنے سے بہت ڈرتی ہے۔

ان حالات ادر دا تعات کی روشی میں لڑکی کی اس سے شوہر سے شرعی علیحد گی ادر لڑکی کی دوسری شادی کے بابت شریعت محمدی کیا تھم دیتی ہے۔

حضرت جواب كاختظر بول عين نوازش موكى فقط والسلام آپ كانياز مندمح طامر كانپور

عدم ادائیگی نفقہ کی صورت میں فنٹے نکاح کا تھم فقہ نفی میں نہیں ، گرشد پد ضرورت کی صورت میں علاء دوسرے انکہ کے مسئلہ پڑل کرنے کی اجازت دیتے ہیں ، اورائ کام کے لیے ہندوستان کے مختلف شہروں میں ادار ہ شرعیہ کے نام سے شرق عدالتیں قائم ہوگئیں ہیں۔ آپ کی موکلہ اگر مجبور و مضطربوجس کا فیصلہ مبتلہ بہ خودا چھی طرح کر سکتی ہے توان شرعی عدالتوں میں سے کسی کی طرف رجوع کر کے اپنا نکاح فنح فیصلہ مبتلہ بہ خودا چھی طرح کر سکتی ہے توان شرعی عدالتوں میں سے کسی کی طرف رجوع کر کے اپنا نکاح فنح کے اسالہ کا بیا تکاح فنح

عبدالمنان اعظمی بش العلوم گھوی ضلع اعظم گڑھ و رشوال ۲ ۱۳۰ھ (۲) مسئلہ: کیا فرماتے ہیں ملمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید کی صاحبز ادی ہندہ کی شادی بحرہ وئی تھی بحرنے ہندہ کو طلاق دے دیا ، اور مہرکی رقم کے ساتھ جہزی قیت جوڑ کے واپس دے دیا اور عدت کاخرج بھی جوڈ کر دیا اب ہندہ وہ سب سامان کے کر آئی، اور باپ ہی کے گھر میں عدت گزاری، ہندہ کا باب ہے بھائیوں کے ساتھ ہی رہتا ہے تھا اور ان لوگوں کی حالت ان دنوں کچھ تقدست تھی جس کے سب سے ہندہ کے دو پے خرچ ہوگئے، اور اب ہندہ اور ہندہ کا باب ہے بھائی سے ان روپیوں کا مطالبہ کیا تو ہندہ کے بچانے کہا کہ ہم جمراور جہنے کے وض ملنے والا روپیہ تو دیں گے گروہ روپیہ جو عدت گزارنے کے بدلے میں ملا ہے اے نیس دیں گے، اور ہیندہ کا باپ کہتا ہے کہ ہم عدت کا جو خرج ملا ہے وہ بھی جو ڈر کیس کے، وہ رقم کیوں خرج کیا گیا؟ اگروہ روپیہ کی تجارت میں لگا ہوتا تو اس میں اضافہ ہوتا۔ کیا ہندہ کے بچا پر ہندہ کی عدت کا بیہ بھی واپس کرنا مروبی کے جب کہ ہندہ نے بچا کے ساتھ رہ کرکھایا بیا گیڑا پہنا اور بیار ہونے پر علائ بھی ہوا، شرکی مخروری ہے۔ جب کہ ہندہ نے بچا کے ساتھ رہ کرکھایا بیا گیڑا پہنا اور بیار ہونے پر علائ بھی ہوا، شرکی کیا تھم ہے۔ واضح اور عام فہم میں جواب عظافر ماکیں۔

المستقتى محمنيرالدين موضع كرهي ضلع كره بهار

الحواب

یامرتو واضح ہے کہ وہ ساری رقم ہندہ کی تھی، اب تشریح طلب بدا مرہے کہ ترج کرتے وقت کیا صورت حال ہوئی، آیا وہ رو پیدہ ہندہ ہے بطور قرض لیا گیا کہ جب تنگدی دور ہوگی وہ رو پیدد دیا جائے گا؟ اس کی تا ئید ہندہ کے پچا کے اس قول ہے ہوئی ہے کہ ہم مہراور چینز کے بعلہ والا رو پیدتو دیں گا گا بطور قرض نہیں لیا تھا تو دیئے پر آبادگی ہیں، یا یہ صورت ہوئی کہ ہندہ کا رو پیرٹرج کرتے وقت اس سند قرض ہا تگا، نداجازت لی، او نجی اپنے افقیار ہے اس کا رو پیرٹرج کر ڈالا بغیر کی معالمے کے (لوگوں کے عملہ راآ پر کور کھتے ہوئے افلی صورت بھی ہے) ان دونوں صورتوں میں ہندہ کا رو پیداس کے باپ اور پچا کو اواک کا جا ہوگا کہ بالذائر کی کے مال میں کی دوسر کے فواہ والد ہی کوں نہ ہوں باجا اور تھر فی کو اور کی تا ہوگا ۔ الزائر کی جو پچھ کھلا یا وہ تحر گا اور احسان ہے آ فرائر کی نے بحق آواک گھر میں دہ کراس دوران میں محنت اور کا مکاری میں حصہ بٹایا ہا کہ کا معاوضہ بھی وہ طلب کر سختی ہے۔ اور اگر لڑکی نے بطور خود وہ رو پیرٹرج کرنے کے لیے دیا بایا پ پچا کا معاوضہ بھی وہ طلب کر سختی ہے۔ اور اگر لڑکی نے بطور خود وہ رو پیرٹرج کرنے کے لیے دیا بایا پ پچا و قیرہ نے اجازت کے لیے دیا بایا پ پچا وغیرہ نے اجازت کے لیا در اس وقت طرفین سے کی معاوضہ قرض یا شرکت وغیرہ کا ذکر در میان میں میں وہ ایا ہو تو اب پیلڑکی کی طرف سے تیز ع ہوگا۔ اور اس کو کی رقم کے ما تقتے کا حق نہ ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم عبدالہ تان اعظمی بھی العلوم گھوی اعظم گڑھ میں دو میں جب ہوں اور اس وقت میں مالعلوم گھوی اعظم گڑھ

(m) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زیدجی کی عرقریب ۵۵ مال ہے عرصہ سے پینے کھانے میں برابر مشخول رہا کرتا ہے، اور ہر سال
رمضان کے مبینے میں کھل طور سے روزہ نماز پابندی سے اواکرتا ہے، ای کائے کوئیاں شادی شدہ بی
ہوگئے ہیں ، اس کے لڑکوں کی بھی اولاد ہے دن بحر کہیں بھی رہے شام کوگھر پر بی آکر کھانا وغیرہ کھاتے ہیں
، آج کے بچھ عرصہ پہلے نشر کی حالت میں اپنی بیوی کوطلاق دسے دی ، اس کی بیوی اپنے بھائی کے ماتھ جانے کو
تیار ہوگئی، مگر اس کا لڑکا جائے نہ دیا اور حلالہ کے لیے اس کا شوہر تیار ہوگیا مگر بیوی تیار نہیں ہے اور ان کے
لڑکیاں مزودری کرکے ماں باپ کا خرچ چلاتے ہیں، ای مکان میں ان کا بستر وغیرہ سب رہتا ہے آپی
کوئی الگ کی بات نہیں ہے، ایک بی گھر میں رہنا سہنا سب پھھ ہے اس حالت میں اسلام کیا تھم دیتا ہے جب
کوئی الگ کی بات نہیں ہے، ایک بی گھر میں رہنا سہنا سب پھھ ہے اس حالت میں اس کے ماتھ کیا تھے ہیا
اور کوائی دیوے میں اس کے ماتھ کھانا ہینا کی ماحول بگڑا ہوا ہے اس حالت میں ان کے ماتھ کیا تھم ہے
اور کوائی دیوے میں اس کے ماتھ کھانا ہینا کی ماحول بگڑا ہوا ہے اس حالت میں ان کے ماتھ کیا تھم ہے
مائیں گے اور کریں گے جا ہے بچھ بھی دنیا کے اللہ اور اس کے دسول سے ڈر ہے اس کے خلاف نہیں کریں گے
مائیں گے اور کریں گے جا ہے بچھ بھی دنیا کے اللہ اور اس کے دسول سے ڈر ہے اس کے خلاف نہیں کریں گے
مائیں گے اور کریں گے جا ہے بچھ بھی دنیا کے اللہ اور اس کے دسول سے ڈر ہے اس کے خلاف نہیں کریں گے
میں ان میں اس کے ماتھ کھانا ہی کہ مسئقتی محمد خلام مصطفی انصاری بھی ما انوں عرف درگاہ منظم مو

درگاہ نے بی اس م کا ایک اور سوال آیا تھا جس میں غالبا یہ تریقی کہ میاں ہوئ اپنے بیٹوں کے ساتھ دہتے ہیں۔ گران میں کسی تھم کا کوئی تعلق نہیں ، اس صورت میں جواب پھے اور ہوگیا اس لیے اس کا جواب اس کے موافق دیا گیا۔ اب بیسوال آیا تو اس سے بیس معلوم ہوا کہ ایک کمرہ میں دونوں دہتے ہیں تو بیصورت ناجائز وحرام طلاق کے بعد عورت اجنی ہوجاتی ہے ، اس کو بے پردہ دیکھنا بات کرنا سب حرام ہوجاتا ہے۔ جو تحق ایسا کرے فائل معلن ہے اگر وہ منع کرنے سے نہ مانے تو مسلمان اس کا با نیکا ہے کرسکتے ہیں ، لیکن یہ تھم ہر قائل معلن کا ہے جو داڑھی منڈ اتا ہے اس کا بھی بھی تھم ہے۔ ان کوای قبل سے دوکا جائے اور نہ مانے تو بائیکا کی کے داڑھی منڈ اتا ہے اس کا بھی بھی تھم ہے۔ ان کوای قبل سے دوکا جائے اور نہ مانے تو بائیکا کی جو داڑھی منڈ اتا ہے اس کا بھی بھی تھم ہے۔ ان کوای قبل سے دوکا جائے اور نہ مانے تو بائیکا کیا جائے گئی اور نہ مانے تو بائیکا کیا جائے گئی ہوگئی میں انعلق کو کو اعظم گڑھ

توث: - جب میرے پاس سائل بیسوال لے کرآیا تو میں نے بیکھا کیسوال بدلنے کی صورت میں بھم بھی بدل جائے گا تو اس سے جھڑا ختم نہیں ہوگا اس لیے بہتر بیہ ہے کہ دونوں طرف کے لوگ متنق موکر سوال کریں اور دستخط کریں تو میں جواب کھھدوں اس پرا کبرعلی کے دستخط کرا کے سائل لایا اور بیہ جواب عبدالمنان اعظمي تنمس العلوم كهوى اعظم كره

(m) مسئله: كيافرماتي بي علائ وين ومفتيان شرع متين مسئلة بل بين كه

زیدنے ہندہ کوطلاق دیا۔ زید کے بھائی عمر و نے ہندہ کو بلا کراپنے پاس اس کوجگہ دے رکھا ہے جب کہ ہندہ سے زید کے دولڑ کے بھی ہیں۔ عمر وان بچوں کو سکھا تا ہے کہ کہد ویش تو اس کو (ہندہ) لیہیں رکھوڈگا۔ لہذا عمر وکہتا ہے کہ میں اپنے پاس رکھ کرکھا نا بیٹا کروڈگا۔

الی صورت میں ہندہ کا طلاق کے بعد بھی اس گھر میں آنا جائز ہے کہ بیں؟ جب کرزیداور ہندہ سے مقدمہ بھی بہت مدت سے چلنا ہے اور کہتے ہیں کہ عمروان بچوں کو سکھا کر کہدوہ کہ میں لا کرر کھونگا۔ سمجھانے پر جواب دیتا ہے کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں دکھاؤاس کا آنا جائز ہے یا ناجائز؟ لہذااس بات پر میں اصلاح چاہتا ہوں۔

المستقتى: شاه ٹیلرسراج الدین مقام بجھ گا دادں بازار۔ بانس گاؤں گور کھیور

الجواب

آ دمی نے جس عورت کوطلاق دے دیا تو جب تک عورت عدت میں ہے شو ہر کو تھم ہے کہ عورت کو ای مکان میں رہنے دے جس میں عورت شو ہر کے ساتھ دہتی تھی ۔

قرآن عظيم من ب:﴿ أَسُكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجُدِكُمُ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيَعْمَدُ مَن وُجُدِكُمُ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيَعْمَدُوا عَلَيْهِنَ ﴾ [الطلاق: ٦]

عورتوں کو وہاں رکھو جہاں تم رہوا ٹی طاقت بجراوران پرضرراور تنگی نہ کرو۔اس بات کوفقہانے یوں بیان کیا۔شوہر کی بات یا اس سے فرقت کے وقت عورت جس مکان میں تھی اس میں عدت پوری کرے۔گھرسے باہرئیس جائے گی۔(عالم گیری)

نہ عدت بھر شوہراس کو گھر ہے نگال سکتا ہے۔ البنۃ طلاق بائن کی صورت میں شوہراور تورت میں پردہ ہوے ورت اب اجتبیہ ہے اور اجتبیہ ہے تنہائی جائز نہیں۔ اور اگر مکان میں تنگی ہو، اور اتنا نہ ہو کہ دونوں الگ الگ رہ سکیں تو شوہرا تنے دن تک مکان چیوڑ دے (ور مختار) ظاہر ہے کہ بیتھم صرف عدت تک کے لیے ہے۔ عدت ختم ہوجانے کے ابعد نہ شوہر کے تک کے لیے ہے۔ عدت ختم ہوجانے کے ابعد نہ شوہر اس کو اپنے ساتھ گھر میں رکھ سکتا ہے نہ شوہر کے بھائی کے لیے بیجائز ہے کہ اس کو اپنے ساتھ دکھے۔ کہ وہ عورت اب دونوں کے لیے اجبی ہے۔ اور غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں دہنا تا جائز وجرام ہے۔ اس سلسلہ میں چندا بیتیں اور حدیثیں طاحظہ ہوں۔ مسلمان مردوں سے فرمادوا پی تگاہیں نیجی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور

مسلمان عورتوں کو حکم کداین نگاہیں نیچی رکھیں۔اوراپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔اورا بنا بناؤسٹگارنہ دکھا کیں۔اوردویٹے اپنے گریبانوں پرڈالیں۔ (قرآن یاک)

اے نبی اپنی از واج اور صاجزاد یوں اور مومنین کی عورتوں کوفر مادو۔ کدایے اوپر اوڑ حنیاں الكاليس (قرآن)

عورت شیطان کی صورت میں آتی ہاور شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔ (حدیث شریف) لیعنی عورت کا سامناا دراس کا واپس ہونا دونوں ہی فتنہ وآ زمائش ہے۔

اجنبی عورتوں پر نگاہ پڑجائے تو فوران اپن نگاہ پھیرلو۔ (حدیث شریف)

عورت چھانے کی چیز ہے جب وہ باہر تکتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھا تک کرو مکتا ہے۔ (صديث شريف) ليني يرائي عورت كود كينا شيطان كاكام ب-

حفور علظ نے فرمایا ۔ جب مرد غیرعورت کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے تو تیرا شیطان ہوتا ہے۔(حدیث شریف) حضور اللہ نے فیرعورتوں کے پاس جانے سے منع فر مایا ہے۔ایک صاحب نے ہ چاد ہورے بارے میں کیا علم ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا کدد بور قوت ہے۔

حدیث کا مطلب سے کے دیورکوائی بھا بھی کے ساتھ غلط کاری کے بہت زیادہ مواقع ہیں۔اور سوال میں فرکورے کرو بوراین بھائی کی مطلقہ کو بلا کراینے ساتھ رکھنے اوراس سے کھانا پینا کرنے کی بات كرتا ہے۔جس كامطلب ميهواكدوه ائي سابقد بھا بھى اور حال اجنبيہ سے بات چيت بھى كر لے كا۔اس كو باربارد كيمے كا بھى \_اوراس كے ساتھ تنبائى بيں بھى رہنا ہوگا۔ يس اگر بھائى كى ضد بيس عمراس غير حورت كساته واقع ان منوعات شرعيه اورمعصيت كارى ش جتلار بتا بووه كس ورجد كناه كرد باب-اسك ساتھاہے بھائی کواذیت بھی دے رہاہے کہ ایک الی عورت کو جواس کے بھائی کوعرصہ سے مقدمہ میں معنسا كريريشان كردى ب-اس كوكريس بناه دے كر بھائى كواذيت يہنجار باب-

الله اگروه عورت اب بھی صحبت کے لائق ہو۔ تو اس کو بلا کر گھر میں رکھنا بلا شبہ نا جا تز وحرام ہے۔ بال اكرميال يوى دونول تاكاره اور يوز حي بول اورميال يوى ش فرقت موكى \_اوران دونول كى اولاد ہوجن کی جدائی انہیں گوارہ نہ ہوتو دونو ں دوعلیحدہ علیحدہ کمروں میں اجنبی بن کررہ سکتے ہیں۔میاں بیوی کی طرر اليس-(وراي)

مرسوال كتحريب معلوم موتا بكذيدتواس ففرت بى كرتاب الركول كويحى اس كوئى خاص رغبت بہلی جھی تو انہیں ورغلانے کی ضرورت بڑی کہتم باب کے خلاف کہو کہ ہم مال کوای گھر میں رکھیں گے۔ اگر یہی واقعہ ہوتو اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ عمر اس عورت کو اپنے گھریں رکھنا جا ہتا ہے۔ العیاذ باللہ۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمي بمس العلوم هوى بفلع مو ١٠رصفر المظفر ٢٣٣١ه

(a) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع سین مسئلے ذیل میں کہ

میرالز کامقصود علی جس کی شادی ہم نے چودہ سال کی عمر میں کردی تھی ، وہ دیلی رہتا ہے۔اوروقاً
فوقاً گھر بھی آتا ہے۔اس دوران اس کے دو بچے بھی ہوئے اوراس کی بیوی برابرسرال میں رہتی رہی۔
ادھر پانچ سال وہ گھر نہیں آیا۔دریافت سے پتہ چلااس نے دلی ہی میں کی دوسری عورت سے شاد کی کر لی
ہے۔اورا بٹی پہلی بیوی کوطلاق دے دیا ہے۔ہم نے اپنی بہو (مطلقہ مقصود علی) سے دوسری شادی کے لیے
بہت اصرار کیا۔ کہتم کب تک بیٹے می رہوگی کیکن وہ دوسری شادی کے لیے تیار نہیں۔اپ دونوں بچوں کے
ساتھ ہمارے گھر ہی میں رہنا چاہتی ہے۔الی صورت میں دریافت طلب اس سے کہ دہ اپنی بچول کے
ساتھ رہ کتی ہے یااس کو ہمارا گھر چھوڑ ناضروری ہے؟

رحمت على كرام دهرم تتحصوال ضلع سنت كبيرتكر

الحواب

صورت مسئولہ میں وہ عورت ضرورا پنے بچوں کے ساتھ رہ کتی ہے۔ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں البتہ گھر کے دیگرا فراد کے لیے وہ بمزلہ اجنبی ہے تو اس کا خیال اورا حتیاط طرفین پر لازم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم عبدالمتان اعظمی بٹس العلوم گھوی جنلع مئو ۲۵ رربیج الاول ۱۳۲۳ھ

(٢) مسئله: كيافرماتي بي علائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله يس كه

زیدنے اپنی منگوحہ کوطلاق دی اور مہر بھی اداکر دیا ہے، گرخر چہ عدت نہیں دیا ہے، اب اڑک کے والدین تمام سامان کے طلب ایں جو جیز وغیرہ میں دیا تھا، نیز خرچہ عدت کے طالب ایں اور ذید کے دالد نے جواڑک کو زیورات و کپڑے وغیرہ دیے تھے، وہ سب اڑک کے پاس موجود ہے، البذا دریا فت طلب امریہ ہے کہ اڑک کے دالد مین کا مطالبہ درست ہے یا نہیں ؟ تحریفر مایا جائے۔
امریہ ہے کہ اڑک کے والد مین کا مطالبہ درست ہے یا نہیں؟ تحریفر مایا جائے۔
انہیں عمر ایور محمد آباد کو ہند ملع اعظم گڑھ

الجواب

جہز جولڑی کا باپ دیتا ہے اور زیور وسامان جوشو ہر کی طرف سے لڑکی کوملتا ہے، اس کا دار ومدار عرف پر ہے، کیونکہ دیتے وقت عام طور سے لوگ نہ تو اپنی مراد بیان کرتے ہیں، نہ اس پر گواہ قائم کرتے یونی دے دیے ہیں اورلوگ رسم وروائ کے مطابق ہے لیے ہیں، چنا نچاس کا لحاظ شرع نے بھی کیا، کتب فقد شراس شم کے بھروں میں ہوی اورمیاں کے درمیان فیصلہ دیے وقت فیکور ہوا۔" القول فیھا قول المسر أة لان المتعارف فی ذلك ان ہر سله هدیة "ووسری جگہہے:"اقول: ینبغی ان یکون القول فیہ غیر النقود لھا للعرف المستمر "راور ہمارے دیار کاعرف بیہ کہ جیز میں کچھ چزیر کی او قاص دولہا کودی جاتی ہیں، جیے شادی کے وقت انگوشی برات کے وقت آگن میں روپیدو غیر ووہ تو دولھا کا ہوگا کین ممان خاندواری مورت کا ہے اورائ ملا چاہے ، ای طرح شوہری طرف سے جوز یور ورت کودیے جاتے ہیں ممان خاندواری مورت کا ہے اورائ ملا چاہے ، ای طرح شوہری طرف سے جوز یور ورت کودیے جاتے ہیں وہ تو عاریة صرف بہنے کے لیے دیا جاتا ہے ، کی بھی نزاع کے وقت ریقی کیڑ ایو بلور ملک دے دیا جاتا ہے ہیں شوہر کوز یور تو ضرور ملی گا کر کیڑ اوغیر وہیں ۔ عدت کا نفتہ شوہر پرواجب ہے ، اگر مردو کورت دونوں مالدار ہوں تو مالداروں جیسا اور دونوں فریس عدت کا نفتہ شوہر اورائیک مالدار ہے ، دوسرا فریب آقور میائی درج کا۔ درمخار ش ہے :"و یدختلف ذلك بسار او عسار او عسار او حسار او بلد ا "اور یہ بات تو جائین کے بی بائی درج کا۔ درمخار ش کر کی انہ کود کھتے ہوئے خرچ کی مقدار کیا ہے واللہ توائی اعظم میں مرار کورائظم گڑھ ھاصفر ہم

الجواب سيح عبدالرؤف غفرله الجواب سيح عبدالعزيز عفى عنه

(4) مسئله: كيافرمات بين على عدين ومفتيان شرع متين اس متله يس كه

مسمیٰ چھتر وشاہ ولد جان علی شاہ ساکن موضع سرائے قاضی اعظم گڑھنے یہاں آکر میہ بیان دیا۔
کہ بیس نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیں ، اب دوبارہ حلالہ کرکے بیس اس کور کھنا نہیں چاہتا۔ لیکن میر بے
بیچ کئی ایک ہیں چھوٹے بچوں کی گلہداشت مشکل ہے۔ اس لیے بیس اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ بیس اس
بیوی ہے کو کی تعلق نہیں رکھوں گا۔ نہ اس کا سامنا ہوگا۔ نہ بات چیت بلکہ بیس بھی بھی گھر کے اعد نہیں
جاؤں گا۔ اگر شریعت کی طرف سے صرف بیا جازت ہوکہ وہ گھر بیس میر ہے بچوں کے ساتھ دہے۔ بیس جو
باؤں گا۔ اگر شریعت کی طرف سے معرف بیا جازت ہوکہ وہ گھر بیس میر سے بچوں کے ساتھ دہے۔ بیس جو
اور اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔
اور اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔

الجواب

اگرچھتروشاہ فدکورا پی اس متم اور قرار کے موافق کرے تو اس کی مطلقداس بچوں کیساتھ گھریش رہ سکتی ہے اور بیاس کا پکایا ہوا کھا تا کھا سکتا ہے۔ شرعا اس میں کوئی قباحت نہیں لیکن اس بات کی اس کو دوبارہ تاکید کی جاتی ہے کہ اس کواپنے کئے ہوئے عہد پر حرفا حرفا عمل کرنا ضروری ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

عبدالهنان اعظمی، ۵ رصفر۔

عورت سے علیحدہ رہ کراس کے ہاتھ کا کھانا کھاسکتا ہے۔جواب سیجے ہے۔عبدالعزیزعفی عنہ،

(A) مسئله: کیافرماتے بین علائے دین اس متلدیش کہ

عرصہ سات سال کا ہوتا ہے، سماۃ سہیم النساء کا لکا ہم می مرتفی کے ساتھ ہوا، اب تقریبا ایک ماہ ہوتا ہے کہ مرتفی نے طلاق دے دی ہے۔ اس وقت سہیم النساء حمل سے ہے۔ سہیم النساء کا باپ رخصت کرانے کیا مگر مرتفی کے گھر والوں نے آنے نہیں دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہیں پرعدت گزارے گی، سہیم النساء کا وہاں پرکوئی دوسراعز پر اور دشتہ دار نہیں ہے آیا سہیم النساء اپنی سسرال میں عدت گزار کمتی ہے سہیم النساء اپنی سسرال میں عدت گزار کمتی ہے سہیم النساء اپنی ہے یہاں رہنا چاہتی ہے۔ اور نان ونفقہ شوہر پر واجب ہوگا کہ نہیں؟ فقط شہادت علی سماکن چیا ملنا پور محمد آباد کو ہندا عظم گڑھ سار دیجے الال ۸۰ھ

الجواب

صورت مسكوله بل عدت كا نفقه ضرور شوبرك ذمه واجب بهوگا - قباوى قاضى فان بي به السعند ة عن الطلاق تستحق النفقة والسكنى كان الطلاق رجعيا او با ثنا او ثلاثا حا ملا كانت السعر أن او لم تكن ـ (فصل فى نفقة المعتدة: ١ /٦٦٣) عدت طلاق گزار في مكان اور خوراك دونول كى متحق بطلاق رجعى بويابائن ، يا مخلط به وحورت برضرورى به كه عدت شوبرك مكان فوراك دونول كى متحق بطلاق رجعى بويابائن ، يا مخلط به وحورت برضرورى به كه عدت شوبرك مكان بي بي كرار دونول كى متحق بطلاق رجعى بويابائن ، يا مخلط به وحورت برضرورى به كه عدت شوبرك مكان بي بي كرار دونول كى متحق به إذا طلق نف النساء فطلق و الطلاق : ١] الدني أوكول سد و الله ربع مورتول كوطلاق دوتو عدت كيلي طلاق دوادر عدت كاش رركوادر الله تعالى دوروجوتها را مورد من و تودير من النه و تعدت بي مان كريخ كرول سن تكالونده و تودكس والله تعالى على مورتول كان كريخ كرول سن تكالونده و تودكس والله تعالى الم

عبدالمنان اعظمى ، وارالعلوم اشرفيه ٣ ررئيج الاول • ٨ هـ الجواب سيح عبدالرؤف عفرله الجواب سيح عبدالعزيز عفى عنه

(9-1) مسئلہ: کیافراتے ہیں علائے دین ذیل کے متلوں کے بارے میں کہ

(۱) زیدگی بیوی ہندہ ایک ہفتہ کی اجازت کیکے میکے گئی آج تقریبا۵رماہ ہوئے انتہا کی کوششوں کے بعد نہیں آئی ،مجورازیدنے اسے طلاق مغلظہ دے دی الی صورت میں ہندہ عورت کاخرچہ پانے کی متحق ہے یانہیں؟

(٢) جيزي جوسامان الرك كاباب الى طرف ديتا بعوماً يكى كهاجا تا بكرار كوطا

ہ هیقة وشرعاً سامان اڑے کا ہے کہ نبیں؟ بینواتو جروا۔

الحمار

(۱) مورت کا شو ہر کیما تھ رہنے ہے انکار اگر کی شرقی عذر ہے نہیں اور ای وجہ سے شو ہرنے اسے طلاق دی ہے تو ضرور وہ مورت عدت کا نفقہ نہیں پائے گی، ہاں اگر طلاق کے بعد شو ہرکے گھر آگر رہے تو نفقہ کی محق ہوگی۔ عالمگیری میں ہے: "لا نفقہ لها ما لو نشزت فطلقها تم ترکت النشوز فلها النفقة "

(۲)سامان جیز کے بارے میں قدیم ہے یہی رواج رہا ہے اور آج بھی ہی ہی ہے کہ وہ لاکی کا ہو تا ہے، شو ہر کا اس میں کوئی حصہ بیں لڑکی کا باپ بھی دے کرواپس لینا جا ہے قو واپس نیس لے سکتا۔

عالمكيرى ملى ب: حهزبنته وزوجها شم زعم ان الذي دفعه اليها ماله وكان على وجه العارية عندها وقالت هو ملكى جهزتنى به او قال الزوج ذلك بعد موتها فالقول قولهما دون الاب " (فصل في جهاز البنت: ١ /٥١٤) السيمعلوم بواكر ورتكي ريم ملى شوبركواس ملى كوئي افتياريس والدتعالى اعلم .

عبدالمنان اعظمى ودارالعلوم اشرفيه

جوسامان جیز میں لڑک کو ملتا ہے باڑگ اس کی مالک ہوتی ہے بیٹو ہراس کا مالک قبیں ہاں ٹو ہر کو جو سامان ملے گااس کا وہ مالک ہوگا۔ الجواب سیجے عبدالعزیز عفی عنہ الجواب سیجے عبدالرؤف غفرلہ

(۱۱) مسئله: کیافرات بی علائے ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زیدنے اپنی منکو حدمومنہ کو جار پانچ سال تک نان ونفقہ نددیا لڑی کے والدین تک آکر طلاق طلب کیا طلاق کے بجائے زیدنے اقرار تا مدکھ دیا۔ کداب سے مومنہ کوکوئی تکلیف پہنچاؤں۔ یا ماروں یا گھرسے نکالوں۔ یا روٹی کپڑانہ دوں۔ تو بہی تحریراس کے حق میں تمن طلاق تصور کیا جائے۔ 19 ماکتو پر ۵۵ سے اب تک نان تقفہ بند کر رکھا ہے۔ لڑی میکے میں ہے۔ گناہ واقع ہونے کا ڈر ہے۔ طلاق واقع ہوئی یانہیں ؟ اور طلاق ہونے کی صورت میں عدت کب سے شار ہوگی ؟

تاج محد مدرسه انوار العلوم حسين بوراعظم كره

الجواب

صورت مسئولہ میں جب کہ تان نقفہ نددیئے پرزیدنے تین طلاق معلق کیں اور تان نقفہ نددیا تو طلاق تین پڑ گئیں۔ اور تان نقفہ کا حساب چونکہ ماہانہ ہوتا ہے۔ اس خرج کورو کئے کے ایک ماہ بعدے

(ori)

طلاق تجی جائے۔اس کے بعدا گر تین حیض آگئے ہوں تو عدت بھی پوری ہوگئی۔ ۔واللہ تعالیٰ آم۔ عبدالمنان اعظمی ،۲۲ رشعبان ۷۸، الجواب سیح عبدالعزیز عفی عنہ، الجواب سیح عبدالردُف ففرلہ (۱۲\_۱۲) مسئلہ: کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

(۱) زیدعاقل بالغ کا نکاح خالده عاقله بالغه یه و چکا ب زید باره سال سے خالده کا رخصتی چاہتا ہے اور نداس سے خالده کا تکاح خالده عاقله بالغه یک رکھتا ہے اور نداس سے زن وشو ہر کا تعلق ہی رکھتا ہے اور ندبی تان ونفقه ویتا ہے ، ہرچندا بالی بالدی اور چید دوسرے لوگوں نے زید کو سمجھایا ، لیکن وہ کی کی بھی نہیں سنتا ہے اور ند طلاق ہی دیتا ہے اور لڑکی کو ہمہ وقت فقندہ گناہ کہیرہ میں مبتلا ہوجانے کا قوی خطرہ ہے۔

(۲) خالدعاقل وبالغ كا نكاح زبيده عا قلدوبالغدے ہوئے عرصہ چیسال ہوگیا، يہ گا ہے كہنہ لڑكى پہنچانا چاہتے ہیں اور نستان ونفقہ دیتے ہیں اور نہ طلاق ہی دیتے ہیں ،عورت بالغہ ہے كیا كیا جائے؟ المستفتی عبدالرشید، ہزاری باغ ۹ ر۵ رو ۵ ء

الجواب

زيدو خالدا في اس غير شرى حركت اورا في عورتول برظلم كى وجه سيخت كنها و مود الإزم بي الإزم بي الإزم بي الن كوخوش اسلو في سے طلاق و مدوس قرآن عليم بي بي ان كوخوش اسلو في سے طلاق و مدوس قرآن عليم بي بي بي خوالطلاق مَرْ قَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعُرُوفِ أَوْ تَسُرِيْحَ بِإِحْسَانِ هِ البقرة: ٢٢٩] ياتو بهلائى كساتھا بي عورتول كوركھويا خوبصورتى سے طلاق ديدو۔ دومرى جگد فرمايا: ﴿ فَالاَ تَسِينُ لُو النساء: ٢٩٩] لين جب تك شو برطلاق ندو معورت دومرى جگد الى أله كُن الله كرمكتى بي بي اوران برا تناو باؤزالى كدوميا تو خوش اسلولى كساتھ دي ما الله و مدين اگرز بردى بي ان سے طلاق دلوائى كئى، جب كل طلاق و خوش اسلولى كساتھ دكھيں يا طلاق دام دي الكرو و و اقع بوجائے كى۔ جاييش بي طلاق دام و اقع بوجائے كى۔ جاييش بي طلاق دام و اقع بي ما الله تعالى اعلم ۔

عبدالمنان اعظمی، مبار کپوراعظم گڑھ ۱۹ رہے الاول ۹ کے ۱۳ ھ مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زید تین بھائی ہیں ایک بڑا جونا بینا ہے، ایک چھوٹا ہے، زید مجھلا ہے۔ زید کے والد نے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی اور کھر میں جگہ دیا تو بھائی اور کھر میں جگہ دیا تو محک نہ ہوگا۔ کیونکہ بید دونوں بھارے خلاف ہیں اور زید کے نام مکان لکھ دیا ہے۔ لیکن زیدا تھی اطرح جانا ہے کہ نام مکان لکھ دیا ہے۔ لیکن زیدا تھی اطرح جانا ہے کہ نام مکان لکھ دیا ہے۔ لیکن زیدا تھی اور دیدے کام مکان لکھ دیا ہے۔ لیکن زیدا تھی اور دیدے کہ والدصا حب کوئی غلطی نہیں ہے۔ دید صرف بیہے کہ والدصا حب کوئی غلط بات کتے ہیں، تو وہ

دونوں بھائی جواب دے دیتے ہیں۔ جھوٹا بھائی تو دوسری جگہ چلا گیا ہے، اور نا بینا بھائی دوسروں کے درواز ہ پر ککروں کامختاج ہے۔ زید چاہتا ہے کہ بھائی کو پچھ عنایت کرے توباپ کے عماب کا ڈرہے۔ اور اس کی خواہش ہے کہ نا بینا بھائی کو اس کاحق دے دیا جائے۔ معذور بھائی کی اگریش پرورش کردوں تو شرعاً کوئی جرم نہیں اورا ہے باپ کا کیاں تھم ہے؟ محمد حفیظ الرحمٰن بمبئی

الحواب

صورت مسئوله من باپ كانا بينا بهائى كوالگ كردينا جائز نيس كه معذور بونے كى دجهالى كانان و نفقه باپ كنى دمين ورئى رش به به الكسب كانشى مطلقا و زمن "(١/٧١) ثامى مل به السراد ههنا من به يمنعه عن الكسب كعمى مطلقا و زمن "(١/٧١) ثامى مل به السراد ههنا من به يمنعه عن الكسب كعمى و شلل "(١/٧١) الله الي أكرزيدا بن با بينا بهائى كواس كانتى در در يقوش كاكوئى جرم نيس اور باپ كى نافر مائى ند بوگى كه: " لا طاعة لمخلوق فى معصية الله " اور چهونا بهائى اگر دو كما سكا بات اس كانفقه باپ كى مال مين واجب نيس بول تو اس كى اعانت بهر حال صدر حى به حديث شريف اس كان نوته باپ كه مال مين واجب نيس بول تو اس كى اعانت بهر حال صدر حى بات مكان زيد كه نام كه واديا تو اس كونا بينا بهائى يا جمس كو واعف عمن ظلمك " اور جب باپ نے اپنامكان زيد كه نام كه واديا تو اس كونا بينا بهائى يا جمس كو چا ب در سكتا ب والله تعالى الله من قطعك و اعف عمن ظلمك " اور جب باپ نے اپنامكان زيد كه نام كه واديا تو اس كونا بينا بهائى يا جمس كوچا به در سكتا ب والله تعالى الله

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالا فراء دارالعلوم اشر فیدمبار کوراعظم گڑھ ۲۷ ردیج الثانی ۸۱ ھ الجواب سجے عبدالعزیز عفی عنه الجواب سجے عبدالرؤف غفرلہ، مدرس دارالعلوم اشر فیدمبارک پور (۱۵) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زیداوراس کی بیری ہندہ میں پھیٹا اتفاقی ہوگئی بات جب زیادہ بڑھ گئ توزید کی بیوی نے کہا کہ ہم تہمارے ساتھ یہاں کی جاں ہیں ہیں رہیں گئے ہم کوطلاق دے دو، زید نے کہا پیلقظ کیوں بولتی ہے چپ دہے مگروہ نہ مائی، بعند ہوگئی توزید خصہ میں آکراس کے مجبور کرنے پر تین طلاق دے دیا، بعدۂ وہ اپنے میکے میں چلی گئی، اب اس کے گھروالے دین مہر کے لیے پر بیٹان کردہے ہیں، دریا فت بیرک تا ہے کہ ذید نے طلاق اپنی مرضی نے نہیں دیا بلکہ بار بار ضداور مجبور کرنے پر طلاق دیا۔ الیک صورت میں زید پردین مہرافا کو تالازم ہے کہ نہیں؟ دوسر سے اس کے عدت کا خرچ مجمی زید پر ہے کئیں تیسر سے ایک سال کا لؤگا ہے اس کا خرچ میں زید پر ہے کئیں تیسر سے ایک سال کا لؤگا ہے اس کا خرچ میں زید پر ہے کئیں تیسر سے ایک سال کا لؤگا ہے اس کا خرچ میں جبور کیا موقعہ عنایت فرما کیں۔

اس کا خرچ کس پر ہوگا سب باقوں کا جواب عنایت فرما کرشکر میکا موقعہ عنایت فرما کیں۔

اس کا خرچ کس پر ہوگا سب باقوں کا جواب عنایت فرما کرشکر میکا موقعہ عنایت فرما کیں۔

اس کا خرچ کس پر ہوگا سب باقوں کا جواب عنایت فرما کرشکر میکا موقعہ عنایت فرما کیں۔

الجواب

عبدالمنان اعظمی ، خادم دارالا فقاء دارالعلوم اشر في مبار كوراعظم گره مار جمادى الاولى ٩٠ ه الجواب سيح عبدالعزيز عفى عنه الجواب سيح عبدالرؤف خفرله ، مدرس دارالعلوم اشرفيه مبارك بور (١٢) مسئله: كيافر ماتے بين علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مئله ميں كه

زیدنے اپنی بیوی ہندہ کوطلاق دیا، اورطلاق کی تحریر قاضی سے کھوا کر ہندہ کے پاس بھیجا، اور دو سری لڑکی سے زید کے والد نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور قاضی کا کہنا ہے کہ جب تک زید کے والد ہندہ کا مہر نان ونفقہ ادانہ کریں گے میں نکاح نہیں پڑھا سکتا۔ یہ قاضی کا کہنا درست ہے یا نہیں؟ اس کا خلاصة تحریر کیا جائے۔ محمد اخلاق اعظمی

الجواب

عبدالمنان اعظمی ،خادم دارالافقاء دارالعلوم اشرفیه مبار کپوراعظم گڑھ ۱۰۰ رجمادی الآخر ۹۰ ھ الجواب سیجے عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیجے عبدالرؤف غفرلہ ، مدرس دارالعلوم اشرفیه مبارک پور (۱۷) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

ہمارے محلّہ کے ماسٹر جو کہ شادی شدہ تھے، اور ان کے تین اڑکے اور ایک اور بیوی بھی ہے۔ ان کے باوجود وہ ہمارے محلّہ کی ایک اڑکی ہے محبت ہوجانے کی وجہ سے اڑکی کی مال ودیگر وار ثال نے ان کے ساتھ پنچایت میں بیٹھ کرشادی اور وکاح کر دیا ، اور وہ لوگ خوشی بخوشی میاں اور نئی بیوی دونوں کا دن ہمارے محلّہ میں گذار االیے سال بحر گزرجانے کے بعد نان ونققہ لے کرا ختلاف بیدا ہو گیا جو کہ طلاق کا

معاملہ لے کرروانہ ہوا جو ذیل میں درج ہے، انگریزی تاریخ ۱۸۹-۵ بہتی کے فیج اور ماسٹریدلوگ بیٹ کراس کے بارے میں گفتگو کررہے تھے ای موقع پر ما مرصاحب کی نئی بیوی اورائے وارث آ کر پنچایت ے فریا دکیا کہ ماسرے ہی ہاری لڑکی کا نکاح کروئے تھے لیکن وہ ٹان ونفقہ نہیں دینے کی وجداورای پریشانی میں ہماری مدد پر رہتی ہے تو ہم اور ہماری لڑکی دونوں جا ہے ہیں کہ ماسٹرے پنجا یت میں بیشرکر طلاق دلادیں باڑک طلاق لینے کے واسلے برابر پنچایت سے دور لگاری ہے کہ میں شو ہر سے یعنی ماسٹر سے طلاق لینا جا ہتی ہوں مجھے میرافیصلہ کردوتب پنجایت نے غوروخوض کے بعد ماسٹر سے طلاق لینا جا ہا، کیکن وہ طلاق دینے سے اٹکار کردئے مجر پنچایت نے ماسٹر پرزور لگایا اورای موقع بردھن کے بھائی ایک ڈیڈا لے کر ماسٹر کو پیٹنے اور اس کے وارث سب لے کراس کو بار بارچھٹراے کہ تو ابھی طلاق دے ورنہ پٹائی کھائے گا تب ماسرخوف زوہ ہوکر پنچایت کے لوگ اورائر کی کے دارٹاء جیسے جا ہے اپنی مرضی کے مطابق ما سر ے طلاق نامہ لکھا لیے اور زبان ہے بھی اقرار تین مرتبہ کرا لیے ، لیکن اس زبانی اقرار طلاق نامہ لکھ دیے کہواسطے ماسر کا بالکل خواہش نہیں تھا جو کہ ان سے طلاق لکھوایا اوراس کے پچھون بعد ماسٹرنے دیگر لوگ اوران پنچایت کے روبروستی کے کھے آدی کے پاس فریادی ہونے کی وجہوہ لوگ دوسری مرتباس کے بارے میں پنجایت کئے جو کہ پہلی پنجایت کے روبرولڑ کی اورلڑکے سے پوچھنے کے بعد نتیجہ بیانکلا کہ اڑی خودا بی زبان سے کہے کہ میں بالکل اس کے پاس نہیں رہوں گی اوراس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا جا ہتی ہوں مجھے طلاق دلواد و الیکن ماسٹر تاراض ہے میں طلاق نہیں دول گا۔ اس پر علائے وین کیا فرماتے ہیں۔ سوال: (١) طلاق جوكدز بردى ليا حيا مواكنيس؟ (٢) الركى طلاق لين ك واسطيز وراكاتي ہے اور لڑکا نا راض طلاق دینے کو تیار نہیں تو اس کا کیا حال ہوگا؟۔ (٣) اگر چدطلاق ہوگیا تو دین مہروا

جب بيانيس؟ - (٣) ماسر كى طرف ساكداركا آخه ماه كاب اس كا حال كيا موكا؟ - (٥) الركي شومر ے اخراجات یا عتی ہے یانہیں؟۔

ماسٹر شخ تبارک اوراڑ کی کے وارث جلال الدین بھائی۔

جب ماسرصاحب سے زبردی طلاق کے الفاظ کہلائے گئے تو طلاق ہوگئ ۔ ہدایہ میں ہے:" طلاق المكره واقع" عورت مرجى يائك كاورعدت كافرج بحى ـ بي جب تكان علاق یے اور پیٹاب یا خاند کے لائق ندہ وجائے اس کی پرورش کاحق ماں کورے گاء اور ماسٹر صاحب سے لڑکے كى يرورش يرخر چدوصول كر على قرآن عظيم من ب: ﴿ وَآتُواُ النَّسَاء صَلْقَاتِهِنَّ نِحُلَّة ﴾[النساء: ٤]

(كالبالكان

بِراييش بِ: ' اذا طلق الرحل امرأ ته فلها النفقة والسكني في عدتها "(٢ ٢٣/٢) تيز بِدابيش ب: " اذا وقعت الفرقة في الزوجين فا لام احق بالولد والنفقة على الاب "(باب حضانة الولد: ٢ / ٤١٤) والله تعالى اعلم -

عبدالمتان الخطمي ، خادم دارالا فما عدارالعلوم اشر فيه مبار كيوراعظم كرُّه عبدالمان المخطمي الله عنه الجواب سيح عبدالحريز على عنه الجواب سيح عبدالروّف غفرله ، مدرس دارالعلوم اشر في مبارك بور (١٨) مسئله : كيافر مات بين علمائ وين ومفتيان شرع مثين اس مسئله بين كد

میں جہاں آرا خاتون ولد شخ فہیم اللہ موضع گڑگا ڈید پوسٹ ہلدی پو کھر ضلع سکھیجوم کی رہنے والی ایک ہے سہارااور ہے دوگار گورت آپ سے چھر سوالات کا فتو کی جا ہتی ہوں ، آج سے قریب پانچ سال محمری شادی ایک ضعیف شخص جس کی عرقریب پینے شعد سال کی ہے ہوئی تھی ، اس کی طرف سے دو ہی ہی ہیں ، کس طرح سے زعم گرزر دی تھی گین آج قریب ڈیڑھ سال کر صد ہوا ہے کہ وہ میری طرف سے برخن ہوکر گھر چھوڈ کر جشید پور میں رہنے گھے ہیں اور میری دیچے بھال کھا تا خوراک پھے بھی فہیں دیے ہیں ، اس گرانی کے دور میں بڑی مشکل سے میں اپنے دوٹوں بچوں کے ساتھ گزر بر کر رہی ہوں ، اس گاؤں کے بنچایت کے لوگوں نے جا ہا تھا کہ کی طرح معاملہ کو سلجھا دیا جائے ، اور وہ لیجی میرا شو ہر سہیں پر معاملہ کو سلجھا دیا جائے ، اور وہ لیجی میرا شو ہر سہیں پر میں وہ تھے ہم ستر ہوتا وہ تی سے بال دیا ہی درمیان میں وہ جھے ہم ستر ہوتا جا ہا تھا کہ کی طرح معاملہ کو سلجھا دیا جائے ، اور وہ جھے ہم ستر ہوتا ہوا تھی دو تھی میرا شو ہر سہیں پر میں وہ بیات ہو گاؤں کی پر ذیا کر و گا اوراگر ہم تم ہے ہم ستر ہوتا ہوا تھی گڑا کی پر ذیا کر و گا اوراگر ہم تم ہے ہم ستر ہو گو اپنی گڑا کی پر ذیا کر و گا اوراگر ہم تم ہم سے ہم ستر ہو اگھا کی گئا تو گئی ہے ، ایکی صورت میں بیا کمیں کہ میرا نکاح برقرار ہے اس کا کیا فتو گئی ہے ، ایکی صورت میں بیا کمیں کہ میرا نکاح برقرار ہے اس کا کیا فتو گئی ہے ، جلدا زجلد جواب سے توازی ہیں۔ میں اس میں میں انکاح برقرار ہے اس کا کیا فتو گئی ہے ، جلدا زجلد جواب سے توازی ہے ۔ میں کہ کی اس میں میں انکار کی سے کہ کی و سے سہارا حورت جہاں آرا خاتون

الجواب

صورت مسئولہ بن سائلہ کا نکاح برقرار ہے، شوہر سے چھٹکا رہ حاصل کرنا ہوگا شوہر کو البتہ چاہے کہ با قاعدہ اس کور کھے، اوراس کا کھاناخر چدد ہے یا پھر طلاق دے دے اس طرح چھوڑر کھنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن عظیم میں ہے: ﴿ فَلَا تَعِیْلُوا کُلَّ الْمَیْلُ فَتَلَیْ وَهَا کَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ [النسلہ: ٢٩] واللہ تعالی اعلم عبد المینان اعظمی خاوم دارالا فی اورالعلوم اشر فیدمبار کیوراعظم گڑھ ، ۳ رجم ۱۹ ھالجواب سی عبد العزیز عفی عنہ الجواب سی عبد العزیز عفی عنہ الجواب سی عبد الروق فی عنہ الجواب سی عبد الروق فی عنہ الجواب سی عبد الروق فی فرار ، مدرس دارالعلوم اشر فیدمبارک پور

(۱۹\_۲۰) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

(۱) حضرت النساء اپنے شو ہر کی غیر موجو دگی میں بلا اجا زت اپنے میکے چلی گئی، اور اب تک وہیں ہے اس عرصہ میں شو ہرنے بار بارکوشش کی وہ میرے پاس چلی آئے، لیکن وہ نہیں آئی، اس صورت میں کیا حضرت النساء اس زمانہ کے نان ونفقہ کی متحق ہے۔

(۲) اگراس حالت میں حضرت النساء کواس کا شوہر طلاق دے دے تو کیا عدت کے دنوں کے اخراجات شوہر کے ذمہ واجب ہے۔ بینوا تو جروا۔ محم تصبح الدین خاں مجورتال ضلع اعظم گڑھ

الجواب

(۱) برتقد برصدق منتفق صورت مسئوله می نفقه کی منتق نہیں۔ورمخار میں ہے: " و لا خار حة من بيته بغير حق "(٥/٧٧)

(۲) نیس ، بال اگروه عدت شو بر کے گھر ش آ کرگزار ہے تو نفقہ واجب ہوگا۔ عالم گیری ش ہے: "وان نشزت فلا نفقة لها حتی تعود الی منزله" (کتاب الطلاق: ۱/۱ ه ۲)۔ والله تعالی اعلم عبد المثان اعظمی ، خادم دار الافحاء دار العلوم اشر فیرمبار کپوراعظم گڑھ ۵ ارشوال المکرم ۹۱ ھ الجواب سے عبد العزیز عفی عنہ ، الجواب سے عبد الرؤف غفر لہ ، مدرس دار العلوم اشر فیرمبارک پور الجواب سے عبد العزیز عفی عنہ ، الجواب سے عبد الرؤف غفر لہ ، مدرس دار العلوم اشر فیرمبارک پور (۲۱) مسئلہ: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مئلہ ش کہ

ادرلیں نے اپنی ہوی زبیدہ کوحالت حمل میں طلاق دیا، مہرادرخرچہ دے دیا چھہاہ کے بعد بچہ پیدا ہوا، ادرلیں نے اپنی ہوی زبیدہ کوحالت حمل میں طلاق دیا، مہرادرخرچہ دے دیا چھہاہ کے وقع میں پیدا ہوا، ادرلیں نے اپنے بچے کوتقر بیاسمال بحرکے بعد طلب کیا تو وہ لوگ اس بچہ کی پرورش میں لوگوں کو کتنا مال دیا مرطلب میرہ کے دشرع کی روشن میں اوگوں کو کتنا مال دیا جائے گا۔ استفتی: نذیرا حمد، ج یا کوٹ پوسٹ ج یا کوٹ اعظم گڑھ

الجواب

شریعت میں نفقہ کی کوئی میعادمقرر نہیں ہے۔ بچہ کی ضرور توں اور باپ کی حالت کود کھ کر چند دیا نت دار حضرات جومقدار مقرر کردیں وہی دینا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی ، خادم دارالافآء دارالعلوم اشر فی مبار کوراعظم گڑھ ۱۲ر جب ۹۲ھ الجواب سیجے عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیجے عبدالرؤف غفرلہ ، مدرس دارالعلوم اشر فی مبارک پور (۲۲-۲۲) مسئلہ : کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مئلہ ہیں کہ

زیدنے اپنی بیوی ہندہ کوطلاق دیا، ہندہ بغیرعدت گذارے اپنے میکہ چلی گئی اور زید کے دو

لڑے ہیں جس میں ایک کی عمر تقریبا ۵ رسال اور دوسرے کی تین سال ہے، زیدنے چاہا کہ اپنے لڑکوں کو
اپنے پاس رکھے لیکن لڑکا اپنی یا اپنی ماں کی مرضی ہے اپنی ماں (ہندہ) کے ساتھ دہتا ہے، اب صورت بالا
میں ہندہ کی عدت کا نان ونفقہ اورلڑ کے کی پرورش کا کل خرچہ زید پر ہوگا یا نہیں؟ اور زید کے شدینے پرازرو سے شرع مجود کیا جاسکتا ہے کہ نہیں؟

(۲) زید کر بتے ہوئے زید کال کا بناحی طلب کریں تو کیاوہ زید کی موجودگی میں حق و وارث بن سے ہیں یانمیں؟

(٣) کیا بیرحدیث سیح ہے کہ حضور اللہ نے فرمایا ہے کہ جونمازی مجد میں پہلے آیا ، اور پہلی صف میں جگہ لی تو اس کوایک اونٹ کے برابراور دوسرے کوگائے کے برابر علی هذا القیاس۔ اگر مانا کہ سیح ہیں تو وہ حدیث پاک سم طرح ہے۔ سائل میاں عبدالواحد عرف گا موضع و پوسٹ گرضلع سارب چھپرہ

(۱) چونکہ ہندہ عدت کے درمیان زید کے گھرسے چلی گئی اس لیے نان ونفقہ پانے کی مستحق نہیں ہے، ہندہ اگر دوسری شادی نہ کرے اور بچوں کی کما حقہ نگہ داشت کرے تو سات سال کے ہونے تک اس کی پرورش کاحق ہندہ کو ہے، اور پرورش کاخرج بھی زیدسے لے سکتی ہے۔

(٢) برگزنیس وراشتای حق کانام بجومورث كمرنے كے بعد ابت بوتا ب-

(٣) يه صديث شريف بخارى شريف بن ب، كه جب جود كادن بوتا ب قوفر شخ مجد كه دوراز ب ركم شريف بخارى شريف بن ب، كه جب جود كادن بوتا ب قوفر شخ مجد كه درواز ب ركم شرب به وجات بين، اورتر تيب وارسب كانام لكه يح بين قوجوسب بها آياس كامثال الى مثال الى بعد آيا مجر جواس كه بعد آيا كويا ونبه قربان كيا بحرجواس كه بعد آيا كويا ونبه قربان كيا بحرجواس كه بعد آيا كويا درجب قربان كيا بحرجواس كه بعد آيا كويا مرخ كاصد قد كيا بحراس كه بعد جيسا عدا فداكى راه ين ديا، اورجب المام خطبه برد هنه لكتا بين سميث كرخطبه سننه لكته بين والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمى ،خادم دارالا فماء دارالعلوم اشرفيه مباركيور اعظم كره ۱۰رجب ۱۳۸۷ه الجواب مجيح عبدالعزيز عفي عنه

الجواب محج عبدالرؤف غفراء مدرس دارالعلوم اشرفيه مبارك بور

(۲۵) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زیدنے اپنی بیوی کوطلاق دے دیا تو مہر کے علاوہ اس وقت گرانی کے زمانے میں شرعاً یارواجاً عدت کتنی دینا چاہئے جس میں تین ماہ تیرادن گذار سکے اور شادی کے پہلے یا شادی کے بعد جوز یور بیوی کو دیا ہے بعدطلاق وہ زیورشو ہرکا ہے یا کچھ بیوی کا بھی حق ہے؟ بینواوتو جروا عریضہ محمد یوسف علی مگر مورخد ۲ ردی القعدہ ۱۹۸۸ھ

الحواب

عدت کاخرج مقرر کرنامفتی کا کام نہیں، یہ تو میاں ہوی کے پاس پڑوی بیس ہے والے جانیں یہ بخرخواہ دین دار پنچوں کا کام ہے، کہ وہ دونوں کی حالت پر نظرر کتے ہوئے کوئی الی رقم مقرر کریں جے وہ عدت بحرصرف کرسکے۔عدت تین حیف ہم مہینہ ہے نہیں۔اس اطراف میں جوزیور کورتوں کو دیے ہیں عدت بجرصرف کرسکے۔عدت تین حیف ہم مہینہ ہے نہیں۔اس اطراف میں جوزیور کورتوں کو دیے ہیں مرف پہننے کے لیے مالک نہیں بناتے ہیں، پس طلاق کے بعدا سے شوہر ضرور واپس لے سکتا ہے۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی،خادم دارالا فقاء دارالعلوم اشرفید مبار کپوراعظم گڑھ کار ذی القعد ہ ۱۳۸۸ھ الجواب سیجے عبدالعزیز عفی عنہ

الجواب يحيح عبدالرؤف غفرله، عدس دارالعلوم اشرفيه مبارك بور

(۲۲) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

غلام نی اپنی بیوی شمس النساء کواپنے مکان میں چیوز کر پردلیں چلے گئے۔ اور شمس النساء اپنے علی کے جاوز شمس النساء کو اپنے جاگئے۔ پانچ ماہ بعد پکی پیدا ہوئی ،اس کی دیکھ ترکھ شمس النساء کے والدین نے کیا۔ پکی دو ماہ کی ہوئی تو شو ہر غلام نمی پردلیں سے واپس آیا اور شمس النساء کو اپنے گھر لے گیا۔ اور دو سال کے بعد شمس النساء کو طلاق دے دی۔ اب غلام نمی کا کہنا ہے کہ میرا حصہ شمس النساء کے شیئے کے زبور بیس ہے۔ اور بیوی کا حصہ اس کے ذبور اب اور اس کی ہمر میں ہے۔ سوال سے کہشس النساء کا قول سجے ہے؟ اور پکی کی پیدائش میں والدین کا جوثر چی ہوا ہے اس کا فرمہ دار کون ہے؟

جعفر با بومبارک پورمخله صوفی \_

الجواب

مش النساء کے میکے کے زیور میں نہ تو غلام نی کا کوئی حصہ ہے۔ نہاس کی چکی کا کوئی حصہ ہے۔ ہاں شمس النساء کے انتقال کے بعد البعثہ وہ چکی بھی ایک وارث ہوگی فی الحال غلام نمی کو پورا مہر اور عدت کا خرچہ دینا ہوگا۔ چکی کی پیدائش کے اخراجات اس پڑئیس ہیں جو دائی کو بلائے اس پر ہیں، مطلب ہے کہ موجودہ صورت میں شو ہر ذمہ دار نہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالا فرآء دارالعلوم اشر فیه مبار کپوراعظم گڑھ الجواب سیح عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیح عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشر فیه مبارک پور (۲۷) مسئله: کیافراتے ہیںعلائے دین ومفتیان شرعتین اس مسئلہ کے بارے ش کہ

زیدکا نکاح بندہ سے بوا پہلی بارزید بندہ کورخست کراکرلایا، بندہ دی روززید کے گھر وہی چونکہ پہلی بارآئی تھی جیسے بھی رہی گھر والوں نے کوئی دھیان شددیا بندہ دی دن کے بعدا ہے میکہ چلی تی پور پیچے دنوں کے بعدا ہے میکہ چلی تی پیچے دنوں کے بعدا ہے میکہ چلی تی پیچے دنوں کے بعدا سے دونا دھونا میر کی بیدا وہ کے یہاں کورخست کراکر گھر لایا گیا (زید) با ہر گیا دوسرے بی دن سے اس نے رونا دھونا میر وی کردیا اور پیچے کہنا شروع کیا کہ ہم یہاں ہیں دیاں گے بیجے میرے مان با پ کے یہاں پاؤو وہ اس پر داختی ہیں گھر والے پر بیٹان ہوئے اور جب بدکہا کہ تمہارے مان باپ کو یہاں بلادیا جائے تو وہ اس پر داختی ہیں ہوئی اور بی کہا کہ جھے یہاں رہنا نہیں ہے، اور خالد (اپنے باپ) کے یہاں خطانھوایا کہ اگر ہم کوآپ لوگ لے کرنیس چلتے تو میں زہر کھالوں گی میمن کراس کے میکہ والے آئے اوراس کو بہت تھیایا مگروہ کی نہ مائی اور اس پر مصر رہی کہ جس یہاں نہیں رہوں گی ، بار بار لوگوں نے پوچھا کہا آگر یہاں کوئی تکلیف ہوتے تا وہ مگر شواس کو کوئی تکلیف کے اس کے میکہ والوں کو یہ یقین ہوگیا کہاس کی اس کر میکہ والوں کو یہ یقین ہوگیا کہاس کی اس کر میکہ والوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کی ہیں ایسانہ ہو کہا ہی اس کے میکہ والوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر ویا ایسا ہواتو ہم سب کو تاہ کہ دوادی ہو اس کے دیگر والوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر ویا ایسا ہواتو ہم سب کو تاہ کہ دوادی سے اور دہ اس کر دیا ایسا ہواتو ہم سب کو تاہ کہ دوادی سے اور دھ کے ذیر کی مجر لڑ یکھے۔

اورآخرکاروہ لوگ ہتدہ کواپنے ساتھ گھرلے گئے اور اب بھی ہرا ہر دھمکی دے دہے ہیں۔ اور ادھر جب اس کی حرکت زید کو معلوم ہوئی تو اس نے بیہ طے کرلیا کہ اس کو کی حالت پر نہیں لا تا ہے، اور اپنے ماں باپ پر بیڈورڈ ال رہا ہے کہا، گرآپ لوگوں نے ان حالات کے تحت شری طور پر بیہ معلوم کریں کہا گر الی حالت میں شرع جھے اجازت دیتی ہے کہ ایس عورت جو کہ اپنے شو ہراور ساس سرکا کوئی خیال نہ کرے، اور سب کو نے عزت ور سواکرے کیا شریعت بیاجازت دیتی ہے کہ اس کے جملہ حقوق جو ہم پر حاکہ ہوئے ہیں دے کہ اس کے جملہ حقوق جو ہم پر حاکہ ہوئے ہیں دے کہ اس سے چھڑکار الے سکوں؟ ایسا کرنے میں شرعاً مجرم تو نہ ہوں گا؟ اگر میں ایسا کر لوں تو گھر واپس آ سکتا ہوں، ور نہ میں مرجانا پند کرونگا گرآپ لوگوں کو محدد دکھاؤں گا۔

جمیں امیدہ کہ آپ حالات کے مدنظراس کا جوشر عافجواب عنایت فر ماکرشکریہ کا موقع ویس کے لڑکا اوراس کے گھروالے دیندار ہیں جب کہ لڑکی کودین سے کوئی لگاؤ نہیں، فیروں میں رہ کرانھیں کے رہن مین اور اور بات ہوہار کی عادی ہے اور عام طور پر دوسر ل سے میل جول اس کاشیوہ ہے بصورت علیدگی شرعاً اس کے حقوق ہیں وہ بھی تحریر کردیں کرم ہوگا۔

المستقتى ، والده محماحمه ساكن مجواضلع كوركمپور

الجواب

برتقد برصدق متفقی صورت مسئوله ش زیدطلاق وے دے توشرعاً کوئی جرم نہیں "بسل یستحب مو ذید او تارک الصلوة "(در محتار: کتاب الطلاق: ۱۹/۶ ۳۱) اوراس سے بڑی ایذاکیا ہوگی کہ بندوزید کے پاس رہنے پرتیار نہیں اوراجنیوں سے میل جول رکھتی ہے۔

اور ہندہ جینے دن شوہر کے گھرند رہی اسنے دن کے نفقہ کی حقد ار نہیں۔ بہار شرایت بیل ہے عورت شوہر کے یہاں سے ناحق چلی گئی تو نفقہ نہیں پائیگی مہر کی ضرور ستحق ہے۔ گر جب وہ اپنے سے خودا نکار کرتی ہے تو تھم ہیہے کہ مہر کے بدلے وہ شوہر سے طلاق لے لے، اور عدت کاخر چرتب پائیگی کہ عدت شوہر کے یہاں گذارے، یہ بات اور ہے کہ اس دوران زید اور ہندہ بی کوئی تعلق نہیں رہے گا، عدت کے بعدوہ جہاں چاہے جا سکتی ہے، اس کے علاوہ عورت کے میکہ والے زور زیر دی اور مقدمہ بازی سے جووصول کریں گے تنہگار ہو تھے اور شرعاً ان کولینا جرم ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمى شمس العلوم محوى وشوال رهاساية

(۲۸) مسئله: کیافراتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس متلد ش که

ابھی حال ہی میں سریم کورٹ نے ایک مقدمہ شاہ با نوبنام محمد احمیص فیصلہ دیا کہ ایک مطلقہ بول کو ایک مطلقہ بول کو ایک مطلقہ بول کو ایٹ شوہر سے عدت کے ایام کے علاوہ ساری عمریا اپنی دوسری شادی ہونے تک نان وفئقداورگزارہ پانے کا حق حاصل ہے، اس فیصلہ کے خلاف کا فی شور ہر پا ہے۔ اور تحریک بھی جاری ہے کہ بید فیصلہ شرع کے خلاف ہوں ، امید کے خلاف ہوں ، امید کے خلاف ہوں ، امید ہے کہ آپ مجھے ضرور جواب دیں گے۔ والسلام

آپ کا خیراندیش محمه طاهراید و کیث کا نپورمکان نمبرا ۲۰۸۰ شی سژک کا نپورا ۲۰۸۰۰۰

الجواب

ب شك ريف الله تعالى المعلى كفلاف ب فقط والله تعالى اعلم عبد المنان اعظمي من العلوم كموى الربيج الاول شريف را الماج

(۲۹) مسئله: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع سین مسلد ذیل میں کہ

زیدی شادی ہوئی، من بلوغ سے پہلے قریب عرنوسال کی تھی، اورجس کے ساتھ شادی ہوئی اس لڑکی کی عمر قریب دوسال کی تھی، شیرخوار بچی، نیز شادی ہوئے قریب چیسال کا عرصہ گذر گیازید کی زوجہ رُبیدہ خاتون بنت عبدالعزیز، من بلوغ کوزید پہنچا تو اپنی زوجہ کونا پند کردیا اور دوسری شادی کرلی، نیز زُبیده مشتها قبی نیس نیز اسوقت تک از کی کی لائن نظی جس سے زیدا پنے وطن لا کرا تی شروریات پوری
کرائے، اب قریب زید کی شادی اول گیارہ سال ہوگئ، اور شادی دوم دویا تین سال ابھی تک زبیدہ اپنے
شوہر کے گھر کی چوکھٹ نددیکھی ، اور زیدنے اپنی زوجہ کوا چھی طرح سے ندویکھا ند ملنے کا موقع ملانہ بھی
بات ہوئی ہے زید کہتا ہے کہ دوار کی راضی وخوشی سے طلاق لے، اس لیے کہ دو میر سے لائق نیس ہے، قد
کے اعتبار سے زید بہت زیادہ کم ہے۔

زبیدہ کے والدعبدالعزیز صاحب کا کہنا ہے کہ جب سے شادی ہوئی اسی وقت سے لڑکی کا نان نفقہ تم سے لینا ہے، نیز مہر وعدت خرج سب جوڑ کرلے لینا ہے، مسئلہ ھذا میں کیا شریعت کی روسے اس کو پورا مہر دین اور عدت خرج اور گیارہ سال کا نان نفقہ زید پر واجب ہے یا نہیں؟ قرآن وصدیث کی روشیٰ میں جواب عنایت فرما کیں۔ بیٹوالو جروا

برکہتا ہے کہ فاس کی اذان واجب الاعادہ ہے اس کی ادائیگی شہوگی، جواب عزایت فرما ئیں افیر داڑھی والے کی اذان ہوگی یا نہیں؟ اس کی اذان پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز کہتا ہے کہ رومال بائدھ کر نماز نہیں ہوگی جب تک کہ سریس تین مرتبہ نہ لپیٹ لے کپڑاد تی رومال سے نماز نہ ہوگی سریس بائدھ کر قرآن وحدیث کی روشن میں جواب عزایت فرما ئیں۔ المستفتی جھ کیلیم الدین مشمی

الجواب

(۱) جب تک شوہر کے لاکن نہ ہواس کاخر چرشوہر پر واجب نہیں ، بہار شریعت میں ہے ورت کا نفقہ شوہر پر واجب ہے کرنا بالغہ میں شرط بیہے کہ جماع کی طاقت رکھتی ہو۔

(٢) طلاق دين كي صورت على مهرآ وهاواجب بوگا، كوتك ميال يوى على طلب تيل بواج-قرآن عظيم على ب: ﴿ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن فَبَلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضَتُم لَهُنَّ فَرِيُضَةً فَنِصُفُ مَا فَرَضُتُم ﴾ [التوبة: ٢٢٧]

(۳) اورعدت کاخرچ بھی جب ہی ملے گا کہ طلاق کے بعد عدت سرال میں گذارے، بہار شریعت میں ہے شوہر کے گھر میں سے چلی جانے والی عورت کو طلاق دیا تو عدت کا نققہ بیس یا لیگی۔ (۴) مکر کی بات سے ہم بہارشریعت میں ہے مخنث وفائق کی اذان مکروہ ہے ان سب کی اذان کا اعادہ کیا جائے۔

رہ) تین پینے ہے کم رومال با عدھ کرنماز کروہ ہوگی، بکر کا پیکہنا کہ ہوگی نہیں سیجے نہیں۔واللہ تعالیٰ عبدالمنان اعظمی مثم العلوم کھوی ۱۹شوال ۱۳۵۳ھ (۳۰) مسئلہ: کیافرہ تے ہیں علائے دین ومفتیان ٹرع متین مندرجہ فیل مسائل ٹیں کہ ہندہ کی شادی اول ۱۹۵۵ء ٹیں دینے ساتھ ہوئی، کچھ صدے بعد ہندہ نے الزام لگایا کہ نید نامرد ہے، اور ۱۹۵۰ء ٹیں طلاق لے لی، جس کی وجہ ہندہ کومپر وعدت کے فرچ کے علاوہ جیڑکا سامان و فیرہ ندل سکا، کھر زید نے دوسری شادی سامان و فیرہ ندل سکا، کھر زید نے دوسری شادی سامان و فیرہ ندل سکا، کھر زید نے دوسری شادی مادی ہیں ۔ ہندہ نے دوسری شادی مادی ہوئے ہیں۔ ہندہ نے دوسری شادی مادی ہے۔ اور اس بار ہندہ نے اپنے بوڑھے خسر پر الزام تراثی کی، کمر ہندہ کولوائے کے لیے وہ اپنے شکے ٹیں ہے۔ اور اس بار ہندہ نے اپنے بوڑھے خسر پر الزام تراثی کی، کمر ہندہ کولوائے کے لیے ماکم ہندہ نے ہر بار بہانہ بازی ہے کام لیا، آخر ٹیں تگ کر کمر نے بھی ہندہ کو طلاق دے دیا۔

از راہ کرم تحریر فرما کیں کہ صورت مسئولہ میں بحر پر مہر وعدت اور جیز کے سامان کی والیسی لازم ہے یا تھیں؟ چونکہ ہندہ کے پاس سونے کے زیورات تھے۔ جس کو فروخت کر کے بحر نے کاروبار میں لگادیا جس کی قیمت اس وقت ۱۳۲۰-اکٹیس سورو پے تھے۔ اب موجودہ شرح کے مطابق ۱۳۲۰-اسورو پے کا ہے، اور پچھے چا تھی کے زیور ہندہ کی موجودگی میں چوری ہوگئے۔ جب کہ وہ بحر کے گھر بی تھی ۔ الیک صورت میں والیس کرے۔ بینوا تو جروا

المنتفتى وليمحم تيزيورآسام

الحواب

ہندہ جب عدت كاليام ملى بحرك يهال رى تيس واس پرعدت كاخرى واجب فيس مالم كيرى مل بال من الله والد نشزت فلا نفقة لها حتى تعودالى منز له والد نشزت فلا نفقة لها حتى تعودالى منز له واجب ملكا جس في الد جير كاسب سامان بھى مورت كو ملے كاركداس كو باب بھى والى فيس لے سكا جس في الد وسلمه اليها ليس له فى الاستحسان استزادہ منها و عليه الفتوى ويا ہے۔ عالم كيرى مل ہے كو جهز ابته و سلمه اليها ليس له فى الاستحسان استزادہ منها و عليه الفتوى اور طائرى ہى ہے كہ شو بر فردى طلاق دى ہے فردى الله قلاق دى ہے معاوضه كاكوئى سوال درميان من شرور فركور بوتا تو مر بھى والى كرتا ہوگا۔

قرآن عظیم میں ہے:﴿ وَآتُواُ النَّسَاء صَدُفَاتِهِنَّ نِحُلَةً﴾[النساء:٤] عورتوں کا مهرخوش دلی سے ادا کرو۔زیورعورت سے جیسالیا ہے۔اسے ہی وزن ویسا ہی ویتا موگا۔ تنویرالابصار میں ہے:و کان علیه مثل ماقبض ۔ جیسالیا تفاویسا ہی والیس کرے۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمي منس العلوم كلوى اعظم كره ١١٠ ١١ مادى الاولى ١٥٠٥ه

(m) مسئله: كيافرمات بي علائد دين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه

میری بیوی کواسکے بھائی بلانے کے لیے آئے ،اور ہماری مرضی کے خلاف ان کارچیم کے باوجود
لواکر چلے گئے ،اور بیوی بھی بچوں کے ساتھ منع کرنے کے باوجود چلی گئی۔الی صورت میں عورت کی
مافرمانی کا شرع میں کیا تھم ہاور پھر بار بار بلانے کے باوجود نہیں آئی۔ان حالات میں جب کہ عورت
میکے میں رہتی ہے بیوی اور پچے کے فرج کی ذمہ داری کیا شوہر کے ذمہ ہوگی۔ بینوا تو جروا
اسمنتفتی :عبدالعمد ولید پوراعظم گڑھ کارفروری ۱۹۸۵ء

الجواب

ہر مفتہ میں ایک بارائے والدین کے پاس دن بھرکے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی جاسکتی ہے، اگریہ جانا ایسا بی تھا تو عورت پرکوئی وبال نہیں۔

عالم كرى ش ب وقبل لا يمنع من الخروج الى الوالدين فى كل حمعة مرة ...
اى طرح اگركوئى الك ضرورت بيش آگئ بوكداس ك شيك جائے پرشرعاً ممانعت نه بواور جاتا ضرورى بولوجاس كى گى اى ش ب فان كانت قابلة او غاسلة او كان لها حق على الاخر اوللا خر عليها تخرج بالاذن و بغير الاذن \_ (كتاب الطلاق: فصل فى السكنى: ١ /٦٦٢)

اور بلا وجد گئی یا جا کر بلاضرورت ره گئی اور شو ہر راضی نہ تھا تو گئیگار بھی ہو کی اور نا فریان بھی ، اور شو ہر پران ایام کا نفقہ واجب نہ ہوگا۔ جتنے دن با ہر رہی ۔ واپس آئی تو نشوزختم ہو گیا۔اور نفقہ دیتا ہوگا۔

عالم كيرى شى معنوان نشزت فلانفقة لها حتى تعود الى منزله والناشزة هى الحارجة عن منزل زوجها المانعة نفسها منه \_(كتاب الطلاق: ١/١٥٦)

بج کے خرچ کی ذمداری شوہر پربہر حال ہے۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی ، دارالا فه عشم العلوم گھوی اعظم گڑھ 💮 ۲۹ رجمادی الا ولی ۱۳۰۵ھ

(PT) مسئله: كيافرماتي بي علائدوين ومفتيان شرع متين مسئله ويل بيل كه

زیدنے اپنی بیوی کودو مورتوں کے سامنے طلاق دی۔ طلاق دینے کے بعد زید کے لڑکوں نے زید کے قطع تعلق کرلیا۔ کسی طرح کا تعاون نہیں کرتے۔ لہذا دریا فت طلب امریہ ہے کہ ذید کی بیوی پرطلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اور زید کے لڑکوں کو زید کی جا تھادے تن وحصہ لینے کاحق حاصل ہے یا نہیں؟ بیٹوا تو جروا کم منتقتی صغیرا حما می مجراحم ام حرکم کھوی

alea!

سائل کابیان اگری ہے کہ 'زید نے اپنی بیری کوطلاق وی' توزید کی عورت پر طلاق واقع ہوگی ا جاہے کی کے سامنے طلاق دیا ہویا تنہائی میں عورت وہاں موجودرہی ہویاندہی ہو۔

ظلاق کے بعد زید کی بیوی زید ہے مہر مقررہ عدت کے فرچداور عدت مجرای مگان شی دہنے کا حق رکھتی ہے۔ عدت گر زید کے بعد زید پر فرچداور سکونت کی کوئی فرمدداری فہیں۔ ہاں اگر ذید کے لاکے اپنی ماں کوساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور زیداس کے لیے راضی ہوتو عورت عدت کے بعداس گھر میں بچوں کے ساتھ روسکتی ہے۔ اپ شوہر سے اس کا سامنا یا کوئی تعلق فہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اب وہ ایک اجنبی عورت ہے۔ یہ مائل آیات قرآنی سے ثابت ہیں۔

زید کے بچل پر مال باپ دونوں کی اطاعت وفر مائیرداری ، خدمت داحر ام ،ان کی عدد

واستعانت ضروری ہے۔ان کے ساتھ مہر بانی اور حسن سلوک کا تھم ہے۔ قرآن ہیں ہے: ﴿وَالْحَفِيْثُ لَهُمَا جَنَاحَ اللّذُلُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبُ ارْحَمُهُمَا کَمَا رَبِّیَانِی صَغِیْراً ﴾ [الاسواء: ٢٤]

مال اور باپ کے لیے باز و جھکا واور اللہ ہے درخواست کرونیا اللہ توان پر دہمت قرما جیسا کہ انہوں نے ہیں بچپن میں بالا۔ بچوں نے زید سے قطع تعلق کرکے نافر مانی کی ہے۔ انہیں اپنے والدے معافی مائی اللہ علی میں بالا۔ بچوں نے زید سے قطع تعلق کرکے نافر مانی کی ہے۔ انہیں اپنے والدے معافی مائی کی ہے۔ اور انہیں خوش رکھنا چاہیے اور زید کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی مال کے ساتھ حسن سلوک چاہیے ہوئی ہوئی الک کے ساتھ حسن سلوک کرنے جائے ہوئی ہوئی اللہ تعالی ہوئی میں دوڑہ و نہ ہے۔ درہ گیا جا کماد میں حقدار ہوئے کا سوال تو اپنی زیرگی جوزید و ہوں اس کے حقداد ہوں گی جائے مائی روز میں جوزیدہ ہوں اس کے حقداد ہوں گی جائے ہوں اس واللہ تعالی اعلی ہوں گی جائے ہوں اس کے حقداد ہوں گی جائے ہوں اس کے حقداد ہوں گی جائے ہوں اس کے حقداد ہوں گیا گی ہوں اس واللہ تعالی اعلی ہوں گی جائے ہوں اس کے حقداد ہوں گیا ہوں گی جائے ہوں اس کے حالت کی دور کی جائے ہوں اس کے حقداد ہوں گیا تھا ہوں اس کے حقداد ہوں گیا ہوں گی جائے ہوں اس کی جوزید ہوں اس کی حقداد ہوں گیا ہوں گیا

عبدالمنان اعظمى مس العلوم محوى ضلع متوكم ريج الثاني ١١١٨ه

(٣٣-٣٣) مسئله: كيافرمات بي علائدوين ومفتيان شرع متين مسئلة ويل كي بار عين كه

(۱) زید کے دو بچ جس میں سے ایک کی عمر سات سال دس ماہ اور دوسرے کی عمر ایک سال ہے۔ اور کسی وجہ سے زید اور ہندہ زوجین میں جدائی ہوگئی اب تقریبا چار سال سے ہندہ اپنے میکے مع دونوں مچوں کے رہ رہی ہے اپنی مرضی سے ،اب امر طلب میہ ہے کہ دونوں بچوں اور ہندہ کا خرج زید کے ڈمہ واجب ہوگا کہ نہیں؟

(۲) زید کے نکاح کے وقت جواب اس جملہ کے ساتھ قبول کرایا اور یکی جملہ نکاح پر بھی الکھا کہ میں میلغ و حائی ہزار روپیا اشرنی سکہ رائج الوقت کے عوض میں آپ کی زوجیت میں دیا نقد اشرنی کے واجب - المستفتى محمفاروق مقام تعيما كول- مون بوراعظم كره

مطقة عورت كى عدت كاخرج شوبر يرواجب بوتا ب-

عِ البيش ب:"اذا طلق الرحل امرأته فلها النفقة والسكني في عدتها" (٢٣/٢) مردنے اپنی عورت کوطلاق مغلظہ دی تب بھی جب تک وہ عدت میں ہے۔ شوہر کے گھر میں شوہرے الگ رہے گی۔اورعدت کاخرج بھی شوہر پرواجب ہوگا۔

صريث شريف من م: "للمطلقة الثلث النفقة والسكني "

جس عورت کوطلاق ٹلشہ دی گئی اس کی رہائش اور عدت بھر کا خرج شوہر پر ہے۔ اس حدیث اور ہدامیہ سے ظاہر ہے کہ صرف عدت بھر کا خرج اور رہائش کا حق عورت کو ہے۔ عدت کے بعد اخراجات کا مطالبہ شرعاً درست نہیں۔

مِ ابِيش مِي: "لان النفقة جزاء الاحتباس كل من كان محبوسا بحق مقصود كانت نفقته عليه اصله القاضي والعامل في الصلقات"(اولين:باب النفقة:٢/٧١) حورت نے مرد کے لیے اپنوی کو شوہر کے گھرد ہے کا پابند بنایا تو شوہر پراس پابندی کے بدل میں عورت کا خرج واجب ہوا۔ایا ہی مہر پابندی کا معاوضہ ہے جس طرح قاضی اور حاکم یاز کا قوصول کرنے والے کا خرج قوم کے مال سے دے دیا جاتا ہے۔اس قاعدے کا تقاضہ بیہے کہ جب تک عورت شوہر کی پابندر ہے اس کا خرج ہمی ما قو خرج بھی ساقط ہوگیا۔عدت تک عورت شرعا شوہر کی پابندے قومرف عدت تک کا خرج بھی پائے گی۔اس کے بعد شوہر پرخرج قانون شرع کے اعتبار سے واجب نہیں۔

مال کو پکی کی پرورش کاحق نوسال تک ہے۔عدت کے دوران نہ تو دودھ پلانے کا معاوضہ پائے گئی نہ پرورش کا کوئی معاوضہ پائے گئی۔ البتہ عدت کے بعد مدت رضاعت بھر دودھ پلانے کا معاوضہ بھی لے سکتی ہونے کے بعد دودھ پلانے کا کے سکتی ہونے کے بعد دودھ پلانے کا معاوضہ بین سلے گاگر پکی کی پرورش کا معاوضہ اور پکی کاخرج بھی دیتا پڑے گا۔

ورمخارض ٢: الام والحدة احق بها (بالصغيرة) حتى تشتهي وقدر بتسع وبه يفتي، (جلد ٢٥ ماضا)

اورروالحماري من السحضانة كالرضاع أى فى أنها لا احر للام فيها لومنكوحة او معتدة والا فلها الاحرة من مال الصغير ان كان له مال ولو لا فمن مال ابيه "(١١/٥) ومعتدة والا فلها الاحرة من مال الصغير ان كان له مال ولو لا فمن مال ابيه "(٢١١/٥) ومعتدة والا فلها الاحرة من مال المعتدة والا فلم يوى يامطلقه كوجوا بحى طلاق كى عدت من مي مي يحك كردوده بلائة ويورت يرشرعا حق ميد

شامی میں ہے: کہ پرورش کے معاوضہ کا بھی بھی حال ہے۔ ہاں عدت کے بعد پرورش اور دورھ پلانے کا معاوضہ پائے گی۔ اور پکی کا خرج بھی اس کو ملے گا۔ اور پکی توسال کی جوجائے تو اس کا والداس کو مال سے لے کراپنے پاس رکھ گا۔ درمخار میں ہے: "بلغت الجارية مبلغ النساء ان يكن بكرا ضعنها الاب الى نفسه" (ج٢ص ١٣١)

پی عورت ہوگی وہ غیرشادی شدہ ہے توباپ اس کواپنے پاس دکھےگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال کا مطالبہ بی کی شادی کے اخراجات اوراپی پوری زندگی کے اخراجات کے باری میں خلاف شرع اور ناجائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمتان اعظمى بشس العلوم كحوى مئو ٥ رجمادى الاولى ١٣٧٠ه

(٣١) مسئله: كيافراح بي علاع وين ومفتيان شرع متين اس مئله يس كه

زید کاعقد ہندہ ہے ہواتھا بعدہ ہندہ ہے نااتفاقی کی بناء پر زیدنے اسے طلاق مغلظہ دے دیا۔ ہندہ کیطن سے زید کی ایک لڑکی تولد ہوئی۔

لبذاازروئ شرع فقهائ احتاف كنزديك زيد براس بكى كى كياذ مددارى عائد اوتى بحم آگاه فرمائيس-

المستقتى:مبارك حسين تكليا دائريل كهاث كوركبور، ٨رجهادى الاخرى ٢٠٠١ه ١٩٩١متم ١٩٩١ء

الجواب الجواب

یچہاں کی پرورش میں ہواور وہ اس کے باپ کے لکا حیا عدت میں ہو۔ تو پرورش کا معاوضہ ہیں پائے گی۔ ورشاس کا معاوضہ بھی لے عتی ہے۔ اور دودھ پلانے کی اجرت اور پچرکا نفقہ بھی۔ (بہارشر بعت ہضتم ص۱۳۲)

اس عبارت کا مطلب میہ ہوا کہ تورت بچہ کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے۔ اور بچہ
کے پہننے کا کپڑا۔ اور پچھ کھانا ہوتو کھانے کا مہامان ۔ توعورت کوعدت کے اندر پرورش اور دودھ پلانے کا معاوضہ بیس ملے گا۔ اور عدت کے بعد پرورش دودھ پلانے کا معاوضہ اور بچہ کا خرچہ میں میں مودت کو ملے گا جس کی مقدار انصاف کے مماتھ مسلمانوں سے مقرد کرائی جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم عبد المینان اعظمی میش العلوم کھوی موسلم سائر جب المرجب المرجب ۱۳۲۸ھ

## حسن معاشرت كابيان

(۱) مسئلہ: کیافرہ تے ہیں علائے دین و مفتیان شرع اس مسئلہ کے بارے ش کہ کہ اتا ہوں کہ خرجی ماروں گا، ہیں تھم کھاتا ہوں کہ تم کہ تا ہوں کے تا ہوں کہ تا

الجواب

عورت برطلاق واقع نيس مولى حوى بس بالفعل لا يتم بمحرد النية

صرف شبه اوراراده اوروعده سے طلاق نہیں پڑتی اور چھوڑ دونگا طلاق کا دعدہ ہے، ہاں اگریہ کہا کہ چھوڑ ااوراپنے پاس رکھ لیا توقتم کا کفارہ دینا پڑے گافتم کا کفارہ دس مسکین کوکھانا کھلانا اور بیشہ ہوسکے تو تین دن لگانا رروزے رکھتارہ۔

(۲) مسئله: كيافرمات بين علمائد ين ومفتيان شرع متين اس مسئله من كد

زیدائی بیوی کے پاس وطی کرنے کی غرض ہے گیا تو اس کی بیوی نے انکار کردیا، اور مزید بیر کہا کہتم اپنی مال سے وطی کروتو ایسی عورت کے بارے میں کیا تھم ہے، آیا الی عورت کوعقد میں رکھنا درست ہے اپنیس قرآن وحدیث کی روشن میں مدل و مفصل جواب عنایت فرما تمیں۔ مستقد سے ا

المستفتى: آفاق عالم مقام ويوسث بسن بورشاه بور باش ضلع دينا جيور

الجواب

الى عورت دريده و بن باس كو تعبيه بلكه ضرورت موقو بلكى مارى جاسكتى ہے، الى عورت كو تكان ميں باتى ركھنے ميں شرعاً كوئى قباحت نہيں۔ نداس قول سے اس كے نكاح ميں كوئى خلل آيا۔ قرآن شريف ميں ہے: ﴿ يِهَدِهِ عُقَدَةُ النّكاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] نكاح كى گره تو مردكے ہاتھ ميں ہے۔ والله تعالی اعلم عبدالمنان اعظى، عمس العلوم تحوی ضلع متو

(٣) مسئله: كيافرماتي بين علائدوين ومفتيان شرع متين اس مئله شي كه

ایک فض نے اپنی بوی کو قریب ڈھائی سال سے ایٹ سے علیحدہ کرکے بیوی کواس کے میکے میں چھوڑ رکھا ہے، اور بار بار کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو ٹیس رکھوں گا اور نہ ہی طلاق دے رہا ہے بیوی کو میں دی گزار رہی میں انکار کرتا ہے اور طلاق بھی ٹیس دے رہا ہے بیوی بہت پریشانی سے میکے میں دن گزار رہی ہے، ایسے حالات میں وہ مورت کیا کرے اس کے لیے فی میں اسلام کیا راستہ بتلاتا ہے جواب دیں میں

شریعت میں تکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں دی گئی ہے اس لیے شوہر کی طرف سے کوئی دومرا آدى طلاق نبيس و يسكنا يسوال ميس جس مخض كاذكركيا كميا ب كدا كرسائل كابيان محج توخداورسول كاسخت بجرم \_ خدااور بندے دونوں کے حقوق میں گرفآراور عذاب البی کامستی ہے ایسے ظالموں سے زبردی بھی طلاق لی جاعتی ہے تمام ملمانوں پر لازم ہے کہ اس کا بایکاٹ کریں جب تک کدائی حرکت سے بازند آئے۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمي ، خادم دارالا فمآء دارالعلوم فمس العلوم كهوى ضلع مئو ٢٠ ررجب ٩ ١٥٠٠ه (٨\_٨) مسئله: كيافرمات بين علائدوين ومفتيان شرع متين متلدويل بين كد

(۱) زوجین کے گھر والوں کے ورمیان کی بنارکشیدگی چل ربی تھی، الی صورت شی شوہرنے ائی منکوحہ کوروزانہ میکے جانے پر یابندی لگادی۔اس مصلحت کے تحت کدروزانہ تم کو میکے جانے سے ہارے کھر میں مزیدانتشار پیدا ہور ہاہے۔منکوحہ پرعائد پابندی کے تھیک پانچویں دن منکوحہ کا بھائی اپنی بہن کے سرال آیا اورائی بہنوئی سے خاطب ہوکر کہا۔ موجودہ صورت حال کے پیش نظر غلط بھی کا شکار ہوکر آپ نے میکہ جانے پر پابندی کیوں لگادی؟ بعده اپنی جمن سے خاطب موکر کہا: تم یہاں رہنا جا ہتی موکہ مبير؟ بهن نے جواب میں کہا جنیں۔ بھائی نے کہا چراپناسا مان کے کرمیرے ساتھ چلو۔اس پرمنکوحہ ك شو برنے كها \_طرفين كى بات من كر لے جانے كا فيصله كريں \_ كام منكوحه كے بھائى نے كها: فيصله كس بات كا ميري بهن يهال رمنانيس جا متى \_اب آپ ميري بهن كوطلاق ديس يا الى شادى كرليس يامعلق ر میں میری جہن کا بہاں قدم دوبارہ آنے والاجیس ب۔اور نہم اپنے قول سے چرنے والے ہیں، كيونكه بم تحرؤ كريث كي وي نيس بي، كيت موئ ائي جن كواي بمراه كراي كم آمج - (شوم كااجازت كيفير)

(٢) دوسرے دن محکوحہ کا بھائی اپنی بہن اور دیگر بھائیوں کے ساتھ پھرعلی الصباح حاضر ہو گئے اور بہنوئی سے خاطب موكركها كمركا تالا كھوليے سامان ايجائيں مے۔ بہنوئی نے جواب بس كها: بغيركى فیملہ کے؟ ہم نے طلاق تو نیس دیا ہے، اور اس لیے تو شادی نیس کی۔ پھر منکوحہ کے بھائی نے کہا فیملہ تو موچکا ہے۔طلاق دوابھی دواس پرمنکوحہ کے شوہرنے خاموثی افتیار کرلی۔منکوحہ کے بھائی اس بات پر بعند ہو مجئے كه كمر كا تالا كھوليے ہم جبز كاسامان لے جائيں مے بصورت مزاحت آئيں ميں زووكوب كى

نوبت آسکتی تھی۔ بہر حال سالمان لے جانے سے پہلے احتیاطا ایک تحریر وجود میں آئی جس میں منکو دیکے بھائی نے بدست خودیتے حریکیا کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی بہن کو اور جیز کے سارے سامان کو لے جارے ہیں نفتہ کے علاوہ۔

(٣) پھرتیسری شب بعد مغرب منکوحہ کے بھائی بہن کے سرال آئے اور بہنوئی سے قاطب موکر کہا جیز سلامی کی رقم واپس کھیئے ۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ خدکورہ صورتوں میں مثلا:

(١) منكوحدكوشو برك اجازت ك بغيرلان والع بحالى كاكياتهم ع؟

(٢) منكود ك شوبرك اجازت ك بغير كمر اللناكيا ب

(m) طرفین کی جدائی اور کمل تصفیرے قبل جھنز کا سامان واپس لانا کیا ہے؟

(٣) منكوحه كے بھائى كا بار بارطلاق طلب كرنا اور دباؤ ۋالكرطلاق طلب كرنے والے بھائى كا انتخم ہے؟

(۵) شادی میں شرکت کرنے والے حضرات تخف کے طور پرنو شہ کو جور تم بنام جھیز چیش کرتے ہیں اس قم کا واپس لینا جائز؟

ندکورہ صورتوں میں منکوحہ کے بھائی کا اس طرح کا جارحانہ قدم افعانا کیا ہے؟ عندالشرع جرم کے بیانیس؟ اگر عندالشرع جرم کی جائیس؟ مجرم کی ہے بائیس؟ اگر عندالشرع جرم کے لیا ایسے مجرم کودین کی تبلغ کرنے کی اجازت ہے بائیس؟ مجرم کی بیعت جائز ہے بائیس؟ برائے کرم قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب افتدا جائز ہے بائیس؟ برائے کرم قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرما کی موقع عنایت فرما کیں۔ استنقتی بحد عنان دضا برکاتی ہر پور سرسر بہار

الجواب

(۱) عورت است والد کے بہال ہفتہ میں ایکبار جاسکتی ہے مگر دات میں بغیر اجازت شوہر کے وہاں رہ نہیں سکتی۔ دن ہی دن واپس آئے یا کسی اور غرض سیجے کے لیے لے جاتا ہوتو جائز ہے ورند بلا اجازت اواجانے میں گنمگار ہوا۔

(۲) پیرکامل جامع شرائط ہے مرید ہونے ،اس سے علم دین سکھنے کے لیے جانے ہیں شو ہر سے اجازت درکارٹیس۔

(٣) جيز كى سامان كى ما لك مورت ب\_شوہر ياكى دوسر كاس بيس كي حق نيس\_ شامى يس ب: "أن الجهاز ملك السرأة" ب

(م) بلاضرورت شرعيه ورت كامطاليه طلاق كناه ب\_

(00)

(۵) جس علاقد کا عرف بیہ ہوکہ اس تنم کے تحاکف گھروالے پرفرض ہوتے ہیں کہ جب دیے والے لڑکی کی بارات آئے تواس گھروالے کو اتنائی روپیہ بطور تخضاس کے دولہا کو دینا پڑیگا۔ تولڑ کی والوں کو شوہرے اس روپے کے مطالبہ کا حق رہے گا۔اور عرف ایسانہ ہو بلکہ مہمان اپنی طرف سے تخفہ بچھ کردیتے ہواور یہی وہاں کا عرف ہوتو مطالبہ کا حق نہیں۔

فرکورہ بالانمبروں میں پچھا ہے ہیں جن ہے کوئی جرم نہیں بنتا اور بعض ایسے ہیں جس میں جرم اور عدم جرم دونوں ہی احتال ہیں اور بعض صور توں میں حورت کے خلاف ضرور جرم بنتا ہے۔ لیکن اس کوساتھ لواجانے والا بھائی بھی ان واقعات کے تحت مجرم قرار دیاجائے۔ جو بعد میں آپ نے قائم کئے ہیں ، قائل غور مسئلہ ہے۔ اصل مدہ جو محض علی الاعلان گناہ کمیرہ کرے وہ قاسق معلن ہے۔ جس کا بی تھم ہے کہ اس سے مرید نہ ہواجائے اور اس کے پیچھے ٹماز پڑھی جائے تو وہرایا جائے۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمي تمس العلوم محوى شلع مئو تمير جب المرجب الهراء

(٩) مسئله: كيافرمات بي علائ وين ومفتيان شرع متين مسئله ذيل ش كه

شادی ہونے کے دوسری رات ہے ہی میری بہن کو ہمارے بہنوئی نے طلاق دینے کی بات کمی اور اس کے بعد جب میری بہن گھر آئی تو پھر دوسری بارسرال والے آکر لیوا گئے اور ان کے پاس بھتے زیورات تھے سب چین لیے ،ہم لوگ بہن کو جا کر لیوا آئے اور دوسال تک کوئی لیوا نے نہیں آیا ۔ پھر اس کے سرال والوں نے فون پر کہا کہ کی کے ساتھ باہے چلی آؤتو ہم لوگوں نے اس کو باہے پہنچادیا اس کے بعد سرال والوں نے اس کو بڑی اڈیے ت دیا ،اور اس کے ہاتھ کا لیا ہوا کھا تا کوئی نہیں کھایا اور اس سے کوئی شہر کوئی نہیں کھایا اور اس سے کوئی گئے طریقے ہے بات بھی نہیں کرتا تھا ، پھر اس نے گھر فون کر کے کہا کہ جھے یہاں سے لیوا کرچلوت ہم لوگ لیوا کرآتے ۔ پھر سرال والوں نے فون پر کہا کہ جب ہم لوگ اعظم گڑھ آئیں گئو اس کا فیصلہ ہوگا جب وہ لوگ لیوا کرتا تھا ہے گئے مہر اس کے تو بہت تو تو جس جس ہونے کے بعد اس نے طلاق دے دیا ۔ جس پر دوگوا ہوں کے دیخلاق تا مہ آپ کے پاس ہے آپ اس کا جواب دیں کہ اس کا طلاق ہوا کہ نہیں؟

(۲) وہ لوگ کہ رہے ہیں کہ مہر اور عدت خرج علما سے پوچھ کرآ ہے تو ہم لوگ دیں گے، اس کے بارے میں آپ کھودیں کہ بہرس کاحق ہے؟ انسلفتی :مطبع احمد ولد جاجی حشمت اللہ محلّمہ بورہ خصر مبار کیوراعظم گڑھ

الجواب

جھے جو تحریر دکھائی گئی اس میں تین طلاق اپنی عورت کو کسی ہے، اگر آپ کے بہنوئی یہ اقر ارکرتے ہیں کہ بیتر کی گئی اس میں تین طلاق اپنی عورت کو کسی ہے، اگر آپ کے بہنوئی نے بیر کہ بیتر کی گواہ موجود میں بیر بتاتے میں کہ آپ کے بہنوئی نے بیر کتر بھارے سامنے کسی یا کسوائی تو آپ کی بہن پر تین طلاقیں پڑ کئیں، اور اب وہ طلاق دینے والے کے لیے حلال نہیں ،اس پر لازم ہے کہ جتنے مہر پر نکاح ہوا تھا پورا ادا کریں اور جتنے دن میں تین حیض آئیں استے دن کا خرج ویں اور لڑکی کے جیڑکا جوسامان ہوا ہے بھی واپس کریں۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی بمس العلوم کھوی متو ۲۰ رجمادی الاخری ۱۳۲۳ ھ مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

(۱) ایک ورت بدچلن ہے اس کی اڑی نے بھی بدچلن کرنا شروع کردی ہے اور تقریباً چار خاوشہ اختیار کرلیے بیں کین کی جگہ اس مورت کو سکون شدطا کہ اپنی زندگی کو گزارے، اور آخر کارایک فض نے اس محورت سے اس شرط پر تکار کیا کہ بیس اس مورت کو اور اس مورت کی ضعیفہ ماں کو اس کے بچے بھی تھے، سب کی پروش کروں گا ، اور کس بھی تم کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا اور اس مورت کو لے کردوسری جگہ بھی جاؤں گا۔ لیکن چند دنوں کے بعد میشن اپنے وعدے سے پھر گیا اور ان لوگوں کو کھانا وغیرہ و بینا بند کردیا جاؤں گا۔ لیکن چند دنوں کے بعد میشن اپنے وعدے سے پھر گیا اور ان لوگوں کو کھانا وغیرہ و بینا بند کردیا جب بیلوگ بحو کھوں سرنے لگے تو دولوگ مزدوری کرنے لگے مگر مزدوری سے بھی گزارا نہ ہو سکا ، اور بیلی مورت کے اس مورا خاوشا فتیار کرلیا۔ اب تقریبا چارسال کا عرصہ گزرگیا ہے مورت سے بینی کی تو مجبورا دوسرا خاوشا و شرے جو اپنے وعدے پر تکار کرکے پھر گیا اب شرع کا کاتھ کی بینی گاوران لوگوں کی مزاکیا ہے صاف صاف عرض کریں مع تفصیل ۔ طلاق واجب ہے پائیس ؟ اور ان لوگوں کی مزاکیا ہے صاف صاف عرض کریں مع تفصیل ۔

(۲) ایک محض دومورتیں اپنے لکاح میں رکھے ہوئے ہے۔اور مہلی بیوی کے ساتھ ہمیستری وغیرہ سب کچھ کرتا ہے مگر دوسری کو بالکل نہیں چا ہتا اور نہ بول ہے۔اور نہ اس سے تعلق رکھتا ہے نہ اس کی زعرگ کے لیے کھانا کپڑ اوبتا ہے۔اس کو کیا لازم ہے اور کیا تھم ہے اور سز اکیا ہے؟

(٣)ایک مخض دو مورت رکھے ہوئے ہے مگر دوسری بیوی کوند کھانا دیتا ہے اور ندر ہے کی جگد دیتا ہے ہم بستری کرنے کوکون کے۔اس کے لیے کیا تھم ہے؟

(٣) جو محض بدفعلى كرتا ہواور فيبت كرتا ہواور بہتان بازى كرتا ہواور مع كرنے پر بھى ندما ما ہو سجو فى گوانى ديتا ہواور كم تولئى كوانوں كے ليے كيا تھم اور مزاہے؟ مجموفى گوانى ديتا ہواور كم تولئى والوں كے ليے كيا تھم اور مزاہے؟ (۵) زناكى تىم اور مزابيان كريں؟ (۱) کوئی فض بالغ او کی سے زنا کر ساور کوئی نابالغ او کی سے ذنا کر ساس کی کیاسزا ہے؟

کوئی فض بندو کی بالغ او کی سے زنا کر سے اور نابالغ او کی سے ذنا کر سے ان او کون کی کیاسزا ہے اور کیا تھم
ہے؟ مسلمان کی نابالغ او کی سے کوئی زنا کر سے تو اس کے لیے کیا تھم ہے؟ اور مسلمان کی شادی شدواؤ کی
سے ذنا کر سے تو اس کی کیاسزا ہے؟

(2) اواطت کی مزاکیا ہے اور جولوگ اواطت کرتے ہیں ان کے لیے کیا تھم اور مزاہے؟ اور جو

عورتیں زنا کراتی ہیں ان کے لیے کیا تھم ہے؟

(۸) ایک عورت ایک صالح خض کوتم دے کرائے گھر لے گئی اور کہا کہ آپ کواللہ اور اللہ کے رسول کی قتم مارے ساتھ محبت کر لیے۔ اس بد چارہ خدا اور رسول کے خوف سے محبت کر لیے۔ اس بد چلن عورت کو اس محبت سے حمل بھی ہے میں محبت اور میمل کیسا ہے؟ اور اس کے لیے کیا تھم ومزاہے؟

(9) جولوگ رو پید لے کر جنازہ کی نماز پڑھاتے ہیں اور فاتحہ کرتے ہیں اور بغیررو پید لیے نماز جنازہ بیں پڑھاتے اور مجد میں رو پیدے کر ماتکتے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا تھم اور کیاسزا ہے؟

الجواب

(۱) نكاح كوفت شوهر في جن باتول كاوعده كيا تحاان كالإداكرنا ضرورى ب- بورانه كريكا تو كنهار موكا، كين اس سن تكاح پراثرنيس پڑے كارور مخارش ب: "وعقد لا ينعلق بالمحائز من الشرط والفاسد من الشطر لا يبطله كالنكاح والنطع"

اس لیے دومرا خاوند کرنا حرام جب تک کہ شوہرے طلاق ندلے لے۔اور شوہرے طلاق حاصل کے بغیر جب تک بیر ساتھ رہیں گے دونوں حرام کاری ٹی جٹلار ہیں گے۔شوہر پر واجب ہے کہ اس کا نان ونقلہ دے اوراگرا بیانہیں کرنا تو طلاق دے دے۔

قرآن ظيم من ب: ﴿ الطَّلَاقَ مَرْتَانَ فَالِمُسَاكَ بِمَعُرُوفِ أَوْ تَسُرِيُحُ بإحسَان ﴾ [البقرة: ٢٢]

ر (۳/۲) دولوں مورتوں پرعدل واجب بے حدیث شریف ش ہے: " اذا کانت عند الرحل امراً تان فلم بعدل بینهما جاء یوم القیامة واحد شقه ساقط "(مشکاة: باب القسم) عورتوں کے درمیان انساف ندکر نے والا قیامت ش اس حال ش آ سے گا کہاس کا آدحا حصہ

جہم ٹیڑ ھاہوجائےگا۔ (۱۹۸۵) سوال میں درج کی ہوئی چڑیں گناہ کبیرہ ہیں۔ابیافض بے تو بہمرا تو ڈرہے کہ دوزخی ہوگا۔اورد نیامیں اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اسلام کےمطابق سزاملتی۔

(۱) محبت کے لیے ورت بالغ ہویا نا بالغ ، مسلمان ہو کہ غیر مسلم اس کے آھے کے مقام میں بطور حرام حثنہ یا اس کی مقدار داخل کرنا کا فی ہے اگر یو مخص مجبور نہ کیا گیا ہوتو ایساز نا ہے کہ اگر زائی شادی شدہ ہوتو ہوتو سوکوڑے مارے جا شدہ ہوتو جوت زنا کے بعداس کوسٹک سار کردیا جائے گا۔اور اگر غیر شادی شدہ ہوتو سوکوڑے مارے جا تکمی گیا۔ورا گر غیر شادی شدہ ہوتو سوکوڑے مارے جا تکمی گئی گئی گئی سواب دید کے موافق سزادے گا۔ورت زنا کیا ہوتو قاضی اسلام اپنی صواب دید کے موافق سزادے گا۔ورت زنا سے ہوتا س کی بھی وہی سزاہوگی۔

(2) اواطت بھی بہت بڑا گناہ ہاس کی سزاہمی قاضی کے اوپر ہے۔ ایسے خض کو قاضی دیوار کے اوپر ہے۔ ایسے خض کو قاضی دیوار کے اوپر ہے۔ ایسے خض کو قاضی اسلام یا فذکر سکتا ہے کے اوپر سے پہنکوادے گایاس تھی ہے کہ سلمان ان سے مقاطعہ کریں ، اورا پنی برادری سے تکال دیں۔

(۸) حمل ناجائزے، اور وہ صالح صاحب اس حمل کے مرتکب ہوئے۔ بیاللہ ورسول کا خوف نہیں جس نے اس سے ذنا کرادیا۔ جناب اگران کوخداور سول کا ڈر بوتا تو اس ذنا سے فیکے جاتے۔

(۹) ایسے لوگ قاسق بیں ، اگر وہال کوئی دوسر انہیں ہے تو جنازہ پڑھا سکتے ہیں ورز نہیں۔ چندہ دے کرواپس لینا اگر کی شری عذر کی بناء پر ہوتو حرج نہیں۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالافتاً ودارالعلوم اشر فیه مبار کپوراعظم گرده کم ردوالحبه ۱۳۸۳ ه الجواب سیح عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیح عبدالروک غفرله، مدرس دارالعلوم اشر فیه مبارک پور

(١٩) مسئله: كيافرياتے بين علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئلہ ميں ك

جرادراس کے ماتھی اپنے جداعلی کی ایک تا ئید کے والے سے ذید کے جداعلی کورافضی قرار
دیتے ہیں،اورزیداس کا بیجواب دیتا ہے۔ کہ جراوراس کا ماتھی جس کتاب کے والے سے بر سے واواکو
رافضی قراردیتے ہیں ای کتاب ہیں مندرج ہے کہ جراوراس کے ماتھیوں کے جداعلی نے اپنی بہوکو تا حق
قل کر کے اپنے گھر کے جروش فن کر دیا۔ اس کتاب ہیں بیجی مندرج ہیں کہ جراوراس کے ماتھیوں
کے جداعلی شراب پیتے تھے اور افیون کھاتے تھے۔ زید نے جن روایحوں کا حوالہ دیا ہے وہ روایتی زیر
جو تا الف ہیں موجود ہیں۔ جراوراس کے ماتھی بیادعاء کرتے ہیں کہ ان کے اجدادکو براکہا جارہ ہے ذید
کی تحریک کو جروکی تا وی المجار اس کے قراردیتے ہیں کہ جروزید کا ملا تاتی ہے۔ جرو کے خلاف مشورہ مرتب
کرتے ہیں۔ جروکو تا قابل اجرائے مراسم دیٹی اور خارج تو م قراردیتے ہیں۔ جروسے دیٹی اور محاشر تی
کی مقاطعت کرتے ہیں حالا تک بحرد کے تام سے کوئی تحریبی شائع جیس ہوئی ہے۔ مردے کو خارج ازقوم شا

ركرنے والوں كے ليے كيا تھم ہے۔

المستقتى سيد يعقوب على نبرى ساكن محلم جيل كوغره بلده حيدرآ بادآ عدهم يرديش

الجواب

بر تقدیر صدق منتفق خود زید پرکوئی علم عائد بین بوتا ۔ کدوه ایخ آیا ه واجداد ہے تہت رفض الزامی جواب سے دفع کررہا ہے۔ جس کا اس کوشر عاش حاصل ہے: ﴿ وَجَدَزَاء سَدِّنَةِ سَدِّنَةً سَدِّنَةً مَنْكُهَا ﴾ [الشوری: ٤٠] لیکن عمر و بے چارہ تو اس سلسلہ میں زید کا طاقاتی ہونے کی بنا پرستایا جارہ ہے۔ عمر وکا معاشرتی اور دبی با تکاث کرنے والوں پرضروری ہے کہ اس ظلم سے باز آئیں اور عمرو سے معافی ما تھیں۔

قرآن هم من الإثم والعُلُوا عَلَى البر والتَّقُوى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم والعُلُوان إالمائدة: ٢] صديث شريف من من كانت له مظلمة لا يه من عرضه او شيء فليت حلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم . ان كان له عمل صالح العدمته بقلر مظلمته وان لم يكن له حسنات العلمن سيئات صاحبه فيحمل عليه "(مشكاة: باب الظلم) والدُّرِقال الحمل -

عبدالمنان اعظمی خادم دارالافقاء دارالعلوم اشرفیه مبار کپوراعظم گڑھ ۲۰ مرجب ۲۹ ہے۔ الجواب سیجے عبدالعزیز عفی عنہ الجواب سیجے عبدالرؤف غفرلہ عدس دارالعلوم اشرفیه مبادک پور (۲۰) هستله: کیافرماتے ہیں علائے دین دمفتیان شرع شین اس متلہ میں کہ

زیدی شادی بحرک از کی زینب سے اصول شرع کے عین مطابق ہوئی شادی کے بعدایک مرجہ
رخمتی کی رسم ادا ہو چک ہے، زید طلب معاش ش بمبئی چلا گیا ہے، آٹھ ممال ہو گئے ہیں ندوطن والی آیانہ
اٹی بیوی کو بلانے کا اقدام کیا، ندنان و نفقہ بھیجا، بحر نے اپنی اڑکی کا متعقبل تاریک دیکے کردو آ دمیوں کو ذید
کے پاس بمبئی بھیجا، اس نے آنے سے صاف اٹکار کردیا جس سے بد چلا ہے کہ ند بلواتے پر تیار ہے نہ
طلاق دینے پر ، یہ کہتا ہے کہ ش ای طرح پر بیٹان کروں گا، اس مرت میں قبلوط کے ذریعہ بھی مکن کوشش
کی گئی مگر بے سود قابت ہوااس کے متعلق شریعت مطہر و کا جو تھم ہو بیان فرما کیں۔

محماكرام ، برآ مد يور يوست محرآ بادكو بنداعظم كره سريدى

الجواب

يرتقديهمدق متقتى زير سخت ظالم وكنهار باس برلازم بكرياتو خروخو بى سائى ورتك

ر کے یا خوش اسلوبی سے طلاق دے دے قرآن عظیم میں ہے: ﴿ فَلَا تَمِیدُ لُواَ كُلَّ الْمَیْلِ فَتَلَرُوهَا كَاللَّهُ عَلَقَةِ ﴾ [النساء: ١٦٩] اورا گروہ اپنی حرکت ہے بازنہیں آیا توجس طرح سے طلاق حاصل کی جائے مصل کی جائے ، زیروی اس سے طلاق کے الفاظ کہلائے جا کیں تو طلاق واقع ہوجائے گی ۔ جالیہ میں ہے: " طلاق السم کرہ واقع " بغیر طلاق کے دوسری شادی تخت منع ہے۔ قرآن عظیم میں ہے: ﴿ فِيلِهِ عُقُدَةُ النَّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] والله تعالی اعلم ۔

عبدالمتان اعظمی ، خادم دارالا فآء دارالعلوم اشر فیه مبار کپوراعظم گڑھ ۲۳۳ رمحرام الحرام ۹۱ ھ الجواب سیجے عبدالعزیز عفی عنہ الجواب سیجے عبدالرؤف غفرلہ، مدرس دارالعلوم اشر فیه مبارک پور (۲۱) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ ش کہ

میری عورت کو والد و روید نے بہکا کرکورٹ میں بننے نکاح کا دعویٰ دائر کر دادیا میں اس کوتا قیامت اپنی طرف سے طلاق نہیں دوں گا ، سوال طلب بیہ ہے کہ بحیر واکراہ شو ہرکی عورت طلاق حاصل کر سکتی ہے یا نہیں ؟ اورعورت سے بننے نکاح مانا جائے گا پانہیں؟ برائے کرم شرع محمدی حدیث پاک سے کیا تھم ہے برائے کرم جلدی جواب عنایت فرما کیں۔

فتركزارآ پكافريدالدين ساكن باؤرامرشالي

الجواب

سب بہلی آن پہلی آن پاک اور صدیث کر یمد کا بیتم سنے ۔ شوہر کو ورت کے ساتھ عدل ومیریانی سے پہلی آن چاہے اور عدل وانصاف کے ساتھ حقق ق وجیت اداکرنے کا تھم ہاں کے خلاف کرنے والا گنبگار ہوگا۔ پس اگر حورت کوستا نے اور اس کو لئکا نے کے خیال سے طلاق نددیں گی تو حورت آپ کے نکاح سے حداثہ ہوگی لیکن آپ بھی گنبگار ہوں گے۔ قرآن عظیم میں ایک صورت میں جب کہ میاں یہوی میں باہ کی صورت میں وہوں جدا ہوجا میں۔ ﴿ فَان خِفْتُمُ أَلّا یُقِیما فَنُدَتُ بِهِ ﴾ [البقرة: ٢٢] واللہ فَلاَ جُناحَ عَلَيْهِما فِيْما افْتَدَتُ بِهِ ﴾ [البقرة: ٢٢] واللہ تعالی اعلم۔

عبدالمنان اعظی، خادم دارالافآ ودارالعلوم اشرفیدمبار کیوداعظم گڑھ کیم مرفروالحجہ اوھ الجواب مجمع عبدالعزیز عفی عند، الجواب مجمع عبدالرؤف غفرلہ، مدرس دارالعلوم اشرفیدمبارک پور (۲۲\_۲۲) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسائل میں کہ

(۱) اس دور ش عربانت عام ہو چی ہے ہر توم پر مخرب اخلاق وتقوی شکن مناظر ہیں صفت وعصمت سربازار نیلام ہوری ہے،ان حالات میں لڑ کے لڑکیوں کی شادیاں کتنی عرض واجب ہیں بہت

ے ملاز مین وتجار وطن اصلی سے دور وطن اقامت اختیار کئے ہوئے ہیں اور وطن اقامت میں تجاریح اللہ کندے ماحول میں رہنے والے بہت ہے بدنظری اور بدخیالی کوعیب بی نہیں سمجھتے ہیں ،ا چھے ماحول من رہے والے اکثر بدنگائی اور بدخیالی سے نہیں نے پاتے ہیں، آپ حضرات سے پوشیدہ نہیں ہے کہ بد نظر وبدخیالی کے نتائج بھی بھی بھیا تک صورت میں ظاہر ہورہ ہیں فجار، وفساق، بی نہیں بھی بھی تقویٰ شعارلوگوں کا بھی دامن داغدار ہوجا تا ہے،اشاروں ٹی بہت کچیعرض کردیا گیا گہرائی تک نظرفر ما کراں مئلہ کاحل فرمایا جائے ، زوجین میں دوری نہ ہوتو فتنہ بھی کم سے کم ہوں ، زودجہ کی معیت کی صورت میں عالباً اشقیاء بی حرام کے مرتکب موسکیتکے ، یونمی غیرشادی شدہ بھی طوفان کی زدیر رہے ہیں بایں وجہ حدیث وفقد كى روشى مين الركار كول كى شادى كى عرمقرركى جائ "فساذا بلغ فىليزو حده فان بلغ ولم يزو حقفاصاب المافانما المه على ابيه (مفكوة شريف صفحا ١٤) زوجين كي ليع بية تت كى حديثال جائے، بیتو تت حق زوجہ ہے یاحق زوج، جس کی صرف ایک بیوی ہے تو اس کے ساتھ بیتو تت ہرشہ یا چون شب يا مفته ش ايك شب يامبينه ش ياحزيداس وقت مال دوسال ش ياز عد كى مجري چندرا تي كيا واجب بجس كرك يرشو برتك واجب كامرتكب وكناه كاراقر ارديا جائ كااورشر عابية تت يرججور كياجائكا ﴿ وَاهْمُ وَهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾[النساء: ٣٤] مزاعة عمول اورجم مفائح حق مناه م يانيس؟ "ان لزو حك عليك حقاً" برى مشبورروايت باس من حق مراد صرف بية تت يا بية تت جماع دونول " لو كان لزوج امركة واحدة وطالبة ان يبيت معا وهو يشغل عنها بالطواف والصوم فرفعت الى القاضي يؤمران يبيت معها ويفطر لها وليس في ذالك حدولا توقيت " (جوهرنيره صغيلاك)

روى عن امرلة اتت الى عمر رضى الله تعالىٰ عنه فقالت ان زوجى ليصوم النهار ويقوم الليل فقال عمر لنعم الزوج زوجك فاعادت كلامها مرارا فقال مااحسن ثنائك على زوجك فقال تشكو اذاصام بالنهار وقام بالليل فقال كعب انها تشكوه وكيف ذلك قال انها تشكو اذاصام بالنهار وقام بالليل هجر صحبتها ولم يفرغ لها فعجب عمر من ذلك وقال اقض بينهما ياكعب فحكم كعب لها بلية ولزوجها بثلاث فاستحسنه عمرو ولاه قضاء البصرة (جوبره موقيك)

لوكان لزوج امرلة واحدة ليس له بيتوته عندها تقدير وفي الخلاصة لوصام بالنهار وقام باليل فاستبعدت على امرأته امران يبيت عندها ويراعي حقها احيانا ولم يقدر عن ابي حنيفة لها ليلة من اربع ليال وفي المضمرات انه رجع عن ذلك " کرچیر جملول کے بعد " لو کان له ثلث نسوة اقام يوماًو ليلة عند کل منهن ويوما وليلة عند کل منهن ويوما وليلة عند من شاء من السرارى "(جامع الرموزصفح ٢٩٤)

شوافع كالمبيب يهم وينبغى ان ياتيها في كل اربع ليال مرقفهو عدل اذ عدد النساء اربعة في التانير الى هذا الحد نعم ينبغى ان يزيد وينقص بحسب حا حتها في التحصين فان تحصينها واحب عليه وان كان لا يثبت المطالبة بالوطى" (احياء العلوم محمد ٥٣٠٥)

شوافع کے زویک بیتو ت وولی دونوں شوہر پرواجب،ادراس کی حد تعین چارداتوں شرایک

باریاایک یا دورات کی کی بیٹی پر،بہرحال احتاف کے زویک تنی مدت پربیتو تت واجب ہوگی کہاس

مدت پر بھی ادانہ ہوتو شو ہر ترک واجب کا مر تکب ہوگا اور گورت کی حضائت (بدنگا تی پراگندہ خیال وغیرہ

ے بچاؤی شوہر پرواجب ہے یانہیں؟ تو ترک بیتو تت سے شوہر بھی منیمات کا مر تحب ہوسکتا ہے بیجرم

ہے علیحدہ، موجودہ دور بیل شوہرا پی بیوی سے گئی مدت تک دور دو سکتا ہے؟ جماع تی شوہر ہے یا تی

زوجین؟ جماع قضاء ایک مرتبد واجب ہے اور جو ہرہ میں ہے " لان السم حساسعة حقه فاذاا ترکه لم

محبر علیه "جو ہرہ جلد دوم شوہ لاک جب تی شوہر متعین پھرایک مرتبہ بھی واجب کول، ترک جماع کے

باعث متکوحہ شوہ و صادی شیطان سے معاذاللہ ذیا میں جنالا ہوجائے تو بھی شوہر بھر مراس ، پھر تصنین طرفین

جو تکاح کا مورداصل ہے وہ فوت ہوجائے گا ، ولی تی تو دوجہ بھی قرار پاکر آن تے کے ماحول میں اس کی بھی و جو بی بھر حال اس کی بھی و جو بی اول مرجوع یا قول صحابی یا خلفاء داشدین کی کے قول پرفتو کی و بیا جا تو ہوگا یا

میں؟ ہمر حال احوال زمانہ پرنظر فر ماکر مدل مقسل مسئلہ کی تو شیح فرما کیں۔

میں؟ ہمر حال احوال زمانہ پرنظر فرماکر مدل مقسل مسئلہ کی تو شیح فرما کیں۔

(۲) حلال جانور کے چڑے اور بال کا کھانا کیما ہے؟ بعض علاقوں میں سری (پائے) اس طرح پکائے جاتے ہیں کہ بہت سے بال باقی رہتے ہیں اور چڑا بھی نہیں چھڑا یا جاتا ہے اس طرح کھانا کیما ہے؟۔

الله (سوکھا گوبر) سے روٹی پکائی جاتی ہے و جلد اللہ جس کا پچھ صد بھاپ سے تر ہوجا تا ہے ایسے اللے پر روٹی رکھ کرآگ کی حرارت وشعلہ سے روٹی سینکی جاتی ہے ، یہ کیسا ہے؟ مرال و مفصل جواب دے کرممنون و مشکور فرمائیں۔ بینواتو جروا استفتی: ثناء اللہ مصطفے دار العلوم خوثیہ خوث محر جسنڈ وارہ

الجواب (۱) تکاح بر مخض کا ذاتی معاملہ نے اور اس کے تقاضے بھی صحت وقوانا کی اور اختلاف طبائع مجر ماحول مقام وآب وہوا کے اختلاف سے مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے سب کے لیے اجماعی طور سے عرکا کوئی ایک وقت مقرر کرنا ان مصالح کے لحاظ ہے بھی ممکن نہیں ہوگا جن کا آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے ، ہمارے نزدیک ان سب مفاسدے نکتے کے لیے فقہ حنی کا وہی فار مولا کافی ہے جو در مخار وغیر و شل خرکور ہے۔ " ویکون و اجباً عند التو قان و سنة مو کدة حال الاعتدال و مکرو ها لحوف السحور فان تیفنه حرم ذلك " (ور مخار جلادوم صفح الا کا) اور ظاہر ہے کہ جب طرفین بالغ ہو گئے تو وجوب براہ راست انجیں کی طرف متوجہ ہوگا ، اور وجوب کی صورت میں اگر والدین بانع ہوں گئو ضروروہ بھی گئار ہوں گے تو ضروروہ بھی گئار ہوں گے تو مدید فقل کہ " فائمه علی ایبه "

اور بیتو تت کے سلسلہ بٹس شریعت نے چند مورتوں والے مردوں اور ایک مورت والے مردوں کیلیے علیحدہ علیحدہ قانون مقرر کیا ہے۔

البنت بجامعت میں ایک بار بجامعت کوائی بات میں جورت کائی قر اردیا ہے کہ شوہر نے ایک بار

مجی وطی نہ کی تو حورت قاضی کے وہاں دعوئی کرستی ہے، دعوئی کے بعد قاضی ایک سال کی مدت مقرد کرے

گا، اگرائی مدت میں بھی شوہر نے وطی نہ کی تو قاضی میاں بیوی کے درمیان تفریق کرے گا، اور ایک بار

کے بعد جورت کوئی دعوئی نہیں رہے گا۔ بیم طلب نہیں کہ شوہر سے اس کومطالبہ کائی نہیں اور شوہر پرائی کا خیال رکھنا واجب نہیں۔ ورمی رش ہے " بحب دیانہ احیانا " ہاں شریعت نے اس کے لیے کوئی وقت خیال رکھنا واجب نہیں۔ ورمی رش ہے " بحب دیانہ احیانا " ہاں شریعت نے اس کے لیے کوئی وقت مقرد کرنا شوہر کے صواب دید پر چھوڑا ہے۔ کہ جماع کا معاملہ نشا طبع پر موقوف ہے ہیہ بھی جلد جلد بھی مقرد کرنا اسلام کے تی لیمین وقت بطور وجوب مقرد کرنا اسلام کے تی لیمین اصول کے خلاف ہوگا ، ہاں شوہر عدم معذوری اور وجو دفاط کی صورت میں مورت کی ایڈ اے خیال سے اصول کے خلاف ہوگا ، ہاں شوہر عدم معذوری اور وجو دفاط کی صورت میں مورت کی ایڈ اے خیال سے اصول کے خلاف ہوگا ، ہاں شوہر عدم معذوری اور وجو دفاط کی صورت میں مورت کی ایڈ اے خیال سے بیج تت اور بجامعت نہ کرنے قضر در گئے گار ہوگا می تقصیل کیلیے در مختی رجلد دوم سفیہ (۳۹۸) ملاحظہ کریں۔

(۲) فاوی رضویہ میں ہے تہ ہوج حلال جانور کی کھال بے شک حلال ہے شرعان کا کھاناممنوع نہیں اور جہال اس کے کھانے کارواج ہے بال کوجلا کرصاف کرتے ہیں۔

(٣) مستلة على مهام كرى شرطيريك والمستحريم ما يصيب النوب من بخارات النحاسات لا يتنحس بها وهو الصحيح . دعان النحاسة اذا اصاب النوب او البدن الصحيح انه لا ينحس "(اول: كتاب الطهارة) بهارشريعت ش مي "اسكاد والروقي ش الكاتو من الصحيح انه لا ينحس "(اول: كتاب الطهارة) بهارشريعت ش مي "اذااحرة س المعارة في يست دوفي تا ياكس معلمات المعلم الحرة في يست فعلاد عانه و بخاره الى الطابق وانعقد ثم ذاب اوعرق الطابق فاصاب ماء و ثوبا لا يفسد

استحسانا ما لم يظهر الاثر النحاسة "(كتاب الطهارة:المحلد الثاني) لين اس كوخرورة ما ر قرارديا كياب\_والله تعالى اعلم عبدالمنان اعظمى بشس العلوم كحوى الرجب الرجب رهاا (۲۵) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ویل کے بارے میں کہ

بر كازك كى شادى بوكى جس بس انبول نے اپنے كا وَل كى مدرے كے مولانا وطلب كو مدا كيا، وه لوگ كھانے كے وقت آئے لوگوں نے مولانا صاحب سے كيا، ہم لوگ ميز بان بين اس ليے ہم لوگ بعد میں کھانا کھا کیں ہے، پہلی اور دوسری نصفت میں بارات کھائے گی ،اچا تک اڑ کے بھی آ گئے اور دوسرى نششت من كھانے كے ليے بيٹ كئے مولانا سے لوكوں نے كماايا ہے كاڑكوں كوائجى كھانے سے روک دیاجائے جب تک کر پاوگ نمازے فارغ ہوجائیں، پھر کھانا کھائیں گے۔مولانانے ایبابی کیا، تمام الركوں كوم بر بھيج ديئے اورائي دو تين الركوں كو كھانے كے ليے روك ليے ، لوكوں نے كہا كيا تمام الرك آپ كنگاه يس برابرنيس بين كر كي كوي دياورائ كوروك ليي مولانا كوغصر كيااور كهاناوغيره بحي کسی کو بعد میں نہ کھانے دیا ، اور اس کے بعد ایک خلاف پر وگرام کیا جس میں خوب زور دار تقریر کی اور کھا كرجس في طلباك توجين كي كوياس في علماك توجين كى ، اورجس في علما كى توجين كى كوياس في انبياكى توجین کی کونکہ علاکے بارے میں حدیث میں آیا ہے: العلماء ورثة الانبياء، (حالانکہ الی کوئی بات نہیں) ابدافلاں مخض کا فرہے۔اس کے لیے تجدیدا بمان اور نکاح ضروری ہے۔

كيامولانا صاحب كالجركواوراس فيمتعلقين كوكافركهنا اوراس يرتجد يدايمان وتكاح كاحكم أكانااز روئے شرع سیج ہے یانہیں؟ اگر سیج نہیں ہے تو مولانا صاحب پر کیا ہوگا؟ قرآن وحدیث کی روشی میں جواب عنايت فرمائيس، مهرياني بوكي-

المستنتى جحمة بن الدين نيالى مقام ويوست جليدورم يونترى نيال

بیان لوگوں کی بھی بے وقوفی ہے کہ مولانا سے ترجیحی سلوک کے بارے میں سوال کیا اور بات کا بتقرینایا۔الی بی بوقوفیوں سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، مولانانے اگر دوایک یا جار چھاڑ کول کو کھانے کے لیے روک لیا توبیان کی کوئی مصلحت رہی ہوگی ،اس کوتر چیجی سلوک قرار دیناان کی زیا و تی تھی۔ المام احدرضار حمة الله تعالى علي فرماتين عالم في بلا وجداس سي كي خلقي كي تو ضرور اس کااڑام عالم یہے، کراس سے (عوام) کواس پرخطا کیری اوراعتر اض حرام ہے۔

ای طرح عالم صاحب کا بھی اس پرجامہ سے باہر ہوجانا غلط ہے، جوبات حرمت کے عدیش تھی

اس کو تھنے تان کر کفر بتانا جہالت ہے، انہیں بھی ایبانہیں کرنا چاہیے۔ کی مسلمان کو بلاسب کافر کہنا ہوا سخت ہے۔ لیکن مولانا صاحب نے اس کی ایک تاویل کی کہ بیعالم کی تو بین ہوگئی، اگر چہ بیتاویل غلط ہے لیکن اس تاویل کی وجہ سے وہ سخت تھم عالم صاحب پر عائد نہیں ہوگا، عالم صاحب کو بھی ایک بے سبب باتوں اور فتنہ وفساد سے بچنا چاہے۔ قرآن تریف میں ہے: ﴿ وَالْفِسَّةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتُلِ ﴾ [البقرة: ١٩١] والله تعالی اعلم عبد المنان اعظمی میس العلوم گھوی ضلع موے ارجمادی الاولی کا ھ

(۳۷\_۳۲) مسئلہ: کیافرہاتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ (۱) دوزخ کا پیٹ اللہ عالموں ہے بحرے گا، یہ قول قرآن کے کس پارے میں ہے، اوراگر .

قرمان خداوتدى نيس بي كون كاحديث من ب؟

(۲) اگر کوئی شو ہرائے ہوی کوطلاق دینا نہ چاہا در ہوی کے میکے والے طلاق لیما چاہیں جب کہ ہوی طلاق نہ لیما چاہتی ہوتو الیمی حالت میں ضلع جائز ہوگا؟ یا طلاق نامہ پر جمرا شوہرے دستخط کرانا جائز ہوگا؟، جبراً طلاق کہاں تک جائز ہے اگر جائز نہیں تو کیوں حوالہ دیں؟ اگر جائز ہے تو میکے والوں کی کون کی چیز لوٹائی جانی چاہے۔مند دجہ ذیل چیز شادی کے موقع سے کمی تھی۔

نکاحی انگشتری بموٹرسائکل ، نکاحی رومال ، کھڑی بسونے کی انگشتری ، کپڑے وغیرہ اور نکاح سے مہلے لڑے کودی جانے والی نفذی رقم۔ مہلے لڑکے کودی جانے والی نفذی رقم۔

(۳) طلاق کے بعد اگر کوئی مردا پی سابق ہوی کے ساتھ بغیر طلالہ کے دہے تو اس پر شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ بالنفسیل تحریر کریں۔

(٣) اگر بیوی بلازور دباؤ کے تحریری شکل میں مہر دین معاف کردیتی ہے خلع یا طلاق جوشر پیٹا جائز ہے اس کے بعدر قم لوٹا ٹاپڑے گایانیں؟

(۵) تکار کے روز لڑے کی جانب سے لڑکی کودی جانے والی چزیں زیورات و دیگر سامان والی موگایانیں؟

(۱) بیوی کسی ناجائز فعل میں بکڑی جائے اور اس پرختی کرنے کے بعد بار بار طلاق کی ما تگ کرے تو الی صورت میں بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟

(2) بیوی کے بھائی اور کچھ دشتہ دار کسی مفتی سے طلاق بائن کا مسودہ بنوا کرائ مفتی کے سامنے بیوی کے شوہر سے دستخط کروایا گیا جس کے شوہر کسی بھی حالت میں طلاق نہیں دیتا جا ہتا تھا، وہ دستخط ہوا کہ نہیں واضح کریں؟ (۸) جراطلاق لینے والے لوگوں اور اس مفتی پرفتوی دیں جو جان ہو جھ کراڑی والوں سے ل جل کے شریعت سے ہٹ کرا لگ چل ہے؟ کے شریعت سے ہٹ کرا لگ چل ہے؟

(۹) اگر بیوی اینے شوہر کو تخریری شکل ش میروین معاف کردیتی ہے بھرزبانی عرزوم ۹۵ وکو بھی معاف کردیتی ہے بھرزبانی عرزوم ۹۵ وکو بھی معاف کردیتی ہے اور ۱۵ استمبر کو اپنے اور ۱۵ سخبر کو جرآ طلاق ہوجا تا ہے ایسی حالت میں بیوی کے بھائی مبردین کی رقم ما تگ کریں تو کیا شوہر کووہ رقم اور عدت کا خرج شریعتا و بنا ہوگایا نہیں؟ ولاکل کی روشن میں تحریز فرما کیں۔

المستفتى بحمدانيس رضاسيواني مقام عشرى ثوله، بوسك سبيل يثي بشلع سيوان بهار

الجواب

(۱) قرآن شریف میں بنیں ہے کہ ہم عالموں ہے جہم کا پیٹ بھریں کے بلکہ یہے کہ: ﴿ لَا مُلاَنَّ جَهَنَّمُ مِنَ الْحِنَّةِ وَالنَّاسِ أَحْمَعِيُن ﴾ [هود: ١١]

ہم جنوں اور انسانوں سے جہم کا پیٹ جریں گے۔

جس میں عالم یا جاہل کی خصوصیت نہیں ، عالم ہو کہ جاہل جس کے کرتوت جہنم کے لائق ہوں گے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث شریف میں اوجھے عالم کو جنت کی بشارت بھی ہے:

من سلك طريقا يلتمس فيه العلم سهل الله له به طريقا الى الجنة (مشكاة: كتاب العلم الفصل الاول) جوعم وين كى تلاش من لكلا الله تعالى اس كے جنت من جائے كاراستة آسان كريگا اور برے عالموں كوچنم سے ڈرایا بھى كيا ہے۔

(۲) عورت کوشادی میں والدین بطور جیز جوسامان دیتے ہیں وہ سب عورت کی ملک ہے۔ طلاق اور تفریق کی صورت میں ساراسامان اور روپیاوٹا ٹاموگا۔ فرآوی رضوبی میں کافی کے حوالہ ہے ۔

كل احد يعلم ان الجهاز ملك المرأة و انه اذا طلقها فتأخذه كله و اذ ماتت يورث عنها و لا يختص بشيء منها ـ (كتاب النكاح: باب الجهاز)

کین ہوتا یہ ہے کہ لکا ح بعد ہے ہی شو ہر موقع کی تلاش میں ہوتا ہے اور بھی خوشد لی سے اور کمی خوشد لی سے اور کمی غصر کی حالت میں اس سے مہر معاف کرنے کو کہتا ہے۔ اب وہ معاف نہ کرے تو کیا کرے اور اس

طرح جب معاف کرالیتے ہیں تو فتوی پوچھتے ہیں۔ عورت نے خوش ولی سے راضی خوشی سے مہر معاف کردیا ہے اب کیا تھم ہے؟ ایسے شو ہر کواو پر والی آیت یا در کھنی جا ہے۔

(۳) شادی بیاہ کے بعد طلاق اور علیحدگی کی صور تیں یہ ہیں: شوہرنے از خود طلاق دی ہنسی خوشی یا خصہ میں دی عورت نکاح سے نکل گئی۔اور مرد کومہر وعدت کا خرج دینا اور جیز واپس کرنا ہوگا۔

اگر شوہر خودطلاق دینائیں چاہتا مگر تورت علیحدہ ہونا چاہتی ہاور قصور شوہر کے طرف سے ہوتو شریعت کا تھم ہے کہ خیروخو کی سے رکھے یا خوش اسلو کی سے اس کوچھوڑ دے، اور اسے لٹکا کرنہ چھوڑے، ﴿الطَّلاَقُ مَرَّ نَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعُرُوفِ أَوْ تَسُرِيْحٌ بِإِحْسَان ﴾[البقرة: ٢٢٩].

﴿ فَلَا تَمِيلُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ [النساء: ١٢٩]

اور شوہر چاہتو عورت سے مال کے بدلے ظلع کرسکتا ہے۔بدل ظلع کی مقدار مہر سے زیادہ لیتا منع ہے۔ بقید عورت کے مطالبات شوہر کوادا کرنے ہوں گے۔اورا گر زیادتی شوہر کی طرف سے ہتو مطلقاً کچھ معاوضہ لیٹا شوہر کومنع ہے۔قرآن شریف میں ہے:

﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيُمَا افْتَدَتُ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيُمَا افْتَدَتُ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَأَوْلَـ فِكَ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]

اوردونوں بی صورتوں میں جتنامقررہاں سے زیادہ لیا تو مروہ وممنوع ہوا،لیکن جتنی رقم پر ظلع عورت نے منظوکیا انتااہ دینا پڑیگا خلع کے لیے میاں بوی دونوں کو منظور کرنا ضروری ہے اورا گرشو ہر خواہ مخواہ مخواہ طلاق نددے کر عورت کو اذیت دینا چا ہتا ہے تو یہ بے حدظلم وزیادتی ہے، شو ہر کی بخت پکڑ ہوگی، اس کی ممانعت کے بارے میں قرآن شریف میں آیتیں ندکور ہیں۔

شوہر سے ذیردی طلاق کی گئی تو طلاق واقع ہوگئی۔ ہدایہ یس ہے: طلاق المحرہ واقع۔ اور عورت نے مطالبات معاف نہیں کئے ہیں تو شو ہر کوادا کرنا ہی پڑےگا۔ ہاں اگر شو ہر کی طرف سے عورت کے ساتھ کوئی زیادتی نہتی تو اس سے زبردی طلاق لین ظلم و گناہ ہوگا۔ زبردی کرنے والے عذاب الجی میں گرفتار ہوں کے محرطلاق واقع ہوجائے گی۔

مطلقہ ٹلشہ کو بے طالہ اپنے تصرف میں رکھنا حرام اور بخت ترین گناہ ہے دونوں پر لازم ہے کہ فوراً علیحدہ ہوجا کمیں۔ وہ اگرابیا نہ کریں تو عام مسلمان ان سے قطع تعلق کریں تا آس کہ وہ دونوں شرع پر عمل کرنے لگیں۔ اور جو چیزیں پہننے یا ہر سے کے لیے دی جاتی ہیں ان میں جو چیزیں استعال میں ضائع ہوگئیں ان کاعورت سے مطالبہ نہیں بقیہ چیزیں شوہر کو داپس ملیں گی۔ اگرطلاق نامہ پرشوہر سے زبردئی دستخط کرائی گئی۔ زبردئی کا مطلب ہے کہ شوہر کو جان سے
مار نے یااعضا کوتو ڑنے اور کا شنے کی اتن دھمکی دی اور اتن تختی کی گئی کہ شوہر کو جان یا کوئی عضوضا گئے ہونے
کا خطرہ گمان غالب کی حد تک ہوجائے۔ اور شوہر نے جان وغیرہ کے خوف سے صرف دستخط کر دیا ، نہ
زبان سے بچھ کہانہ دستخط کرتے وقت طلاق کی نبیت کی تھی تو طلاق واقع نہیں ہوئی ، یہاں تک آپ کے تمام
موالوں کا جواب ہوگیا۔ عبد المنان اعظمی ہٹس العلوم گھوی ضلع مو ۲۸ ھر جب کاھ

## نسبكابيان

(اسم) مسئله: كيافرماتي بي علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميس كه

(۱)سد کے کہتے ہیں؟

(٢) سيد صرف حنى اور حينى ہى ہوئے ہيں يا دوسر سے بھى ہوئے ہيں؟-

(٣) مجيح النب ساوات كى شريعت كى روشى من بيجان كيا ٢٠٠٠

حضرت علامه مفتی احمد یارخال صاحب اشرفی تعیمی رحمة الله تعالی علیه في محطومة السكلام السعة بول علیه في عهدة الرسول می محیح النسب سادات محمعی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے : کہ حضرت خاتون جنت فی فی فاطمة الزہرہ رضی الله تعالی عنها سے لے کران کے بعنی سادات کے دفوے دار کے نسب شریف کے درمیان کوئی بھی غیر سیونہیں آیا ہوا بیا فخص بی اہل بیت کا حقد ارجے اس مضمون کو کیے فابت کیا جائے ؟ شریعت کی روشنی میں سمجھایا جائے۔

مب یا بات و را سام کے النب سادات نہیں ہواورائے آپ کوسادات کہتا اور لکھتا ہو، یاس کے مجھے (س) جو محض امام کے النب سادات نہیں ہواورائے آپ کوسادات کہتا اور لکھتا ہو، یاس کے مجھے النب سادات ہونے راک ہوامام کے بیجھے نماز مجھے ہے یانیں؟۔قرآن وصدیث کی روشنی میں سمجھا کیں

الجواب

(۱) شریعت میں شیخ سیر مغل پٹھان وغیرہ کی کوئی تقسیم اللہ درسول کی جانب سے نہیں ہے، انسان نے اپنی جوقومیت قرار دی ہے اور لوگوں نے اس نام کے ساتھ اس قوم کو پکار نا شروع کیا شریعت نے بھی اے تعلیم کرلیا، بعد کے لوگوں میں نسلی طور پر جوان لوگوں میں سے نہ ہوائے کو وہی کہنے گلے تو مید هیشة جھوٹ ہے، شریعت نے بھی غیر آباء کی طرف اپنے کو منسوب کر نے کونا جائز بتایا ہے۔

ای نام سے قریش کہلائے بھنوں میں ایک ای کی ایک صاحب کالقب قریش ۔ تھا بعد کے لوگ ای نام سے قریش کہلائے بھنوں میں ای کے قریش کہاجا تا ہے، طاہر ہے اس وقت نداسلام تھا نہ

قرآن \_ای طرح مسلمانوں میں جولوگ حفزت فاطمہ زہرا کے دوصا جزادوں کی سل سے ہیں سید کے جاتے بير - چانيم مغرض م:عندالمسلمين من كان من سلسلة النبوية سيدان الحسن والسحسين \_ مسلمانوں كنزديك جولوگ يغير خدا الكاف كأسل سے موده سيد بين ،امام حن وحسين كو سيدكهاجا تاب-

اب اگر کوئی مخص نسلا ان لوگوں میں سے نہ ہوا درائے کوسید کے توشر عاجم موگا ،اور سے مجھسید کی خصوصیت نہیں اگر غیرانصاری اینے کوانصاری کے کوئی غیر شخ اینے کوشنے کیے غلط ہے۔رہ گیا میسوال ان دونوں حضرات کوادران کی نسل کومسلمانو از نے کیوں سید کہا جارے خیال میں اس کی وجہ میہ ہوئی کہ حدیث مارك من يغمر فداو الله في البيل يدلها-

> مديث شريف من ع: الحسن والحسين سيدا شباب اهل الحنة \_ (ترزى: كتاب الناقب:)

حسن اور حسین أو جوانان جنت كے سردار ہیں۔ ۔ رے انتقافے ہے انہیں سردار فرمایا مسلمانوں نے ان حضرات کی قومیت بھی مجی قراردی۔ اوررسول التعليقة في فرمايا: "كل بنسي آدم ينمون السي عصبة وامااولاد فاطمة وماوليهم فانا عصبتهم" (طبراتي)

ہر شرد کی اولا داینے پاپ داوا کی طرف منسوب ہوتی ہےاور فاطمہ کی اولا دکا عصبہ میں ہوں۔ جب رسول الشفائي في أنبيس كوائي اولا وفر ما يا توبية ي سيدا ورانبيس كي سل كوسيد كها كيا-(م) اگراس امام کے اولاد فاطمہ سے نہ ہونے کا آپ کے ماس ثبوت ہوتو اس پرشری عظم لگ سكتاب، صرف شك وشيركى بنياد يركوني تحمنيس لكتا- والله تعالى اعلم عبدالمنان اعظمي تمس العلوم تكوى اعظم كره

مسئله: کیافراتے ہیںعلائے دین وشرع متین متلد فیل کے بارے میں کہ زيد دوسال بعد جب گھر آيا تواپني بيوي ہندہ كوحاملہ پايا اوراس كا چھوٹا بھائی جس كانام بكر ب تعرير موجود تعادرانى كروه بالغ بعى إورزيدك آنے كے جوسات روز كے بعد منده كو يجه بيدا وا اب وه بچيكس كا قرار ديا جائے گاء مسئله كاجواب قرآن وحديث كى روشتى بيس عنايت فرما كيس كرم جوگا \_فتا العارض انوارعالم بيريوال كوركحيور والسلام

## الجواب

شرعاده الزكازيد كابى قراردياجائكا

ماريش إواكثرمدة الحمل سنتان (كتاب الطلاق:باب ثبوت النسب) حمل كاكم عدة جهمينه الدور إوه ندياده دوسال -

اور صدیث شریف می ب: الولد للفراش وللعاهر الحدر (مشکاة: کتاب النکاح) پیشو برکا بزانی کے لیے پھر بے۔فقط واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمى بمس العلوم كلوى اعظم كره ١١١٠ ١١١ دى الاولى ١٥٠١ه

(٢) مسئله: كيافرماتي جي علائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ش ك

ایک مرداور حورت کی شادی ہوئی۔ ۵رماہ۔ ۲۵ دن ہوئے آو ایک بچہ پیدا ہوا ہے ہیں بچرام کا ہے
یا طال کا ہےاور جو حورت مرد کا ٹکاح ہوا تھا ٹکاح ہوایا نہیں؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ بچرام کا ہےاور معلوم بھی
ہوا کہ بچہ کی کا ہے؟ وہ بچے کو کسی کو دے دینے جو تھوڑے دن بعد مرگیا پھر بھی مرد حورت کے ساتھ ذندگی
گزارنے کے لیے تیار ہے لیکن جو ٹکاح ہوا تھاوہ ٹکاح پھرے کرنا پڑے گایا ٹکاح ہوگیا ہے؟ تفصیل کے
ساتھ دستخط وہ ہرکے جواب تحریفرما کیں۔ جواب جلد ہی ہونا ضروری ہے۔

المستفتی: احمد جان نظامی

الجواب

صورت مسئله بس اس بچه کانسب اس مردس ا بت نبیس ـ

ماييش ع: "اذا تزوج الرحل امركة فحاء ت بولد لاقل من ستة اشهر مند يوم تزوجها لم يثبت نسبه" (كتاب الطلاق :باب ثبوت النسب. ٢/٢ ٤)

ایک آدی نے کی عورت سے شادی کی نکاح کے دن سے چھ مہینہ سے کم میں بچہ پیدا ہوتو بچہ کا نسب اس مرد سے ثابت نہیں۔

باقی اس آدمی کا نکاح اس مورت کے ساتھ سی ہے نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہواریش ہے: "وان تزوج حبلی من زنا جاز النکاح و لا بطأها حتی تضع حملها" جس مورت کوزنا کا حمل ہے اس کا نکاح شی ہے۔

حمل دوسرے کا ہوتو نکاح کرنے والے کو بچہ پیدا ہونے تک صحبت کرنامنع ہے۔لیکن صورت مستولہ میں جو پچھاس نکاح کرنے والے کی لاعلی میں کیا اس لیے اس کا جرم بھی اس عورت کے سر کیا نکاح باقی ہے۔دوسرا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں اور بچہ پیدا ہونے کے بعدوہ عورت بھی اس کے لیے حلال

باس محبت كرسكاب والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمي بشس العلوم كهوى متوسسر جهادى الاولى ٩ مهاره

(2) مسئلہ: کیافرہ تے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ

۸ارجون ۱۹۸۹ء زید کی شادی ہندہ ہے ہوئی شادی کے بعد ہندہ کو، ۲ رنومبر ۱۹۸۹ء کو پچہ بیدا ہواتو بینکاح درست ہوایا نیس؟ اور زید کو طلاق دینا پڑے گایا نیس؟ اور ہندہ کا مہر دینا پڑیگایا نیس اس کا جواب قرآن وحدیث کی روشن میں عنایت فرما ئیں۔ استفتی :عبدالرب چریا کوٹ

الجواب

حمل کی کم ہے کم مدت چھ مہینہ ہے اس ہے کم کا تھم ہوتو صحیح النب نہ ہوگا ، ہاں جب کہ تورت دوسرے مرد کی عدت میں ہوتو بچہ پہلے مرد کا ہوگا۔

صورت مسئوله میں اگر عورت دوسرے کی عدت میں رہی ہوتو نکاح سی نہ ہوگا طلاق دیے کی ضرورت نہیں ، عورت مسئولہ میں اگر عورت دوسرے کی عدت میں رہی ہوتو نکاح سی نہ ہوگا طلاق دیے کی ضرورت نہیں ، علیہ کہ کافی ہے۔ عالم کیری میں ہے: " لا یہ جوز للسر جل ان یہ زوج زوجہ غیسرہ و کفلک المعتدة " (کتاب النکاح: الباب الثالث) اور اگر حمل ناجائز رہا ہوتو نکاح تی ہوگیا۔ طلاق ویے کی ضرورت نہیں ، بچہ پیدا ہونے کے بعد صحبت بھی جائز ہوگی۔ ہدا یہ میں ہے نوصب نکاح حبلیٰ من الزنا" واللہ تعالی اعلم

عبدالمتان اعظمي شمس العلوم كهوى مئوسور جب واستاج

(٩-٨) مسئله: كيافر مات بين على يوين ومفتيان شرع متين مسئلة ول ش كد

(١) مير حفرت سيدين يانيس؟ان كانب كهال عثروع بوا؟

(٢)علوى حضرات سيدين مانبين؟ جواب مفصل عنايت فرما كين-

المستفتى جحمدا نوارالحق مقام دلن شلع در بهنگه بهار

الحواب

(۱) سید شرع مطهره کے محاورہ میں سید بمعنی قوم مستعمل نہیں ،اہل ہند کی اصطلاح خاص ہے۔ (فاوی رضویہ جلدااص ۲۲)

(۲) حضرت فاطمہ کی اولا دجو حضرت علی ہے۔ (فرہنگ آصفیہ جلد دوم ص۱۲۳۳) اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ اولا دیں جو دوسری ہویوں سے ہیں ان کو بجائے سید کے علوی کہتے ہیں۔

(٣)سيادت، يزركى ،مردارى ،امانت ،سلطنت ، حكومت ،، ( نوراللغات جلدموم ٣١٣) افسر،مردار، بادى،رجما،سيدكاعزازى لقب (نوراللغات ببارم ٢٣٧) (٢) سيدول كاخطاني لفظ قوم سادات كاعزازى لقب \_ ( فربتك آصفيه سوم ص ٢٢٢٨) (١) مسلمانوں کی چار ذاتوں میں سے ایک بیٹنے سید مغل، پٹھان۔ (نور اللغات سوم ١٨٨٨) (۲) سیخ کسی خاص قوم کا نام نمیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے تین خاص قومیں شریف قرار دیں اور انہیں سیدیا میریا خان ، بیگ کے خطاب دیتے کہ ان سب لفظوں کے معنی عربی ، فاری اور ترکی مں سردار ہیں۔باقی تمام شرفامثل اولا دامجاد خلفائے کرام و بن عباس وانصار کوایک لقب عام دیا: ﷺ کہ یہ بھی جمعنی بزرگ ہے،ان کے سواجو تو میں رہ تمکی انہیں دنیاوی عرف میں ذکیل سمجما گیا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ میر،خان، بیک تو خاص اقوام کے لقب ہیں ان میں مخوائش نہیں۔اور شیخ ایک عام لفظ ہوتو ای میں الی پاکرسب قوموں نے بحرتی ای میں کردی۔ (فادی رضویہ بنجم ص ۲۹۴)

(۱) قدروالا، جا گیردار، صاحب یا ئیدار، زین دار (فربنگ آصفیه سوم ص ۲۱۵۹)

(۱) حضرت على كرم الله وجهدالكريم كي اولا دمكرا صطلاحا حضرت على كي وه اولا وجيطن فاطمه زهره (فریک دوم س۱۳۷۳) -32/19-

فكوره بالاحوالول عصدرجدة على امورواضح موع:

(الف) قرآن وحدیث اورشریعت ودین میں لفظ سید بھی کی قوم یا براوری کے لیے خاص نہیں ا برقوم اور ہر برادری کے افسر ، سردار ، بادی اور رہنما کے لیے سید کا لفظ بولا جاسکتا ہے۔ حضرت علی و فاطمہ رضوان الله عليهاكى اولا وكوسيد كبنه كابهت بعديس رواج مواروه بعى الل مندكى اصطلاح خاص ب،اوراى اصطلاح کے لحاظ سے حضرت علی کرم اللہ وجہدالكريم كى اولا دجودوسرى بيويوں سے موتي ان كوعلوى كها جاتا ہے۔اورسادات کائی اعزازی لقب میر بھی ہے۔

(ب) خلفائے راشدین کی اولا دیس حفرت صدیق اکبر کے نسب کوصدیقی ،حضرت عمر کی اولا د کوفاروتی ، حضرت عثمان کی اولا دکوعثمانی ، حضرت علی کواولا دکو جود وسری از واج ہے ہوں علوی ، اورسول اللہ علی کے چیاعباس کی سل عباس، وعلی بذاالقیاس انصاری، (رضوان الله علیم اجمعین) نام موا، به تجویز توم كاخصوص نام بيكن سب كے لياك عالم لقب، عن تجويز ہواجس كے متى سردار كے ہوتے ہيں۔ (ج) او پردرج ہوا کدومری برادریاں جوان ہے کم درجہ بھی جاتی تھیں، انہوں نے اسے کو بھنے كمناشروع كيا، برخيال بكراس طرح شيوخ في كفظ مير من افي سائى د كيدكراب كومير كمناشروع

کردیا، ای لیے جب ان میں ہے کوئی اپنے کومیر کم تو آب ان سے پوچیس کون سامیر، تو کوئی صدیقی بتائے گا، کوئی فاروقی بتائے گا، الخے۔ آئیس برادر یوں کے لیے لفظ مکی بھی بولا جاتا ہے یعنی ملک والا۔ جا گیرداراورزمیندرا کہ بیلوگ جا گیرواریا زمیندارعام طور سے ہوتے ہیں۔

انبیں تفصیلات کی روشی میں آپ ہے سوالوں کا جواب تلاش کریں کد میر حضرات سادات کرام کا عزازی لقب تھا، جس کوشیوخ بھی اپنے لیے استعال کریں گے تو جس کا نسب حضرت علی و فاطمہ تک پہنچ وہ اپ کو میر کے تو وہ اس کا مستحق ہے اور جس کا نسب یہاں تک نہ پہنچ وہ اس اصطلاحی لقب کا سر اوار نہیں ، البنداس کو لغوی اعتبارے میر لینی افسر وسر دار کہا جا سکتا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب بھی ای تفصیل ہے گا ہر ہوا۔ کہ سیدوں سے علیحہ ہ کرنے کی وجہ ہے آئیدں علوی کہا جا تا تھا۔ تو یہ لوگ لفظ میر کے اصطلاحی معنی کے اعتبار سنجی نہیں لغوی اعتبارے میر ہوسکتے ہیں۔ جارے ای بیان سے سادات کی ابتدا کو حال ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی میں العلوم گھوتی مئو

(۱۰-۱۱) مسئله: كيافرماتے بين علائے وين ومفتيان شرع متين مسئلة بل مين ك

(۱) زید نے کہا کہ حضرت مولی اسلمین سیدناعلی رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام اولا دوا مجاد کے لیے سید کا اطلاق درست نہیں اور کہا کہ حضرت علی کے تذکرہ ڈگاروں نے ابن خلدون کے حوالہ سے تعالیہ ب کہ حضرت علی کے چودہ لڑکے اور سترہ لڑکیاں تھیں ۔ سلسلہ سل اما مین کر بمین سیدنا حسن وحسین اور حضرت ابن حذیفہ ، حضرت عباس ، حضرت عمرے جاری رہا ، بکثر ت نسل پھیلی جوآج سیداور علوی کئی جاتی ہے۔ اس حواضح ہوتا ہے کہ سیداور علوی ہم معنی نہیں ، بکر نے کہا کہ سیداور علوی متراد فات کے طور پر استعال ہوتا ہے اور سیداور علوی ہم معنی بین اس لیے تمام اولا د حضرت علی کے لیے اطلاق سید درست وجائز ہے؟ بوتا ہے اور سیداور علوی ہم معنی بین اس لیے تمام اولا د حضرت علی کے لیے اطلاق سید درست وجائز ہے؟ زیدیا بحر ، کون اہل سنت کے نزدیک تی ہر ہے۔ ولائل سے واضح فرما ئیں۔

رم الرصغيرك اكابرين البلسنت من حضرت وجيدالدين تجراتي عليدالرحمة كانام نامى بهت روش وتابناك ، منظرت الدين تجراتي عليدالرحمة كانام نامى بهت روش وتابناك ، منظرت الدين المرسطة كلاول في منظرت بريلوى الم الحمد رضا محدث بريلوى المبين في وجيدالدين علوى تجراتي مى كلها به - كنز الايمان دالى كه ايك مضمون نگار في حضرت اقدى كو المام عالى مقام حسين پاكى كاطرف منسوب كر تحيين تجراتي كلها به اس سلسله من جوحي وصواب مو واضح فرما يا جائة تاكه حضرت اقدى كوفت زبان وقلم كركى نوع كى بداد في مع حفوظ رب واضح فرما يا جائة تاكه حضرت اقدى - استقتى: بيت الله قادرى الايمن كانج يجا يود

الجواب

اسلام میں نسب کا تعلق باپ سے قائم ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے: جے بخاری اور سلم دونوں ائمرحدیث نے تخریخ کیا ہے: لیس من رجل من ادعی لغیر ابیه و هو یعلم الا وهو کافر۔ (مسلم شریف جلداول ص ۵۷)

اینے باپ کے علاوہ جو کسی دومرے سے اپنا نسب جوڑے وہ ناشکرا ہے اوراس غلط انتساب کو جائز سجھتا ہے تو وہ کا فرہے۔

اس اسلامی قانون کے ماتحت جس طرح حضرت ابو بکر کی اولا دکوصد لیتی اور عمر فاروق کی اولا دکو فارو قی عثمان غنی کی اولا دکوعثانی کہا جاتا ہے۔ای طرح حضرت مرتضی کی اولا دکوعلوی کہنا چاہیے۔حضور میلائی کے بچاکی اولا دکوعباس کہا جاتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہم۔اور ایسا ہوتا بھی رہا، چنا نچہ مشہور کیاب وفیات الاعیان علامہ ٹس ابن خلکان کے دوبیا نوں کے برمری مطالعہ سے یہ نظر آیا:

ثم اراد المهدى ان يمتحنه في ميله الى العلوية فقال له فلان بن فلان رجل من العلوية الحب ان تكفيني مئونته فلما احضر العلوى فوجده لبيبا فهيماً فقال له ويحك يا يعقوب تلقى الله بدمى وانا رجل من ولد فاطمة رضى الله تعالى عنها بنت محمدر سول الله وعلام و (جلد اول ص ٤٢٥)

مبدی نے اپنے معتمد لیقوب کا امتحان لیما چاہا کہ حضرات علوین سے اس کوکس درجہ مجبت ہے تو ایک علوی کو اس کے سپر دکیا اور کہا ہیں چاہتا ہوں کہ تو اس کو ٹھکا نے لگا کر جھے اس کی محرانی کی مشقت سے نجات دے اور اس علوی کو اس کے سپر دکر دیا ، لیقوب نے جب اس علوی کو اپنی مجلس میں بلایا تو وہ معاملہ فہم مجھدار ٹابت ہوا اور اس نے لیقوب سے کہاتم پر افسوس ہے کہتم کل قیامت میں میرے خون کا بوجھ لے کرخدا کے حضور حاضر ہو ہے حالا نکہ میں فاطمہ زیر ارضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں جو حضور کی صاحبر ادی ہیں۔

المامون لما كان بخراسان، جعل ولى عهده على ابن موسى رضا تشدذلك على العباسين خوفا من انتقال الامر منهم الى العلويين "

یددوحوالے ہیں جن کوعلامہ ابن خلکان نے اولا دفاطمہ کوعلوی کہاجن سے معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جواولا دحضرت علی ہے ہوئیں ان کوعام طور سے علوی کہا اور لکھا جاتا تھا، جس سے آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہوگیا کہ حضرت مولانا وجیبہ الدین صاحب مجراتی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ اولا و فاطمہ سے ہوں تب بھی آپ کوعلوی کہنا نہ شرعامنع ہوگا نہ عرفا ، نہ بیہ معصیت اور نہ مولانا کی بے ادبی ہوگا ۔ شرعا تواس لیے کہ اللہ پاک نے سورہ احزاب شریف میں فرمایا ہے:

﴿ وَمَا جَعَلَ أَدُعِيَاء كُمُ أَبْنَاء كُمُ ذَلِكُمُ قُولُكُم بِأَفُوَاهِكُمُ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهُدِى السَّبِيُلَ . ادْعُوهُمُ لِآبَائِهِمُ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ﴾ [الاحزاب: ٤-٥]

اینے منہ بولے الرکوں کو اپنا بیٹا نہ کہوبی تو تمہارے منہ کے بول ہیں۔ اللہ تعالی حق فرما تا ہے اور

سیدھی راہ بتا تا ہے ان کو ان کے بابوں کے نام پکارو بھی اللہ کے نزویک انصاف کی باحث ہے۔ اردو ذبان
وبیان کے اعتبار سے اس لیے کہ عرف و محاورہ میں عام طور سے بنی فاطمہ کوعلوی کہا جا تا ہے اور وہ یقیبنا حضر
سے علی کی اولاد ہیں۔ رہ گیا لفظ سید کا معاملہ تو لغات عرب میں سید کے معتی سردار، اور مرجح عوام و خواص
ہیں۔ ای معتی میں اللہ جارک و تعالی نے حضرت کی علیہ السلام کے لیے فرمایا: سیدا و حصورا ہور تو اس پر ہیر کرنے والے اور سردار۔ رسول اللہ علیہ نے ابو بکرو عمر کو: سید اسکھول اعمل الجنة من الاولین و
لاخرین غیر النبیین والمرسلین ، فرمایا۔ (ترفری شریف: کتاب المناقب)

ابو بحروعر جنت كاد جيز عروالے اولين اور آخرين كروار بين، انبياء ومرحلين كے علاوه حضرت حنين كے ليار شاو بوا: سيد اشباب اهل الجنة ر (ترفدى: كتاب المناقب) توجوانان جنت كروار خودائي ليانانا سيد ولد آدم ر (ترفدى: باب ماجاء في فضل النبي الله في الله عليه السلام كي تمام اولادكامر دار بول وحضرت سعد بن محاذك لي فرمايا: سيد كم ، انصار يول كم مرداراك دومر موقع برآب نے فرمايا: اذا ات كم سيد قوم ف كرموه و جبكى قوم كا مردار تبار باس آئاس كے لائق اس كى آئ بھت كرو آج بھى شاگردائي استاذكواور مريدائي بيركو بركوم ائي حاكم كوسيداور برجيونا ائي بن كوسيد كرب كى عام يول چال ب

اس نظاہر ہوا کہ قرآن وحدیث اور قد ہب وشریت شن افظ سید کی خاص قوم کا نام ہیں ہر قوم اور ہر جماعت کے سروار کوعرب ہن سید کہر خطاب کرتے ہیں۔ ای لیے اعلیٰ حضرت فاضل بر بلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فراق میں سید بمعن قوم مستعمل نہیں بیائی علیہ فراق میں موجہ الرص ۲۲ میں فرماتے ہیں: شرع مطہرہ کے محاورہ ہن سید بمعن قوم مستعمل نہیں بیائل ہندی اصطلاح خاص ہے۔ البتہ قرآن وحدیث کے مطالعہ سے بی خاہر ہے کہ حسنین کر میمین اور ان کے والدین سے اللہ کے رسول اللہ کو فیر معمولی عبت تھی ، چنانچہ مورہ احزاب شریف میں اللہ جارک وقعالی نے ارشاد فرمایا: ﴿ إِنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ

اس آیت کے سیاق وسباق سے ایک عام عربی وال بھی بھی سجھے گا کداس آیت مبارکہ ش الل بیت سےمرادآپ کی ازواج مطہرات ہیں۔

الم مرتذى اورحاكم في اس روايت كى تخ تى كى اورحاكم في اس كوسيح كما اورد يكر ائد حديث و تَقْيِرِنْ الكُولُولَ كِيا: عن ام سلمة رضى الله تعالىٰ عنها قالت : في بيتي نزلت: انما يريدا لله لينهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهر كم تطهيرا، قالت: فارسل رسول الله علي الى على وفاطمة والحسن والحسين فقال:اللهم هؤلاء اهل بيتي-

(المستدرك: كتاب التفسير : تفسير سورة الاحزاب)

حضرت امسلم فرمانی بین كه آیت تطبیر میرے بی محریس اترى فرمانی بین: جب بینازل مونی او رسول الشفائية نے علی و فاطمہ اور حسن وحسین رضی اللہ تعالی عنهم کو بلا بھیجا جب بیہ حضرات آ مھے تو دعا کی ، یا الله ابيمر الل بيت إن ان كوآلودكى عدور كاوران كوياك فرما-

اس سے ظاہر ہور ہا ہے کہ آیت مبار کہ تو احبات الموشین کے تذکرہ میں نازل ہوئی لیکن حضور عَلَيْكَ فِي ان اصحاب اربعد كو محى آيت تطمير ش شامل كرليا تو دونون عي طبقه الل بيت ش شامل بين ، ايك حديث جس سے متعدوا تمديث تے روايت كيا اور حاكم تے كي : كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة الانسبي و سببي وصهري (المستدرك: ١٤٢/٣)

برعلاقه ادررشته قيامت كي دن منقطع موجائ كالمرميرارشته دعلاقد - چنانچ معزت فاطمه وحسن وحسين آپ سے سبى علاقدر كھنےوالے بين اور حفرت على سبى۔

عالباً انہیں خصوصیات کی وجہ سے مندوستان کے اہل محبت نے حسنین کر میین اوران کی اولادکو قومی المیاز کے طور پر بیلقب دیا کہ بیدونوں صاحبزاوے اوران کی اولا دایک نیاسلسلہ نسب بتام سیدیں رصاحب فربنگ آصفیه مولوی سیداحد د بلوی لکھتے ہیں: سید حضرت علی کی اولا دجو حضرت فاطمہ سے پیدا (جلددوم ص ٢٢٣)

ای لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ اولا دجودوسری بیو یوں سے ہیں ان کو بجائے سید کے (فربنك آصفيه جلددوم ص٣٢٣) علوی کہاجاتا ہے۔

عربي زبان كى متندلغات بين اس اصطلاحي نام كى وضاحت جميس كهين نهيس ملى ، البيته متاخرين الل لسان اس سمتا رُضرور موے۔ چتا جی المنجد ص ۱۲ سامی ہے: السید عندالنصاری لقب المسيح و عند المسلمين من كان من سلالة النبوية \_ نصارى كنزويك حفرت عيى علي السلام ( تابالكاح

سید ہیں اور مسلمانوں میں سیدوہ ہے جورسول الشفاق کے ذریات سے ہو، تو خلاصہ کلام پیہوا کہ جو تخص حضرت فاطمه وعلى رضى الله تعالى عنهاكى اولا دے نه موں وہ اپنے كواس معنى ميں سيد كہے تو ابتداء جواب ين ذكركى مولى حديث كى تحزير ين واخل إورجوات مقتدار بنما ياكسى مرداركولغوى معنى بين سيد كمية

اورجواب كاخلاصه يه واكداس اصطلاح خاص كے لحاظ سے سيداور علوى مترادف نبيس بيد باہم خاص وعام ہیں، تو ہرسدعلوی ہیں اور ہرعلوی سیزئیس ہے، اس لیے مولانا وجیہدالدین مجراتی فدس سره بنی فاطمه وعلی ہوں تو ان کوسیداورعلوی دونوں کہنا جائز ہوگا تو اعلیٰ حضرت کا ان کوعلوی لکھنا کوئی قابل اعتراض بات نبيس والله تعالى اعلم العلوم محوى مئو

(۱۲) مسئله: کیافراح بین علاے دین اس متلیش که

زيدر الاول كى ١٧ رتاريخ كواب مكان بي مبنى جلاكيا اورمرم كى ١٧ رتاريخ كو يجه بيدا موا-در یا انت طلب امریہ ہے کہ بیار کا زید کا ہے یا جیس زیداوراس کی بیوی دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ جمیں او کوں کا پیے ہے لیاں گاؤں والے کہتے ہیں کہ پیرای ہے۔فقل محمدود و براد ہرا ۵ را گست ۲۰

شریعت می حمل کی کم ہے کم مدت چوم بیند ہاور زیادہ سے زیادہ دوسال ہے۔ ہدا بیش ہے: "اكثر مدرة الحمل سنتان واقله ستة اشهر " (كتاب الطلاق: باب ثيوت النسب) اورسوال میں ذکر کی ہوئی مدت دس مهینہ ہوئی جب کے عموما نوماہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب کے میاں بیوی اس کواپتا بچر تسلیم کرتے ہیں تو گاؤں والوں کا اس بچہ کوحرامی کہنا شرعاجرم ہے۔واللہ تعالی اعلم۔ عبدالمنان اعظمي دارالافماء دارالعلوم اشرفيه مبارك بوريم رديح الاول همج

(۱۳) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ ش کہ

زید کا تکاح ہندہ سے ہوا اور تین ہوم گزارنے کے بعد ہندہ اپنے میکے چکی تی ،اور زید بھی کچھ دنوں بعد پردلیں چلا گیا ،اوراد هرهنده کیطن سے چھ ماہ بعد ایک روز یچہ پیدا ہوااب اس بچے کے بارے من مسئله كيا كهنا باز موايا جائز بينواوتو جرواب مخارا حما بن آرميش مسلع بليايو بي

صورت مستوله مل الركااع باب كى جائز اولاد ب مداييل ب:" اكتر مدة الحمل سنتان واقله ستة اشهر " كيائي مال ك من زياده سنان واده رمال اوركم كم چومهينده سكاب اوريه بچه چهمينه ير بيدا مواساس لي ايس النسب بـ والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظی، خادم دارالافناء داراالعلوم اشر فید مبارک پوراعظم گڑھ ۵ رز القعد ه ۸ می الجواب سیج عبدالرؤ ف غفرلد، مدرس دارالعلوم اشر فیدمبارک پوراعظم گڑھ (۱۴) مستله: کیافر ماتے ہیں ملائے دین ومفتیان شرع متین اس مئلہ میں کہ

زیداوراس کی بیوی هنده کے درمیان کی بات پر جھڑا ہوا، ای میں زید نے اپنی بیوی هنده کو مارا وی کہ اچا تک اس کی بیوی نے الئے اپنے شوہر کو بھی مارا بیٹا، جب بیوی کی طرف سے بید دست ورازی ہونے گئی تو اس کا شوہر زید وہاں سے ہٹ کر باہر جا کر بیر کہا کہ آج سے میری ماں ہو، میری ماں ہو، میری ماں ہو، تین مرتبراس جملہ کو دہرایا، پھر کچھ دنوں کے بعد بغیر کسی کفارے کے دونوں آپس میں میاں بیوی کی طرح رہے گئے ادر ہم بستری بھی ہونے گئی۔ اب دریا فت طلب میہ ہم بستری سے اگر کوئی کی طرح رہے گئے ادر ہم بستری بھی ہونے گئی۔ اب دریا فت طلب میہ ہم اس ہم بستری سے اگر کوئی

الجواب

صورت مسئولہ میں زید کے نکاح پر کوئی اثر نہیں ،اس کیے اب جو بچہ پیدا ہووہ سی النہ ہے رہے النہ ہے رہے اللہ تعالی رہے کا ، ہاں سے جو اللہ تعالی رہے کا ، ہاں اس نے جوالفاظ کے وہ نہایت خراب ہیں اس کیے اس کوتو بدواستغفار کرنا جا ہے۔واللہ تعالی اعظم عبدالمثان اعظمی ، خاوم دارالاق ، داراالعلوم اشر فیدمبارک پوراعظم گڑھ ۸۷ھ الجواب سیجے عبدالرؤف غفرلہ ، مدرس دارالعلوم اشر فیدمبارک پوراعظم گڑھ

(۱۵) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

نی بی شریفہ خاتون شادی کے بعد سرال گئی، ایک مہینہ سرال بی اپنے شوہر کے ساتھ دی ا اس کے بعدا پنے شکے بیں جلی گئی۔ اس طرح شادی کو پونے چھے مہینے ہوئے تھے کہ بی بی شریفہ کوایک لڑی ا تولد ہوئی، اس لیے لوگوں بیس بخت تشویش ہے، اور ایک شم کا خلفشار بچا ہوا ہے، پچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ است فرنوں بیس کیے لڑی پیدا ہوگئی بیشاوی کے پہلے کاحمل ہے، پچھ لوگ کتے ہیں کہ اللہ کی قدرت بی کس کا چارہ ہے، لڑی سے بہت طریقہ سے پوچھا گیا تو شم کھارہی ہے کہ دوسرے کا نہیں ہے اپنے شوہر کا کہا جا جہ اور لڑکی کے چال وچلی بیس کی کوشر نہیں ہے، اس لیے عرض ہے کہ اس بچے کے لیے شریعت ہے، اور لڑکی کے چال وچلی بیس بھی کسی کوشر نہیں ہے، اس لیے عرض ہے کہ اس بچے کے لیے شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ ملل جو سے ساکھ تر فریا کی پیدا ہوئی ہے تو بہت خوش تھا گر بعد میں لوگوں کے بہکا نے شریفہ خاتون کے شوہر نے جب ساکھ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو بہت خوش تھا گر بعد میں لوگوں کے بہکا نے سے جب ہے کھیٹیں یول ہے۔

است جب ہے کھیٹیں یول ہے۔

است جب ہے کھیٹیں یول ہے۔

استفتی: آس مجمد برجونا لہ بدر تلہ کھکتہ

الجواب

شریعت میں حمل کی مدت کم ہے کم چھ مہینداور زیادہ سے زیادہ دوسال ہے۔ ہدائیہ میں ہے: "
اکٹسر مدہ الحمل سنتان واقلہ سنة اشهر " لیس صورت مسئولہ میں اگر حقیقت حال کہی ہے کہ گر لی مہینے کے حساب سے شادی کو ابھی چھ مہینے پورے نہیں ہوئے تھے اور بچہ بیدا ہوگیا تواس بچہ کا نسب ٹابت نہیں۔

عالمكيرى مين من اذات زوج الرجل با مرأة فحائت بالولد لا قل من سنة اشهر منذ تزوجها لم يثبت نسبه "(الحزء الاول: كتاب الطلاق) اللي مينون كاحماب خوب تحيك لكاياجا على كار شادى عربي ميني كى درميا فى تاريخ مين بوئى عق تمين دن برمبينه كاحماب لكاياجا كار يعنى يور ايك مواى (١٨٠) دن - اكراس طرح حماب لكان ير چومبيند م مواونس ابت نيس بوكا - والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظی، خادم دارالافقاء دارالعلوم اشرفیدمبار کپوراعظم گڑھ الجواب سیح عبدالرؤف، مدرس مدرسددارالعلوم اشرفیدمبارک پوراعظم گڑھ (۱۸\_۱۸) مسئلہ: فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زید نے سلم سے بارہ سال قبل شادی کیا تھا اور تین لؤی سلم کی جوزید کی جانب سے ہیں اس کے بعد زید نے اپنا آپریشن کرایا لین فضی ہوگیا، اور زید کے ایک دوست ہی جو برا برزید کے گرجاتے ہیں اور زید کی بیوی سلم کا کہنا ہے کہ زید سلمہ کو تھم دیتا ہے کہ تم دوست سے ملوا در دوست کو کہنا ہے کہ تم میری بیوی کے ساتھ بہستری کر واور دوست نے سلم سے بہستری کیا، اور پھر سلمہ کا کہنا ہے کہ میر اشو ہر بھی اس کے درمیان مجھ سے ملا تھا اور ابھی تھم گیا ہے اور اس کو بنتیا بت میں ثابت کیا زید نے سلمہ کو طلاق دیا اور ابھی ایک دوسر کے گھر پر دیکر عدت گزارتی تھی، مرعدت پوری نہیں ہوئی ہے کہ سلمہ کا اکا ح پھر دوست سے کردیا گیا اور ابھی سات ماہ کا تمل سلمہ کا ہے اس کے شو ہر کے گھر پر دہتے ہوئے دوست نے سلم سے بھر بستری کی، رہا ہے لک کی جانب سے ہم انہیں جاتا گرفک ہائی ودر میں نکاح کردیتا جائز ہو انہ ہے۔

(۲) اگرای حالت مین تکاح ہوگیا تو کرنے والے کا تکاح میں شامل ہونے والوں کا کیا حال موگا خلاصتح ریفر ما کیں اور کفارہ عا کد ہوتا ہے کنہیں۔

(m) زید نے سلمہ کوطلاق دینے کے بعد پھر دوسری شادی کرلی۔ برائے مہریانی جلد از جلد

## جواب تحريفرما كيس-آپ كاشخ عنايت الله بلديدة اكفانه فعا كرشاك

الجواب

جب حمل طلاق دینے سے پہلے کا ہے تو وہ حمل زید کا بی قرار دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے: "الولد للفرا ش وللعا هر الحدر "(مشکاۃ اول: کتاب النکاح. باب اللعان) پچیشو ہرگاہے اور ذانی کے لیے پھر۔اور جب زید نے طلاق دے دی تو سلمہ کی عدت اس وقت ختم ہوتی جب پچیدا ہو جا تا اس سے پہلے سلمہ کا نکاح کرتا جا تزنہیں جولوگ اس میں شریک ہوئے ، کی قتم کی جان ہو جھ کرمدد کی اور خ، دوہ دونہ اس بحت گنہگار ہوئے ادر بے تو بیمرے تو عذاب الی میں گرفتاران دونوں پرواجب ہے، کہ فو اور خ، دوہ دونہ اس بحت گنہگار ہوئے ادر بے تو بیمرے تو عذاب الی میں گرفتاران دونوں پرواجب ہے، کہ فو مرا مطبح میدالموجا نے تب اس کا نکاس کی سے ہو سکے گا۔ واللہ تعالی اعلم عبدالموجا شرفیہ مبارکیوراعظم گڑھ 19رز والحج و جو اللہ تعالی اعلم اللہ اللہ عبدالموجا شرفیہ مبارکیوراعظم گڑھ 19رز والحج و جو اللہ تعلی عند الجواب سے عبدالرؤ ف غفر لہ، مدرس دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور

مسئله: كيافرماتي بي علائدين ومفتيان شرع متين اس مسلمين كه زید کی شادی ہندہ ہے ہوئی ہندہ اپی بہن خالدہ کے یہاں چلی گئی تھی۔زید بھی ای گاؤں میں ا بنی بہن زاہدہ کے یہال کام سکھنے کو گیا تھاڑید کی بہن زاہدہ نے زیدگواور ہندہ کوایک سکان ش کردیا تھا و و بعد زید منده کواین یبال لے گیا۔ سات ماہ بعد منده اپنے میکے میں چکی می وہاں جا کر بچہ پیدا موا۔ بچہ پیدا ہونے کے چھرمات ماہ بعدزید ہندہ کواپے گھر لے گیا تقریباً سمات آٹھ ماہ بعد پھر جا کر بھائی الله وفي كرماته مهده الين ميكم جلي في تقى زيد منده كودوسال تك ندام كياس كى برادرى كوكول في زیدے نہا کہ ہندہ کو کیوں نہیں لے جاتے ہوتو زیدنے جواب دیاوہ بچے میرانہیں تھا۔اب دریافت کرنا میر ب ندزیدات دن خاموش ر بااوراب بنده کوالزام نگاتاب، حالاتکه بنده محماتی ب کدمیرے شو برزید كابيب - برادري كولول في زيدكو كهينه كها بلكه بين كرمنده كوطلاق دلوايا اوربهتان خالد برركها بك ئیے خالدہ ہے۔خالد کو چند سال کے لیے برا دری سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔اس پر خالد نے کہا کہ قرآن و حدیث سے فیصلہ ہواور میں تم کھا تا ہول کہ اس سے میں بری ہوں۔ بلکہ ہندہ بری بین ہے اور ہندہ تم کھاتی ہے کہ میں خالد کواپنا والد تصور کرتی ہوں۔اس پر برا دری کے لوگوں نے جو فیصلہ کر دیا ہے تھیک ہے۔ خاندنے بار بارقر آن وحدیث پیش کیا مگران لوگوں نے کچھ ندسنا دیگر حضرات بھی یو لے کہ یہ فیصلہ غلط ہے۔اس پر برادری کے لوگوں نے جواب دیا کہ بری برا دری کا معاملہ ہے اس میں آپ لوگوں کو بولے کا کوئی حق قب برادری کے لوگوں نے جو فیملد کیا ہے جے با غلا؟ قرآن وحدیث کی بولی ے اپنی بولی کو او پر رکھا۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ وہ بچیزید کا ہے یا خالد کا۔ ہندہ زانیہ ہے یا پاک دامن-برادري كوكول برشريعت مطيره كاكياتكم بي سائل:عبدالرحن نگران گاندهی پوربیگون ضلع بجو

بچہ پیدا ہونے کے بعد بہت دنوں تک زید خاموش رہااس نے انکار نہیں کیا اس لیے اب اس کا بچەسانكاركرناشرعاغلط ب،اورشرىيت يىن زىدى كاقراردىا جائے گا۔ پنچوں كافيصلەنمايت غلط باكر شریعت اسلامیہ ہوتی اور زنا کا ثبوت جا رعینی گوا ہول سے نددے سکتے تو ان میں سے ہرایک کواس ای کو ڑے مارے جاتے بغیر ثبوت کسی کوعیب لگا ناسخت گناہ ہے۔واللہ تعالی اعلم

عبدالهنان اعظمى وخادم دارالافتاءاشر فيدمبار كيوراعظم كزه٢٧رجها دى الاخرى ٢٨١ه الجواب سيح عبدالعزيز عفى عنه الجواب سيح عبدالرؤ ف غفرله، مدرس دارالعلوم اشرفيه مبارك بور (۲۰) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زید کی شادی سرجولائی ۱۹۲۸ء کوہوئی کیارہ جولائی کومیاں بیوی سیجا ہوئے۔ ۱۷رجنوری کوزید کی بوی کو بچہ پیدا ہوا۔ اڑکی بظاہر و کھنے میں بدی شریف اور پراحی کھی ہے۔ اس بارے میں شریعت کا كياتكم ب الزكاجهاه الدكام بابكامانا جائ كالمنيس؟ المستقتى :عبدالجيدلوابرالوسث مبار كورضلع اعظم كرده

صورت مستولد مں اڑکا میج النب اورائ باپ کا بی ہے۔ اور بے شک اڑکی پاک وامن ہے مداريش م: "اقله ستة اشهر "(باب ثبوت النسب. ص٤١٢) حمل كم على جيمين مل كم جاتا ہے۔اور بہال کھےزائدہی ہےواللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمي خادم دارالافتأء دارالعلوم اشرفيه مباركيوراعظم كرهة ٢٢رجمادي الاولى ١٣٨٩ه الجواب محج عبدالعز يزغفى عنه الجواب محج عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشرفيه مبارك بور

مسئله: كيافرمات بين علائدوين ومفتيان شرعمتين اس مسلمين كه مجامد حسین اپنی بیکم صابرہ کو کھر کر کے کہیں باہر کام کی خاطر چلا گیا، سال بحر کے بعد کھرواپس آیا گراس کے گھر آنے ہے لل گاؤں کے کچھ لوگ جب اس کی بیگم کو دیکھے تو پوچھے اور کہنے لگے کہ مجاہد حسین کی بیکم حاملہ ہے لیکن صابرہ اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ سے بیاری ہے حالا تکہ ڈاکٹر وڈ اکٹرہ نے

دیکھا تو کہا کہ شم میں بچہ بھرصابرہ لوگوں کو اٹکار ہی میں جواب دیتی رہی (اس سے بل مجاہر حسین کی بیوی کو سے بھر یوی کو سے بچے تھے ) بہر حال مجاہر حسین ۲-۲ دن کے لیے گھر آیا اور چلا گیا تو اس کے بعد پانچ ماہ پر بچہ بیدا موااب گاؤں محلّہ کا کہنا ہے بینا جائز بچہ ہے البدا ذات برادری سے الگ رہواس لیے حضور والا سے گذار ش ہے کہ جواب جلدا زجلد دیے کی زحمت فر ہائیں۔

المستفتى : غلام مصطفے فارى ٹاغر و پوسٹ فارى خرد ضلع ويشالي

الجواب

ارشد کا عقد جیلہ کے ہمراہ ہ جون ۱۹۹۳ ہوااور ۱۳۱ ہمر ۱۹۹۳ کو بی پیدا ہوئی جبالی کا اپنے شوہر سے کہنا ہے کہ عقد سے بندرہ روز قبل چیف سے فارغ ہوگئ تھی اور لڑک کے گھر کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جس دن عقد ہوااس روز لڑکی چیف سے فارغ ہوئی تھی اور جب لڑکی پہلی بار رخصت ہو کر سرال آئی چید دن روز ہی ،اور دوبارہ اٹھارہ دن کے بعدر خصت ہو کر آئی آنے کے بین چاردن بعد لڑکی نے اپنے شوہر سے کہا کہ بچھے حمل شہر گیا ہے اس کو ما قط کروا و بیجئے اور جو جو رغی اس بی کی کو دیکھی جی جور آؤں کا کہنا ہے کہ یہ بی پورٹ و ماہ کی ہو کہ بیدا ہوئی ہے، جب لڑکی کو پہلی اور دومری بار آنے جانے اور اس کے کہنے کے بھی پورٹ و ماہ کی ہو کہ بیدا ہوئی ہے، جب لڑکی کو پہلی اور دومری بار آنے جانے اور اس کے کہنے کے حمل شہر گیا ہے اور اپنے شوہر سے کہ رہی ہوگا کہ جھے حمل شہر گیا ہے اور اپنے شوہر سے کہ رہی ہوگا کہ جھے حمل شہر گیا ہے اور اپنے شوہر سے کہ رہی ہوگا کہ جھے حمل شہر گیا ہے اور اپنے شوہر سے کہ رہی ہوگا کہ جھے حمل شہر گیا ہے اور اپنے شوہر سے کہ رہی ہوگا کہ جھے حمل شہر گیا ہے اور اپنے شوہر سے کہ رہی ہوگا کہ جھے حمل شہر گیا ہے اور اپنے شوہر سے کہ رہی ہوگا کہ جھے حمل شہر گیا ہے اور اپنے شوہر سے کہ رہی ہوگا کہ جھے حمل شہر گیا ہوگا کہ جھے حمل شہر گیا ہوگا کہ جھے حمل شہر گیا ہوگا کہ جسے اس کو ما قط کر دیجئے اس کے بار سے جس شری تھی گی گیا ہے قرآن وا حادیث کی روثنی شری خرور ما کیں۔

المستفتى: محدانصارى بن نظام الدين، پوست مقام نصبه برحل كنج المحداد

شريعت مطمرين اعدازه اور كمان كا عتباريس عدايين بن ولوزوجها فولدت ولداً لستة اشهر من يوم تزوج فهو ابنه وعليه المهر" (كتاب الطلاق: ١٠) اى من ب "اقل مدة الحمل ستة اشهر واكثرة، سنتان، " كى ورت سناى كے چوم يدك بعد ي پيدا بواتو وه شوم كا ى ب - كمل كى كم س كم مدت چوماه ب اور زياده سناه ودومال ـ اورصورت مسئولہ میں حماب سے چھم مینہ سے کچھ دن زائد ہی ہوتے ہیں اس لیے بچہ ٹابت النسب ہے، اور شرعاس کا نسب ارشد سے ٹابت ہے، مورتوں کی بات بکواس ہے جب چھاہ میں بچہ بیدا ہوسکتا ہے اور شریعت اس کا اعتبار کرتی ہے تو عورتوں کے اعتبار نہ کرنے سے کیا ہوگا، یو نجی لڑکی کا ایک ماہ سے کم میں انداز و لگالینا کوئی نامکن بات نہیں۔ واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی مش العلوم گھوی سے کم میں انداز و لگالینا کوئی نامکن بات نہیں۔ واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی مش العلوم گھوی (۲۳) مسئلہ : کیا فرماتے علماتے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ہذا ہیں کہ

امام محر مصطفیٰ صاحب کا بیٹا محر جمیل احر تقریبا ایک سال ہے بھی تھا اور اس کی بیوی گھر رتھی۔او رمحر جمیل احمد ۲۸ سراپریل ۱۹۸۴ء کو گھر واپس آیا اور کیم تمبر ۱۹۸۴ء کواس کی بیوی کولڑ کا پیدا ہوا اور بائیس گھنشہ زندہ رہ کر مرگیا اس کا جنازہ پڑھ کر فن کر دیا گیا۔ بچکل چار مہینہ تین دن کا تھا۔ تو وہ بچہ جائز ہے یا تا جائز ہے؟ اس مرحوم بچ کا دادا محر مصطفیٰ صاحب تقریبا پندرہ سال ہے اس مجد کے امام ہیں۔لہذا امامت کے لائق ہیں کہنیں؟ کیونکہ بچے پرلوگوں کو شک پیدا ہوگیا۔اس لیے اس وقت مقتد یوں کے اتفاق سے امام کو اٹارکر عارضی امام رکھا گیا ہے۔

لہذاعلائے ملت اسلامیہ سے گزارش ہے کہ اس امام اور بچے کے متعلق قرآن وحدیث کی روشیٰ میں تسلی پخش فتوی عنایت فرمائیں کرم ہوگا۔ المستفتی ،اراکین مجد گور سنج پوسٹ بیلکھاٹ گورکھپور

الجواب

صورت مسئولہ میں اس بچرکا نسب محرجمیل احمد سے ثابت ہے۔ حدیث شریف میں ہے: الولد للفراش ۔ بچرائی کا ہے قورت جس کی زوجیت میں ہے۔ ہدایہ میں ہے: اکثر مدہ الحمل سنتان ۔ حمل زیادہ سے زیادہ دوسال تک ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ بیمل ایک سال پہلے کا ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کے حمل مدت پوری ہونے سے پہلے خام ساقط ہوگیا ہو۔ اس لیے صرف شبہ کی بنا پر سبچے کو نا جائز اور اس کی مال کو زنا کی تہمت لگانا سخت ممنوع اور گناہ ہے۔

قرآ ن عَظيم من ب: ﴿إِنَّ الَّـذِينَ يَرُمُونَ الْمُحُصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُومِنَاتِ لُعِنُوا فِيُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴾[النور: ٢٣]

اورصرف اس شبه كى بنايران كى امامت ميس كوئى خلل نبيس \_ والله تعالى اعلم عبدالمنان اعظمي بمس العلوم كحوى اعظم كره

(۲۴) مسئله: كيافرمات علائه وين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميل كه

زید کہتا ہے کہ انسان کی سل ماں سے چلتی ہے، ای لیے حسنین رضی اللہ تعالی عنہم کوآل رسول کھا جاتا ہے بر کہتا ہے کہ انسان کی نسل باپ سے چلتی ہے۔ قر آن وحدیث کی روشی میں مفصل جواب تحریر فرما ئيں \_ نوازش ہوگی ۔ المستفتى ، رضوان الحق ، کريم الدين پورگھوى اعظم گڑھ

صورت مستولد میں برسیح کہتا ہے، کہ فاوی رضوبہ میں ہے۔ شرع مطہرہ میں نسب باپ سے لیا جاتا ہے جس کے باپ دادا پٹھان یا مغل ہوں ، یا شخ ہوں وہ انہیں قوموں سے ہوگا۔ اگر چہاس کی مال اور دادى سبسيدانيال مول-

تي المنافع في مديث من فرمايا م: "من ادعى الى غير ابيه فعليه لعنة الله والملتكة والناس احمعين . لايقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولاعدلا" (صحيح مسلم: ص٩٩٥)

جوائے باب کے سوادوسرے کی طرف اے آپ کی نبست کرے اس پراللہ۔اورسب فرشتوں اورآ دمیوں کی لعنت ہے، نداس کا فرض قبول ہوگانے لفل ۔ ہاں میضیلت الله تعالی نے خاص امام حسین والمام حسن اوران کے حقیق بھائی بہنوں کوعطا فرمائی کہ وہ رسول الشعافی کے بیٹے تھہرے۔ مجران کی جو اولادخاص بان میں بھی وہی قاعدہ جاری ہوا۔ کدایے باپ کی طرف منسوب ہوں۔اس لیے ببطین كرىمين كى اولا دسيد بيں \_ندكه بنات فاطمدكى اولا دكہ وہ اسے والدول بى كى طرف نسبت كى جائيں گى۔ والله تعالى اعلم عبد المنان اعظمي بمس العلوم كحوى اعظم كره ١٨٠٥/٥/١٥ والله تعالى الم

(۲۵) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ویل میں کہ

زیدولی رہتا ہے اور ان کے والدین وزوجہ محررجے ہیں زیدولی سے آیا اور کچھون ہوگ کے یاس گذار کر پھر د لی چلا گیا،ادھرزید کی بیوی تقریباسات ماہ بعدا خیرر بیج الاول میں بچہ جنی بچہ بالکل ٹھیک الفاك تفار بهار عاول كى بنيايت جس كولوك كوابى كت بين اورمجدو درساورو يكرامورملمان اى كے سپر د بيں اس كاكہنا ہے كرزيد كى بيوى كا بجيرمات ماہ بعد بى بوگيا جب كه بچينو ماہ كے بعد ہوتا ہے اس لے یہ بچرای ہے۔لہذازید کابائیکاٹ کردیا جائے بھرکیا تھابائیکاٹ کردیا گیاباد جود بکداس کے پاس نہ کوئی شرع شوت ہاورندرای ہونے برکوئی شہادت۔

( كتابالكاح فأوى بحرالعلوم جلددوم

اس بنچایت میں کچے مولوی صاحبان بھی شامل ہوئے ان کا کہنا ہے کہ شریعت میں شادی کے چھ ماہ بعد بچہ پیدا ہوسکتا ہے۔لہذاان کےوالدین کےعدم انکار پر بچیرام نیس قرار دیا جاسکتا،اگرآپ لوگ ابیا کرتے ہیں تو اس کے ذمددارآپ لوگ ہیں۔ تو اے براسجھا گیا اور ایک دیندار بزرگ کا قصہ سنا کر زبان خلق كونقاره خدامجهو كهدكرجواب ديا حميا-

کیا الی صورت میں گنواہی کا فیصلہ شریعت کے خلاف نہیں؟ الی گنواہی سے علیحد کی اختیار کرنا شریعت کے زویک کیا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتى مولوي عبدلجيد كلدش بوربسوان لكياضلع كور كهبور

البة شرايت من حمل كى كم ح كم مت چه ماه ب جو يچه پورے چه ماه پر پيدا ہوااس كے باپ نے انکارٹیس کیا سے اپنالڑ کا مانا۔ اس کونا جائز کہنا اس کی ماں پرزنا کی تہمت لگانا ہے۔

بلا شبہ شریعت اسلامی کی حکومت ہوتی تو اس عورت کے زنا کی چار شرعی شہادت نہ پیش کرنے والے کو ۰ ۸۸ • ۸ کوڑے مارے جاتے۔ موجودہ صورت میں آپ کے ایک گاؤں بی نیین کی گاؤں کے لوگ ایبا بے بنیاد الزام لگائے۔ بائکاٹ تو کرتے تو سجی بحرم اور گنهگار ہوتے اور بے توب مرتے توعذاب البي ميں گرفآر ہوتے ،توبہ يكى ہے كہ بائيكا ث حتم كى جائے اور پورے كھر والوں سے معافی ما تكی جائے۔ كل مندان قيامت مين زبان طلق كوفقاره خدامجهوكامصرع برعضے على كامنييں على كا \_الله تَعَالَى نِهُ آجَ فرماديام: ﴿ لَوُلَا حَازُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذُ لَمُ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء

فَأُولَمِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿ [النور: ١٣]

بيظالم جارگواه كون نيس لائے اور جو كواه نيس لايا خدا كررك و بى جھوٹا ہے۔ اورا بے نصلے کی تائید کرنے والے بھی مجرم اورگذگاراورائی گنوائی اور پنجایت ش شریک ہوتا كناه بكدايي لوكوں كے ساتھ الحسنا بينسنا بھي منوع ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے:

﴿ وَإِمَّا يُنسِيِّنَّكَ الشَّيُطَانُ فَلَا تَقُعُدُ بَعُدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِين ﴿ [الانعام: ٦٨] إِو آنے پر ظالموں کے ساتھ ند بیٹھو۔اور مولوی صاحبان کو بخت پر ہیز اور احتیاط رکھنا جا ہے۔واللہ تعالی اعلم عبداله ثان اعظمي بشن العلوم محوى ضلع مئو ٩ ارد بيج الاول ١٣١٩ هـ

(۲۷) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

زید کے تین اڑے ہیں۔سب سے برالز کا خالد ہاس کے بعد عمر اور بکر ہیں اور زید باحیات

ے۔سب سے بڑالڑ کا خالد جو ہے وہ تالائق ہے اور زید کو گائی گلوج دیتا ہے اور دومرتبہ مار بھی چکا ہے۔ اب اگر زید اپنی ملکیت میں سے خالد کو نہ وے تو کیا عاقبت میں اس کی پکڑ ہوگی یانہیں؟ اور زید اپنے چھوٹے دونو ل اڑکول کواپنی ملکیت میں سے ہید کرنا چاہتا ہے تو کیا ہم سیحے ہوگا یانہیں؟ بینواوتو جروا مستفتی بھر یسین محلہ کئر ومبارک پوراعظم گڈھ مارشوال ۱۳۸۴ھ

الجواب

صورت مسئولہ میں جب کہ زید کا بڑالڑ کا نا خلف ہے تو زیداس کوائی ملکیت سے محروم کردیے میں شرعاً جرم نہ ہوگا۔اور زیدائی زندگی میں اپنی جا کداد جس کو بھی مبہ کر کے اس پر قبضہ دلا دیگا ، ہبہ سمجے ہوجائے گا۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی ، خادم دارالا فقاء دارالعلوم اشر فیرمبارک پوراعظم گذه ۱۳ ارشوال ۸۸ هه الجواب سیح :عبدالرؤف غفرله ، مدرس دارالعلوم اشر فیرمبارک پور

(۲۷) مسئله: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

آئ گیارہ ماہ سے بھی زیادہ ہوئے ہیں کہ بمری ہوی بکر سے دھتی لے کر کیم شعبان ۱۳ ھ مطابق انگریزی تاریخ ۲ رنوم پر بروز بدھایا م چینی سے خی صرف دوروز ما ہواری آئے ہوئے تھے کہ تیسرے دن اپنے میکے جو بکر کے گھر سے چالیس میل دور ہے، چلی گئی، جواب تک وہیں ہے۔ پھر بکر نے اپنی ہیوی کارخ اور چیرہ نہ و یکھانہ کی قسم کی ملاقات کی۔ جب بکر ساڑھے چار ماہ بعدا پی ہیوی کو دھتی دلانے کے لیے سرال گیا تب بکر کی ہیوی کر تے ہیں بکر ضلع کردیتا ہے۔ منظور کیا تب بکر کی ہیوی کو میٹوں کا دیتا ہے۔ منظور کر کے تین طلاق بھی دے دیا، پنچوں کے سامنے تحریری کا غذ بھی ، پنچوں کا دستخط ہو چکا ہے۔ لیونی بکر کے گھر سے جانے کے ساڑھے چار ماہ بعد ظلاق ہوا۔

اور بیوی اس وقت بھی بحرے طاقات اور بات ندی ، ند بکرنے اپنی بیوی کا چرہ دیکھا اور آج

تک نیں دیکھا گیا۔ گیارہ مہینہ سے زیادہ ہورہ ہیں اور بکر کی بیوی کو مہات روز تک ما ہواری رہتی ہے۔
بعد خلع بکر کی بیوی دوسر سے مرد سے ڈھائی ماہ بعد نکاح پڑھواتی ہے۔ جب دوسر سے مرد سے نکاح ہوااس

یعد خلع بکر کی بیوی کو ایک پڑی بیدا ہوئی۔ جو آج مہینہ روز کے قریب ہور ہا ہے۔ اب بکر کی بیوی
بدکاری اور زنا کاری کو چھپانے کے لیے بکر کی طرف نطفہ منسوب کرتی ہے چہ جائے کہ آج گیارہ ماہ ہوتے
ہیں۔ بکرنے اپنی بیوی کارخ و چرہ تک ندو یکھانہ کی تم کی طاقات ومباشرت ہوئی بھر بھی بکر کا نطفہ کس
طرح قرار دیا جاسکتا ہے۔ اور بکراس بی کا ذمہ دار کس طرح ہوسکتا ہے۔ بیتو بالکل جرامی بی ہوئی۔ حوالہ

## محرصد بق عنى عنه، جشيد بور

صورت مسئولہ میں بادی النظر میں وہی بات معلوم ہوتی ہے جوآپ نے سوال میں تحریر کیا ہے۔ لکین شریعت نے نسب کے معاملہ میں انتہائی احتیاط فرمائی ہے، اس کیے شرع شریف میں حمل کی مدت کم ازكم چهميند إورزياده عزياده دوسال براييس ب: "كثر ملة الحمل سنتان و اقله ستة اشھر" اس كےدوران من جو بچه بيدا موثو بركائى قرار دياجائے گا۔ حديث شريف من ع "الول للفراش و للعاهر الحجر"-اوربيات بحى بكرجب بجدوسال تك إنى مال ك شكم بس روسكاب تو اتی جلدی کیے فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ کہ گیارہ مہینہ کے بعد جو بچی پیدا ہوئی اب وہ بحر کی نہیں۔عالم میری م بن ع: "ولو طلقها بعد الدخول ثم جاء ت بولد ثبت النسب الى سنتين"

(كتاب الطلاق:باب في ثبوت النسب)

صورت مستولہ میں شرعاوہ بچی بکر کی ہی قرار دی جائے گی۔حمل کی موجود گی میں اطلاع دیتے بغیر جود وسرا نکاح ہواوہ نکاح باطل ہواءاس لیےان دونوں میں باجمی قربت حرام ہوگی۔البتہ وضع حمل کے بعددونون مجرس نكاح كرين توجائز موكار والله تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمى ، خادم دارالا فماء دارالعلوم اشر فيدمبارك بوراعظم كدّه الجواب سيح :عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشر فيهمبارك بور

(M) مسئله: کیافرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

میرے والدصاحب کا ایک شو ہر دارغورت سے ناجا زُنعلق ہوگیا ہے۔جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا \_اباس عورت كانتقال موكيااورمير \_ والدصاحب كالجعى انتقال موكيا مكراس عورت كاشو مرزئده ب اوراس فے طلاق نبیں دیا تھا۔اس استفتاء پراس کا دستخط موجود ہے اور شہادت ہے۔اب سوال میہ کروہ لڑ کا والدصاحب کی جائداد میں حقدار ہوگا کنہیں ہمتند جواب صادر فرمادیا جائے۔

محواه: عبدالستار بقلم شوكت على ،سيد شفقت على ، بار وكمبيحر سينكه مكان ٨٣ مرينارس

زانى اوراس الركي من جوزنات بيدا مواب شرعاً كوكى رشتهيس- "الول د للفراش و للعاهر المحجر" الزكاشو بركام ذانى كے ليے پھر ہے۔اس ليے وه الزكاز انى كے مال سے كى طرح كا حقد ارتبيں

موسكنا\_والثدنتعالى اعلم

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالا فرآی دارالعلوم اشر فی مبارک پوراعظم گڑھ ۱۳۸۳ و القعد ۱۳۸۴ هـ الجواب سحیح: عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشر فیرمبارک پور

(۲۹) مسئله: کیافرتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل میں کہ

میں اپنی بیوی انوری بنت علاء الدین ہے و ھائی سال دورر ہااس درمیان میں بھے کی ہم کی ملاقات نہیں ہوئی اور انوری کے طن سے چھاہ قبل بچہ پیدا ہوا جس کا اقر ارانوری نے ایک خط میں کیا ہے ، اورلوگوں کے سامنے بھی کیا ہے ، جس کے گواہ کے اگرام الحق ولد محمہ بجیب الرحمٰن ساکن مجھاری بھی ہے کہ بچہ جری گود میں ہے میر سے وہ ہر کانہیں بلکہ میر سے ثو ہر کے بھائی سید کا ہے ۔ اسی صورت میں شریعت مطبح سے بیا تنہیں کدوہ بچہ جو ازوری کی گود میں ہے وہ میرا ہے یا نہیں اور بھے پر اس بچہ کی کھالت کی ذمہ واری ہے یا نہیں ۔ اور انوری کو طلاق دینے کی صورت میں جھے پر تان ونفقہ وہم اوا کرتا ہوگا کہ نہیں؟ ایک واری ہے اس بھی کے سیدا تکار کررہا ہو ہی بچہ میر انہیں۔

الجواب

صدیث شریف میں ہے: "الولد للفراش وللعاهر الحمد " • مشکاة اول: کتاب النکاح) پچشو ہرکا ہے اور ذانی کے لیے پھر ہے۔

پس صورت مسئولہ میں جب تک آپ اس بچدے انکار نہ کریں گے شرعاً بچہ آپ کا بی مانا جائے گا وراس کی ذمہ داری آپ پر بی ہوگی ہاں اگر آپ اس بچے کوا بنا مانے سے انکار کر دیں تو البتہ بچہ ورت کی طرف منسوب ہوگا زانی ہے اس کا تعلق نہ ہوگا۔

اورحسب بیان مسائل چونکه ورت کوانی غلطی کا عتراف باس لیے بیلوان کی صورت ندہوگی اور نے کے کنسب سے انکار کے باوجود بچہ کا نسب شوہر سے متنی نہیں ہوگا۔ اور وہ اس کی و مدواری سے بری ندہوگا۔ ورمخاری سے: " تصدف فیند فع به اللعان ولا تحد وان صدفته اربعاً لانه لیس باقرار قصداً"

اور شامی ش ب الایتفی النسب لا نه انما یتفی با للعان ولم يوحد (جلد پنجم ص ۱۵۲۷)

اور شوہرک مرضی کے اوپر بیات موقوف ہوگی۔ بی جا ہاس کواپے تکان میں باقی رکھے۔ شامی میں ہے: "لا یحب تطلیق الفاجرة" زائي عورت كوطلاق دينا ضرورى نبيل اور فى جائة اس كوطلاق دے دے طلاق دينے كى صورت ميں مبراورعدت كاخرچ شو بركودينا پڑے گا۔

حدیث شریف میں ہے: "بما استحلات من فرجها "(مشکاة:باب اللعان) عورت سے چونکہ تم نے بھی فائدہ اٹھایا ہے اس لیے تم کومبر اور نفقہ دینا پڑے گا۔نسب کے انکار کے باوجود بچہ کا نسب شوہر سے منتقی نہیں ہوگا اور وہ اس کی فرمدداری سے بھی بری نہ ہوگا۔ عبدالمنا ان اعظمی خادم دار الافقاء شمس العلوم گھوی اعظم گڑھ

(۳۰) مسئله: كيافرماتي بين علائدوين ومفتيان شرع متين اس مسئله بين كد

زید کی بیوی ہندہ کے خلط تعلقات زید کے بھائی بکر سے ہو گئے اور نا جائز بچہ بھی پیدا ہوا جب زید کو معلوم ہوا تو اپنی بیوی ہندہ کو طلاق دے دی وہ چلی گئی گر بچہ زید کے گھر پر دہتا ہے آیا اس بچہ کا زید کے گھر رہنے پر زید کو چٹائی سے نکالا جاسکتا ہے کہ نہیں ، یعنی اس کے ساتھ کھانا پینا میل ومراسم درست ہے یانہیں اور بکر بھی اس گھر میں رہتا جوزانی رہ چکا ہے ، اس کے او پر شرایت کا کیا تھم ہے؟ مدل تحریر کریں۔ استفتی جی شناء اللہ جامعی مدرس گلش بغداد ہیر بیواں کو کھیور

الجواب

وہ پچہ شرعازیدکا ہے۔ حدیث شریف میں ہے: "الولد للفراش وللعاله والحصر"

زیدکا اس کی پرورش کرنا کوئی جرم نہیں، جرم اگر تھا تو عورت کا اور بکر کا صرف اس بنیاد پراس کو چٹائی ہے نکا لناظلم اور زیادتی و گناہ ہے، زید کا بھائی بکرا گرا ہے گناہ ہے تو بہ کر ہے تو اس کے ساتھ بھی برا سلوک نہ کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے: "التائب من الذنب کمن لاذنب له"

ہاں اگر وہ حسب سابق اپنے گناہ کی زندگی پر اصرار کر رہا ہوتو ضرور اس کو چٹائی سے باہر کرویا جائے۔ اور زید بھی اس کے ساتھ شد ہے۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی بٹس العلوم گھوی اعظم گڑھ مار ذوالقعدہ ۱۹۰۸ھ

حیواری ان مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ زیری مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ زیری شادی ہندہ سے ہوئی اور دو پکی پیدا ہوئی، پھر کی وجہ سے ذوجین کے درمیان جدائی ہوگئی اور جدائی کی مت تقریباً اکیس ماہ ہے، اس درمیان زید نے ہندہ سے کوئی تعلق نہیں رکھا اور ہندہ کو جدائی کے انیہ وال ماہ میں بچہ پیدا ہوا ، اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ بچہ دلد الزیا ہوگا کہ زید کا ہوگا۔ السائل جمری تارافصاری ڈگواڈ بیر نمبر ۱۰ اسلام پورستی پوسٹ جبل پورشام دھنیا مور خد ۲۰ رنوم ۱۹۹۲ء

الجواب

حمل کی کم سے کم مدت چھ مہینہ ہے اور زیادہ سے زیادہ دوسال، اب صرف اتنی بات پر پچہ کو ولد الزنا کہنا سے نہیں۔ ہاں اگر شوہراس بچہ سے انکار کرے کہ بید میر انہیں ہے۔ تو میاں بیوی میں لعان ہوگا۔ اور لعان کے بعد شوہر طلاق دے دے یا قاضی تفریق کردے گا۔ اور بچہ عودت کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی ہمش العلوم گھوی مئو، اار جمادی الاخری ۱۳۱۳ ہے

(rr) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ

زید کی شادی ہندہ سے ہوئی اور ٹھیک شادی کے آٹھ ماہ کے بعد ایک صحت مند پکی پیدا ہوئی،
لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پکی حرامی ہے۔ کیونکہ آٹھ مہننے کی پکی اتی صحت مند اور موثی نہیں ہوتی ہے۔ نیز پچہد
آٹھ نہیں نو ماہ پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ کہکر زید کی عدم موجودگی میں ہندہ کے ضرکوا سے گھر سے نکالنے پر مجبود
کرتے ہیں، لین ہندہ پکی کے حلال ہونے پر حلف لینے کو تیار ہے۔ اور پکی کے صحت مند ہونے کے متعلق
اس کے گھروالے کہتے ہیں کہ ہندہ ایام حمل میں مقوی غذا اور ٹا تک استعمال کی ہے۔

لہذاحضور والاے گذارش ہے کہ مسئلہ کو قرآن وحدیث کی روشنی میں سلحصادیں۔ کیونکساس مسئلہ کو کے کر کافی بے اطمینانی پھیلی ہے۔

المستقتى : محريسين ، كاندهى چوك مهواويثالى بهار ارجنورى ١٩٩٣ء مطابق • اررجب المرجب ١٣١٣ه

الجواب

حمل کی مدت کم سے کم چھ مہینہ ہے۔ اگر چھ مہینہ پورا ہونے کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوتو وہ سیجے النسب ہے۔ آ تھ مہینہ کی کا افکار کرنے والے فلط کہتے ہیں۔ ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ اپنی اولا د سے انکار کرنے کا حق صرف باپ کو ہے۔ وہ بھی اس کے لیے لعان کرنا پڑے گا۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی ہم العلوم گھوی مئو سام رر جب المر جب ۱۳۱۳ ہے

(rr) مسئله: كيافرمات بي علائد ين ومفتيان شرع متين اس مئله مين كه

ضروری لکھتا ہیہ کرزید پردیش میں رہتا ہے۔وہ ۲ رفر وری ۱۹۹۹ء کواپے گھر آیا اورا پی بیوی کے ساتھ چار ماہ کے قریب رہا سہا۔ پھرزید ۵رجون مطابق ۲۰ رصفر المنظفر کو پردیش میں کمانے کے لیے چلا گیا۔اوراس کی بیوی ہندہ کو کارمئی ۲۰۰۰ء کولڑکی پیدا ہوئی ہے۔

واضح ہوکہ ہندہ کو بیاڑ کی پہلی اولا دنہیں ہے۔ بلکہ ساتویں اولا دہے۔اس سے پہلے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوئے سب اپنے مقررہ وقت پر یعنی سات یا نو ماہ پر بی پیدا ہوئے ہیں،صرف بیاڑ کی بی گیارہ

حمل کی کم ہے کم مدت چے مہینہ ہے اور زیادہ سے زیادہ دوسال صورت مستولہ میں اگروہ بچی چار چھمہینداور بعدیں پیدا ہوتی۔ بلکہ شوہرے ملاقات کے بعد چوہیں ماہ کے اعدر جب بھی پیدا ہوتی جب بھی شرعازید کی بی بی مانی جاتی۔اس لیے زید کی بیوی کے خلاف بدگمانی اور چدمیگوئی سیجے نہیں ہے بیکی زید کی ہی ہے۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمي بشس العلوم كحوى مئو اارصفر المظفر اسماه

(۳۷،۳۳) مسئله: كيافراتي بي علائد وين ومفتيان شرع متين اس مسئله ش كه

(۱)سید کس کو کہتے ہیں اور کتے فتم کے سید ہیں، ان میں سے کس تم کاسیدسر کاردوعالم اللے کے ليے كہنا اور لكھنا جائز ہے اور كس فتم كاسيد لكھنا اور كہنا نا جائز ہے؟

(۲) ہندوستان کے عرف میں اکثر لوگ حضرت حسن وحسین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولا دیا ک کو سد کہتے ہیں۔اس م کو بچھ کرکوئی کے قواس کے لیے کیا تھم ہے؟

(٣) حضرات محابركرام رضى الله تعالى عنهم مي كن حضرات كوكن اعتبار سي سيد كتي إي-(۴) اورغیرسید جوحنی وسینی نه ہوں ان کوسید کب کہیں گے اگر پٹھان مغل وغیرہ کوئی سید کہے تو

وہ کس حساب سے جائز اور کس حساب سے ناجائز ہوگا۔

المستفتى خليفه بإدشاه مزارشاى مومن مجدقول پيپ بجو پيپ بلرائي كرنا نك

الجواب

سید کے معنی مختلف ائر تغییر نے مختلف بیان کئے جیں اور علائے مغیرین نے اپنی اپنی تغییروں میں اپنی اپنی تغییروں میں اپنی دو قبی اپنی تغییروں میں اپنی معنی کا ذکر کیا ہے۔ شراح حدیث میں علامہ طبی شارح مسلم نے اپنی اپنی تفنیفات میں قدکورہ بالا مفسرین کی ہم ٹوائی کی ہے، علامہ آلوی نے اپنی تفییرروح المعانی میں ان تمام معانی کا ایک اچھاا خصار کیا ہے اور رہیمی واضح کیا ہے کہ ان میں کون سے معنی صلی جیں اور کون سے معنی صفی ہے۔

چنانچ فرماتے إلى: "فسره ابن عباس بالكريم وقتادة بالحليم وضحاك بحسن الخلق والسالم بالتقى وابن زيد بالشريف وابن حسيب بالفقه والعلم واحمد بن عاصم بالراضى بقضاء الله والخليل بالمطاع الفائق فى اقرانه وابوبكر الوراق بالموكل والترمذى بالعظيم الهمة والثورى بمن لايحسد وابو اسحق بمن يفوق بالخير وبعض اهل اللغة بمن يحب الطاعة والتحقيق ان اصل معنى السيد من سودتة قومه ويكون له اتباع ثم اطلق على كل فاعل الخير فى الدين والدنيا" \_ (روح المعانى جلد موم م ١٢٧٧)

ترجمہ: (۱) این عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سید کے معنی تنی اور ہزرگ بتائے (۲) حضرت قادہ فی خیدہ اور ہرد بار بتائے (۳) حضرت ضحاک نے صاحب خلق کہا (۴) حضرت سالم نے متی اور ہر بیز سے تبحیر کی (۵) این زید نے شریف بیان کیا (۲) این میتب کے زد کیک عالم اور فقیہ سید ہے (۷) اجمد بن عاصم کے زد کیک جو اللہ تعالی کی رضا پر راضی ہو۔ (۸) خلیل کے زد کیک وہ خض جس کا تخم مانا جائے اور جو اپنے ہمسروں میں ممتاز ہو (۹) ابو بکر وراق اللہ پر بجروسہ کرنے والے کو سید کہتے ہیں (۱۰) امام ترخد کی بلند حوصلہ کو سید بتاتے ہیں (۱۱) اور امام نووی حسد نہ کرنے والے کو (۱۲) امام ابواسحاق اسے سید بتاتے ہیں جو تمام بھلائیوں میں برتر ہو (۱۳) اور بعض الل لغت نے جس کی اطاعت واجب ہواس کو سید کہا۔ علامہ آلوی فیصلہ فرماتے ہیں:

حقیقت یہ کے رسیدوہ ہے جواپے لوگوں کی قیادت کرے اور جس کے بہت سے بیرو کار ہوں پھر لفظ سیدوین ودنیا کی جملہ بھلائی کرنے والوں پر بولا جائے گا۔ اس عبارت سے مندوجہ ذیل با تیں واضح ہوئیں۔

(۱) سید کے حقیق معنی صاحب افتدار دھا کم اور قائد ہیں جس کی اتباع کی جائے اور مصائب وآلام میں اس کی طرف رجوع کیا جائے اور ایسے خص کے لیے جملہ محاس اخلاق وینی وونیاوی ضروری

میں۔اس لیےائد رتغیرنے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اخلاق سے اس کی تعبیر کی۔

یں۔ کسے کہ اللہ ورسول کے کلام وشریعت کے محاورے میں سید کے معنی کی قوم اور ذات اور (۲) یہ کہ اللہ ورسول کے کلام وشریعت کے محاورے میں سید کے معنی کی قوم اور جوان سے باہر براوری کے نہیں کہ جواس خاندان میں پیدا ہووہ سید ہے، اسکے کردار خواہ کیے بی ہوں اور جوان سے باہر ہووہ سیزنہیں، چاہاں کے کردار کیے بی اچھے ہوں۔

(٣) ميدكه بروه فخف سيد كها جاسكائے جو داجب الطاعة بوادر جس كے بيرو كار بول اور حرج ومرج ميں جس پراعتاد كريں اور نيك كردار ہو-

و روی میں سی پر مادری سروی کردارد. نتائج ندکورہ تیسر نے نبیر کی مزید توضیح اور تفصیل حضرت ابو بکر جصاص رازی حفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مندرجہ ذیل عبارت سے ہوتی ہے۔

"يدل على ان غير الله تعالى يحوز ان يسمى بهذا الاسم لان الله تعالى يسمى يحى ميدا والسيد هو الذى يحب طاعته وقدروى عن النبى على انه قال حين اقبل سعدبن معاذ للحكم بينه وبين بنى قريظة قوموا الى سيدكم وقال في للحسن ابنى هذا سيد وقال لبنى سلمة من سيدكم يابنى سلمة قالوا الحربن قيس على بخل فيه فقال اى داء ادرى من البخل لكن سيدكم يابنى سلمة الحعد الا بيض عمروبن حموح فهذا كلم يدل على ان من تحب طاعته يحوز ان يسمى سيدا وروى عن النبى في ان وقد بنى عامر قدموا على النبى في فقال وانت سيدنا و ذو الطول عينا فقال النبى في السيد هو الله تعلموا الكلام ولايسته وبينكم الشيطان وقد كان النبى في افضل الساداة من بنى آدم ولكن رأهم المتكلمين بهذا يقول على وجه التصنع فانكره عليهم - (اكام علام ال)

الله تعالى كا قول ﴿ وَسَبِّداً وَ حَصُوراً وَنَبِيّاً مِّنَ الصَّالِحِين ﴾ [آل عمران: ٣٩] الله بات پردلالت كرتا ب كم غيرالله كانام بحى سيدركها جاسكتا به ، كيونكه الله تبارك وتعالى في حضرت يحيى عليه الملام كو "سيد" فرما يا اورسيدوى بوتا به جس كى فرما نبردارى لا زم بوراى طرح حضور والله في في انصار كى طرف مخاطب بوك حضرت سعد بن معاذك ليح كها (جب وه حضور الله في الديم ودوبوقر يظر كا في ملكر في الرب عند الله عنداد "كرب وهاؤه"

یونبی حضرت امام حسن رضی الله تعالی عند کے لیے آپ اللی نے نے فرمایا: بدیمرا بیٹا سید ہے، بوسلمہ سے آپ آپ نے بی حضرت امام حسن رضی الله تعالی اس کے انہوں نے عرض کی حربین قیس ، محروہ بخیل ہیں آپ نے قرمایا بخل سے بوی کون می بیماری ؟ تمہارا سید تو گھو تھریا لے بال اور سپید چیرہ والاعمرو بن جموح ہے۔

سات اور پر حدیثین سب دلالت کرتی بین که جس کی اطاعت کی جاتی ہواس کوسید کہتے ہیں۔
ایک روایت بین ہے کہ بنوعامر کا وفد حضورہ الله کی خدمت بین آیا اور کہا آپ ہمارے سید بین اور آپ کو
ہم پر پوری قدرت ہے تو ہر چند کہ آپ سیدالساوات بی آ دم بین ، آپ نے انہیں منع فر مایا کہتم مجھے سید شہر کہوسید تو اللہ تعالیٰ ہے۔ کیوں کہ ان الوگوں نے صدق ول ہے آپ کوسید نہیں کہا تھا ریا کاری اور بتاوٹ سے کہا تھا آپ نے ہدایت فر مائی شیطان کے بہکاوے بین ندا وَ چنا نچ آپ نے فود فر مایا:

"انا سید ولد آدم و لافخر و بیدی لواء الحمد تحته آدم و من سواه و لافخر" شی تمام بی آدم کا سردار ہوں بیڈخر بیٹیں کہتا اور میرے ہاتھ لواء الحمد کا پرچم ہوگا جس کے پیچے حضرت آدم اور تمام پیٹیبر ہوں گے اور میں بیڈخر بیٹیس کہتا۔ (مشکوۃ شریف ص ۱۱۱) اورآپ کے اسمائے گرامی میں ایک تام سید بھی ہے۔

المخقرامام بصاص کی اس عبارت ہے گذشتہ عبارت کے نتائج پر مزیدروشنی پڑی اور میہ ظاہر ہوا کرسید حقیق اللہ تعالی ہے۔اوراس کی عطا اور وین ہے اس کے رسول تقلیقے سید البشر سید المرسلین اور سید العالمین راور رب تبارک وتعالی نے خود حضرت بھی علیہ السلام کوسید فرمایا اور سرکار دوعالم تقلیقے نے حضرت شیخین کوسید اکھول اھل الدخنہ کہا اور حسنین کر سیدن کوسید اشباب اھل الدخنہ فرمایا۔اور دیگر صحابہ کرام کو بھی اس خطاب ہے تو ازا۔

یہاں تک جو کھے ذکور ہواوہ عربی کی متند لغات ، قرآن وصدیث اور تغییر اور شروح کا خلاصہ ہے جس سے خلام رہا ہے کہ حضور سید عالم اللہ کے بہت عرصہ بعد تک سید کا لفظ اس معنی میں بولا جاتا رہا ۔ قرآن وصدیث اور فرجی تحریوں میں جس کوسید کہا گیا اس سے بی معنی مراد لیے گئے ،خود حضور علی ہے ۔ قرآن وصدیث اور فرجی تحریوں میں جس کوسید کہا گیا اس سے بی معنی مراد لیے گئے ،خود حضور علی مراد حسین کر مین کوجنتی نو جوانوں کا سید کہا۔ تو اس کا مطلب بھی جستی سے کا سردار تھا اور کوئی دوسرے معنی مراد خیس تھے۔

آپ نے سوال نمبر ۱۶ میں ہندوستان کے عرف کے جو لہے سید کے جو معنی بتائے ہیں اس کا ذکر جمیس زبان وبیان یادین و فد ہب کے قدیم علمی ذخیروں میں تو نہ دالا تدار دواور عربی کی چندالی لغات میں جواد حردوسوسال کے اعد لکھی گئی ہیں ان میں دوسرے نمبر پریہ بھی طا۔

چنانچ فر ہنگ آصفیہ جلد اس ۱۹۳ پے:

(۲) حضرت فاطمد کی آل اولاد جو حضرت علی کرم الله وجد ہے ، اس معلوم ہوا کہ کھھ لوگوں کی میداصطلاح بھی ہے کہ حضرت فاطمدادر حضرت علی کی مشتر کداولا دکو و، سید کہتے ہیں۔امام اہل

(كتابالكاح

سنت حضرت مولا نااحمد رضاخال صاحب رحمة الله تعالى عليه نے اپنے فقاوی رضوبه جلدااص ٢٣ پرفر مایا: شریعت مطہرہ کے محاورہ ' سید'' بمعنی قوم مخصوص مستعمل نہیں ، سیابل ہند کی خاص اصطلاح ہے اس تفصیل سے رینظا ہر ہوگیا کہ سید کے دومعتی ہیں۔

(الف) سردار، حاکم اور مطاع جوسر دارے متعلق جملہ افعال حسنہ اور اخلاق نافلہ سے مزین ہو میر معنی اصلی ہے اور جب سے عربی زبان ہے ، اور آج تک پیلفظ ای معنی میں بولا سمجھا جاتا ہے۔ اور شرع شریف کے محاورہ میں بھی پیلفظ بول کریمی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔

رب) دوسرے معنی حضرت علی کی وہ اولا دجو حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ اللہ کے کیطن ہے ہو، میم عنی بہت بعد کی پیداوار ہے۔اورا یک مخصوص خطرز مین کی اصطلاح۔اس لیے عربی زبان کی اصلی اور بنیا دی لغات اور قرآن وصدیث میں اوراس کی شروح میں اس معنی کا پینة بیں۔

اور بہیں ہے یہ بھی ظاہر ہوا کہ پہلے معنی کے اعتبار نے نقط سید کا اطلاق ہر ذات پر بھی ہوگا جو حاکم اور سردار اور مطاع ہوا ور اخلاق حنہ ہے متعف ہو۔ اس لیے حضو یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کوسید کہا کہ وہ اسم الیا کمین اور رب العلمین ہے۔ اور خود آپ اللہ بھی کہ سید العلمین کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے تائب مطلق اور خلیفۃ اللہ الاعظم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کی علیہ السلام کوسید فرما یا کہ وہ اپنی امت کے قائم اور ان کے لیے آمر و تا ہی تھے، ای اعتبار سے حضو یہ ایک ہوں ایک ہوں جنتی اور ان کے لیے آمر و تا ہی تھے، ای اعتبار سے حضو یہ بھی اسلام کوسید کہا کہ وہ جنتی اور جنتی کے مردار ہیں۔

پر بیلفظ صرف جنول یا انسانوں کے لیے خاص نہیں۔ جرئیل ایمن سید السلا کہ جیں، اور حضرت فاطمہ زیرارضی اللہ تعالی عنہا سیدہ نساء الغلمین جیں۔ اور حضرت تیخین سیدا کھول اهل السبنة میں، بلکہ برگروہ برطبقہ نے اپنے وائرہ میں اپنے پیشوا کوسید کہا ہے، جیسے ٹاگراپنے استاد کو، مریدا پنے بیرکو، بیوی اپنے شو برکو، غلام اپنے آقاکو، خود تی نیم اسلام اللہ نے تیملہ اقوام کے لیے فرمایا: سید القوم خادمهم قوم کا سرداراس کا خادم ہے، اس سے ظاہر بوا کہ بیا کی عام محرّم لقب ہے جو ہر پیشوااور محرّم کے لیے بولا جاسکتا ہے اور بولا جاتا ہے۔

اوردوس معنی کے اعتبار سے لفظ سید کا اطلاق حضرت علی کی اولا دیرہے جوحضرت فاطمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کیطن سے بیدا ہوئے ۔اور وہ لوگ جوان حضرات کی نسل سے نہیں ان کے علاوہ پہلے یا پچھلوں میں کسی کواس معنی میں سید کہنا سیجے اور جا ئزنہیں ۔مثلا حضو مطابعہ کواس دوسرے معنی کے اعتبار سے سید کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سیالی حضرت آمنہ اور عبداللّٰہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما کی اولا ونہیں بلکہ حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کی اور حضرت علی رضی الله تعالی عنه کی اولا دبیں یاان کی اولا دبی اولا دبیں۔اسی طرح حضرت علی رضی الله تعالی عنه کوائل معنی بین سید کہنے کا مطلب یہ ہوگا کرآپ ابوطالب اور فاطمہ بنت اسد کی اولا دنہیں بلکہ خودا بنی اور فاطمہ کی اولا دبیں ،رسول اللہ علیہ کے حدیث مبارک ہے:

"من ادعى الى غير ابيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لايقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا"

جوائے باپ کے سوا دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے اس پر اللہ پاک اور سب
فرشتوں اور سب آ دمیوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا فرض قبول نہ کر ریگا نہ قل۔
میدوعید شدید اس مختص پر بھی صادق ہے جوائے باپ کے علاوہ کی طرف اپنی نسبت کرے اور اس
کو بھی شامل ہے جو دوسرے کے باپ کے علاوہ دوسرے کو اس کا باپ بتائے۔
کو بھی شامل ہے جو دوسرے باپ کے علاوہ دوسرے کو اس کا باپ بتائے۔

(فآوى رضوييج٥ص٧٢٤)

دوسراسوال آپ کامبہم اور ناصاف ہے، آپ نے لکھا کہ ہندوستان کے عرف میں اوگ امام سن
اور سین رضی اللہ تعالیٰ عہما کی اولا دکوسید کہتے ہیں۔ یہ بچھ کرکوئی کہدیا، اس کا یہ مطلب تو سجھ ش آیا کہ کی
نے ہندوستان کے عرف کے موافق کسی کوسید کہا لیکن آپ یہ واضح نہیں کررہے ہیں کہ کس کو کہا تو اگر آپ
کی مرادیہ ہے کہ کہنے والے نے کسی ایسے آدمی کو ہندوستانی معنی کے اعتبارے سید کہا جس کو حضرت امام
سن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اولا دیجھتا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایسے اشخاص کو ضرور ہندستانی
معنی کے اعتبارے سید کہ سکتا ہے جسے ان دونوں میں سے کسی کی اولا دوراولا دیجھتا ہو شرعاً اس میں
کوئی حرج اور قباحت نہیں ۔ اور یہ بات تو ہم نے بردی وضاحت کے ساتھ بتائی۔ کہ جولوگ حسنین کر پمین
کی اولا داوران کی نسل میں ہوں ان کو پہلے اور دوسرے دونوں معنی کے لحاظ سے سید کہہ سکتے ہیں۔

اوراگرآپ کا پیمطلب ہے کہ جولوگ حسن اور حسین کی اولا ویس نہیں ہیں ان کودوسرے معنی کیے ہندوستانی عرف کے اعتبارے سید کہدیا تو ہم او پر بتا آئے ہیں کہ یہ کن قدر نظیظ اور غلط ہے۔ ہمیں سیا عتبار ہے کہ اگر وہ جامل سلمان ہے تب بھی حقیقت بتا دینے ہے اپنی اس حرکت سے ضرور تو بہر لے گا اور جان کو جھ کراڑ اور ہے قو حدیث شریف بیس ادعی الی غیر اید" کی وعید ہیں ضرور شامل ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم عبد المنان اعظمی بش العلوم کھوی مو سے ۱۳۲ر جماوی الله ولی ۱۳۲۱ھ

(٣٨) مسئله: كيافرماتي بين علائدوين ومفتيان شرع متين اس متله بين كه

خاندان رسول كسوااور بهي كوئي خاندان كي خصوصيت باكر موتو وه كون ايساخاندان ب\_مثلا

مشہور ہے خطیب قاضی ملاوغیر و کیا بیاوگ اوراوگوں کے مقابلے ٹیں پجھ فنسیات رکھتے ہیں تو کیاسب سے فنسیات رکھتے ہیں۔

الجواب

اسلام میں فضیلت کا دار و مدار خاندان اور قبیلہ پرنہیں ہے نیک انٹمال پر ہے، ارشادالجی تم میں سب سے افضل وہی ہے جوسب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہو۔ البنة سیدوں کے لیے رشتہ کی وجہ سے کچھ دعایت ضرور ہے۔

### بچوں کی پرورش کابیان

(ا\_) مسئله: كيافرمات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله ش ك

(۱) زید نے اپی مطاقہ عورت ہندہ کے پاس اپنے دو چھوٹے بھائیوں کو بھیجا کہ اپنے نومولود نیجے
منگا کرد کھنا چا ہتا تھا، پردیش میں رہنے کی وجہ سے زید اب تک اپنے بیجے کود کھیجیں پایا ہے، ہم ہندہ نے
کے کودیئے سے اٹکار کردیا تو زید کے دونوں چھوٹے بھائی بھندہ و گئے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم نیچے کو ضرور
لے جا کیں مجے وطیش میں آ کر ہندہ کی بوی بہن کنیزہ نے بیکہا کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی آ جا کیں مجے تو لڑکے کو
منیس لے جا سکتے ، یہ جملہ سننے کے بعد زید کے چھوٹے بھائی نے بیکہا کہ کیوں اپناائیان خراب کردہی ہو۔
لہذا دریافت طلب میدامر ہے کہ کیا شری طور پر اتنی اجازت ہے کہ باپ کو اپنی اولاد کو دیکھنے پر
دوک لگا سکتی ہے۔

(٢) يركه مطلقة عورت شرى طور يريح كواسية باس كتنى مت تك ركه عتى ب-

(۳) ہندہ کی بڑی بہن کنیرہ کا بیکہنا کہ اللہ تعالی بھی آ جا کیں گے تو لڑ کے کوئیں لے جاسکتے ایسا مجلہ کہنے والی عورت پر شریعت اسلامیہ کا کیا تھم ہے ۔آیا اس پر تجدید ایمان وٹکاح لازم ہے یائیس ۔

المستفتى قمرالهدى قادرى محله كريم الدين بوركهوى اعظم كره

والسلام

#### الجواب

(۱) مال کو بچے کی پرورش کاحق سات سال کی عمر تک ہے۔

وروقارش عن النساء و قدر بسبع وبه بفتى - وروقارش عن النساء و قدر بسبع وبه بفتى - (٢١٦/٥)

(٢) عورت شوہر كے اپنے بيج كود كھنے ير روك نبيل لگاسكتى، مرسوال ميں جوصورت بوه

عورت کے پاس لے جانے کی ہے: در مخار کی عبارت سے بیا پت چاہا ہے کہ شوہر و کھنا چاہو جا کر د کھی سکتا ہے۔ فلو بینهما تفاوت بحیث یمکنه ان بیصر ولدہ ثم برجع فی نهارہ لم يمنع مطلقا۔ (٢٢٠/٥)

عورت لڑے کو لے کر دومرے شہر جانا جائے تو روکی جائے گی، ہاں اتنی دور جانا جاہے کہ شوہر دن جرش جا کرلڑ کے کود مکھ کر واپس آ جائے تو عورت کو اتنی دور لے جائے ہے منع نہیں کیا جائے گا۔اس سے پتہ چانا ہے کہ شوہر دیکھنا جا ہے تو بچہ کے پاس جا کراس کو دیکھ سکتا ہے عورت کو ایسی صورت میں روکئے کاحق نہیں۔

(٣) صورت مسئولہ میں کنیرہ پر توبہ تجدید ایمان ونکاح ضروری ہے۔ فآوی رضویہ میں ہے: " زاہدنے کہا خدا بھی کیے جب بھی نہیں سنوں گا" زاہر سے ساملام لائے، توبہ کرے کلہ طیبہ پڑھے بعد تجدید اسلام تجدید نکاح کرے۔واللہ تعالی اعلم

> عبدالمنان اعظمی، عمر العلوم گوی اعظم گڑھ ۲رڈ وقعدہ ۲۰۸اھ (۳) **مسئلہ**: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زید جے اوگ ولدالرنا کہتے ہیں اس کی پرورش بحرکردہا ہے، زید کی پرورش کیوجہ سے عمر واوراس کی برادر کے پچھلوگ کہتے کہ بحر کے گھر رشتہ کرنا اس کے ساتھ کھانا چینا، میل ومراسم رکھنا درست جیس ہے، بحر کے بارے بیں اور عمر و کے بارے بیس شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے تحریر کریں بین کرم ہوگا۔ استفتی : مشہودا حمد اعظمی خاوم وارالعلوم ندائے تن اشر فیہ محلہ پرانا کولہ بوھل سمجنج کورکھیوری

ولدالزناکی پرورش میں کوئی کراہیت نہیں کیونکہ ولدالزنا پر گناہ کا الزام نہیں ، الزام زانی اور زائیہ پر ہے ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زائیہ تہت کے خوف سے بچے کو پھینک دیتی ہے ، ملتقط پر پرورش کرنا واجب ہے اگر اس کی موت کا خوف ہوور نہ پرورش کرنامتی ہے۔

"كسانسي الهداية والالتقاط مندوب لما فيه من احياته وان غلب على ظنه ضياعه فواجب "عمروكا قول بإطل ب-والله تعالى اعلم عبد المنان اعظمي بش العلوم كحوى مئو

(a) مسئله: كيافرمات إلى علمائ وين ومفتيان شرع متين متلاذيل مين كه

زیدنے ہندہ کوطلاق دے دیا اور بذریغہ کورٹ بھی فیصلہ ہو چکا کہ زیدنے ہندہ کوطلاق دے دیا ہے۔ زید کی مطلقہ بیوی سے ایک بی بھی ہے جو ہندہ کی کفالت میں ہے اور اس کاخرج زیدی کی جانب

ے پانچ سورو بے ماہانداس بی کودیا جاتا ہے۔اب دریافت طلب امریہ ہے کہ زیداس بی کواپی کفالت اور ساتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ازروئے شرع کیا تھم ہے؟مفصل جواب عنایت فرما کیں۔ استفتی:تصوراحد مقام مبارک پورپوسٹ دوضہ درگاہ ضلع کورکھپور

الجواب

الزكى اس وقت تك مال كى برورش ميں رئى كد حدثهوت كو پهو في جائے ،اس كى مقدار تو برس كى عرب \_ (بهار شريعت ) در مخار ميں بے :الايم احق بھا حتى تحيض و غيرها احق بھا حتى تشتهى و قدر بتسع و به يفتى -

ہی اور دادا وغیرہ کواڑی کی عمر نوسال تک ہاور باپ اور دادا وغیرہ کواڑی کی عمر نوسال تک موجانے کے بعد ہے۔ ای مسئلہ پرفتوی ہے۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالهنان اعظمي بشس العلوم كلوى شلع مئو اارجمادي الاخرى سامهاه

(٧-١) مسئله: كيافرمات بي علائدوين ومفتيان شرع متين متلدويل مي كه

(۱) زید نے ایک ہندوخاندان کی ایک ماہا بچی کو والدین کی خوٹی سے کو دلیا، پچی کے والدین ہندو میں اورا بھی زئدہ ہیں۔ پچی ایک ماہ زید کے پاس رہ کر دو ماہ میں مرکئی۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ پچی ا س کے ہندووالدین کے حوالہ کردی جائے یا اسلامی طریقہ پراس کی نماز جنازہ وغیرہ پڑھی جائے؟

(٢) مندرجرو يل شعرازروع شرع كياب؟

خون اپنا دے دیا دین کو زندہ کیا وہ شہید کربلا تم پہ کروڑوں درود بینواتوجروا استفتی بحبوب اشرف مصباحی بنی جامع مسجد شیمو کہ ارتمبر ۲۰۰۲ء

الجواب

اللہ تعالی اور پھراس کے رسول کریم کا خوف ہوتا اور اسلام کی پاسداری ہوتی تو وہ اس کام کرتا چاہتا ہے اور اس کو ذرائجی اللہ و تعالی اور پھراس کے رسول کریم کا خوف ہوتا اور اسلام کی پاسداری ہوتی تو وہ اس کام کے کرنے ہے پہلے اس بات پر خور کرتا کہ بیکام اللہ اور اسلامی کر رسول کی مرضی کے موافق اور اسلامی شریعت بیں جائز ہے یا باجائز؟ اگر یہ معلوم ہوتا کہ جائز ہے تو اس پڑل کرتا در نہ باز آ جا تا لیکن اب عام مسلمانوں کا بیرحال ہوگیا ہے کہ جو کام کرتا چاہتے ہیں تو ہے جو جھے کرڈ التے ہیں ۔ اور جب اڑ چن سامنے آئی ہے تو مسئلہ یو چھنے کا خیال آتا ہے ۔ خود زحمت میں پڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی زحمت میں ڈال دیے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے خوف اور اپنے دین اور نی کی مجت ہے لوگوں کو آشنا کرے۔

اسلام مين كى كوكود لين ، لے پالك يامند بولا بيٹا اور بيٹى بنانے كى كوئى اصل نہيں ۔ قرآن عظيم مين اس كى خت ممانعت آئى ہے: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدُعِيَاء كُمُ أَبْنَاء كُمُ ذَلِكُمُ قَوُلُكُم بِأَفُواهِكُمُ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهُدِي السَّبِيُلَ . ادْعُوهُمُ لِـــآبَــائِهِمُ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ﴾ [الاحزاب: ٤-٥]

الله تعالى حقى وسيح فرماتا ہے۔ آئندہ ہے ایسے لڑکوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو۔ یہی الله تعالیٰ کے نزد یک انصاف ہے۔ تو جب شریعت ہیں کسی مسلمان کے لڑکوں کو گود لینے کی بنا پر حقیقی لڑکا نہ مانا گیا تو غیر مسلموں کے بچوں بچیوں کا کیاا عتبار ہوگا۔ ہاں لا وارث یا بے سہارا بچکسی کا ہوتو انسانیت کے ناطے اس کی نگہ داشت و پرورش میں حرج نہیں بلکہ میتو باعث اجرو تو اب ہے۔ حدیث یاک میں ہے:

"فی کل ذات کبد رطبہ اجر"ہرجاندار کے ساتھ اچھاسلوک باعث رحمت ہے۔ اور جس کا سوال آپ نے کیا ہے، اس کا تعلق لے پالک ہونے سے نہیں ہے، مسلمان ہونے سے ہے۔ اور تا بمجھ دار بچے فہ جب میں اپنے مال باپ کے تالع ہوتے ہیں۔ توجب مسئولہ بچے کے والدین غیر مسلم ہیں، وہ انہیں کے دین پر مانا جائے گا اور اس کے لیے کفن فن نہیں اور عسل و جنازہ نہیں۔ والدین کودے دیا جائے وہ اس کے ساتھ جو چاہیں کرلیں۔

(۲) امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بیشعر ہے۔ واقعی ان کی قربانی اور شہادت سے اسلام کونئی رونق ملی۔ اس سے اس شعر کے ہڑھنے میں کوئی حرج نہیں جب کہ اس شعر میں کروڑوں وروو کے بچائے کروڑوں سلام ہڑھا جائے۔ کیونکہ درود حضورہ کھنے کے ساتھ خاص ہے۔ واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی بٹس العلوم گھوی سمار جمادی الاخری ۱۳۲۳ ہے

(۸) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ زید کالڑ کا اپا جے اور شرائی ہے ، زید اپنے لڑکے اور بہوکو مکان سے نکال دیا ، لڑکے نے اپنی ہوی کو نشر کی حالت میں طلاق دے دیا ، زید کی بہو پوتی ہوتے برسہارا ہیں تو کیا زیدان سب کو پرورش کے لیے اپنے ساتھ در کھ سکتا ہے۔ اپنے ساتھ در کھ سکتا ہے۔

الجواب

سوال میں ذکر کی ہوئی صورت میں پوتوں اور پوتیوں کی پرورش اور نان نفقہ دادا لیعنی زید پر داجب ہے (شامی) تو ان کوائے ساتھ دکھنا ہی پڑے گا، زید کی مطلقہ بہولیتی پوتوں اور پوتیوں کی ماں اس کو بھی انھیں کے ساتھ اگر زید پرائی عورت کی طرح پر ورش کے خیال سے رکھے تو شرعاً کوئی حرج

(فآوی بحرالعلوم جلدروم) (عالی کاری می سطنن در عاور خود بھی برائی عورت کے میں سطنن در عاور خود بھی برائی عورت کے

به باعث اجروثواب من بال شرائي و كباني الركو كلم مين تعطيف نه دے اور خود بھی پرائی عورت كے لفظ پرغور كرك اس محموافق عمل درآ ه كرے۔ ﴿ وَاللَّهُ يَعَلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح ﴾ [البغرة: ٢٢] فظ پرغور كرك اس محموافق عمل درآ ه كرے۔ ﴿ وَاللَّهُ يَعَلَمُ اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

(9) مسئله: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس سئلہ کے بارے میں کہ

غلام مصطفیٰ صاحب ولد عبد العزیز صاحب کی شادی زیب النساء بنت مح شفیع ہے ہوئی۔ ایک مال کے بعد عورت ہے تا اتفاقی ہوگئی اور وہ میکہ جانے کے لیے بار باراصرار کرتی ربی اور چلے جانے کے بعد سرال جانے کیلیے تیار نہیں ہوئی تھی، دو چار بار بمشکل سرال آئی پھر دو چار ماہ کے بعد میکہ جلی آئی اور شوہر سے طلاق طلب کرنے گئی، آخر کارشو ہرنے طلاق دے دیا 199ء میں طلاق لینے کے بعد پورے جیز کا مال لے لیا اور ڈھائی سال گزرنے کے بعد شوہر ہے خرچہ پھر طلب کررہ جیں، حالا نکہ مہر دین جیز کا مال لے لیا اور ڈھائی سال گزرنے کے بعد شوہر ہے خرچہ پھر طلب کررہ جیں، حالا نکہ مہر دین وے چکا ہے اور ایک بچ بھی ہے جو عورت ساتھ لے کر چلی گئی بھڈ احضور والا سے گزارش ہے کے قرآن وصدیث کی روشنی میں مطلع فرما کیں۔ عین کرم ہوگا۔ استفتی: غلام مرتضی درگاہ محویداً پی

الحواب

صورت مسئولہ میں جب کے زید نے جہز کا مال والی کردیا ہے۔ اور مہر ادا کردیا ہے۔ توصر ف پیکی پرورش کا خرج اس کے ذمہ ہوگا۔ چند دیندار مسلمان وقت اور شوہر کی حیثیت کا کھا ظار کھ کر بچے کے اخراجات وغیرہ کے لیے ماہ بماہ جورتم مقرر کردیں وہ زید کوشر عا پرورش کی مت بھر دینا ہوگا۔ پرورش کی مت اور کے کی عمر نوسال تک ہے۔ ورمخار میں ہے۔" نست حق اجرة الحضانة اذا لم نکن منکو حة او معتدة لابيه" ای میں ہے۔" بحب علی الاب ثلثة . اجرة الرضاعة و اجرة الحضائة و فقة السول د "(٥/ ۱۰) باپ پردود میلائے کا معاوضہ پرورش کی مزدوری اور بچ کا خرج واجب ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ عبد المتان اعظی بش العلوم کھوی ضلع مئو۔ اردیج الاول سرا اللہ

(۱۰) مسئله: كيافرمات بين علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مئله كي إربي من كه

زیدائی بیوی ہندہ کو مار پیٹ کرگھرے نکال دیا اور کو دکاڑی کو اپنے پاس دکھلیا، ہندہ عزیز کے گھر چلی گئی، میکہ والوں کو پیتہ چلا تو وہ زید سے ملے اور کہا کہ شیر خوار بچی کو دیدو تا کہ ہم ہندہ اور اس کی بچی کو لیے جا کیں، بعد معاملہ حل کرلیا جائے گاڑید نے لڑکی دینے سے انکار کر دیا اور کیا کہ ہندہ کو لے کر جاؤ بچی کونیس دوں گا، میکے والوں نے کہا کہ بھائی لڑکی بھی تہماری ہے اور ہندہ بھی تہماری ہوی ہے، اس میں کیا حرج ہے بچی کودید و تو شدید خصہ میں کہا کہ ہندہ میری عورت نہیں ہے میں بچی کونیس دونگا

## فآوی بحرالعلوم جلد دوم ) اس کولے جاؤ۔ بینواتو جروا۔ استفقی: الطیف الرحمٰن، پورہ معروف ۱۲ارمُی ۹۴ء

وه ميرى عورت نيس طلاق كالفاظ من ينسب على عدى من عن الم كرى من عن الم كرى من عن الم كرى من الم الم الم يقع وان نوى وهو المختار"صورت مسكوله يل طلاق واقع تبيل موكى اور بكى كى عمرسات سال مون تک ورت کواس کی کی پروش کاحق ہوگا، شرط ہے کہ وہ بچی کی ماں کی اجنبی سے شادی نہ کر لے، شوہر اگراس كومال سے جداكر عكاتو كتبكار موكا - حديث شريف من ب- "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة "جوفف مال اوراس كي اولاوش جدائي كرے كاء الله تعالى اس كو قيامت كدناس كاجناب عداكر عكا فقط واللدتعالى اعلم

عبدالمنان اعظمي مش العلوم تكوى ضلع مؤ ٨رذ الحبر الااحيد

(۱۱\_۱۲) مسئله: كيافرمات بين علائدوين ومفتيان شرع متين مسئله ويل من كه

(۱) زیدنے اپنی بیوی ہندہ کوطلاق دے دیا اور ہندہ کے بطن سے ایک اڑ کا ہے جس کی عمر تقریباً دو سال ہے، تو زید کا کہنا ہے کہ اڑکا ہمارا ہے اور ہندہ کہتی ہے کہ اڑکا ہمارا ہے، نیز کہتی جب کہ ہم اس اڑ کے کو لے کراپی زندگی گزاریں مے ، نیز ہندہ اڑ کے کودودھ پلانے کی اجرت زیدے طلب کرتی ہے ، اڑ کے کا حقداركون ع؟ كيازيددوده بلانے كاجرت ديگا اگرديگا توكتنى رقم؟

(٢) اور منده كاكبتاب كمثادى من جوسامان ملاوه مجهكوبالكل نياجا يديافي الوقت اس سامان کی جو قیت ہےوہ جا ہے، کیا زیدواقعی نیاسامان دیگایانہیں؟ یاسامان کی قیت موجودہ زمانہ کےمطابق دے گایا نہیں؟ جواب قرآن وحدیث کی روشی میں عنایت کریں۔

المستفتى بشفيع احمر، چوكيا موزملتهر ارود

(1) الركا مال اور باب دونول كانى موتاب مرشر بعت نے چندشرطول كے ساتھ الركے كى عمر سات سال کی ہونے تک ماں کو پرورش کا حق دیا ہے، اس مدت میں باپ یا کوئی لڑ کے کو ماں سے علیحدہ نہیں کرسکتا سات سال کے بعدار کا باپ کودلا دیا جائے گا، ماں کور کھنے کاحق نہیں۔

مندہ زیدے دودھ پلانے کی اجرت صرف جھ مبینے کی لے سکتی ہے، کیونکہ صورت مستولہ میں ایام رضاعت سے دوسال گزر چکے ہیں ،ان دوسالوں کا کچھ نہ ملے گا، البتہ اب سے سات سال ہو نے کا خرچہ عورت زیدے وصول کر علی ہے، مقدار دیانت دار لوگ شوہر اور وقت دونوں کی حالت کا

(كالبالكان

اعدازه لگا کرمقرر کریں گے۔

عبدالمنان اعظمي تمس العلوم كحوى ٢١ر رجع ا الذي ما الله

(١٣١١) مسئله: كيافراتي بي علائد ين ماكل ذيل مي ك

(۱) ہندہ نے انقال کیا، ساڑھ پانچ سال کی بچی چھوڑی ،اس کی نانی جے شرعاً پرورش کا حق ہوہ شدید درجہ لا پرواہ ہے کہ پچی اس کے پاس رہی تو اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے کہ ہندہ بھی اپنی باس کے پاس تقریباً تین سال رہی اور وہاں ہندہ کی صحت خراب ہوتی گئی، اور وہ وہیں انقال کر گئی صرف اس لیے اس کو پچی کی پرورش پراصرار ہے کہ پرورش کے نام پرلڑ کی کے والدے رقم وصول کر سکے الیمی صورت میں پچی کی پرورش کا کس کوئی ہوگا؟

ے میں روٹ میں ہوں پر دوں ہوں ہے۔ (۲) ہندہ نے اپنے مندرجہ ذیل دارث چھوڑے دالدین شو ہرادر پکی پس تر کہ ہندہ کا ارتحم رقم مہرزیور دغیرہ کس طرح تقیم ہوگا۔ بینواتو جردا

المستقتى بسيد فخرالدين موضع ملك كلوى ١٩٩٨مبر ١٩٩٩م

الجواب

(1) برتقر برصد ق متفقی تانی کی خیانت تابت بوتو دادی کو پردرش کاحق ہے۔ عالم کیری شن اور ان اسم یکن له ام تستحق الحضانة بأن کانت غیر اهل للحضانة اُو متزوجة بغیر محرم او ماتت فام الام اولی من کل واحدةوان علت فان لم یکن للام ام فام الاب اولی معن سواها ''ای شن بے" صغیرة عند جده تخون حقها فلعما تهاان تاحذ منها "(۱٤٧/۱) جس سواها ''ای شن بے کو صورت استحقاق کے شرائط ش امانت ضروری ہے ، خیانت سے بچکی پرورش کاحق حاتا دہتا ہے۔

بور المراكب وم بعد تقديم ما تقدم على الارث وشرط انتصار ورثه في المذكورين منده كاكل تركه چا به از تم مهر مويا از تهم جيز مويا اس كى ذاتى مليت، تيره حصه كر، چيد حصه مال كواور دوحصه باپ كواور تمن حصه شو مركواورا كيار كى كولے گافتظ واللہ تعالى اعلم

عبدالمنان اعظمى بمس العلوم كحوى ١٥ رجب المرجب ١١١ الماج

(١٥-١٤) مسئله: كيافر ات بي علائدوين ومفتيان شرع متين مسئله مندرجه ذيل مين كه

(۱) جب كرزيدكى بوى جوزيد سے اى صاحب اولاد ب،موجود ب،اس كے باوجودزيد عركى بیوی کو بہلا پھلا کر فرار ہو گیا اور بھارت کے قانون کے مطابق کورٹ میرج کرلیا، جب کہ عمر نے اپنی بیوی کوطلاق تبیں دیا ہے۔

اس دا قد کولگ بھگ آٹھ سال ہو گئے ہیں ،اس نے عمر نے اپنی بیوی کی تلاش جاری رکھی ،اس کا پیتہ نہ چل سکا اب وہ آٹھ سال کے عرصہ کے بعد عمر کی بیوی کو لے کرلوٹا ہے جس کی وجہ سے ساج میں اختلاف ہو گیا ہے اور ساج اور گاؤں والے بالكل بائيكات كررہے ہيں، پھر بھى وہ زبر دى گاؤں ميں ر ہنا جا ہتا ہے از روئے شرع قر آن وحدیث روشی میں فیصلہ کیا جائے؟

(۲) زیدکوجوفی الحال ماتھورہ رہاہے، شرقی اعتبارے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ (m) زید نے عمر کی بوی بھالے جانے کے بعدائی بوی کوطلاق نامہ بھیج دیا جب کرزیدے اس کی دو پچیاں ہیں اس کے بارے میں بھی شرع کے مطابق فیصلہ صاور فرمایا جائے؟

المستقتى :عبدالكريم انصارى،مقام حسن بور بوسث بوسونى كشن دايا دامودر بورمشرقى جميارن بهار

(٢٠١) كى دوسرے كى عورت سے بغيراس كے طلاق ديے شريعت اسلاميد يس شادى جائز مہیں۔عالمگیری میں ہے " لایحوز للرحل ان یتزوج زوحة غیرہ"

پس صورت مسئولہ میں عمر کی بیوی کوزید پراپنے سے <sup>عل</sup>یمدہ کرنا ضروری ہے، پھرکوشش کر کے عمر ے طلاق حاصل کیا جائے اور عدت گذار کر چاہ تو زیداس ے ساتھ شادی کرسکتا ہے، اگر زیداییانہ كر علو خودز بداوراس كے جمايتوں كاشر عاً بائكات جائز ہے۔ تر أن شريف ميں ہے: ﴿ وَإِمَّا يُنسِينَكُ فَ الشَّيُطَانُ فَلَا تَقُعُدُ بَعُدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِين ﴿ [الانعام: ٦٨] تَا ٱ تَكَذيرا فِي اس ظاف شرع وكت بإزا جائے۔

(٣) زيد نے اپن عورت كوطلاق دے دى تو وہ اس كى زوجيت سے عليحدہ ہوگئى ،اس صورت مين اگرعدت گذر چکى بوتو وه كى اور سے شادى كر على ب بچول كى پرورش كى ذمددارى زيد پر بوكى، وه اس کی لڑکیاں ہیں، نابالغ اولاد کا نفقہ باپ پر داجب ہے (جو ہرہ نیرہ بحوالہ بہار شریعت عجمہ ۱۵۹) اور مطلقه كام رجى زيد ع وصول كياجائ قرآن شريف من ب ﴿ وَ آتُوا السَّسَاء صَدُفَ اتِهِنَّ نِحُلَةً ﴾ [النساء: ٤] فقط والله تعالى اعلم عبدالمتان اعظمي بمش العلوم هوى ٩ رشعبان المعظم ١٠ ١٣١ م (1.1)

(۱۸) **مسئله**: کیافرماتے ہیں علائے دین متلدذیل میں کہ

زیدکا انقال ہوا، مرحوم نے اپنے چار بچاور بچیوں کوچیوڑا جن کی عمر حسب ذیل ہے۔
(۱) لڑکا کے سال (۲) لڑکی سال (۳) لڑکا ڈھائی سال (۴) لڑک کے ماہ کی ، یوہ اپنے بچوں
بچیوں کے ساتھ اپنے میکے ہی رہنا چا ہتی ہے۔ جب کہ مرحوم شوہر کے گھر والے بچوں کو جراا ٹھالے گئے
مرف کے ماہ کی بچی ہے کہ بی یوہ کے پاس ہے۔ نیز بچوں کو ماں سے اتنی دور دوسر سے شہر ٹیس لے گئے کہ ماں اس کو
و کھے بھی نہ سکے دوریافت طلب امریہ ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد حق پر ورش کس کو اور کب تک حاصل
ہے ۔ اور بچوں کو ماں سے اس طرح علیحدہ کرنا کہ ماں بچوں سے نہ ل سکے کیسا ہے؟ شرق تھم سے مطلع
فرما کمیں جب کہ مرحوم شوہر نے اپنی اہلیہ سے وصیت کی ہے کہ بچوں کو اپنے پاس بی رکھنا؟
استفتی : ججیب اشرف رضوی ، مورخہ سارشوال المکر م ۱۹۵۵ھ

الجواب

على دوش كاحق حاصل براس قبل بحول كو مال على مده كرف كام كو كو مال على مده كرف كو كو مال على مده كرف كو كان كام كو كو كان كام كان مرابع ما أنه المحاصنة احق به اى مالغلام حتى يستغنى عن النساء وقلر بسبع ملخصا

ر ورش کرنے والی مال بچے کی زیادہ مستحق ہے۔اس وقت تک کہ بچے کواس کی ضرورت شدر ہے اوراس کی مقدار عسال بیان کی گئی ہے۔اور بچی کیلیے بیدت نوسال بتائی گئی ہے۔

والام احق بهاحتي تحيض وقدر بتسع ملخصا \_(در مختار: ٢١٦/٤)

يمنع الاب من اخراجه من بلدامه بلارضاها مابقيت حضانتها ـ (٢٢١/٤)

ر ورش کی ماں باپ سے زیادہ مستحق ہے جس کی مدت 9 رسال کی عمر ہے۔ اور باپ کو مال کے باس سے کسی دوسر سے شہر میں لے جانے سے روکا جائے گا۔ اگر مال اس پر راضی نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی بش العلوم گھوی اعظم گڑھ سارشوال ١٣٠٥ه

(۱۹) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زید کی مالی حالت اس لائق نہیں کہ اپنی ٹانی بیوی کی پہلے کے اولاد کی پرورش کر سکے بصرف بیوی کی پرورش کرنے پر قادر ہے تو بچوں کا کیا اور کون انتظام کرے؟۔

الجواب

جہاں تک حق کا سوال ہے او پر ذکر ہوا اور جہاں تک اسلامی بھائی چارگی کا سوال ہے، تو ہم زید

ہے پوچھے ہیں کداگروہ بچ خود زید کے ہوتے تو کیا وہ بھی کہتا کہ میری حالت ان کی پرورش کے لائق نہیں؟

(۲۰) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مئلہ میں کہ بیوہ عورت اپنی اولا دکواہنے ماں اور ماموں کے حوالے کرکے نکاح ٹانی کرکے جاتی ہے قو فد کورہ بیوہ عورت کی اولا دکے تانی ماموں پر پرورش لازم ہے یا کون پرورش کریں؟۔

الجواب

رورش کاحق تونانی کا ہے۔ لیکن نفقہ اور خرچ کون دے، اس کے لیے ہم اور تر کر رکر آئے۔

(۲۱) مسائلہ: بیوہ عورت اپنے بچوں کو علم دین کے لیے دار العلوم میں داخل کرنا چاہتی ہے، مگر

بچوں کے نام لکھانے کے وقت نام کے ساتھ نہ کور بیوہ اپنے مرحوم شوہر کا نام لکھائے گی یا اب تکاح ٹائی
سے جوشو ہر موجود ہے، اس کا نام درج کرائے، کیا ہے صورت تیجے ہوگی ارشاد فرما کیں؟

الجواب

جس شوہر کے وواڑ کے ہیں انہیں کا نام لکھائے گی۔

(۲۲) مسئلہ: زیدایک اقتصافلاق اورصوم وصلوۃ کا پابند ہونے کے ساتھ ایک تامعقول قبیلہ کی بنازی عورت سے تکاح اس نیت سے کیا ہے کہ کوشن اخلاق اورصوم وصلاۃ کا پابند بنائے بہر حال منشا اسلام کے تحت کار بند کرنا تھا، اب صورت حال نامعقول خاندان کی عورت زید کے ساتھ تکاح کے بعد معقول بن گئی، اب زید کا پیمل کیسار ہا اور زید کی تولیت بقول شرع کن الفاظیں ہو؟ ارشاو فرما کیں۔

الجواب

برتقذ يرصدق متفتى زيدذ بل ثواب كالمستحق موا\_

(۲۳) مسئلہ: زید نے بیوہ مورت سے نکاح کیا گراس بیوہ کے مرحوم تو ہر کی اولاد پرائی مال کے طافی شوہر کی پرورش لازم ہے یائیس ؟ یونی نید کی مرحوم بیوی کی اولاد پرائی باپ کی ٹانی مورث کی پرورش لازم ہے یائیس؟ اوراگر اولاد اپنے اپنے ٹانی مال وباپ کی پرورش کرنے سے انکار کرے تواس صورت میں پھران کی پرورش کن قریبی دشتہ داروں میں ہوگی؟

ماں باپ کی خبر گیری اور خدمت ہراولا دکا فریضہ ہے۔لیکن اگر وہ بختاج نیس ہیں تو ان کا کھانا خرچ اڑکوں پڑئیس چاہے، وہ والدین تکاح ٹانی کریں یانہیں۔

(١٤) مسئله: عورت كابِهلاشوبركانقال بوجانا ، عورت بحر دومر عثوبر ع تكاح كناايك عورت کے دوشو ہروں کا ہونا ،اب دونوں شو ہروں نے خوش سمتی ہے جنتی ہو جانا ،اب جنت میں بیدونوں شوہروں کے بیک وقت اپنی بیوی کوساتھ کے لیے آرز وکرنا ،خداوند قدوس ان دونوں بندؤ خدا کی آرز دکو

آخرى شوبرك ساتھ يعنى اگريدوسرا شوبر بھى مرجائے اور عورت تيسرے سادى كرے تو جنت مل ده تيري شو بركو كلے كا-

:alima (M)

جنتیوں کی برآ رز وکو خداو عرفت وس بوری فرمائے گایا نیس؟۔

الجواب

جنت میں جنتی غلط اور بے ہودہ آرز وکرے گائی نہیں۔

(۲۹) مسئلہ: دنیا میں بندوں پردین اسلام کے جوقوا نین نافذیں، بیسارے قوا نین بعد قیامت کے جنت میں جنتیوں پر منسوخ ہوجا کیں گے یا پھے ہاتی رہیں گے؟

الجواب

آخرت دارالجزاء ہے دہاں اعمال صالح کا بدلہ ملے گا۔ دارالعمل نہیں عمل صرف دنیا میں کرنا ہوگا۔
(۳۰) مسئلہ: جنت میں جنتیوں کواگر تلاوت قرآن پاک کا ارادہ ہوتو کیا دہاں پرقرآن پاک جس شکل میں دنیا میں آج ہے ای شکل میں موجود ہوگا یا فرق ہوگا؟ یا نہیں رہے گا؟ ای طرح صدیث پاک بھی دہاں ہوگا یا منسوخ ہوگا؟

الجواب

جنت كى نعتول كى تفصيل بتانا ممكن نہيں ، البتہ جوتمنا كرے گا پورى ہوگ \_ الجواب سيح عبد المنان اعظمى عمس العلوم گھوى مئو

### عزل اورنس بندى كابيان

(۱) مسئلہ: کیافزہاتے ہیں علائے دین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ آج کل نرودھ کا استعال روز بروز بردھتا جارہاہے اور حکومت کی طرف ہے بھی اسکے لیے کافی سمولت ہے، دریافت امریہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس کا جواب عنایت فرمائیں کہ اس کا استعال کرنا کیماہے؟ نوازش ہوگی ہے۔ استعال کرنا کیماہے؟ نوازش ہوگی ہے۔

الجواب

نرودھ کا استعال ہمارے نزدیک عزل کے معنی میں ہے کد دونوں میں یہ بات مشترک ہے کہ مادہ تولید کا اخراج رحم سے باہر ہوتا ہے۔علائے احتاف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بیوی کی اجازت سے اس کو جائز فرمایا ہے۔

**شای ش ہے:"و** حاز عزله عن امته بغیر اذنها وعن عرسه به "

بعض صدی اس کی کراہت کا اثارہ ملتاب،اس سے مراداس خیال کی فقی ہے جوتاج کل پڑھے لکھے لوگوں کا نظریہ ہے کہ اس طرح ہم شرح پیدائش پر قابو پائس کے اور بچہ پیدا کرنا اور نہ بیدا کرنا

انسان کے بس کی بات ہے اگراس خیال کے تحت کوئی عزل کرتا ہے تو نہ صرف مید کہ بیفل ممنوع بلکہ بخت مراہی ہے اوراگر مید عقیدہ ہو کہ ہمارے اس فعل کوخلق میں کوئی دخل نہیں۔ میدقدرت کے اختیار کی بات ہے تو اس کا تھم او پر ندکور ہوا۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمى، مش العلوم هوى اعظم كره ١٣٠ه ١٥٠١ه

(r) مسئله: كيافرمات بين على عدين ال مسئله بين ك

زیدی عرتقریبا چالیس سال ہاوراس کی المیدی عرقمیں سال ہے، شادی کو ۱۱ ارسال ہو چکے
ہیں، زید کے تین اور تین اور تین اور کیاں ہیں، ایک اسقاط دوسری بار جو چکا ہے، اس طرح المید آٹھویں اولا
در سے حمل ہے ہے، اس کی عورت کو اختلاج اور کی خون کا عرض ہے، جوز مانہ حمل میں زیادہ و وروں پر دہتا
ہے، اس کی وجہ سے وہ کافی کمزور ہے، اکثر ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ آپریشن کرا دیا جائے تا کہ پھر حمل
رہنے کی تو بت نہ آئے۔ اس طرح مندرجہ بالا عرض کے بڑھنے کا خطرہ ندرہے گا۔

الجواب

کت فقد می بھر ورت شدیده الی ترکیب کی اجازت کمتی ہے جو مانع حمل ہوں۔ شامی میں ہے: "و یحو زلها سد فع رحمها کما تفعله النساء - ہاں شوہر کی اجازت ضرور کی ہے و فی البحر ینبغی ان یکو ن حوام بغیر اذن الزوج - اور آپریشن جدید مانع حمل ترکیب ہے، اس کی تاکید اس اس امرے بھی ہوتی ہے کہ بھر ورت شدیده اعضاء بنتے ہے آل اسقاط بھی جا کز ہے در مختار میں ہو یہ کہ در محاد کی سامتی بلاشبہ ویکر ہ ان یسعی لاسفاطها و جا زت لعذر حیث لا یتصور - اور یہال عورت کی سلامتی بلاشبہ عذر شری ہے، اس لیے آپریش کے سواکوئی دوسراچارہ کارنہ ہوتو شرعاس کی اجازت ہے۔ واللہ تحالی الم

عبدالمنان اعظمى،اشر فيه مبارك بور ٢٩ر جمادى الاخرى • ١٣٨ هـ الجواب سيح عبدالعزيز عفى عنه، الجواب سيح عبدالرؤف غفرله

(٨\_٣) مسئله: كيافرمات بي علائدوين مندرجدو بل مسئله كي بار على كر

(۱) کے زید کی شادی ہوگئی مگروہ ابھی نیمیں چاہتا کہ اس کی کوئی اولا دہو، اس کی وجہ بیہ ہے کہ زید نے کہا ابھی آیدنی نہیں ہے کہ وہ بچوں کی پرورش کر سکے، یا آیدنی ہے مگر بچوں کی خواہش نہیں۔ ( کنڈم) نرودھ کا استعمال کرتا ہے تو شریعت کے دائرے میں یفعل جائز ہے یا نہیں؟

(٣٣٠) زيدگى بيوى حامله بي مرزيدنبين جا بتا كه انجى كوئى بچه بوتوزيدا پنى بيوى كاحمل ساقط كرواديا بي تواسقالد على جائز ؟ اگر گناه بي تو كون ساگناه؟ (٣) يوى كودوا كلا كر صحبت كرناجس على نتظمر عنوجا تزب ياناجا زز؟

(٣) قوم مسلم اگر بیرسوچ کر کے انسانی آبادی کافی بوصنے کی وجہ ہے ملک میں آئے دن دشواریاں بوھ رہی ہیں، جیسے رہنے کے لیے مکان، کھانے کیلیے غذا، زندگی کے لیے ذریعہ معاش جو کہ ظاہر طور پردیکھنےکول رہی ہیں تو قوم مسلم نس بندی کوچھوڑ کراور تدبیر اختیار کر کے جس سے ملک ہیں انسانی آبادی کم ہواور حکومت ہندکی مدد ہوتو اور سب تدبیر اختیار کرنا جائز ہے یا نا جائز؟

(۵) دیماتوں میں اکثر شادی ختنہ کی تقریب پرعورتیں مجدمیں طاق بھرنے جاتی ہیں تو بیان کافعل جائز ہے یا تا جائز۔

(۲) دیباتوں میں جس کے بیٹے کی شادی ہو یابیٹا پید ہوتا ہے تو اس سال حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے نام پر برسات کی مینہ میں اپنے ہاتھ سے ناو (سفینہ) بنا کر تالاب یا نہروں میں ڈال کر بہاتے ہیں تو کہاں تک جائز ہے، ان سب سوالوں کو جواب صرف قرآن وحدیث کی روشتی میں مفصل جلداز جلدنواز کرشکر یہ کا موقع دیں میں کرم ہوگا۔ استقتی جمرشہاب الدین محوبن مئو

الجواب

(۱۳۲۱) آپ نے اپنے سوال میں ضبط تولید کی جمایت میں جن اسباب وظل کا ذکر فرمایا ہے،
سب فیر شرق اور شرکان عرب سے ملتے جلتے جاہلا نہ خیال ہیں، وہ عرب کے ماحول کے پیش نظر اور زعدگی
کی آشائٹوں کے نایابی کے پیش نظر آبادی پر کنٹرول کرنے کے خیال سے اپنی قوم کے بچوں کوزعہ ودرگور
کردیا کرتے تھے، قرآن عظیم میں ان کے اس فلط تصور کی تردید کی گئی ﴿وَ لَا نَـ فَتُدُلُوا اَوُ لادَ کُمْ حَدُینَةَ
امُلاقِ نَـ حُنُ نَرُزُفُهُمُ وَ إِنّا کُم ﴾ [الاسراء: ۲۱] استے بچوں کو تنظی رزق کے ڈرسے آل نہ کرو، رزق کے
کفیل تم نہیں ہو، ہم ہیں تو جو محض روزی ، کیڑا مکان کی تھی کے خیال سے آبادی کے کنٹرول کے حق میں
ہےوہ برخود فلط۔ دنیا کا فتنظم حقیقی انسان کو بچھ رہا ہے، حالانکہ خالق عالم کار ساز عالم بھی ہے۔

ال طرح بوقض صبطاتولید کے اسباب و درائع کومور حقیقی مجھتا ہے کہ ہم بیر کیبیں کر کے اس فردکود نیا بیس آنے ہے دوک دیں گے جے خدا پیدا کرنا چاہتا ہے تو بید بھی ایک طحدانداور غیر اسلامی خیال ہے یہ بخاری شریف کی حدیث بیس ہے کہ حضرت ابوھریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور تعلیق کی اجازت چاہی کہ میں خصی ہوجاؤں لیعنی اپنی تو ت دجو لیت ختم کردوں تو ارشادہوا " جف المقلم ہما انت لاقی ضاحت صلی ذالك او ذر " جو بحجہ ہونا ہے طے ہو چكاہے چاہے تم ضمی ہویانہ ہو، ہال محور حقیق اللہ تعالیٰ کو ما نیس اور عالم کا تکہداشت اور اس کے رزق کا کھیل پروردگار کو جانے اور عالم اسباب میں ان تعالیٰ کو ما نیس اور عالم کا تکہداشت اور اس کے رزق کا کھیل پروردگار کو جانے اور عالم اسباب میں ان

اسباب وذرائع كومحض انساني تدبيرتصوركرين جواس كے حكم تقدير كے تابع بيں،اور ضبط توليد كے جائز طریقے اختیار کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ایک مباح فعل ہے -حدیث شریف میں ہے: "ان رجلًا اتى الى رسول الله يَن فقال ان لى جارية هي خادمتناوانا اطوف عليها واكره ان تحمل فقال اعزل عنهاان شئت فانه سيأتيها ما قدرلها" (مشكوة شريف صفح ٢٤٥) ايك آدى نے حضور کی خدمت میں آ کرعرض کیا کہ میں اپنی باندی سے حجت کرتا ہوں بھر میں بیں چاہتا کہ حاملہ ہو، آپ نے فرمایاتم جا ہوتو عزل کرو مرجومقدر ہےوہ ہوکررے گا۔

كندوم يامانع حمل كوليان ميااليي تدابيرجس سے استقرار نه مو مارے نزديك وزل بى تے تھم

میں ہیں،رہا آپریشن مرد کا ہویا عورت کا،ایسے ذریعہ دمقصد کے لیے کوشش کرنانا جائز دممنوع ہے۔

(۴) اسقاط حمل نا جائز وحرام ہے،صرف اس صورت میں اجازت ہے کہ عورت کی جان کوخطرہ

مواور مل کے اعضاء کمل نہ ہوں یا شرخوار بچ کی جان کا خطرہ مو (بہار شریعت جلد شانزوهم)

(۵) طاق جرنے میں اگر صرف اتنا ہو کہ مجد کے مصلوں کے لیے پچھے پکا کر بھیجے ذیں یا ایک دو

عمر دراز دین دارعورتیں جا کردے آئیں توبیا یک مباح فعل اوراز قتم بروصلہ ہے، اس کےعلاوہ رسم میں جو

خرافات شامل ہوگئی ہیں،سب نا جائز و جہالت \_ بہارشر بعت میں ہے:

نیزای همن میں رت جگا بھی ہے رات بحرگاتی ہیں، کلگلے کہتے ہیں، مبح کومجد طاق بحرنے جاتی ہیں بیسب خرافات پر مشمل ہیں، نیاز کھر میں بھی ہوسکتی ہے اور مجد میں بوتو مر دجا سکتے ہیں اور حورت جائے تو اس جمکھٹے کی کیاضرورت ہے چرجوان اور کنوار بول کی شرکت اس نامحرم کے سامنے جانے کی جرأت كس قدر حاقت ہے۔

(٢) بدر م بھى نہايت مهمل اور لغواور ناجائز اور ممنوع ب(جلد مفتم صفحة ٩٢) والله تعالى اعلم عبدالمنان اعظمى بشس العلوم كلوى ١٩ حرم الحرام ١٧ ١١١

(9-11) مسئله: كيافرمات بي مفتيان شرع متين مندرجة ويل مسائل مين كه

(١)نس بندي كن صورتول من جائز ؟

(٢) زيد كبتا بك نسيدى كراني برنماز، روزه حى كدكونى عبادت قبول نبيس بوتى باور بيار بو

جاتی ہے۔ (٣) خضاب کن صورتوں میں جائز ہے؟ گذارش ہے کہ تفصیل جواب سے توازیں گے۔ بیٹوا استفتی مجرمرتضی حسین دیوریا (یوپی)

1027

#### الجواب

(۱) نس بندی کسی صورت میں جائز نہیں بینا جائز وحرام ہے، البتہ صبط تو لید کے اور طریقے جیسے کنڈوم لگانے یا کھانے کی مانع حمل دوائیں سیجے عقیدہ کے ساتھ لیتی بید عقیدہ رکھتے ہوئے بیہ طریقے اسباب وعلاج ہیں،مئوژ حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، جائز ہے۔

(۲) نس بندی گناہ ضرور ہے ،نیکن میر سی خیخ نہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ، اعمال کے قبول وعدم قبول کا مدار اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے۔

(٣) كالاخضاب ناجائز بسرخ ادر يلي مين كوكى حرج نبيس والله تعالى اعلم هجادى الاخرى را ١٣١٨ هيد

### اسقاطهمل كاحكام

(۱) مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مئلہ میں کہ مندہ کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، گراس کے نا جائز تعلق کی بنا پر حمل ہو گیا، کچھ لوگوں نے عیب پوٹی کے خیال سے اسقاط کا مشورہ دیا۔

و الول اوراس کا کیا تھم ہے؟ ایسا مشورہ دینے والوں اور اس کا کیا تھم ہے؟ ایسا مشورہ دینے والوں اور اس کا کیا تھم ہے؟

المستفتى: آفاق احمدقادري متعلم اشرفيه ٢١ ردوالقعده ٥٥٥

#### الجواب

بغیر کمی شدید تنم کی شرعی ضرورت (مثلاعورت کی ہلاکت کا خطرہ ہو) یا استقر ارکی وجہ سے دودھ پینے کے پینے کی جان کو اندیشہ ہو۔اسقاط حمل نا جائز و گناہ ہے۔ بالحضوص اس صورت میں کہ بچے کے اعضاء بن چکے ہوں ،ایسامشورہ دینے والوں کو تو ہر کرنا چاہئے۔واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالا فآء دارالعلوم اشر فی مبار کپوراعظم گڑھ ۲۳ رصفر ۵۹ھ الجواب سیج عبدالعزیز عفی عنه الجواب سیج عبدالرؤف غفرله، مدرس دارالعلوم اشر فی مبارک پور

(۲) مسئلہ: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل میں کہ زید کی شادی سات سال قبل ہندہ ہے ہوئی۔ ہندہ اپنی بین باکرہ کو بھی کھارلے آیا کرتی تھی۔ اور بھی باکرہ زید کے دوست کے ساتھ بھی آیا کرتی تھی۔ چارچے ماہ کے اعد باکرہ کاحل ظاہر ہوجا تا ہے۔ باکرہ کا کہنا ہے کہ بیم کم میرے بہنوئی زید کا ہا اور زید کا کہنا ہے کہ بیم کم میر انہیں ہے۔قصبہ میں پنچا ہت ہونے کے بعد کسی کو قصور واری نہ تھہراتے ہوئے باکرہ کا حمل گرادیا جاتا ہے۔ پیمرکسی دوسر سے لڑکے سے باکرہ کی شادی کرادی جاتی ہے۔اب مسئلہ یہ معلوم کرتا ہے کہ زیداور ہندہ کا نکاح سیجے وسالم ہے یا نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مال و مفصل جواب عنایت فرما کمیں۔ استفتی: مولانا عبد العزیز نوری، گوبند پوری نئی دیلی

الجواب

زناازروئ قرآن تحيم حرام قطعی ہے۔ جا ہمالی ہے ہو یا کی اور ہے، اس ليے زيرزانی اور سخت گنجگار ہوا۔ اور بے تو برمرا توعذاب الجی کا مستحق ہوا۔ ليكن سالی کے زنا ہے ہندہ کے نکاح پر کوئی اثر نہیں بڑیگا۔ ورمخار میں ہے: فسی السخلاصة و طی اخت امر أنه لا تحرم علیه آمر أنه ۔ سالی سے زنا کرنے والے پراس کی عورت حرام نہیں ہوتی۔

حمل چاہے حلالی ہویا حرامی کمی شرعی مجبوری کی وجہ سے حمل استقرار پانے کے ایک سوجیں دن کے اندر ساقط کرایا جاسکتا ہے اوراعضا بن گئے ہول تو اسقاط مطلقا نا جائز ہے۔ (ورمختار ص ۲۸۲)

ضرورت کی مثال میں بیکھا ہے کہ عورت کی گود میں بچہ ہوا در حمل کے قیام کی وجہ سے دودھ مو کھ عمیا ہوا در بچہ کے بھوکوں مرجانے کا خطرہ بیدا ہوا ہویا عورت کی صحت اتنی خراب ہو کہ حمل کی وجہ سے خودا ک کی جان خطر ہے میں پڑگئی ہو۔ بچہ کا حرامی ہونا اسقاط حمل کی ضرورت نہیں ۔

پی صورت مسئولہ میں دوگناہ ہوا ایک بلاضرورت اسقاط ہوا اور دوسرے بید کداگر استقرار کے ایک سومیں دن کے بعد اسقاط ہوا تو گناہ ہوا۔ توجولوگ اسقاط میں کمی طرح شریک ہوئے یا رائے مشورہ میں شریک اوراسقاط برراضی ہوئے ،سب مجرم و گنبگار ہوئے۔ واللہ تعالی اعلم عبد المیان اعظمی ،شمس العلوم گھوی صلع مئو ۵ردیج الثانی ۱۳۱۸ھ

(-a\_n) مسئله: كيافرمات بي علائ وين ومفتيان شرع متين مندرجرة يل سوالول بيل كم

(۱) حالمہ عورت کی جان اشد خطرہ میں پڑجانے کی وجہ سے بچے کوروح پڑجانے کے بعد اسقاط حمل کا جواز اگر ہے تو آج کل کے تمام ڈاکٹر تکیم کی اجازت پر اسقاط ہوسکتا ہے یانہیں؟

چنانچ فراوی تعیمیہ میں معرت مولانا مفتی احمہ یارخال صاحب قبلہ نے حاملہ عورت کی جان حرید خطرہ میں پڑجانے کی وجہ سے اسقاط حمل کے جواز کا تھم دے دیا ہے۔ لیکن کسی کتب فقد کی عبارت انہوں نے نہیں لکھی صراحتا جان کا قبل کرنا سخت حرام ہے۔ اس کے لیے صرت کو لیل کی ضرورت تھی۔ لہذا بچہ کوروح رِ جانے کے بعد اسقاط حمل ضرور تا جائز ہے یانہیں؟

لا) مصلی چادراوڑھ کرنمازکوادا کررہاہے۔لیکنٹو پی چادرے بھی نہیں ہے مکروہ ہے، کس متم کی کراہت ہوگی۔ چنانچے فقاوی رضویہ میں مکروہ کہا گیااور بیدلیل دی گئی ہے:

"لا ينظر الله الى قوم لا يجعلون عمائمهم تحت ردائهم يعنى في الصلوة" (ص/١٨٦م جلدسوم)

(٣) حصول شفاء کے لیے حرام ٹی کو استعال کرنا جائز ہے یانہیں؟ ایسے لاعلاج مریض کے لیے میں نے دریافت کیا تھا۔حضور محدث اعظم رضی اللہ تعالی عند سے انہوں نے فرمایا حرام شی کا استعال اس وقت جائز ہے کہ چکیم حاذق باشرع حکم دے ہوااس دوا کے اس خبیث مرض سے نجات ممکن نہیں۔

اب دریافت طلب بیہ کہ ایسے حال میں ٹی حرام کا استعال کتب میں منقول ہے کہ نہیں؟۔ بالصراحت تحریر فرما کرشکر بیکا موقع عنایت فرما کمیں۔ امستفتی :محرمسلم شعبی رضی

الجواب

(۱) اسقاط حمل کی اجازت بصر ورت ہے، وہ گنخ روح ویحیل اعصاء کے بعد اگر بچہ زندہ ہے تو سمی بھی ضرورت پراسقاط جائز نہیں۔ (شامی وعالم کیری)

ہم نے میں کتابوں میں پایا، مولانا احمد یار خال صاحب نے اعضاء کی بحیل اور نفخ روح کے بعد بعفر ورت اسقاط جائز بتایا کہاں سے بتایا، آپ نے ہی ان کی عبارت کوئی مطلب سمجھا، اس کے بارے میں ہم کیا بتا تکتے ہیں۔ بہتر بیہ ہے کہ آپ ان سے رجوع کریں۔

(۲)اس کی تشریح کا جزید نظر سے نہیں گذرا کہ بیفل مکروہ تنزیجی ہے یاتحریمی؟ لیکن ظاہر ہیہے کہ تنزیجی ہے۔ای قتم کے حدیث اسبال ازار کی ممانعت میں بھی آئی ہے۔ بہار شریعت میں اس کا عام حالات میں مکروہات تنزیر بید میں شار کرایا ہے۔

(٣) آپ نے محدث صاحب علیدالرحمدے جونقل کیا ہاس متم کی بات در مختار اور شامی میں ہے:"قد قد متنافی الطهارة والرضاع المذهب خلافه"

اورصاحب بہارشریعت نے بھی ای کواختیار فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں بعض کتب میں بید کورہے کہاس چیز کے متعلق بیعلم ہوکہ شفاای میں ہے تواس صورت میں وہ چیز حرام نہیں۔

اس کا حاصل بھی یمی ہے کیونکہ کی چیز کی نسبت یہ یقین نہیں کیا جاسکتا کہ مرض اس سے زائل موجائے گا، زیادہ سے زیادہ ظن وگمان موسکتا ہے۔ نہ کہ ظم ویقین ،خود علم طب کے قواعد واصول ظنی ہیں۔ (كالحالكان)

والثدتعالى اعلم

عبدالمنان اعظمی، خادم دارالافماً ودارالعلوم اشر فیه مبار کپوراعظم گذه ۱۳ رصفر ۹۱ هه الجواب محیح عبدالرؤف، مدرس دارالعلوم اشر فیه مبار کپوراعظم گذه

(٢) مسئله: كيافرمات بي علماع دين ومفتيان شرع متين اس مسئله يس كه

مندہ کا بچہ بیدا ہوتے وقت پیٹ بی میں مرکیا، ڈاکٹر نے کافی کوشش کی کہ بچہ آسانی سے
پیدا ہوجائے لیکن تاکامی ہوئی، آخر کارڈاکٹر نے مثین کے ذریعہ بچہ کوتولد کرایا جس کے سب رتم ایک اپنے
پیٹ گیااس کے بعد مندہ جب بھی حالمہ ہوئی تو دوماہ یا تین ماہ اور بھی پاٹے چھماہ پر بھی تاتس بچہ گرجا تاتھا،
جس کے سب مندہ کی حالت کافی خراب ہوجاتی تھی ، پھرڈاکٹر سے مشورہ لیا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ چارماہ
جب بچہ ہوجائے گا تو رتم میں ٹا نکا دیا جائے گا اور پھر بچہ پیدا ہوتے وقت اس ٹا نکہ کو کھو لئے پر بچہ بیدا ہوگا
شیک ای طرح دو بچہ پیدا ہوتا رہائین اب ڈاکٹر کا کہنا ہوتا ہے کہ اب ٹانکد دینا مشکل ہے اس لیے اب
انسدادر دم کرنا پڑے گانیس تو بھی میدہ کی جان خطرے میں پڑھکتی ہے، اگر ٹا نکہ نیس دیا جاتا ہوتا ہے تو پہلے کی
طرح اسقاط تمل ہوتارہ گا جس کے سب میدہ کی جان کا خطرہ ہے۔

لہذاالیں صورت میں کہ جس میں جان کا خطرہ ہوڈاکٹر کے مشورہ کے مطابق انسدادرم کرانا جائز ہے یانہیں؟ حدیث وقر آن کی روشنی میں جواب عنایت فرمایا جائے۔

المستقتى : محد فخر الدين رضوى ، خادم دار الافقاء مدرساسلامية وربية بكاضلع مرحوى

الجواب

فَالْوَى رَضُوبِ جِلدُومِم نَصْفَ اخْرَص ٢٩٨ من عِبْ الْجُهُ كُرِنَا لَدُكُرِنَا اللَّهُ عُرُوجِل كَ اختيار شي بشرك طاقت نبيس \_ ﴿ وَيَنْجُعَلُ مَن يَضَاءُ عَقِيْماً ﴾ [الشوري: ٥٠]

ہاں ایک دوا کا استعال جس ہے حمل نہ ہونے پائے اگر کسی ضرورت شدیدہ قابل قبول شرع کے سب ہے حرج نہیں ، ورنہ خت شنج و معیوب ہے اور شرعاً ایسا قصد نا جائز وحرام ہے۔

"ونهى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن الخصاه وعن التبتل والرهبانية وهذا بمعناه"
صورت مستوله عن الرمائل إن بيان عن حيات التقرار على صورت من ورت من ورت كي في مردكا كمان عالب ب ، جيها كه بار بارك تجربت طاهر بهو چكا به اس لي مسلمان ويندار واكثرول عن بكد تجربه كار ما برمسلمان مرجنول ب بنده الجهي طرح تحقيق كرل اگرانسدادر تم ك علاوه كوئى كارگر تدبيرنه بهوتواس كواييا كراني كا والترت الفرورت تبيح المحظورات" والتدتعالى اعلم

# الا کتاب النکاح (می بر العلوم جلد دوم) عبد المنان اعظمی بش العلوم کھوی مئو سمار میادی الاولی ۱۳۱۹ ه

#### وليمه كابيان

مسئله: كيافرمات بين علمائ وين ومفتيان شرع متين مسئله ويل من كه زیدو عمردونوں بھائی ہیں، زیدنے اپنے بھائی بحر کی شادی اور عمرنے اپنی لڑکی کی شادی میں اپنی سکی پھوپھی زاد بہن ہندہ کوصرف اس بنیاد پرشادی کی دعوت نہیں دی کہوہ غریب ہے تو کیاز پدوعمر کا پھل جائزے یانہیں؟اوراگرجائز نہیں ہے تو حدیث وقر آن کی روشی میں زید کس کس طرح کے عذاب کا شکار المستفتى جميم مظفر حسين نورى مخطيب وامام تكيندرا جستهان 983

حدیث شریف میں ہے: برا کھانا ولیر کا کھانا ہے جس میں اورلوگ بلائے جاتے ہیں اور فقیر چھوڑ دیئے جاتے ہیں۔اور چونکہ وہ عورت ان کی عزیز رشتہ دار بھی ہے،اس لیے قطع رحی بھی ہوئی جونا جائز وحرام ہے۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمی بش العلوم کھوی ، ۲ ذوالقعدہ مراس العلام

#### رسوم شادی کابیان

مسئله: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ شادی سے قبل عورتیں رت جگا کرتی ہیں اور گل کلے تیار کرتی ہیں۔ مبح کومجد میں فاتحہ دلانے لاتی ہیں، رات جگے میں گانا بجانا بھی موتا ہے، الی صورت میں رت جگے کے تیار کئے موتے گلگے پر فاتحہ ویناحلال ہے یا حرام؟ خلاصقر بردے کرشکریکا موقع عنایت فرمائیں۔

ثناء الله ومحمد اسلام انصاري بهارشر بعت كاحواله بيدية بوئ كهتم بين كركاني بجانے كى وجه ے رات جگے کے تیار کئے ہوئے کلگے پر فاتحد بناحرام ہے۔ نیز اس سے قبل دارالعلوم شاہ عالم احمر آباد کا فترى موجود ب،اس كويلوك مان الاركة بير-

لبذا بمارشریعت کی توبین کرنے پر اورفتوی کا انکار کرنے پرشریعت کا کیا حم ہے؟ واضح المستقتى بحرم على شبيراحمد

بهارشر ایوت جلد مفتم ص ۹۴ میں ہے: کہ نیز اس حمن میں رت جگا بھی ہے۔ رات بحر گاتی ہیں اور

(كابالكاح ( قناوی بحرالعلوم جلدوم ) ملکے بکتے ہیں میج کومجد میں طاق بحرنے جاتی ہیں۔ یہ بہت ی خرافات بر مشتل ہے۔ نیاز گھر میں بھی ہو عتی ہے۔اورا گرمجد میں ہوتو مرد لیجا سکتے ہیں۔عورتوں کی کیاضرورت؟ پھراگراس رسم کی ادا کے لیے عورت ہونا بھی ضروری ہوتواس جمکھٹے کی کیا حاجت، پھر جوانو ں اور کنوار بوں کی اس میں شرکت اور نامحرم كے مامنے جانے كى جرأت كس قدر حماقت ہے۔ پربض جگدیجی دیکھا گیا ہے کہ اس رسم کے اداکرنے کے لیے چلتی ہیں توونی گانا بجانا ساتھ ہوتا ہے۔ای شان ے مجدتک پہوچی ہیں۔ ہاتھ میں ایک چوک ہوتا ہے۔ بیسب نا جائز ہے، جب صبح ہوگئ چراغ کی کیاضرورت اوراگر چراغ کی حاجت ہے قومٹی کا دیا کافی ہے۔ آئے کا چراغ جلانا اور تیل کی جگہ تھی نضول خرجی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کدرت ملے میں بیسب فضول ترکیس جرام ہیں، صاحب بہار شریعت فرماتے میں کہ فاتحہ ہی دلایا جائے تو مرد لے جائیں۔اس سے معلوم ہوا کہ اس موقعہ پر پکائے ہوئے **گلگے** کی فاتحہ ہو عتی ہے۔جس طرح ج کرنے کے لیے غیر محرم کیاتھ عورت جائے۔ تو قدم قدم پر گناہ ہوگا۔ لین ای طرح فج كرايا تو فج موجائے گا۔اى طرح اس موقع پر تورتوں كى پير كتيں بھى حرام ہیں ليكن اس كلظے پر فاتحد موجائے کی جواس فاتحہ کے گلگے کو حرام کہتے ہیں، مسائل سے بے خبر ہیں۔واللہ تعالی اعلم عبدالمنان اعظمي بشس العلوم كهوى مئو ٢٢ رريح الاول ١١١٥ه (۲-۲) مسئله: كيافرمات بي علائه وين ومفتيان شرع متين مسئله ذيل ميل كه (۱) الركى والول سے جہزكے نام يرسامان كامطالبه كرنا اور الركى والوں كى جانب سےمطالبه كى محیل کرنااوران تمام سامانوں کولیناء رکھناء استعال کرنا کیساہے؟ (۲) اگر کوئی مخص بغیر کسی مطالبہ کے اپنی مرضی اور خوثی سے اپنی بٹی یا بہن کو زھتی کے وقت ضرورت کی چیزیں بطور جیز دیتا ہے واس کے دینے اور لینے پرشریعت کا کیا تھم ہے؟ جب کرزید کہتا ہے كاس زماندي مطالباس قدرعام بكر بغير مطالبه كي لينادينا حرام بك المصعروف ك (٣) كيابارات جاناجائز إوراس كيجواز كي ليكونى شرط ب؟

(۳) کیابارات جانا جا رہے اوران کے بوارے کے اوران کے افغاوہ (۳) حضرت فاطمہ زبرارضی اللہ تعالی عنہ کی رقم سے جبر بعض لوگ کہتے ہیں حضور مطابق نے اپنی رقم سے خرید کردیا تھایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ کو فروخت کر کے وہ سامان خریدے گئے تھے جس کو انہوں نے مہر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ کو فروخت کر کے وہ سامان خریدے گئے تھے جس کو انہوں نے مہر

(كالبالكاح)

میں دیا تھا۔اگر بیقول سمجے ہے تو بیام قابل غور ہے کہ جس وقت وہ زرہ فروخت ہو کی تھی وہ کس کی ملکیت

(۵) عام طور پرشادی بیاہ کے موقع پرلوگ کچھرقم یا تحا نف پیش کرتے ہیں جس کو قبول کرنے والے لکھ لیتے ہیں اور وہ بھی دینے والوں کی کسی تقریب وغیرہ میں رقم یا تحا کف پیش کرتے ہیں جس کو عرف عام من نوند كيت بين -اس طرح كالينادينا مج بيانبين؟ فدكوره بالاسوالات كے جوابات قرآن وحدیث کی روشی میں مال وعمل عنایت فرما کیں۔

محمدا نورحسين مدنى ، مدرسه مدينة الرسول جلوه آباد كوژر ما بهار

باب كا الى حيثيت اورعرف كے مطابق جهز دينا شرعاً جائز ب اور حضور سيد عالم الله كى سنت ہے۔اشغورالباسمہ میں ہے:حضور پیل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دو چا دریں ، چاندی کے دو بازوبند، درانتی ،ایک رومال ،ایک بیالدو کر دخصت کیا۔

الاستيعاب من ب كرآب في حضرت فاطمه كوجيز ش ايك چيزه كا گذا، دوچكيان، دو كمز ي ، دو تكيه اورايك مشكيزه ديا-اى من ب كه حضور الله في خصرت نعمان بن حارث عضرت فاطمه رضي الله تعالى عنها كوايك مكان بهى دلوايا تعا\_

عرب میں رواج بیرتھا کہ مہر مقررہ کا کچھ حصہ نکاح سے پہلے دیا جاتا تھا۔جس کومبر مجل کہا جاتا تحااور بقید حصد بعد میں جس کومبر موجل کہا جاتا تھا۔مبر مجل وصول کرنے کے لیے نکاح کے بعد عورت ایخ نش کوشو ہرے روک عمتی ہے۔ درمختار میں ہے و لھا منعه من الوطبی لاخذ ما بین تعجیله۔ حضرت مولاعلی رضی اللہ تعالی عنہ نے جوزرہ فروخت کی اس کی قیت فاطمہ زہرارضی اللہ تعالی عنها كو بجوا كي تقى جس كا تذكره آپ نے سوال نمبر مين كيا ہے وہ وي مبر مجل تقى ۔

ابوداؤدشريف جلداول ١٠٠٥ مس ٢٠٠

ان عليا رضى الله تعالىٰ عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله ﷺ و رضى عنها اراد ان يدخل بها فسمنعه رسول الله يَتَنْتُمْ حتى يعطيها شيئاً ففال يا رسول الله ليس لي شيئا \_ فقال له رسول الله يَتَلَيُّ اعطها درعك فاعطاها درعه ثم دخل بها \_

تكاح كے بعد مولاعلى رضى الله تعالى عنه نے جناب زہراكى رفعتى جا بى آپ نے فرمايا بغير مېرمنجل ادا كي نيس حضرت على في عرض كى : يارسول الشفظية مير بياس تو كي نيس آب فرمايا: اين زره

ان کود بدوانہوں نے ایمائی کیا تو رخصتی ہوئی۔

یہ تھی سلجھ جانے کے بعد کہ وہ زرہ یا اس کی رقم حضرت فاطمہ کی مہر کا حصرتی اس سوال کی کوئی
ایمیت نہیں کہ رسول الشعائی نے نے سامان جہزائی جیب کی رقم سے دیا تھایا زرہ کی قیت ہے، کیونکہ آج بھی
جیز کا بہت سامان اعزہ وا حباب کا تحقہ یا نیو تہ ہوتا ہے اور خود رخصت ہونے والی بچیاں بھی بطور خود کتنے
سامان تیار کر لیتی ہیں۔ایسا ہی اس وفت کا حال بھی رہا ہوگا۔ تو حضو تعافیہ کے عہد مبارک سے لے کرآج
تک کی بیا یک سنت متوار شہوئی جس میں شرعا کوئی قباحت نہیں۔

ندگوره بالاتفصیلات میدیمی ظاہر بے کہ عرف کے مطابق جیز دینااور لیما دونوں جا زہاں اسلامی خور دینااور لیما دونوں جا زہاں میں شرعا کوئی قیاحت نہیں بلکہ باپ نے لڑکی کو جیز دے دیا تو وہ ای کا ہوگیا۔ باپ اے والیس نیس کے سکتا۔ عالم گیری میں ہے: و لو جہزا بنته و سلمها البها لیس فی الاستحسان استر دادہ منها و علیه الفتوی ۔ باپ نے جیزلڑکی کو پر دکر دیا تو اے والیس نیس کے سکتا۔ ای پرفتوی ہے۔ (عالم گیری باب الجہاز)

اورای سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوئی کہ جیزائر کے یااس کے گھر والوں کوئیس دیا جاتا، وہ اڑی کو دیا جاتا، وہ اڑی کو دیا جاتا ہوئی کہ جیزائر کے یااس کے گھر والوں کوئیس دیا جاتا، وہ اڑی کو دیا جاتا ہے اوراس کی الک وہی ہوتی ہے۔ حضرت صدرالشر بعیہ مولا تا امجد علی صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ فقا وی امجد یہ جلد دوم میں فرماتے ہیں: جیز میں جوسامان ملاتھا، سب کی مالک عورت تھی، بعدا نقال عورت وہ میت کے ترکہ میں ہے اور تمام ور شکو بقید صف ملے گا۔ اور وہ تحریر کی لکھائی گئی، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وامادسامان کوضائع نہ کردے۔ در مخار میں ہے: کیل احد یعلم ان الجہار للمراقد جرایک کو معلوم ہے کہ جیزعورت کی ملک ہے۔

ہاں شوہراس کے والدین اور بھائی بہن جوایک ساتھ رہتے ہیں ،ان کوایے سامان کے استعال کی عرفا اجازت ہوتی ہے۔ جو برتے اور استعال کے لیے ہوتے ہیں۔ امام اہلسنت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فاوی رضوبہ جلد پنجم ص ۳۵ میں تحریر فرماتے ہیں:

ہاں مرداگر بحالت ہم خاتگی ان کے والدین بعض اشیاء جہز حش ظروف وفرش وغیر ہا اپنے۔ استعمال میں لاتے ہیں اور عرفا اس ہے ممانعت نہیں ہوتی۔ ان کی بنا ملک شوہر یا ملک والدین پرنہیں ہوتی۔ بلکہ ہا ہمی انبساط کی زن وشوہر کی ملک میں تفاوت نہیں سمجھا جاتا، جیسے عور تیں بلا تکلف املاک شوہر استعمال میں رکھتی ہیں۔اس ہے وہ ان کی ملک نہ ہوگئے۔

عقودالدرىيجلد ٢٩٥٣ مس ع: و لا تكون استمتاعها عشيرته و رضاه بذلك دليلا

على انه ملكها كما تفهمه النساء والعوام ـ

اور استعال اور برتے میں چیزوں میں جو نقصان ہوا یا ضائع ہوگئیں واپسی کے وقت ان کا تاوان میں۔ ای میں ہندیہ ہے وقت ان کا تاوان میں۔ ای میں ہندیہ ہے : والسست عارة لا یہ جب فید الصمان بسبب النقصان اذا استعمله استعمالا معهودا۔ (قاوی رضور جلد پنجم ص (۳۵۲)

یهان تک کا تفصیل سے آپ کے دوس سوال کا جواب بھی ہوگیا۔ اس کونا جا زقر اردینے کے لیے ذیدصا حب کاال معروف کی المشروط پڑھنا مجے نہیں کہ اس کا تعلق ان معاملات سے ہجاں شروط فاسدہ موثر ہوتی ہیں۔ جیسے فرید وفروفت کہ اس میں شرط فاسد غیر معبود کا ذکر کردیا اور شرط فاسد معبود ہوتو بشرط لگائے بھی عقد نیج فاسد ہوجا تا ہے۔ ہدایہ جلد اس میں ہے: من باع عبدا علی ان بعد فله المستری فالبیع فاسد لان هذا بیع و شرط و قد نهی النبی بیکی ہے من بیع و شرط و مد نهی النبی بیکی ہوئے کے ساتھ فاسد شرط بی نے فلام کواس شرط پر بیچا کے فریداراس کو آزاد کردیگا تو نی فاسد ہوگی کیوں کہ بین کے ساتھ فاسد شرط کی گئی ہے۔ اور حضو مقالیہ فی نے تع کے ساتھ الی شرط لگائے کوئے کیا ہے۔

بخلاف عقد نکاح کہ اس کی صحت و فساد میں سی جے یا غلط شرط کو کوئی دخل نہیں ، شرط معہود ہو یا غیر معہود تو یرالا بصاراور در مختار جلد دوم ص ٢٩٥ میں ہے: لا یہ طل النسکاح بالشرط الفاسد انعابیطل الشہروط دونہ مد تکاح فاسد شرطوں ہے باطل نہیں ہوتا۔ خود شرطیں ہی ہے کاروباطل ہوجاتی ہیں۔ پس جب خود شرط فاسد ہے نکاح فاسد نمین ہوتا۔ تو اس کے معہود اور غیر معہود ہونے ہے نکاح پر کیا اشر پڑے گا؟ جب خود شرط فاسد ہے نکاح فاسد نمین ہوتا۔ تو اس کے معہود اور غیر معہود ہونے کی کتب فقد میں دور چھیں ذکر جب البتالا کی اللہ ایس کے فیر معمولی جہنر کے بغیر ہم نکاح ہی شکریں گے۔ تو یہ صورت کی گئی ہیں۔ اول: الا کے والدین کے غیر معمولی جہنر کے بغیر ہم نکاح ہی شکریں گے۔ تو یہ صورت رشوت اور حرام کی ہے کہ ایسالیا اور دینا منع ہے۔ بہار شریعت جلد ہفتم ص ۲۹ ، ۲۰ میں ہے:

لڑی والوں نے نکاح یارخصت کے وقت شوہر سے بچھ لیا یا بغیر لیے رخصت یا نکاح سے انکار کرتے ہوں اور شوہر نے دے کر نکاح یارخصت کرائی تو شوہراس کو واپس لے سکتا ہے کہ بیرشوت ہے۔ (بحوالہ بخرالرائق ص ۱۸۱۷۸۸)

تو یک تھم اڑکے والوں کے لیے بھی ہوگا۔ دوم: اڑکی کے والد نے جو وٹی شان و شوکت کے لیے مودی قرض لیا۔ یا جا کداد کو گروی رکھا۔ یا گھریار نے کر بے وطن ہو گئے۔اوراس طرح اڑکی کو جہیز دیا تو یہ حرام کا ارتکاب ہوا۔ اور لڑکے والوں کے مطالبہ کی وجہہے۔ ہوا۔ تو وہ بھی اس مخناہ میں شریک ہوئے۔ اپس جہال جی رکھنے دینے میں ان خلاف شرع امور کیا ارتکاب ہوا، وہ حرام ہوگا۔اور جہال اِس کا ارتکاب نہ ہوا جہال جی رکھنے دینے میں ان خلاف شرع امور کیا ارتکاب ہوا، وہ حرام ہوگا۔اور جہال اِس کا ارتکاب نہ ہوا

اور بطور خودا فی حیثیت کے اعدد یا تو بیجائز اور موافق سنت ہوا یحض مطالبہ ہونے کی وجہ سے نہیں۔

(۳) حضو مطابقہ نے تکاح کے اعلان وشہرت کا تھم دیا ۔ مشکوۃ شریف میں ہے: اعلن وا هذا النكاح و اجعلوہ فی المساجد و اضربوا علیه باللفوف ۔ تکاح کا علی الاعلان اظہار کرواور طاہر ہے کہ اعلان واظہار کے موقع پر افراد واشخاص کے حاضر ہونے کی ضرورت ہے۔ اور بیضرورت بود کی کرنے کے لیے یہ پابندی نہیں کہ حاضرین صرف بوی کی طرف کے ہوں یا شوہر کی طرف کے بھی۔

بلائے ہوئے مول یا بے بلائے ہوئے تو سیجی تم کے حاضرین حدیث کے اس اطلاق میں واضل ہیں۔ اور

بارات دولہا کی طرف سے اس کے بلاوے پراس کے ساتھ آنے والوں کو بی کہا جاتا ہے۔ (فرہنگ آصفیہ جلداول)

آگار شاد بوتا ب نکاخ مجدول میل کرو، مرقات شرح مفکوة می اس کے متعدد قائد علی متا کے متعدد قائد کا متابع المتابع المت

مجد میں نکاح کا تھم اس لیے ہے کہ بھیٹر میں خوب اعلان ہوگا اور جگہ اور وقت کی برکت حاصل ہوگی تو یہ نور پر نور اور خوشی میں اضافہ ہوگا۔ امام بن ہمام فرماتے ہیں: مجد میں نکاح ہونے ہے تو اب کا حصول اور جعہ کے دن سے اجتماع وا تصال کی نیک فالی اور خوب خوب تشمیر واعلان ہے۔

صدیت شریف کا تیمراکلواہے: اوراس دقت بے جھائے اورتال کے دف بجائے۔ فقہا فرماتے ہیں دف مجد کے باہر بجایا جائے گا۔ دار قطنی کی صدیث ہے: لا نکاح الا بشہود جس کا مطلب بیہ وا کہ عاقدین کے علاوہ دو گوا ہوں کا ہونا ضروری ہے۔ ورنہ شہود کا لفظ تو بتار ہاہے کہ اور زیادہ ہوں تو اور اچھا ہے، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو دو گوا ہوں کی موجودگی کافی نہیں مانے۔ جب تک اعلان عام نہ

ان تمام باتوں ہے ہی اشارہ ل رہا ہے کہ مخل نکاح میں زیادہ آدمیوں کا مجمع شرعاً محمود ہے۔ مجراگران حاضرین میں کچھلوگ دو لھا کے ساتھ دوالے ہوں تواس میں کون کی خلاف شرع بات ہے، جب
کہان لوگوں کودعوت دے کراس مجلس میں بلایا گیا ہے۔ اور عالم گیری کما ب الکراہیة میں ہے: لایسنعی
التخلف میں اجابة الدعومة فی الاعراس و الخنان۔ شادی اور ختند کی دعوت سے بیجھے شد ہا

عاہے۔

لیں فی نفسہ نہ بارات نا جائز ہے ، نہ اس موقعہ کی دعوت ممنوع ، دونوں ہی شرعاً مباح وسنون بیں۔ بال ان مواقع پر اس جلوس یا اس دعوت میں اگر کسی خلاف شرع امر کا ارتکاب کیا جائے تو وہ ضرور نا جائز ہوگا اور اس سے بقد راستطاعت ہر مسلمان کورو کنا اور منع کرنا ضروری ہوگا۔ اور اس کے اعتبار سے اس میں شرکت یا عدم شرکت کا تھم ہوگا۔

(۵) اعلیٰ حضرت امام الل سنت رحمة الله تعالیٰ علیه اپنی کتاب فقاوی رضویه جلد دہم نصف اخیر شی فرماتے ہیں: ایک ایسے بی سوال کے جواب میں جس میں بارات اور او و "ااور ان دونوں کے شرکت سے سوال کیا گیا تھا۔

'' بےضرورت اورشر می مجوری کے جوسودد ساورسودی قرضہ لے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ غم میں تو براوری کا کھانا دینا گناہ ہے۔ اور شادی میں اگر چہ جائز ہے لیکن سودی قرض اس کے لیے بھی لیتا حرام ہے اور باعث لعنت ہے۔''

ابل برادری کومعلوم ہوتو انہیں اس کھانے ہیں بھی شرکت نہیں کرنی چاہے کہ انہیں کے لیے وہ گناہ کا مرتکب ہوا۔اوراگرلوگ جانیں کی سودی قرض لے کرجو کھانا تیار کیا جائے گا برادری اے نہ کھائے گاتو ہرگز الی حرکت نہ کریں گے۔

نع تدوصول کرنا شرعاً جائز ہے۔ اور دینا ضروری کہ وہ قرض ہے۔ اور (بارات ہیں) سو، دوسو آدمی لیما بھی جائز ہے۔ جب کہ دعوت دینے والے کی مرضی ہے ہو۔ ہاں اگر اس کی خلاف مرضی ہواور مجوری کے لیے شر ماشری ہیں دعوت دی تو کھانا حرام اور اٹنے آدی لے جانا حرام ۔ جانے والے پھکم حدیث چور بن کرجا کیں گے۔ اور ڈاکو بن کروہاں نے تعلیل گے۔

الغرض شادی بیاہ کے موقع پر پچھ رحمیں جائز اور مباح ہیں، آئیں کرنے ہیں جرج نہیں۔ اور پچھ ناجائز اور ممنوع ہیں، ان کی تفصیل اور شرع تھم معلوم کرنے کے لیے فقاوی رضوبیہ کتاب الکراہیة اور بہار شریعت حصی<sup>ہ فق</sup>م دیکھا جائے۔ واللہ تعالی اعلم شریعت حصیہ فقم دیکھا جائے۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمنان اعظمى بشس العلوم كلوى ضلع متود ارجب ١٣١٨ ه